

آخر کار میری قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا اور جو کچھ فیصلہ ہوا تھا وہ میری تو تع کے برعکس نہیں تھا۔ یعنی سزائے موت۔ بجل کی کری کیسی ہوتی ہوگی۔ دوایک باربدن میں کرنٹ لگا تھا۔
ایک شدید جھٹکا، ذہن ساکت ہو جاتا ہے اور پورے بدن میں گدگدی کی لیکن وہ برتی رو جو سزائے موت کے وقت الکیٹرک چیئر میں دوڑائی جاتی ہے اس معمولی ہے جیسے کے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا ہے۔ چیے معمولی سا جھٹکا گئے سے ذہن ایک لیے کے لیے سوجاتا ہاں طرح اتی طاقتور برتی رو تو سوچے بچھنے کی قوت ہی مفلوج کر دیتی ہوگ۔ سائنس نے جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت می ایجادات کی جیں وہیں انسان کی آسانی کے لیے بھی جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت می ایجادات کی جیں وہیں انسان کی آسانی کے لیے بھی مجھی اور پھر پیروں کے نیچ سے رکاوٹ ہٹا دی جاتی تھی۔ بری تکلیف ہوتی ہوگی لیکن اب مرنے میں بردی آسانیاں ہوگئی ہیں۔ کرسی پر بٹھاؤ، بٹن آن کرو اور پیک جھپتے میں کو کئے کے مرخ میں بردی آسانی نہ دہ جائے۔

خواہشات پوری ہوچکی ہوتی ہیں۔
لکین کیا آپ یقین کریں گے کہ جس دقت مجھے سزائے موت سائی گئی۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی اس نیج پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ خود زندہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک مقصد اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہتا ہے۔ وہی مقصد روح کہلاتا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو زندگی مئی کے سوا کچھنیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس غلیظ مئی سے کوئی دلچہی رکھتے ہیں تو اس کا بوجد اٹھائے اٹھائے بھریں ورنہ جب مقصد پورا ہو گیا

وہ آخری کوشش کرے گا کہ زندگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حالانکہ اس کی زندگی کی ساری

## تو پھرزندگی کیامتی رکھتی ہے۔

اور میں خوش نصیب انسان ہوں۔ جو میرا مقصد تھا۔ میں اسے پورا کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ چوہدری بدرشاہ کے چھے جوان بیٹے، اس کی بیوی، وہ خود، ایک بیٹی، ایک داماد، پورے دس آدمی تھے۔ اور میں نے ان دسوں کے دسوں کو انہی کے گھر میں بند کرکے جلا دیا تھا۔

ہاں میں نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا۔ اپنے باپ کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے
اس کے سینے سے اہلتا ہوا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ملا تھا اور پوری بہتی

کے سامنے کہا تھا۔ ' بہتی والو! س لو، تم نے دیکھا کہ چوہدری بدرشاہ نے میرے بوڑھے باپ
کوکس طرح قتل کیا ہے۔ خدا کی قتم! حکومت چوہدری بدرشاہ کو اس سلسلے میں کوئی سزا دے یا
نہ دے میں اس کے خاندان کو نیست و تابود کر دوں گا۔ میں چوہدری بدرشاہ کی نسل کو آگ
بوضے دول گا۔ سنولبتی والو! میں جا رہا ہوں، تم میں سے کسی میں جرائت ہوتو میرے باپ کو
کفن پہنا دینا، نہیں تو اس کی لاش کی نقدیر میں جو بھی ہو۔ میری زندگی کا اب صرف ایک
مقصد ہے'۔

اور پھر برسات کی ایک رات تین دن تک بارش لگاتار برسنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکی تو بہتی والوں نے دیکھا کہ چوہدری بدر شاہ کی حویلی شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔اس کی اور اس کے اہلِ خانہ کی دردناک چینیں رات کے سائے میں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ اور جب بہتی کے ہمدردلوگ حویلی کی طرف دوڑ ہے تو سنساتی گولیوں نے ان کا استقبال کیا اور رات کے سائے میں گونجنے والی آواز میری ہی تو تھی۔

'' البتی والوا میں آصف خان تم سے مخاطب ہوں طارق خان کا بیٹا۔ جس کی لاش میں تمبارے حوالے کر گیا تھا۔ آج میں اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہوں۔ میرے نزدیک آؤ، میں نہیں جا بتا کہ کسی اور کو نقصان پنچے۔ ہاں اگر تم چوہدری بدر شاہ سے وفاداری کا اظہار جا ہے وہ تو رات گذر جانے دو، ان جسموں کو خاکشر ہو جانے دوضیح کو ان کی جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ میں بھی تمہیں ملوں گا''۔

اور وہی ہوا جرمیں نے کہا تھا۔ میں نے انتہائی پُرامن انداز میں خودکوستی والوں کے سرو کر دیا اوربستی والوں نے مجھے پولیس کے سرور بات وہی ہوئی نا یعنی مقصد، باپ کی موت کے بعد میں نے قتم مُشائی تھی اور قتم کھاتے وقت مجھے پورا پورا احساس تھا کہ جو پچھ میں کونے

جارہا ہوں اس کا بھیجہ کیا ہوگا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ چو ہدری بدر شاہ نے صرف میرے باپ
کوتل نہیں کیا بلکہ مجھے بھی مار دیا ہے۔ کیونکہ اب میں زندہ نہ تھا۔ صرف ایک مقصد زندہ تھا اور
جب وہ پورا ہو جائے تو باتی کیا رہ جاتا ہے، صرف مٹی کا ڈھیر۔ تو پولیس نے اس مٹی کے ڈھیر
کے ساتھ جوسلوک کیا وہ نہ مجھے یاد ہے اور نہ ہی یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ پولیس افسر بھی جیران
تھے کہ کس سر پھرے سے پالا پڑگیا ہے۔ بستی والوں کی بھلا کیا مجال تھی کہ میری ہدردی کرتے۔
کومت نے ہی میرے لیے وکیلِ صفائی مقرر کر دیا تھا اور وہ بے چارہ بھی مجھ سے عاجز آ
گیا تھا۔ کیونکہ جو پچھ وہ مجھ سے کہتا میں اس کو الٹا ہی کرتا تھا۔ سونہایت آسانی سے میں نے
ایے سزائے موت کی راہ ہموار کر لی اور مجھے موت کی سزادی گئی۔

یے چندروز عجیب وغریب احساسات کے روز تھے۔ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے وقت کا کوئی تعین نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ آج سے چار دن بعد سواچھ بجے مجھے سزائے موت دی جائے گی۔ کسے مزے کی بات ہے، مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے، ساری روایتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن صاحب کیا کہا جاسکتا ہے، روایتوں کا قیام بہر حال کوئی معنی ضرور رکھتا ہے اور بعض اوقات انسان جو خود کو بہت زیادہ ذہین سجھنے لگتا ہے بری طرح چوٹ کھا تا ہے سو یہی میرے ساتھ ہوا۔ غالبًا میری موت میں صرف اٹھارہ گھنٹے باتی رہ گئے تھے۔ مجھے ایک ایک کوٹھڑی میں بند کیا گیا تھاجہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے تھے۔

تنگ و تاریک کوٹھڑی موت کے انظار کا کوئی مونس نہیں ہوتا، ایک قبر کی مانند اور میں خود منکر تھا اور خود کئیر۔ اپنا حساب آپ لے رہا تھا۔ زندگی میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے کس پرظلم کیا ہے اور کس کے ساتھ نیکی۔ اونہدا نیکی اور بدی کا فیصلہ ہونے میں اب کتنی ویر باتی رہ گئ ہے جس کا جو کام ہے کرے گا۔ میں کسی کے معاملات میں ٹا نگ کیوں اڑاؤں۔

تو صرف اٹھارہ گھنے باتی رہ گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب تنگ و تاریک کوٹھڑی میں کوئی انسانی آواز نہیں سائی دے گی۔ گویا یہ قبر ہے جو مجھے زندگی ہی میں عطا کر دی گئ ہے لیکن رات کے نہ جانے کون سے بہر جبکہ نیند آنکھوں میں بحر آتی ہے خواہ اس کے بعد موت بحل نسب کیوں نہ ہو جائے۔ مجھے بلکی می چاپ محسوس موئی، شاید اس کوئٹری کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر روشنی کی ایک رمق اندر آئی اور اچا تک کوئی دھڑام سے میرے او پر آگرا۔

میں بوکھلا کر اُٹھ گیا۔ اور ٹول ٹول کر اے دیکھنے لگا۔ تو اتنا میں سمجھ ہی گیا تھا کہ کوئی انبانی جہم ہے۔ اس نے بھی مجھے محسوس کر لیا اور اس کے ہاتھ میرے بدن کومیری مانند ٹٹو لئے لگے۔ پھرایک غراہٹ نما آ واز سائی دی۔

''ہا.....کون ہو بھائی اوراس کوتھری میں کیوں ہو؟''

'' کپک پرآیا ہوں''۔ میں نے منخرے بن سے کہا۔ اور دوسری طرف خاموثی جھا گئ۔ شاید وہ سوچنے لگا تھا کہ بھانسی کی کوٹھری میں بیرکون بے جگر ہے جواس مزاحیہ انداز میں گفتگو کررہا ہے۔ پھر جب حیرت کا دورختم ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا۔

''نو جوان ہو؟''

"اورتم شاید بور هے معلوم ہوتے ہو"۔

" کہی بات ہے'۔

''بڑے میاں یہ مجانی کی کوٹھڑی ہے کیا یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے؟'' ''ہاں میں بھی سزائے موت پانے والا ہوں''۔ بھاری آواز نے جواب دیا۔ ''میرے بارے میں کیا یو چھا تھاتم نے؟''

"آواز سے جوان معلوم ہوتے ہو"۔ بوڑھے نے کہا۔

''ہاں بڑے میاں میری جوانی کے اٹھارہ گھنظ باتی ہیں۔ پورے اٹھارہ گھنظ اور اس کے بعد میں بوڑھا ہو جادک گا۔ بعد میں بوڑھا ہو جادک گا۔ بعد میں بیدا ہو گیا۔ کیا میں جوان ہوں۔ بوڑھا ہو چکا ہوں یا مرچکا ہوں۔ کیا تم اٹھارہ گھنظ کی زندگی کوکوئی حیثیت دے سکتے ہو۔ ہاں کہو گے تو میں تمہیں احمق سمجھوں گا''۔

چند ساعت خاموثی طاری رہی۔ پھر بوڑھے کی آواز ابھری۔'' کیا موت کے خوف نے تہارا ذہن ماؤف کر دیا ہے''۔اور میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نے بوڑھے کا گریمان بکڑلیا۔

"کیا باواس کرتے ہو؟ موت کیا ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے۔ میں لاش ہوں است فون کی باوتا ہے۔ میں لاش ہوں الش سے لاؤ لاش سے زندہ انسان کے سینے میں تو پیدا ہوسکتا ہے لیکن تم لاش کا دل کہاں سے لاؤ گے۔ اپنا الفاظ واپس لو ورندموت سے پہلے جہیں ختم کر دوں گا۔ پورے وی انسانوں کو تل کی شرمیں نوئی۔

اور بوڑھے کی ہنی بے صد شنڈی تھی۔

''میرا گریبان چھوڑونو جوان۔ دلچیپ انسان معلوم ہوتے ہو۔ زندگی نے کوئی مذاق کیا ہے ے ساتھ''۔

'' کہانی سننا چاہتے ہو؟ میں داستان گوئیں ہوں'۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ '' کہانی گذری ہوئی داستان کو کہتے ہیں اور جو گذر جائے وہ قابلِ ذکر نہیں ہوتا میں مستقبل کی ہاتیں کرنا پیند کرتا ہوں''۔ 'کیوں آئے ہو یہاں؟''

" پہلوگ مجھے موت دینے لائے ہیں''۔

"آ ہا ..... سزائے موت کے قیدی ہو'۔ میں نے خوش ہو کر کہا۔

"بإل"۔

" كتن مارے تھے۔ كيون مارے تھے؟"

"تم جھ سے وای بات پوچھ رہے ہوجس پرخود جھانا گئے تھ"۔

"اوہ ..... بات درست ہے"۔ میں نے اعتراف کیا۔"لیکن بڑے میاں موت کا کوئی خوف، مرنے کا کوئی رنج تو نہیں ہے"۔ اور بوڑھے نے پھر ملکا سا قبقہدلگایا۔

"موت مجھ پیش کی گئی ہے، میں نے اسے قبول نہیں کیا"۔

"كيا مطلب؟

"ارے میں زندہ انسان ہوں، موت نہیں چاہتا اور تم سن لومروں گا بھی نہیں۔ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ ایک شخص مرنا نہ چاہتا ہواور اے موت دے دی جائے۔ ہم قدرت کی دی ہوئی موت کونہیں ٹال سکتے لیکن انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کو مار سکے'۔

'' بکلی کی کری پورے بدن میں سرور کی لہریں دوڑا دیتی ہے اور انسان اس قدر لذت محسوں کرتا ہے کہ پھر بھی آئھ نہیں کھولٹا''۔ میں نے شنخراندانز میں کہا۔

'' کہنا یہ چاہتے ہو کہ ہمارے لیے سزائے موت حجویز کرنے والے ہمیں کسی طرح نہ ویں گے''۔

"بال ميرا مقصديني ہے"۔

"تم نو بزدل بوار هے نے حقارت سے کہا۔" مجھے دیکھو، انہوں نے مجھے سزائے

موت دی ہے لیکن میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ اور میں قبول کروں گا بھی نہیں۔اب سے کچھ در بعد یہاں سے چلا جاؤں گا''۔

> ''بہت خوب!' میں نے طنزیدانداز میں ہنتے ہوئے کہا۔ ''چلو گے میرے ساتھ؟'' ''نہیں دیکھوں گا کہتم کس طرح باہر جاتے ہو''۔ ''زندگی کی آرزونہیں ہے؟''

وونهيم ،،٠

''اوہ ..... پھر تمہاری بزدلی انتہا کو پینی ہوئی ہے۔ احمق نو جوان مجھے دیکھو میں بوڑھا ہوں، معذور ہوں لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تُو اتن جھوٹی می عمر میں کیوں مرنا چاہتا ہے؟'' ''میری ایک منطق ہے۔ میں مقصد کو زندگی سمجھتا ہوں اور جب مقصد پورا ہو جائے تو زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے''۔

"تو تمهارا مقصد بورا موگيا؟"

ور مان''

''نیکن نوجوان تم نے اتی طویل زندگی کو صرف ایک مقصد کے قابل کیوں سمجھا۔ یہ تو خوش بختی ہے کہ انسان کو پچھ مقصد حاصل ہو جائے۔ تمہارے نظر بے کے مطابق اگر تم زندگی کا سب سے بردا مقصد حاصل کر چکے ہو اور اپی دانست میں زندگی ختم کر چکے ہو تو پھر ان بقیہ سانسوں کو کسی اور صرف میں کیوں نہیں لگا دیتے۔ تمہیں کیا معلوم جس زندگی کو تم اس بے دردی سے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہو ممکن ہے وہ کسی کے کام میں آ جائے۔ نہ جیوا ہے ، اپ آ آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کردو، ممکن ہے، اس کی زندگی کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہو'۔ آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کردو، ممکن ہے، اس کی زندگی کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہو'۔ بوڑھے کے الفاظ نے نہ جانے کیوں میرے ذبین میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ جھے محسوس ہور ہا تھا جیسے واقعی میری سوچ غلط ہو، لیکن بڑے میاں بھی پاگل ہی معلوم ہور ہے تھے۔ زندگی صرف چند گھنٹوں کے لیے رہ گئی تھی۔ اور وہ نکل جانے کی با تیں کر رہے تھے۔ میں خاموثی سے پچھ سوچ رہے۔ پھر وہ ہو لے۔

''میرے خیال میں تم اپنے فیصلے پر نظرِ ٹائی کر رہے ہو'۔

" تم نے میرا ذہن الجھا دیا ہے"۔ میں نے پریشان کہج میں کہا۔

''ایس کوئی بات نہیں ہے، میں تہمیں زندگی کی راہ پر لے جانا جاہتا ہوں تم نہ جانے کے موجانا جاہتا ہوں تم نہ جانے کے در موت کی دادیوں میں گم ہوجانا جاہتے ہو''۔

"اوه .....تم میرے بارے میں پھے نہیں جانے، زندگی ادر موت میرے لیے کیساں ہے خور تو کرواس دنیا میں اربوں انسان ہیں۔ زمین کے ایک ایک حصے پر لاکھوں جاندار ہیں۔
ان میں رشتے ہیں، تاطے ہیں، تحبیتیں ہیں، اپنائیت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا میں میرے جسے نہ ہوں گے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہیں میری مانند جینے کی خوشی نہ ہوگ۔ میری زندگی سے کی کوکئی دلچی نہیں ہے۔ میں مرجاؤں گا تو کوئی آنسونہیں بہائے گا۔ ایے ب مقصد انسان کو کیوں جینا جا ہے؟"

''مرنا بھی نہیں چاہیے۔تم اپنے لیے کیوں جیتے ہو۔ میں نے کہا ناں، تمہاری زندگی اگر کسی کے کام آجائے تو یہ کتنی خوش کی بات ہے'۔

"کیوں آ جائے جب کوئی مجھ سے ہدردی نہیں رکھتا۔ ساری دنیا میرے لیے اجنبی ہے تو میں ان اجنبیوں سے محبت کیوں کروں۔ کیوں کسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دوں؟ ان سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ یمی ہے کہ خودکو فنا کر دیا جائے"۔

تب بوڑھے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے انداز میں بردی محبت تھی۔ بردی پنائیت تھی۔

''ٹوٹے ہوئے معلوم ہوتے ہو، بڑی توڑ پھوڑ ہوئی ہے تمہاری شخصیت میں۔ نہ جانے کون سنگدل تھا جس نے تمہیں زندگی سے آئی دور دھکیل دیا ہے۔ بہر حال میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہویوں تبہری زندگی چاہتا ہوں'۔

''لیکن میرے بزرگ! ہم دونوں سزائے موت کے مجرم میں۔ جیل کی کوئٹڑی میں ہیں۔ ادرتم اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے اپنی کوئٹی کے ڈرائینگ روم میں بیٹھے ہو۔ یہاں سے نکلو کے کس طرح؟''

"بہت آسانی سے، بات یہ ہے کہ میں ابھی زندگی چاہتا ہوں۔ مین نے موت قبول نہیں کی اور جوموت قبول نہیں کی اور جوموت قبول نہیں کرتے وہ موت سے جنگ کرنا بھی جانتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں زندگی کے لیے موت سے جنگ کروں گا۔ اگر اس جدو جبد میں مارا گیا تو سمجھ لوں گا کہ اس جنگ میں شکست ہوگئی ممکن ہے زندگی ہی کامیاب ہوجائے"۔

"اوه..... کیا یہاں بہت تاریکی ہے؟" "جميس كيامحسوس مور إبع" من في مضحك خيز انداز من يوجها-'' بحرای برزها چندساعت کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا۔

"ا تويبال كرى تاركى ب، ياتم نداق أزارب مو" "كيا مطلب؟" من في متحرانه انداز من كها-

"میں اندھا ہوں"۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ اور میرے ذہن کو ایک شدید جھٹا لگا۔ اب تک کی گفتگو سے کہیں بیاحساس نہیں ہوا تھا کہ بوڑھا اندھا بھی ہے۔میری خاموثی سے بی بوڑھے نے اندازہ لگا لیا کہ میں ابھی اس بات سے لاعلم ہوں۔ چنانچہ اس نے گردن

" بجھے یقین ہے اس وقت گری تاریکی ہے اورتم میری صورت نہیں و کھے پائے"۔ "بال بيه حقيقت ب، ليكن محرم دوست كيا تمهاري ساري باتيس نا قابل فهم نهيس بي، تم اندھے بھی ہو، تم نے ایک قل بھی کیا ہے اور تم یبال سے نکل جانے کی با تیں بھی کرتے ہو'۔ "باشبه مهیں میری باتیں حرت انگیر محسوس مور ہی موں گی لیکن میرے بیارے بیا!

در میں نے صرف چند روپوں کے لیے ایک شخص کو قبل کر دیا تھا۔ بھرے بازار میں تاکہ بچھ عرصے کے لیے اپنجشس کی آنکھ کو بند کر لواور صرف میری ہدایت پرعمل کرو۔ میرا خیال ہے بہت مخقر وقت میں تمہیں میرے بارے میں معلوم ہو جائے گا'۔ بوڑھے کے لہج میں عاجزی تھی اور میں کسی سوچ میں مم ہو گیا تھا۔اب تک میں نے صرف جذباتی انداز میں سوچا تھا۔ میں یمی سوچنا رہا تھا کہ مقصد کے حصول کے بعد زندگی ضروری نہیں ہوتی لیکن بوڑھے سے تفتاً و کرنے کے بعد نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں بھی زندگی کی روشی کی ایک کرن

''اس داستان کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ برسات کا موسم دُور ہے الار آئی تھی۔اور میں زندہ رہنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ تب بوڑھے کی آواز انجری۔

"بہت خوب۔ مجھے خوش ہے کہ میں نے تہمیں زندگی کی اہمیت سے آشنا کر دیا، بہت ہی الده ۔ تو میرے بچے ہم اب سے چند من کے بعد کام شروع کر دیں مے، ہاں تہبیں اس جیل

"تقريباً وميره سال" مين في جواب ديا-

د اگر مجھے میری زندگی کا کوئی مصرف بنا دوتو میں تمہارا ساتھ دوں گا''۔ "مصرف ہے، اور ایا ہے کہ مہیں اس سے دلجین ہو جائے گی، لیکن یہال سے نگئے کے بعد بتاؤں گا''۔

"موں" میں اس کی باتوں برغور کرنے لگا۔ درحقیقت میں نے پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا۔ ورنہ خود کو اس طرح بستی والوں کے سپرد نہ کرتا۔ ای وقت اپنے بچاؤ کے لیے جدوجبد كرتا ليكن اب مجھے إحساس مور ما تھا كه زندگى واقعى اليي بے حقیقت چزنہیں ہے. زندگی کے بہت سے دور ہوتے ہیں۔

"میں تیار ہوں'۔ میں نے جواب دیا اور بوڑھے نے مجھے ٹول کر سینے سے لگا لیا۔ ''یقین کرو زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے بشرطیکہ اے گزارنے کے گر سکھ لے جائیں۔ میں اب بھی اور بھی بھی تم سے یہ بات نہیں پوچھوں گا کہتم یہاں تک س طرح پنج کیکن اپنے بارے میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ میں جان بوجھ کریہاں تک آیا ہوں''۔ "كيا مطلب"

مجھے بہاں تک پہنچا دیا جائے۔ مجھے ان روبوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی'۔ "اوو"! میں نے حیرت سے کہا۔

" بید حقیقت ہے میرے بچے میں تمہیں اس کا ثبوت دے دول گا"۔ «ليكن آخر كيون.....تم يهال كيون آنا جائة تھے؟"

امن کا دَور ہے، ہم کچھ وقت سکون ہے گزار کتے ہیں'۔ بوڑھے کی گفتگو میری سمجھ نہیں آرائ ''کیا تیار ہو؟'' تھی تیکن بہر مال مجھے اس شخصیت سے دلچیں محسوس ہوئی تھی اور میں اس کی باتوں میں جمل سے "میک ہے"۔ میں نے ممبری سانس لی۔"میں تیار ہوں"۔ رجيس لے رہاتھا۔

> ''پھراب کیا کیا جائے؟'' "كياوقت بوابوره؟" بورهے نے يو جھا۔ " مجنے کوئی اندازہ ہیں ہے "۔

'نقیناً تم اس کی پوری پوزیش سے واقف ہوگے۔کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت آ جہاں موجود ہو، یہ جگہ جیل کی دیوار سے کتنی دور ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک بار جھے اس کا نقشہ سمجھا دؤ'۔ بوڑھے نے کہا اور میں اپنی یا دداشت کے سہارے اسے صورت حال سمجھانے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے س رہا تھا۔ بھراس نے غالباً گردن ہلائی۔

" فیک ہے اس طرح معمولی جالا کی ہے ہم جیل کی دیوارعبور کر کتے ہیں بینے"۔

"دلین اس آہنی کوٹھڑی ہے کیے نکلو ھے؟"

"سنتری یہاں سے خاصی دور ہے اور تم بنا کچے ہو کہ کوٹھڑی کے بیچھے ایک ناکارہ گر موجود ہے جو کوڑا کرکٹ بھیکنے کے کام آتی ہے"۔

"بان میں نے جواب دیا۔

ووقو پر ممکن ہے ہم سنتری کو قل کیے بغیر ہی دیوار تک پہنچ جائیں اور پھر باہر نگلنے کے اللہ مستعال کریں گے۔ وہی گئر لائن جو دیوار کے قریب سے شروع ہوتی ہے'۔

دولین چیا جان! اوّل تو اس کو تعرفی کی موٹی سلاجیں اور پھر جس گئر لائن سے آپ فرا کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہئی جنگلا زمین کی خاصی گہرائی میں نصب کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہئی جنگلا زمین کی خاصی گہرائی میں نصب کو اس سے فرار کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ اس لیے اس طرف محافظ خاصی گرائی بھی نہا رہے۔

''واہ .....'' بوڑھا خوش ہو کر بولا۔''اور تم کہتے ہو کہ فرار کی کوئی مخبائش نہیں ہے،' آؤ''۔ بوڑھا اُٹھ گیا اور پھر وہ ایک لیح کے لیے رکا اور دوسرے لیح کوٹھری کے آئی جنگے۔ قریب پہنچ گیا۔ میں متحیرانہ انداز میں اس کے سائے کو دیکھا رہا اور پھر میں بھی اس کے بچ چیچے جنگے تک پہنچ گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ پچھ ہورہا ہے۔تاریکی کی کسی صد تک عاد آئکھوں نے اس کے چوڑے سائے کومسوس کیا تھا اور پھر پچھ اور بھی محسوس ہوا اس کا بوڑھے کی طویل سانس ابھری۔

وں ریاں یا جا ہوگا اس ہے اس طرف جانا خطرناک ہیا۔ میں بھی متحیراند انداز ' ہوتا ہوگا اس لیے اس طرف جانا خطرناک ہے'۔ "آؤ" اس نے کہا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ باہرنکل گیا۔ میں بھی متحیراند انداز ' ہوتا ہوگا اس لیے اس طرف جانا خطرناک ہے'۔

جنگے کوشولنے لگا اور پھر مجھے سلاخوں کے درمیان کافی چوڑا خلاءنظر آیا۔ اتنا چوڑا کہ مجم آسانی اس سے نکل گیا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے بوڑھے کی شخصیت پر کسی قدر اعتبار آ تھا۔ میں محسوں کررہا تھا کہ شاید ہم فرار ہونے میں کامیاب ہوجا کیں۔

"میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ"۔ بوڑھے نے کہا اور وہ میری ڈھال بنا رہا۔ ایک بار پھر
میرا ذہن ڈانوال ڈول ہونے لگا۔ بوڑھا جس انداز میں چل رہا تھا اس سے قطعی احماس نہیں
ہوتا تھا کہ وہ اندھا ہے۔ محافظ اس کوٹھری سے کافی دور تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ رات کی
خاموثی میں صاف سائی دے رہی تھی اور پھر وہ اس کٹر کے قریب رک گیا۔ جس کے بارے
میں میں نے اسے بتایا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھراس نے مجھے سرگوشی میں پکارا۔
میں میں نے اسے بتایا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھراس نے مجھے سرگوشی میں پکارا۔
دسنو سسکیا یہی وہ جگہ ہے؟"

''ہاں'' میں نے بے ساختہ کہا اور پھرخود ہی اپنی حماقت پر مسکرا دیا۔ بوڑھا مجھے بے وتو نے ہار ہا تھا لیکن وہ خاموثی سے زمین پر ہاتھ پھیرنے لگا اور پھر اس نے گڑکی سانمیں پکڑ لیس۔ ''تھوڑے سے بیچھے ہٹ جاؤ''۔ اس نے کہا اور میں نے اس کی ہدایت پرعمل کیا۔ میں بیچھے ہٹ گیا تھا۔ تب میں نے مٹی کا ایک تو دہ زمین سے ہٹتے دیکھا۔ خوفناک بوڑھے نے گڑکا کا ڈھکنا اٹھا لیا تھا۔ جو اپنے قرب و جوارکی مٹی اکھاڑ رہا تھا اور زمین میں ایک چوڑا سوراخ بن گیا، جس کے پنچے یانی بہنے کی آواز سائی دے رہی تھی۔

بوڑھے نے آواز پر کان لگا دیئے۔ پھر آہتہ سے بولا۔ ''گہرائی آٹھ ف سے زیادہ نہیں ہے میرا خیال ہے ہم با آسانی ینچ کود سکتے ہیں اور بیا چھی بات ہے کہ گڑکافی کشادہ ہے۔ آؤ میری تقلید کرو''۔ اس نے کہا اور دوسرے لمح غڑاپ سے اندر کود گیا۔ اب میں بھی اتنا بزول نہیں تھا کہ سوچنے میں وقت گواتا، یوں بھی جھے زندگی سے کوئی دلچی نہیں تھی۔ میں ہروہ کام کرسکتا تھا جودوسرے نہ کرسکتا تھا جودوسرے نہ کرسکتا تھا جودوسرے نہ کرسکتا

مچپاک سے میں غلیظ پانی میں جا پڑا، جس میں شدید تعفن تھالیکن پانی مخنوں سے تھوڑا ساجی اونچا تھا اور اس کا بہاؤ بہت آہتہ تھا۔

بوڑھا بھی میرے نزویک ہی کھڑا تھا۔ پھراس نے کہا۔''ہمیں بہاؤکی مخالف سمت چلنا چاہیے۔ ظاہر ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے اور یہ نشیب سی گندے نالے یا ندی میں ختم

''یقینا''۔ میں نے تائیدی۔

''آو''۔ بوڑھے نے کہا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد بوڑھا

''یوں لگتا ہے جیسے رات کا آخری پہر ہو۔لوگ سوئے ہوں۔ خاموشی چھائی ہو'۔ ''ہوں''۔ میں نے گردن ہلائی۔

"كيا تمهارك بدن برجهي قيديون والالباس ي؟"

"ظاہر ہے"۔ میں ہس پڑا۔

"باں واقعی یہ مچھ بے تکا سوال تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے دوست کہ سب سے پہلے ہمیں اس لیاس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے'۔

ووليكن كس طرح؟"

"موری"۔اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔

"كيا مطلب؟" مِن نه بوجهار

" إلى چورى - اس كے علاوہ تو اور كوئى تركيب نہيں ہے"۔

"لیکن بیرتر کیب بے حد خطرناک ہوگی محترم بزرگ!"

" خطرناک، بھی تم نے اس لفظ کی قیمت دوسری دے رکھی ہے درنہ خطرات زندگی کے کس لیمے میں نہیں ہوتے ۔ کون سا وقت ایبا ہوتا ہے جب ہم خطرات سے دور ہوں ۔ ہم نہیں جانے دوست کہ ہمارا آنے والا لمحہ کتے خطرناک کھات سے بھر پور ہوگا۔ جھے بتاؤ کہ کیا سرئک پر چلتے وقت تمہیں بیا حساس نہیں ہوسکتا کہ کسی کار کا ٹائی راڈ ٹوئے گا اور وہ تمہارے اوپر آچڑھے گی ۔ کیسے نے سکتے ہو میرے بیا ۔ میرے دوست انہیں نظر انداز گی ۔ کیسے نے سکتے ہو میرے بیچے۔خطرات تو ہر جگہ موجود ہیں ۔ میرے دوست انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے"۔

"شايد تمهارا خيال تحيك ب" بيس في اس ساتفاق كيا-

، بوڑھا دلچیپ انسان معلوم ہوتا تھا اور بہرحال اس کی باتیں حقیقت سے دور نہ تھیں۔ آہتہ آہتہ وہ مجھے پیند آتا جارہا تھا۔

''لیکن اب متله یہ ہے که کیا اب ہم کسی مکان میں داخل ہوں؟'' میں نے پوچھا۔ ''ہاں یہی بہتر ہے''۔

"تِب مُحيك ہے كى بھى مكان كا انتخاب كرليا جائے"۔

" دالیکن اس سلیلے میں میں ناکارہ ثابت ہودُں گا۔ سوائے اس کے کہ باہر کھڑا قدموں کی چاپ سنتارہوں۔ میرے دوست تم کوشش کرویہاں صرف تم کام کر کتے ہو'۔

"مراخیال ہے تم آگے آ جاؤ"۔ کیونکہ تم آئکھیں رکھتے ہو۔ کسی خطرے ہے آگاہ کر کتے ہو میراخیال ہے تم اللہ میں گہری تاریکی ہوگی؟"

''ہاں یہاں بھی گہری تاریکی ہے''۔ میں نے کہا۔ حالانکہ خود مجھے اپی آواز عجیب ک محسوس ہوری تھی۔ میرے لہج میں خود شکوک و شبہات تھے۔ میں اس کو اندھا کیو کر شلیم کر لیتا۔ کس بناء پر کرتا۔ اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والوں کی ت تعین وہ اندھا کیسے ہوسکتا تھا۔ کشاوہ گئر میں جس قدر تعفن کھیلا ہوا تھا۔ اس کے پیشِ نظر بڑی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک منزل تک تو پہنچنا ہی تھا۔ موت کے قریب جاتے جاتے جس طرح میں زندگی کے قریب لوٹ آیا تھا وہ بس انہونی ہی تھی۔

لین زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا تو اب میں اس سے گریزاں نہ تھا۔ یوں ہم چلتے رہے ..... چلتے رہے پھرایک جگہ حجت میں روشیٰ نظر آئی تو میں نے بوڑھے کو اس سے آگاہ کر دیا۔

" اوہ میرا خیال ہے کہ ہم کافی دور نکل آئے ہیں اب اوپر نکل جانا نامناسب نہ ہوگا"۔ بوڑھے نے کہا۔

حبت کافی او نجی تھی، لیکن گئر میں اتر نے کے لیے لو ہے کی سٹر هیاں تھیں چنانچہ میں نے بہلے بوڑ ھے کو ہی ان سٹر ھیوں تک بہنچایا۔ کیونکہ ابھی صورت حال کا اندازہ کرنا تھا۔ وہ خود کو اندھا کہدر ہا تھا۔ اس لیے اس کا احساس تو رکھنا ہی تھا۔

ورور کا ماری ہور ہے ہے میرا شکریدادا کیا اور پھر وہ انتہائی اطمینان سے سیرھیاں چند سینڈ کے بعد بوڑھے نے میرا شکریدادا کیا اور پہنے گیا اور مین ہول سے باہرنکل گیا۔

پر تھا ہوا او پر چی میا اور میں اول کے بیاری کے بعد ہم دونوں او پر تھے۔ بیٹی سی ایک گلی میں نے بھی اس کی تھاید کی تھوڑی در کے بعد ہم دونوں او پر تھے۔ بیٹی سی ایک گلی تھی بیس دور دور پولز پر اسٹریٹ بلب گلے ہوئے تھے۔ انگہیں کہیں لیپ پوسٹ گلے ہوئے تھے۔ جن کی روشن تھوڑے سے جھے کو متور کر رہی تھی۔ کافی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رات کیونکہ زیادہ گزر بھی تھی اس لیے جا گئے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید گلیوں کے کتے بھی سوزیادہ گرز بھی تھی۔ شاید گلیوں کے کتے بھی سو

''کیا کیفیت ہے؟'' بوڑھے نے پوچھا۔ ''بالکل ٹھیک''۔ میں نے جواب دیا۔

''ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ اور ہاں اگر کوئی خاص خطرہ محسوس کروتو سیٹی بجا دینا''۔ میں نے کہا اور بوڑھے نے گردن ہلا دی۔

عجیب وغریب حالات تھے خطرناک تھے بھی اور نہیں بھی اب سے پچھ گھٹے پہلے میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا کہ میں زندگی کے لیے کوئی جدوجہد کروں لیکن اب سساب میں کمل طور سے زندہ رہنے کا خواہ شند تھا۔

مکان میں وافل ہونے کے بعد اور اپنی پند کے لباس چرانے میں جو حالات پیش آئے ان میں کوئی اییا واقعہ نہ تھا۔ جو خاص طور پر قابلِ ذکر ہو۔ بس ہوا یوں کہ پچھ کرنی اور چند لباس جومیری وانست میں ہم دونوں کے بدن پر پورے آگئے تھے، حاصل کر لیے گئے اور میں باہر نکل آیا۔

شاید قست ہی یاور تھی کہ ان حالات میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ نہ کوئی ناخوشگوار بات ہوئی۔ بوڑھے کے مزدیک پہنچا تو اس نے بڑے تپاک سے میری طرف ہاتھ

"كيا كامياب آئ مونيج؟"ان ني بوجها-

اور ایک بار پھر میں جران رہ گیا، اس کا یہ انداز ایسانہیں بھاجس سے وہ اندھا معلوم ہوتا، تاہم میں نے جواب دیا۔

"بہت خوب" اس نے مسراتے ہوئے کہا اور پھر ہم ایک دیوار کی ست بڑھ گئے۔
سب سے پہلے میں نے اور پھر بوڑھے نے اپنا لباس تبدیل کرلیا۔ جیل کے کپڑے ہم نے
وہیں ایک طرف گھڑی بٹا کر ڈال دیئے تھے۔ بیدلباس جو میں نے پہنا تھا۔ وہ تو میرے بدن
پر فٹ تھالیکن بوڑھے کی جسامت اچھی خاصی تھی اس بٹا پرلباس اسے کچھ تنگ تھا۔ تا ہم کام
چل سکتا تھا۔ میں نے کرنی احتیاط سے جیب میں رکھی اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔

"اب کیا خیال ہے"۔ بوڑھے نے بوچھا۔
"یو تم ہی بتا سکو گے، میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے"۔ میں نے جواب دیا۔
اس وقت ہم ایک لیپ بوسٹ کے نیچ سے گزر رہے تھے۔ میں نے بوڑھے کے
چیرے پر نگاہیں دوڑا کیں۔ پہلی بار میں نے اس کے چیرے کو بغور دیکھا تھا اور ایک بار پھر

مجھے ذبنی جھٹکا لگا۔ میرے خیال کے مطابق بوڑھا اندھا ہونے کا فریب کر دہا ہے وُرنہ اس میں کوئی بات بھی اندھوں جیسی نہیں تھی اندھوں جیسی نہیں تھی اندھوں جیسی نہیں تھے احساس ہوا کہ روشنی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں دوگڑھے تھے۔ جن میں پچھ نہ تھا۔ یقینا وہ اندھا تھا۔

لیکن ایک اندهااس قدر تیز حیّات کا مالک به بات متحیر کن تھی۔

"تمهارا نام كياب نوجوان؟" بوره هے نے يو جھا-

'' آصف خان'۔ اور بوڑھا گردن ہلانے لگا تب میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ بوڑھے کا نام پوچھلوں۔

"اورتمهارا.....؟"

''میرا نام؟'' بوڑھا چندلمحات کے لیے رُکا پھر بولا۔''پروفیسرضرغام''۔ ''ابہم کہاں چلیں؟'' چندمنٹ کے بعد میں نے پوچھا۔ ''آصف!'' بوڑھے نے مجھے پکارا۔

"باں!" میں نے اس کی طرف دیکھا۔

" مجھے ایک بات بناؤ، اگر ممہیں زندگی مل جاتی تو تم کہاں صرف کرتے؟" بوڑھے نے

"دیہ بات مجھ سے بار بارکوں پوچھتے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے باپ
کے سوا میراکوئی نہ تھا۔اور وہ مر چکا ہے اس کی موت کے بعد میں نے بھی مرنے کا فیصلہ کرلیا
تھا۔ اور تم نے دیکھا کہ میں موت کے کتنا نزدیک تھا۔ اب تم مجھے زندگی کے قریب لے آے
ہو۔ تو مجھ سے ایسی با تیں مت کرو۔ میراکوئی نہیں ہے میں کہیں نہیں جانا چا ہتا''۔

"اوہ میرے بچے آصف! میں تنہارے زخوں کونہیں کریدنا جاہتا تھا۔ میں تو صرف تم سے بیمعلوم کرنا جاہتا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی خاص خواہش تو نہیں ہے، اگرنہیں ہے تو میں تنہیں دعوت دیتا ہوں کہتم میرے ساتھ چلو؟"

"کہاں جاؤ گے؟"

"راج بورا" بورهے نے جواب دیا۔ "کیا مطلب؟" کریدیں کے ورنہ بید حقیقت ہے کہ تمہاری بیچیلی زندگی بے شار واقعات سے پُر ہوگی اور یقیناً وہ واقعات میرے لیے بہت ولچپ ہوتے۔لیکن خیر ..... ہم دوسری گفتگو بھی کر سکتے ہیں'۔ ''یہی مناسب ہے میرے دوست، ماشی کریدنے سے پھٹے نیس ملیا ہیں تم سے پہلے بھی

" دو میک ہے لین ابتم راج بور پہنچ کر کیا کرو گے؟"

" جہران این قدیم رہائش گاہ دکھاؤں گا۔ بری انوکھی جگہ ہے تم اے دیکھ کریقینا جیران ہے "

"کیا خاص بات ہاس میں؟" "بس دیکھو گے تو اندازہ ہوگا"۔

''چلوٹھیک ہےاس کی بات اس وقت تک گئی، تمہارے عزیز وا قارب تو ہوں گے؟'' ''تم خوش ہو جاؤ بیٹے کہ انفاق سے میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں''۔

"اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟"

"بال يبھى ٹھيك ہے"۔ بوڑھے نے روادارى سے كہا۔

"اجھا یہ بتاؤ کہ کیاتم پیدائش اندھے ہو؟"

"دنہیں" بوڑھے کی آواز میں اچا تک تختی ہی آگئے۔" میں پیدائش اندھانہیں ہوں لیکن آتکھیں کوئے ہوئے جھے دو سال سے زیادہ نہیں گزرے۔ میرے دشن نے میری آتکھیں نکال لی ہیں"۔

''ارے!'' میں چونک پڑا۔'' کون تھاوہ رشمن؟''

" تھانہیں ....تھی۔ بلکہ ہے'۔

''اوہو.....کوئی عورت تھی''۔

"مان عورت نہیں ناگن، ایک خوفناک ناگن!" بوڑھا نفرت زوہ آواز میں بولا۔ "کیا دشنی تھی اس ہے؟"

"ابھی نہیں بناؤں گا۔ دوست اس کے لیے کچھ انتظار کرؤ"۔

"اچھا تہاری مرضی لیکن ایک بات پر مجھے حیرت ہے، وہ یہ کہتم کسی طور اندھے معلوم اندھے معلوم اندھے معلوم میں ہوتے۔ تہاری تمام حرکات آنکھوں والوں میں جیل کی جار دیواری میں تم نے جس

''ہاں میں ای طرف کا رہنے والا ہوں''۔ ''اوہ ، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب میرا اس دنیا میں ٹھکانہ ہی نہیں تھا تو پھر کہیں بھی چلؤ'۔

''تب پھر ہمیں ای وقت اسٹیشن چلنا چاہیے''۔

" چاؤ" - میں نے لا پروائی ہے کہا۔ اور ہم دونوں اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ لباس تو بدلے ہوئے تھے۔ اس لیے کسی نے خصوصی طور پر ہماری طرف توجہ نہیں دی اور ہم اسٹیشن پہنچ گئے۔ ریلوے ٹائم فیبل میں ہم نے راج پور کے لیے ٹرین کا ٹائم ویکھا اور اتفاق ہی کی بات تھی کہ اب ہے پون گھنے بعد ایک ٹرین راج پور سے گزرنی تھی۔ ہم نے فوراً کلٹ خرید لیے اور پلیٹ فارم پر ٹہل ٹہل کر وقت گزار نے لگے۔ رات کا چونکہ آخری پہر تھا۔ اس لیے پلیٹ فارم پر ٹہل ٹہل کر وقت گزار نے لگے۔ رات کا چونکہ آخری پہر تھا۔ اس لیے پلیٹ فارم پر سافر اِگا دُگا ہی تھے۔ چند دکا نیس کھلی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں ایک چائے خانے میں پہنچ گئے۔

ہم نے چائے طلب کی اور دونوں چائے پینے بیٹھ گئے۔ بوڑھا پروفیسر ضرغام خاموش تھا۔ ویسے اس کے نام پر میں جب بھی غور کرتا جھے بجیب سالگنانہ جانے یہ کیسانام تھا ویسے تو یہ بوڑھا خود بھی پُر اسرار تھا۔ اس کی کون کون می بات پر غور کرتا۔ بہر حال مجھ جیسے انسان کو ان ساری باتوں کی کیا برواہ ہو سکتی تھی۔

پون گھنٹہ گزر گیا اور ہماری مطلوبہ ٹرین آگئے۔ کافی مسافرینچ اترے ہم دونوں کو بردی اچھی جگہ مل گئی تھی۔ بوڑھا ضرعام ٹرین میں بھی آگھوں والوں کی طرح ہی چڑھا تھا۔ اس کے انداز میں ذرا بھی جھچک نہیں تھی۔ البتہ سیٹ پر بیٹھنے میں اس نے میری مدوطلب کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین روانہ ہوگئی۔ ضرعام بالکل خاموش تھا اور جب یہ خاموثی طویل ہونے لگی تو میں اے ناطب کیا۔

"كيابات ہے تم ضرورت سے زيادہ خاموش ہو"۔

" كيهسوج ربا تهايم بي گفتگو شروع كرو" فضرعام في جواب ديا\_

"كيا گفتگوكرون،تم بناؤ كياسوچ رے تھے؟"

''اوہ .....میری بات مت کرو، میرا ذہن خیالات کا دفینہ ہے بس نہ جانے کیا کیا سوچتا ''

''دراصل ہم لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگیا ہے، لعنی ایک دوسرے کا ماضی نہیں

''اپنے بائیں سمت دیکھوآ صف! کیانتہیں سُرخ رنگ کا ایک مینارنظر آ رہا ہے؟'' ''ہاں۔ مینار موجود ہے''۔ میں نے بائیں سمت دیکھتے موئے کیا۔ ''انداز آ کتنے فاصلے پر ہوگا؟'' ''تقریباً سوگز پر ہے''۔

''ہوں'۔ بوڑھے نے گردن ہلائی اور پھرتقریبا نجیس تمیں قدم چلنے کے بعدوہ دائیس ست مرگیا۔ اس طرف ایک پتلی سی گلی تھی۔ جو کافی طویل معلوم ہوتی تھی۔ گل کے آخری سرے پر بستی کا آخری مکان تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا تھا۔ جوحدِ نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر ہو لیے۔ بوڑھا پروفیسر خاموثی سے آگے بڑھتا جارہا تھا ادراس کے چہرے پر بجیب سے تاثرات تھے۔سورج ڈوب گیا تھا۔ اب کھیتوں پر تاریکی کی دبیز جاربی تھی۔ چاتے میں تنگ آگیا۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا۔

''تم نے کہا تھا کہ یمی بہتی تمہاری بہتی ہے؟'' ''ایں؟''بوڑھا چونک پڑا۔''کیا کہاتم نے؟''

"میں کہدرہا تھا کہتم تو دکھ نہیں سکتے، اپنے ذہن کی آتھوں سے دیکھو کہ سورج حیب چکا ہے اور تاریکی تجلی جا رہی ہے۔ اور ہم طویل وعریض کھیتوں کے درمیان چلے جا رہے ہیں۔بستی کا آخری مکان بھی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ آخر ہم کہاں جارہے ہیں؟" "اوہ ..... بس تھوڑی دور اور ان کھیتوں کے اختتام پر جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بس وہیں ہماری قیام گاہ ہوگی"۔

"جنگلول میں؟" میں نے حیرت سے بوچھا۔

''ہاں، میں کسی قدر تنہائی پند بھی ہوں۔اور پھر ایک طویل عرصے تک میں اپن قیام گاہ سے دورِ بہا ہوں۔ بہر حال اب ہمیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا''۔

کھیتوں کے اختیام تک چلتے چلتے رات ہو چکی تھی۔ جنگلات کا سلسلہ گہری تاریکی میں البٹ گیا تھا۔ مجھے تھوڑ نے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ساعت کی بینائی سے مرضع ضرغام اس وقت جیرت انگیز ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بچ مجے میں اس ممارت کونہیں و کھے سکا۔ جس کے درواز نے پر اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بچ مجے میں اس ممارت کونہیں و کھے سکا۔ جس کے درواز نے پر اس نے مجھے لا کھڑا کیا تھا۔ پہتو اس وقت چلا جب دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا ہی محسوس ہوا

انداز میں راستہ تلاش کیا تھا۔ وہ میرے لیے بڑی حیرت آنگیز بات تھی''۔ ''لاں از ان جہ کسی حس سے محمد مراح سے اتا اس حس

"بال انسان جب سی حس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حس کی کی دومری جند خصوصیات کر دیتی ہیں۔ میرا ذہن میری آئھیں ہیں۔ میرے کان میری آئھیں ہیں۔ میرے کان میری آئھیں ہیں۔ میر نے جیل کے داستوں کا جونقشہ کھینچا تھا۔ میرے ذہن کی آئھوں نے اسے بہچاٹا اور میری رہنمائی کی۔ اس طرح اس کے مطابق چل رہا۔ میرے کان ضرورت سے زیادہ حساس ہیں۔ میں ہوا کی سرسراہٹ سے بہت کی باتوں کا پتہ چلا لیتا ہوں۔ میں قدموں کی چاپ سے انسان کی بوری شخصیت بہچان لیتا ہوں اور بھی بہت کی خصوصیات ہیں جمھ میں۔ جوتم پر آہتہ آہتہ کھل جا کیں گیں۔ انظار کرؤ'۔

" فیک ہے"۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر میں رائے بھر پر وفیسر کی پُراسرار شخصیت کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے ذہن کی چولیں ہل گئ تھیں۔ ہر قدم پر بیشخص نے انداز میں نمودار ہوتا تھا۔ بالآخر وہ پہاڑی اشیشن جس کا نام راج پور تھا، آگیا۔ میں نے تو اس وقت اشیشن کا بورڈ بھی نہیں دیکھا تھا گین بوڑھا پر وفیسر ضرعام اُونکھ رہا تھا۔ اور اجا تک او تکھتے او تکھتے چونک پڑا۔ اس نے چرہ اٹھا کر فضاء میں پھے سونکھا اور پھر مجھے ٹولئے لگا۔

"میں جاگ رہا ہوں پروفیسر، لیکن تم نے کیسے اندازہ لگالیا کہ آنے والا اسٹیشن راج پور ہے؟" اور میری اس بات پر بوڑھے کے چبرے پر مسکراہٹ سپیل گئی۔

"بیند پوچھو بیسب کچھند پوچھواٹی زمین کی خوشبوروکیں روکیں میں بی ہوتی ہے بشرطیکہ تمہارے دل میں وطن کی مجی محبت ہو۔ یہ ہواکیں مجھے میری سرزمین کی آمد کا پیغام دے رہی ہیں"۔اس نے جواب دیا اور در حقیقت آنے والا اسٹیشن راج پور ہی تھا۔

ہم دونوں ٹرین سے ینچ اتر گئے، بوڑھا اس انداز ہیں آگے بڑھ رہا تھا کہ جیسے سارے اس کے جانے بہچانے ہوں۔ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اسٹین سے نکل کر ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ اچھی خاص کی آبادی تھی۔ جھٹیٹا وقت تھا۔ سورج ڈو بے کو تھا۔ زندگی کی گہما گہمی ماندنہیں پڑی تھی۔ لوگ اینے کا موں میں مصروف تھے۔

بوڑھا پروفیسر چند ساعت چلتے چلتے رک جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ ایک مبگدرک کر اس نے

کہا۔

تھا۔ جیسے کسی برانی عمارت کا دروازہ طویل عرصے کے بعد کھلا ہو۔ پچوں چرا کی آواز بند ہوگئ۔ اور پھر پروفیسر ضرعام کی آواز سائی دی۔

''کیاتم خوفز ده هو؟``

بوڑھے کی بات مجھے پندنہیں آئی تھی۔اس لیے میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔اس نے چونک کرمیرے ہاتھ کوٹولا اور پھراہے پکڑ کر بولا۔

"فيرمعمولي طور برتم خاموش موكيا بات ہے؟"

'' کچھنیں تم بار بار احقانہ گفتگو کرنے گلتے ہو۔ بھلا میں دنیا کی کس چیز سے خوفزدہ ہو سکتا ہوں''۔ میں نے ناگواری سے کہا۔

"اوه ..... مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلط جیلے استعال کیے ہیں۔ مرتمباری خاموثی کیا فی رکھتی ہے؟"

"دبس میں حیران ہوں۔ میں اس ممارت کونہیں دیکھ سکا تھا"۔ میں نے جواب دیا اور ضرعام نے بلکا سا قبقہدلگایا۔

. '' کافی تاریکی ہے شاید''۔

"بان" میں نے گہری سانس لے کر کہا۔

''میرا ہاتھ پکڑ کر چکتے رہو۔آؤ''۔اس نے کہا۔اور میں اس کے ساتھ چل پڑا اندازہ نہیں ہورہا تھا کہ یہ کیسی ممارت ہے۔ مجھے تو اس کے در و دیوار تک نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اندھا ضرغام با آسانی موڑ مڑ رہا تھا۔ ویسے کافی وسیع عمارت معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ اندر داخل ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک چلنا پڑا۔

پھر بوڑھا رکا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں ایک گہری سانس لے کر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہوگیا تھالیکن تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں سیلن کی بو بالکل نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کشادہ اور ہوادار ہے اور کسی طرف سے اس میں ہوا آتی ہے۔

''تھہر و میں تمہارے لیے روشی کردوں۔ میں نے اغظ تمہارے لیے، ٹھیک استعال کیا ہے فاہر ہے میرے لیے روشی اور تاریکی کیساں ہے؛ ہے تا؟'' اس نے کہا۔ میں نے اس وقت بھی خاموثی مناسب سمجی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد کرے میں ایک شعدان روثن ہو گیا۔

سلے ایک شمع جلی تھی اور اس کے بعد متعدد۔ خاصی روثنی ہو گئ تھی۔ "" کھیک ہے؟" اس نے یو چھا۔

'نہاں''۔ ہیں نے آہتہ سے جواب دیا۔ ہیں کمرے کی آرائش دکھے رہا تھا۔ چاروں طرف انتہائی نفیس پُرانے طرز کا فرنیچر موجود تھا۔ فرش پر سرخ رنگ کا ایک دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف حسین مسہری بھی تھی۔ غرض ہر لحاظ سے اسے ایک فیمی کمرہ کہا جاسکتا تھا۔ جس سے بوڑھے کے ذوق کا پتہ چلتا تھا۔

''یه عمارت تمهاری ہے؟'' میں نے بوجھا۔ ''ہاں آبائی پشتوں کی''۔اس نے جواب دیا۔ ''لیکن کیا یہاں تمہارے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے؟'' ''ہے''۔اس نے کہا۔ ''کون ہے؟''

''میرے دو ملازم''۔

"اوه ...... مگر ممارت تو ویرانے میں ہے، یہاں وہ لوگ کس طرح رہتے ہوں گے؟"

"وہ بھی میری طرح سکون پند ہیں۔ اس لیے انہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے"۔ ضرعام نے مسکواتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔" یہ سکون کی جگہ ہے، جھے خوشی ہے کہ ہم نہایت کامیا بی سے یہاں تک آپنچ اب یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اول تو پلیس جیل سے مفرور قیدیوں کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر پہنچ ہمی گئ تو اسے پلیس جیل سے مفرور قیدیوں کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر پہنچ بھی گئ تو اسے اس ویران عمارت میں پچھنیں ملے گا۔ یہاں واخل ہونے والے باہر کے لوگ یہاں پچھنیں تلاش کر سکتے"۔

''ہاں بہ جگہ مجھے ایس ہی لگتی ہے'۔ میں نے جواب دیا۔

''تم بھوکے ہو گے۔ میں تمہارے لیے کھانے کا پندوبست کرتا ہوں جھے بے حد مرت کے سے کہ تم بھو کے میں تمہاں جو کچھ نظر ہے کہ تم بیاں تمہیں جو کچھ نظر آئے۔ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سب ہمارا اپناہے'۔

'' ٹھیک ہے بوے میاں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں' کے میں نے جواب دیا اور۔ پُراسرار بوڑھامسکراتا ہوا باہرنکل گیا۔اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام کری میں دراز ہو

گیا۔ ورحقیقت میں بہت خوفردہ نہیں تھا اور میری اس کیفیت کا جوازیہ ہے کہ میں نے طویل عرصہ میت کے تصویر میں گزارا توا۔ خوف کی بنیادی وجہ تکلیف آزادیا موت موتی ہے۔ یعنی موت اس سلط میں آخری اللجے ہوتا ہے اور میں اس اللج میں تھا۔

ایک جذباتی مقصد کے تحت میں نے موت اپنالی تھی۔ اور جھے زندگی ہے ولچی ہوتی تو اوّل تو میں اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے اتنا بھیا تک کھیل ہی نہیں کھیلا۔ یا چر انتقام لینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ، لیکن میں نے فوثی سے فود کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ گویا مجھے اب زندگی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اب میں شریم مین بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب مجھے سزائے موت سنائی گئی تو میں نے موت کے بارے میں سوچا ضرور تھا لیکن وہی عزم وہی استقلال برقرار رہا تھا۔ لینی میں نے اپنی زندگی کی حدیں اپنے مقصد سے فرنہیں لگا تھا۔

نہ جانے کیوں اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے اس قدر جلدی متاثر کرلیا تھا۔ اور اب میں زندگی کی طرف آ کربھی میں پشیان نہیں تھا، لیکن اب مجھے زندگی سے دلچپی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن عام انسانوں سے زیادہ بے جگر تھا۔ میں اس ماحول سے قطعی خوفز دہ نہیں تھا۔ ہاں اس کے بارے میں سوچ ضرور رہا تھا اور اس سوچ کی وجہ قدرتی تھی۔

بوڑھا بے حد پُراسرار تھا۔ وہ آنھوں سے اندھا تھا۔ اگر اس کی آنکھیں موجود ہوتیں اور صرف بینائی کے جانے کی بات کرتا تو شاید ذہن تسلیم نہ کرتا۔ میں سوچتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
لیکن آنکھوں کی جگہ دو غار اس کی سچائی کا ثبوت تھے۔ اور پھر اس کی بے پناہ صلاحیتیں جو شاید آنکھوں والوں کو بھی نھیب نہیں تھیں۔ چیرت آنگیز بات تھی پھر اس عمارت کا ماحول لیکن وہ مجھے بہاں لایا کیوں ہے اور اب اس عمارت میں آکر میں کیا کروں گا۔

نہ جانے ان سوچوں میں کس قدر وقت گزرگیا۔ پھر دروازے پر ہلکی ی آہٹ س کر ہی میں چونکا تھا۔ دروازہ کھل رہا تھا۔ اور پھر بوڑھے کے بجائے ایک اور شخص اندرآ گیا۔اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ جو اس نے انتہائی تہذیب سے ایک میز پر رکھ دی اور پھر پانی کا جگ درست کرنے لگا۔

نین جب وہ پانی وغیرہ رکھ کرسیدھا ہوا تو میں بُری طرح چونک بڑا۔ آہ .....اس کی دونوں آئکھیں غائب تھیں اور ان کی جگہ دو گہرے غارتھے۔ سیاہ گہرے غار ..... میں سششدر

رہ گیا۔اپی جگہ سے اُٹھ کراُس کے قریب پہنچ گیا۔

یں یہ ساف محسوس کیا تھا کہ کھانا لانے دالے نے اپ قریب میری موجودگ کو بخو بی محسوس کر لیا تھا۔ پھر دہ زم آواز میں بولا۔

"كماناكما ليج جناب!"

"اوہ ہاں ٹھیک ہے۔ سنوا کیا تم اندھے ہو؟" میں نے پوچھالیکن وہ اس طرح واپس مر گیا جیسے اندھا ہی نہ ہو، بہرا بھی ہواور دروازے سے باہرنکل گیا۔ میں نے طویل سانس کے کرشانے ہلائے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جہنم میں جائے سب کچھ۔ خواہ یہ اندھوں کی تکری ہویا بہروں کی میں جیل سے باہرنکل آیا ہوں اور اب زندگی کی طرف چل پڑا ہوں۔ یہ زندگی میری اپنی ہے۔ بوڑھا ضرغام بے شک مجھے جیل سے نکا لنے میں میرا معاون ہے۔ میرا مددگار ہے لیکن اب میری زندگی میری اپنی ہے، میں اس کا پابند نہیں ہوں جب تک دل جا ہے گا۔ یہاں رہوں گا اور دل جا ہے گا تو یہاں سے نکل جاؤں گا۔

میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ بہت عمدہ کھانا تھا اور پھر میں برتن ایک طرف سر کا کر ملحقہ باتھ روم میں گیا۔ دانت وغیرہ صاف کیے، شیو کافی ون سے نہیں بنا تھا، وہ بنایا۔

بہرحال اس وقت میں نے اس کمرے سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ جاتا بھی کباں، چنا نچہ مسہری پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عرصہ کے بعد احساس ہور ہا تھا کہ جیل کی بجائے گھر میں ہوں۔ اب وہ گھر کسی کا بھی ہو، زمین پرٹاٹ بچھا کرسوتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ آرام دہ مسہری عجیب می گل اور نیند تو جسے تُلی بیٹھی تھی گہری نیند سوگیا اور دوسرے دن مجے کوئی اُٹھا۔

ناشتا بوڑھے پروفیسر نے میرے ساتھ ہی کیا تھا اور ناشتہ کے لیے ہم جس کمرے میں گئے وہ بھی با قاعدہ ڈرائنگ روم تھا۔ جس میں اخروٹ کی کی منقش میز اور ایسی ہی کرسیوں کا سیٹ تھا۔ برتن بھی نہایت قیتی تھے۔ بوڑھا خاصا صاحب حیثیت تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا۔

''روفیسر ضرغام، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے حالات دیکھ کر تمہاری شخصیت کو محصول کر تمہاری شخصیت کو محصول کر تجسس اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جانئے کے لیے بے چین ہوگیا ہوں۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم دونوں اپنا عہد توڑ دیں۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ

''بیٹھ''۔اس نے ایک طویل سانس لے کرخود بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔اور میں کری پر بیٹھ گیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا تھا اور بوڑھا کسی سوچ میں گم تھا۔ کافی دیر غاموثی سے گزرگئی۔

"مراخیال ہے کہتم خصوص طور سے مجھے اپنے بارے میں بتانانہیں جاہتے"۔

"نہیں الی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بہت جلد اپنے بارے میں سب بچھ بتا دوں گا.....

بہت جلد"۔ اس نے پُرخیال انداز میں کہا۔ اور میں خاموش ہو کر پچھ سوچنے لگا۔ میں سوچ رہا
تفا کہ اگر وہ اپنے بارے میں چھپانا چاہتا ہے تو مجھے بھی اتن کرید نہیں ہے۔ میرا کیا ہے جب
دل چاہے گا یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کی کی مجال ہے کہ مجھے روک سے۔ اس کے بعد میں
نے اس بوڑھ سے کوئی بات نہیں گی۔ وہ بھی تھوڑی ویر تک خاموش رہا پھر ایک گہری سانس
لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔

''اچھاتم آرام کرو میں چاتا ہوں اور ہاں ذہن میں کسی وسوے کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔میرے ساتھ رہ کر تنہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی''۔

"تم بالكل فكرمت كرو\_ ميس نے دوبارہ زندگى قبول كر لى ہے، اور اب ميس اس كے ساتھ يورا بورا انساف كروں گا"\_

"نقیناً ..... یقیناً" اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اب یہال سے کسی حد تک اکتاب محسوں کرنے لگا تھا اور ..... دوسرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ کیوں نہ راہِ فرار اختیار کی جائے۔ جو فاصلہ طے کرکے میں یہاں پہنچا تھا اس سے واپس بھی جا سکتا تھا۔ کون روکنے والا تھا، تھوڑی دیر اور سہی''۔

اور پھر میں مسہری کی طرف بڑھ گیا۔ لیٹ گیا اور اس کے علاوہ اور کام بھی کیا تھا لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے کہاں جاؤں، کس طرح زندگی بسر کروں۔ ظاہر ہے پولیس میرا تعاقب کرے گی۔ دس آ دمیوں کا قاتل تھا اور سزائے موت کا مجرم، مہذب دنیا میں پہنیس میرے فعاف کیا کیا کارروائیاں ہورہی ہوں لیکن جب زندگی سے ہاتھ ہی دھو لیے تھے جب ایک آپ کو مُر دہ ہی تصور کرلیا تھا۔ تو اب زندہ رہنے کے لیے خوف بے معنی تھا۔ آ کھ مچولی اسے آپ کو مُر دہ بی تصور کرلیا تھا۔ تو اب زندہ رہنے کے لیے خوف بے معنی تھا۔ آ کھ مچولی میں کوئی حرج نہیں تھا زندہ نج گیا تو ٹھیک ہے اور پولیس کی گولی دل میں اتر گئی تو بہر حال میں موت تو آئی ہے لیکن اب اس بوڑھ سے بچھ گھن می محسوس ہونے لگی تھی اونہہ، اس بور ماحول موت تو آئی ہے لیکن اب اس بوڑھے سے بچھ گھن می محسوس ہونے لگی تھی اونہہ، اس بور ماحول

اور میں تمہیں اپنے بارے میں''۔

یں میں ہے ہوئے۔ میری بات من کر بوڑھے کے ہونٹوں پرمسکراہٹ چھیل گئی۔ ''اس کے بجائے ہم کیوں نہ کام کی باتیں کریں''۔اس نے کہا۔ . ''لیکن میرانجشس؟''

ورسمبیں کوئی تکلیف تونہیں ہے؟"

ہیں ہوئی تقیف و ہیں ہے: ''نہیں لیکن میں تمہارے اندھے ملازم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں''۔ ''ایں .....کیا جاننا چاہتے ہو اِس کے بارے میں؟'' ''کیا تمہارا دوسرا ملازم بھی اندھا ہے؟''

> ہیں ۔ ''واقعی''۔ میں احکیل پڑا۔

" إل من غلطنيس كهدرما"-

"دلین معاف کرنا بیاندهوں کی میم تم نے کیوں جمع کی ہے؟"

''اے میرا کمپلیکس سمجھ لو۔ میں خود اندھا ہوں اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ میرے ساتھی بھی اندھے ہوں''۔ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا۔

"لکنتم خصوصی حیات کے مالک ہو۔ کیا بیملازم بھی تمہاری طرح ہیں"۔

''ہاں ..... یہ پوری عمارت کی تکرانی کرتے ہیں، باور چی خانے میں کھانا لکاتے ہیں کمروں کی صفائی کرتے ہیں۔کوئی کام الیانہیں جو نہ کر سکیں''۔

''لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایبا کیوں ہے اور تم کہہ چکے ہو کہ تم پیدائی مصنبیں ہو''۔

" بال میں نے غلط نہیں کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو آؤ میں تہمیں یہ ممارت دکھاؤں '۔ ناشخے کی میز سے بوڑھا اُٹھ گیا۔ اس نے میرا یہ سوال بھی تشنہ چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اٹھ گیا اور بھر اس نے مجھے یہ کھنڈر نما ممارت دکھائی۔ در حقیقت تا حذِ نگاہ و میان جنگلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اِس کھنڈر کی موجودگی بھی جیرت انگیز تھی۔ نہ جانے آبادی سے دور یہ ممارت کس لیے بنائی گئ تھی۔ بوڑھا ایک ایک جگہ کے بارے میں مجھے بتاتا رہا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آگیا۔

میں زندہ رہنا ہی بے مقصد ہے۔ جب زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھر کیوں نہ چند سائنیں، زندگی سے بھر پور ماحول میں گزاری جا کیں۔

میں نے ول میں فیصلہ کر لیا کہ بہت جلد یہاں سے چلا جاؤل گا۔

دو پہر آئی اور پھر شام ہوگئی۔ رات کے کھانے پر بھی بوڑھا میرے ساتھ تھا۔ کوئی خاص گفتگونہیں ہوئی اور مجھے کھانے کے بعد آرام کی تلقین کرکے چلا گیا۔ میں بھی بے زار کمرے میں واپس آ گیا۔ اب تو بالکل ہی دل اکتا گیا تھا۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور ذہن نیم غنورہ ہوگیا۔ کمرے کا دروازہ اندرے بند کر دیا گیا تھا۔

اچا کہ جمھے محسوں ہوا جیسے اس کمرے میں میرے علادہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس کا احساس گہرے گہرے سانسوں سے ہوا تھا۔ اور وہ سانسوں کی آواز اتنی تیز تھی جیسے خرائے لیے جا رہے ہوں۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید میری ساعت کا دھوکہ ہولیکن سانس اتنے تیز تھے کہ ذہن کی غنودگی دور ہوگئی اور میں آئکھیں کھول کر چاروں طرف و کیھنے لگالیکن شمعدان کی روثنی میں کوئی نظر نہیں آیا۔

پھر یہ آواز کہاں ہے آرہی ہے۔ پورے طور سے غور کیا تو احساس ہوا کہ مسبری کے پنچ سے تیز سانسوں کی آوازیں آرہی ہیں۔ ہیں اچھل کر نیچے کود آیا۔ یہ تو حیرت انگیز بات مقی۔ بھلا یہاں کون ہوسکتا تھا۔ بے ساختہ ہیں نیچ جھکا اور پھر اچھل کر پیچے ہے گیا۔ یقینا کوئی موجود تھا۔ وہ پاؤں سامنے ہی نظر آرہے تھے۔ چونکہ شعدان کی روثن مسبری کے اس رنگ برنہیں آرہی اس لیے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ پاؤں بوڑ ھے ضرعام کے ہیں یا اس کے نوکر کے بہرحال میں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور اطمینان سے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور زور سے باہر تھسیٹ لیا اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ کمرے میں گونج اٹھی چیخ کے ساتھ ہی میں اللہ میں ایک نسوانی چیچ ہے گیا۔

کین جس طاقت سے میں نے اسے کھیٹا تھا۔ اس سے وہ پوری باہر نکل آئی تھی اور اپ کرے میں ایک حسین اور نوجوان دو تیزہ کو دیکھ کرمیری آئکھیں متحیرانہ انداز میں بھیل گئیں جو کچھ ہور ہا تھا نا قابل یقین تھا۔ کیونکہ اب تک میں نے بوڑ ھے ضرعام کو دیکھا تھا۔ یا اس کے دنوں اندھے ملازموں کو اب تک نہ تو کسی ہے کسی لڑی کے بارے میں سنا تھا نہ ہی ایسے آگا۔ نظر آئے تھے لیکن بیاجی کی کہاں سے فیک بڑی۔

وہ متحیرانہ انداز میں پلیس جھپکا رہی تھی۔ جیسے سونے سے جاگئے والے وقی طور پر خالی الذہن ہوتے ہیں۔اس کے چہرے کی تراش عجیب تھی۔عمر کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا تھا۔ایک نگاہ میں محسول موٹا تھا کہ دو ایک ساور کا لئی ہے لئیں بغور دیکھنے سے چہرے پر ب سرسنا کی نظر آتی تھی۔ ہونوں کی تراش میں ایک نمایاں خصوصیت تھی۔اس کے بدن پر سیاہ چست پتلون اور سفید مردانہ میض تھی۔ بالوں کا اسٹائل کافی خوبصورت تھا اور اس کا بلیس جھپکانے کا انداز۔ پھر یوں محسول حواجیے وہ ہواس کی دنیا میں واپس آگئ ہو۔اس نے دونوں کہنیاں زمین پر ٹکا تیں اور بدن کو تھوڑا سا اٹھایا اور پھر ایک بے تعلق سی کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے۔اس نے زور سے آئیس بند کر کے گردن جھنگی اور میری طرف و کیھنے گئی۔

"در سے آئیس بند کر کے گردن جھنگی اور میری طرف و کیھنے گئی۔

"کب آئے تم؟" اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا جیسے برسوں کی شناسا ہو۔ "کیا مطلب، کون ہوتم؟" میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ "شرمین!" اس نے لا پر واہی سے جواب دیا۔

"بڑی خوثی ہوئی آپ سے مل کرلیکن آپ کون میں اور کہاں سے نازل ہوئی میں؟" "اس مسہری کے نیچے ہے"۔

> ''سجان الله! کیا ابھی ابھی بیدا ہوئی ہیں؟'' ''نہیں میری عمر تو باکیس سال ہے''۔

"تواے بائیس سالہ حسینہ اب اپی شانِ نزول بھی بتا دے '۔

" کیسی باتیں کر رہے ہوتم، پورے چار گھنے سے تمہارا انظار کر رہی ہوں۔ گوفی اور چمبا یقنیا مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ بلکہ شاید مایوں بھی ہو چکے ہوں۔ بس میں چھپ کر آئی اور سیدھی مسہری کے بنچ آتھی۔ پہنیس کس وقت نیند آگئی تمہار انتظار کرتے کرتے"۔

''اوہ ۔۔۔۔'' میں نے پریٹانی ہے گردن ہلائی۔ فد جانے اس بھوت خانے میں کیا کیا تھا۔
اب اس لڑکی ہے کیا کہا جائے اور جو کچھ وہ کہدرہی ہے اسے کیا سمجھا جائے۔ پہ نہیں کون
ہے اور اس ممارت میں کہاں ہے آگئی۔ ضرغام ہے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہت سے سوالات
میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ چند ساعت میں اس کی شکل و کھتا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں
سے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سہارا قبول کرلیا گیا۔ اس کا نازک ہاتھ میرے
ہاتھ میں آگیا۔ تب وہ اٹھ گئی اور شکریہ کہدکرایک کری پر بیٹھ گئی۔

''خدا کے لیے اب تو بتا دو کہ کون ہوتم ؟'' ''ارےتم پینہیں جانتے؟'' ''جی نہیں''۔

" کہ تو چکی ہوں شرمین ہوں اور تہہیں ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں'۔
"اچھا تو فر مایئے'۔ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا۔
" بھاگ جاؤ فورأ ..... بھاگ جاؤ میں اس کے علاوہ کچھنہیں کہوں گ'۔
دری شخصہ دری شخصہ میں میں دیا ہے کہ اس کے علاوہ کی اس کے علادہ کی ہوں گ'۔

''کیوں خیریت، یہاں میری موجودگی تم کوگراں گزر رہی ہے''۔ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔''اور اگرتم شرمین ہوتو شرمین ہوتی کیا چیز ہے؟''

"دبس .....بس رہے دو، میں سمجھ گئی کہتم میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بھلتو گے خود۔ میں نے دوستانہ طور پر تمہیں سمجھا دیا ہے اور اس کے لیے میں جار گھنٹے سے تمہارا انظار کررہی تھی''۔

لڑکی کے انداز میں ایک عجیب می کیفیت جھلک رہی تھی۔ جیسے وہ صحیح الد ماغ نہ ہو۔ میں غور سے اسے دیکھتار ہااور پھر میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔

" "ضرغام سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟"

"موت كارشت ب- مارے جاؤ گے تم كتے كى موت إور پھر ياد كرو كے كہ ميں نے كيا كہا تھا۔ بس اس سے زيادہ ميں كچھ نہيں كہوں گى۔ ارے جھے تو ايسا ہى لگ رہا ہے جسے تمہارے ليے وفت ضائع كيا ہو'۔وہ جھلائے ہوئے انداز ميں بولى اور پھر كرى سے اٹھ كھڑى جوئى۔

''ارے نہیں .....نہیں بیٹھو۔تم تو مجھے بہت اچھی لؤکی معلوم ہوتی ہو''۔ میں نے آگے بڑر کراس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیئے اوراس نے ایک جھٹکے سے شانے چھڑا لیے۔ ''بولو جاؤ گے یانہیں؟'' اس نے پوچھا۔

"تم يبيں رہتی ہو؟"

"'بإل" ـ

" تب تو مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "میں کہتی ہوں فضول با تیں مت کرو۔ اور .....اور ....."۔

اچا تک اس کے حلق سے چیخ نکل گئے۔ دروازہ بہت زور سے کھلا تھا۔ سب سے آگے ضرغام تھا اور اس کے چیچے دونوں ملازم اندر کھس آئے تھے۔ نتیوں کے چبرے پر خوفتاک تاڑات تھے۔ضرغام منداٹھا کر کتے کی طرح سو تھنے لگا اور پھرغز ائی ہوئی آواز میں بولا۔ "ہوں، تو تم یہاں موجود ہو''۔

"مم ..... میں تو ابھی آئی تھی'۔لڑی نے خوفزدہ لیج میں کہا اور اس کی آنکھوں سے خوف نینے لگا۔

"خپلو چمبا اسے یہاں سے لے جاؤ" اور دونوں ملازم آگے بڑھے اورلڑ کی کو بازودک سے پکڑا اور اسے خاصی بے دردی سے تھیٹتے ہوئے لے گئے۔لڑکی نے منہ سے آواز نہیں نکالی تھی۔ ضرغام کے چبرے پر بلاکی سنجدگی طاری تھی۔ چند ساعت وہ سوچتا رہا اور پھر اس کے بونوں پرمصنوی مسکراہٹ پھیل گئی۔

"كيا بواس كررى تقى، يرب وتوف لؤكى؟"اس نے آست سے يو چھا۔

''جو کھے بھی کہہ رہی تھی اس سے تہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے بیں تہہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا''۔ میں نے بگڑے ہوئے لیج میں کما

"آصف تم بہت بے صبر بے انسان معلوم ہوتے ہو، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہدیں سب کچھ بتا دوں گا لیکن نہ جانے کیوں تہدیں اس سلسلے میں اتنی جلدی ہے۔ بہر حال اس کے بارے میں سنو، وہ میری بیٹی ہے شرمین، اس کا د ماغ الث چکا ہے کمل طور پر ..... یہ پاگل ہو چک ہے اس کی کسی بات پر مجروسے نہیں کیا جاسکتا۔ اب بتاؤ وہ کیا کہدرہی تھی تم ہے؟"

''بس میرا خیال ہے عقل کی بات نہیں کی تھی۔ کہدرہی تھی یہاں سے بھاگ جاد ورنہ معیبت میں گرفتار ہو جاد گے۔ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا اس نے'۔ میں نے کہا اور یوں محسوس ہوا جیسے بوڑھے نے اطمینان کی سانس لی ہو۔ پھر وہ غمز دہ انداز میں بولا۔

''میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ بچی ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مرگی تھی اور اس کے بعد میں نے ہی اے پرورش کیا۔ بے صدحتاس ہے ذرا ذرای بات کو خبی اور بالآخر یہی بات اس کے ذنی انتشار کا باعث بنی ہے۔ اب وہ صحیح الد ماغ نہیں ہے۔ اس کی غیر موجودگی ہے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بہر حال شکر ہے کہ

وہ تمہارے کمرے میں مل گئی اور ہمیں اس کی تلاش میں جنگلوں کا رخ نہ کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے تمہیں نیند آرہی ہوگی آرام کرو۔احتی اور کی نے تمہیں پریٹان کیا''۔ ہوڑھا اٹھنے لگالیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے روک دیا۔

"بیٹھوضر غام، مجھے ابھی نیزنہیں آ رہی تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھادر بتاؤ"۔
"صبح کوسمی آصف میں خود بھی محکن محسوس کر رہا ہوں"۔ضرغام نے اکتائے ہوئے انداز

" تہاری مرضی ضرعام ویے میں محسوس کر رہا ہوں کہتم مجھ سے بہت ی باتیں چما

رہے ہو، اور مجھے اپنے بارے میں کھے نہیں بتانا چاہتے۔ بہرحال تم میرے حن ہو، تم نے بھے جیل سے فرار ہونے میں مدودی ہے۔ میں تہمیں کس سلسلے میں مجبور نہیں کرسکتا۔ اگر تم اپ بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ بلکہ سیح کہو اگر تہمیں میری یہاں موجودگ نا گوار گزر رہ کا ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست کی حیثیت سے یادر تھیں گئے۔ "نظام نہی کا شکار نہ ہو آصف، ایک رات کی مہلت اور دے دوکل صح تمہیں سب کچم معلوم ہو جائے گا۔ کوئی بھی بات تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ بس اب مجھے اجازت دو"۔ وہ مزید کچھ کے بغیرا کھ گیا اور تیز تیز قدموں سے کچھ بتا دوں گا۔ بس اب مجھے اجازت دو"۔ وہ مزید کچھ کے بغیرا کھ گیا اور تیز تیز قدموں سے

نکل گیا۔ میرا ذہن الجھنوں کا شکار ہوگیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک سوچنا رہا اور پھر شنڈی سانس لے کرمسہری ہا گرا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس پاگل خانے پر بوڑھا ضرغام پچھ بتائے یا نہ بتائے، میں کل یہ گھنڈا چھوڑ دوں گا، بعد میں جس انداز میں بھی زندگی گزارنی پڑے۔۔۔۔۔۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد خاصی سکون کی نیند آئی تھی۔ساری رات شاید کروٹ بھی نہیں بدلی۔

دوسری صبح آنکھ کھی تو ذہن پر برا خوش گوار تاثر تھا۔ بدن بلکا بھلکا محسوں ہورہا تھا۔
انگرائی لینے کی کوشش کی تو پیتہ چلا کہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں بری طرح انھال پڑا۔ کیونکہ ابمحسوں ہوا کہ نہ صرف ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بلکہ بدن پر جگہ جگہ ایک بندشیں ہیں جو بظاہر محسوں نہیں ہوتیں لیکن ملنے جلنے کی کوشش کی جائے تو اسے تاکام بناسکتی ہیں۔ میرا منہ حیرت سے کھل مجیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا، کس نے باندھ دیا تھا مجھے اور کیوں؟ میں نے گردن گھمانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ سرکے دونوں طرف بھی الیکا

رکاوٹیس کر دی گئی تھیں کہ گردن نہ ہلائی جا سکے۔ میں نے جہت کی طرف دیکھا اور صاف اندازہ میں کہ میں کہ تھیں کہ گردن نہ ہلائی جا سکے۔ میں نے جہت کی طرف دیکھا اور صاف اندازہ میں گئی ہے آگیا اور یہ کون کی جگہ ہے، مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ عجیب می بہلی محسوس ہونے گئی تھی۔ اور پھرای وقت ضرفام کی کریہ آواز کانوں میں گونجی۔ در کیا محسوس کررہے ہو؟"

میں چونک پڑا لیکن گردن گھا کر ضرعام کونہیں دیکھ سکا تھا اور ای وقت ضرعام کا چرہ میرے چرے کے مقابل آگیا۔ اس کے ہونؤں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کے چرے میں تبدیلی تھی۔ جو بڑے برے برے شیشوں والی عیک سے ہرزا تھی۔ جو اس کی منحوں آئھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔

''کیا تہمیں این بدن میں ایک خصوصی تو انائی محسوس مور ہی ہے؟'' اس نے پھر یوچھا۔

''پرس...کیا ہے؟''

مِن نے عصلے انداز میں پوچھا۔

"ميرى بات كاجواب دو"-

" كواس مت كرو، مجه بتاؤم في مجه كول بانده ديا بي؟"

میں نے غراتے ہوئے پوچھا۔

"اوه .....تم بصد تے تا كمتمبيل سارے حالات سے آگاه كر ديا جائے"۔

بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''لین تم نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے اور ..... ادر مجھے میرے کمرے سے کیے لایا گیا؟'' ''بیہوش کرکے، بہر حال تنہیں یہاں آنا ہی تھا''۔

''بیہ کون می جگہ ہے؟''

"ای عمارت کا تہہ خانہ کین میں نے اس میں ترمیمیں کرائی ہیں، یہ میری لیبارٹری ہے"۔ "لیمارٹری؟"

> میں نے متحیراندانداز میں پوچھا۔ ''ہاں لیبارٹری''۔

بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔''بہت کم لوگ ڈاکٹر ضرعام کو جانتے ہیں''۔ ''ڈِ اکٹر ضرعام؟''

، میں نے تعجب سے کہا۔

" ہاں ڈاکٹر ضرغام، آنکھوں کا ماہر۔ میں نے آنکھوں کی متعدد پیاریوں کے علاج دریافت کیے ہیں گئی ہارٹری پر دریافت کیے ہیں گئی بار چھاہے اور مجھے بھی سکون سے کام نہیں کرنے دیا گیا"۔

" مگرتم .....تم نے میرے ساتھ بیسلوک کیوں کیا ہے؟"

" یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے بارے میں پوری تفصیل سنو، بیتو تمہاری سب سے بری خواہش تھی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے آنھوں کی متعدد بیاریوں کے علاج دریافت · کیے اور انہیں عام کر دیا۔ یہ جو آنکھیں بدلنے کے آپریشن عام ہو گئے ہیں، یقین کرو ان کا بنیادی تصور میں نے ہی دیا تھالیکن ہرتعمیر کے لیے پہلے قربانیاں دینا ہوتی ہیں۔آتھوں کے مؤثر علاج کے لیے مجھے انسانی آنکھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔چھوٹی چھوٹی بیاریوں کے لیے میں نے مردہ انسانوں کی آئمس خریدنا شروع کردیں۔ عام طور سے لا دارث مرنے والوں کی آئکھیں مل جایا کرتی تھیں کیکن موت کے بعد بینائی پر جو جھل جڑھ جاتی تھی وہ میرے اس منعوبے کے لیے ناکارہ تھی۔ جس پر میں نے سوچا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آنھوں کی ضرورت تھی۔ میں نے بے اندازہ دولت خرچ کر کے بھی انسانی آنکھیں حاصل کرنے کی کوشش کی کیکن میمکن نہ ہوسکا۔ دوسری طرف میں اپنے تجربے کے لیے پاگل تھا اور ای جنون کے عالم میں، میں نے ایک زندہ اِنسان کی آتکھیں نکال لیں کیکن عجب قانون ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ میری کوششوں سے بے شارا سے انسانوں کی آٹھوں کی روشنی واپس آئی جواندھے ہو چکے تھے۔ مجھے کچھٹیں ملالیکن میں نے انہی کے فائدے کے لیے صرف ایک انسان کی آنگھیں ضائع کر دیں اور پھر دنیا میری دشمن ہوگئی اور میری زندگی دوبھر کر دی گئی۔ بالآخر مجھے اس دنیا کو خیر باد کہنا بڑا۔ ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ اس کے بعد میں لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کام کرنا بند کر دیتا ..... میں کوئی قلاش انسان نہیں ہوں۔ ساری زندگی عیش وعشرت سے بسر کرسکتا ہوں کیکن تم جانو، شوق کا کشہ اتنا ہاکا نہیں ہوتا کہ آسانی سے زائل ہو جائے۔ میں اپنے

تجربات کواس حد تک وسعت دینا جاہتا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کو بینائی دے سکوں، جو

بدائق طور پر اندھا ہو، اس کی آٹھوں کی شریانیں تک نہ ہوں۔ جس طرح بلاسک کے وسرے اعضاء بنا لیے گئے ہیں جن میں ہاتھ پاؤں یہاں تک کہ نازک ترین اعضاء یعنی دل، عردے، چھپھرمے وغیرہ بتائل ہیں اور وہ انسانی زندگی کے تار قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہں، ای طرح مصنوی آنکھیں بنانا جا ہتا تھا تا کہ ہم ان آنکھوں کے مختاج نہ رہیں جوعطیہ کے طور پر دی جاتی بین لیکن بید دنیا والے کسی اجھے کام کی اس وقت تو تعریف کر دیتے ہیں جب وہ ہو بیکے۔ اگر اس کی محمل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتو اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت سے میائل میں اس لیے مایوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تعاون نہیں ملتا ..... لیکن میرا نظریہ مختلف ہے، میں سوچنا موں کہ تھیک ہے، ونیا سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جو کرنا ہے کر ڈالو۔ چنانچہ میں نے آبادیوں کی گیما تہی سے دوران کھنڈرات کا امتخاب کیا اور یہاں اپنی تجربہ گاہ قائم کی۔ مجھے زیادہ معاونوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ میری بچی شرمین بھی تھی۔ یہی میری معاون، یہی میری اسٹنٹ، جو بھی مجھو، میں نے اپنا کام شروع کر دیا لیکن مئلہ وہی تھا۔ یعنی انسانی آ جھوں کی ضرورت ..... بالآخر میں نے ایسے دو انسانوں کا متخاب کیا جودنیا کی سردمہری سے تک آئے ہوئے تھے، معاشی مسائل نے انہیں خودکشی کی منزل تک لا پھیکا تھا، وہ مرجانا حاجے تھے۔ تب میں نے ان سے سودا کیا۔ میں نے ان سے ان کی آتکھیں خرید لیں۔ بھاری رقم کے عوض اس دولت نے ان کے بچوں کو اچھامستقبل فراہم کر دیا اور میں نے ان کی زندگی بھی نہ برباد ہونے دی۔ میں نے آئیں این پاس بلا لیا اور وہ دونوں میرے معاون ہیں۔ تم سمجھ گئے ہو گے لیتن گونی اور چمبا اور اس کے بعد مسر آصف، اس کے بعد میں نے اپنی آ تکھیں بھی تج بے کی نذر کر دیں۔ میں اپنے کام میں اس سے زیادہ تخلص

'' مجھے بتاؤ! فلاحِ انسانیت کے لیے اس سے بوی قربانی اور کیا دی جا عتی تھی کہ میں نے اپنی کا کنات تاریک کر لی۔ اب بھی لوگ میر ہے خلوص پر شک کریں تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں کیا کروں۔ سوائے اس کے کہ جائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع نہ کروں اور بھی ہوا تھا۔ میں نے شہر جا کرایک انسان کوئل کردیا اور پھراس کی آئھیں لیکن اس جرم میں، میں پکڑا گیا۔ دنیا کوئو میں نے اصلیت

کی کوئی ہوا نہ لگنے دی، ہاں مجھے سزائے موت ضرور سنا دی گئی لکانا تو تھا ہی۔ میں نے سوجا کہ کوئی ساتھی بھی مل جائے ، سو میں نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب دیکھونا۔ کیرے دد .....دوکام ہوگئے۔ ایک ساتھی بھی اُل گیا اور اپنے تجربے کے لیے دوآ بھیں بھی'۔ میرے دد کیا مطلب؟''میں پھر اچھل بڑا۔

"انسانیت کی فلاح کے لیے میرے دوست!"
"کیا کواس ہے"۔

میرے بدن میں خوف کی اہریں دور مگئیں۔

''تھوڑی ی فراخ دلی ہے کام او غورتو کرد۔ اگر تہاری آنکھیں میر ہے تجربے کا آخری مرحلہ بورا کرسکیں تو اس سے سیکروں ایسے لوگوں کو روشیٰ مل جائے گی جنہوں نے بھی یہ دنیا نہیں دیکھی، جنہوں نے بھی باغوں میں کھلتے ہوئے پھولوں کے رنگ نہیں دیکھے، جنہوں نے بھی معصوم بچوں کی مسکر اہٹیں نہیں دیکھیں۔ کا نات کی سب سے انمول چیز بینائی جس سے وہ محروم ہیں۔ تہاری آنکھیں ان کے درد کا در ماں بن جائیں تو اس سے بری نیکی اور کیا ہو گئی ۔

" بہیں ہیں، میں تمباری بات نہیں مان سکتا"۔

'' کیوں آخر کیوں؟ تم سزائے موت کے مجرم تھے۔ تم تو موت اپنا چکے تھے۔ پھر اگر میں تہرائی میں تھوڑا سا خلا پیدا کر رہا ہوں تو تم اس سے اس قدر منحرف کیوں ہور ہے ہو، خود کو اس تجربے کے لیے وقف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کداگر کامیاب ہوگیا تو تعاون کرنے والوں میں تمہارے نام کونظر انداز نہیں کروں گا۔ تم بھی انسانوں کے محن کہلاؤ گئے'۔ دلین آبھوں کے بغیر زندگی کا تصور بے حد بھیا تک ہے'۔

"" من ہمیشہ اندھے نہیں رہوگے۔ دوست، تہاری بینائی واپس مل جائے گی۔تم نے ویکھا کہ میں خود بھی ای کیفیت میں ہوں۔ ہمارا تجربہ ہماری آنکھوں کے دوگر خوں کو پُر کر دے گا"۔

بوڑھے کی آواز میری ساعت پر ہتھوڑے بر سارہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی میں متحیر

بھی تھا۔ بھلا بیہ اندھا بوڑھا بیہ تجربات کیے کر رہا ہے اس نے اپنی آنکھیں بھی داؤ پر لگا دی

ہیں۔کیس انوکی بات ہے۔

"م نے اب تک ایک دلیرانان ہونے کا جُوت دیا ہے۔ آصف! میں چاہتا ہوں تم

ب بھی ای انداز سے پیش آؤ اور خوشی خوشی این آنھوں کا عطیہ پیش کردو۔ تم یہاں رہو گے میں وعد ہ کرتا ہوں کہ تم نتیوں کو سب سے پہلے آنکھیں واپس کروں گا''۔

یں اس کی بات پرغور کرنے نگ سب کھے بے حد عجیب تھا۔ آئکھیں کھونے کا تصور بڑا ہیں اور یہ تاک تھا۔ بھلا آئکھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہا جاسکتا ہے۔ بوڑھا پاگل کیا ضروری ہے کہ اپنے تجربات میں کامیاب رہے۔ وہ دونوں بے چارے اندھے جو زندگی گزار رہے تھے وہ انسوسناک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انتظار کرنا پڑے اور بوڑھا کامیاب ہویا

''تم نے کیا سوچا؟'' بوڑھے کی آواز ابھری۔

بروت في منظم المعاملة الموقع دو مي؟"

"فیللی میں کیے جانے جاہئیں۔ان کے لیے وقت درکارنہیں ہوتا"۔

"لکن یہ فیصلہ ....،" میں نے خوفز دہ آواز میں کہا۔

" آصف خان! میں نے تمہیں جس انداز میں پایا تھا، اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہتم حبیا دلیرانسان زندگی کی کوئی برواہ نہیں کرے گا کیوں نہتم خود کو مُردہ ہی تصور کرؤ"۔

"تب میں تہمیں رائے دیتا ہوں میرے دوست کہ پہلے مجھے فتم کر دو اور اس کے بعد میری آئھیں تکال لؤ'۔

''نہیں تم اس قدر مایوس نہ ہو۔ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں کہ جب تک تم دنیا دیکھنا جا ہو گے دیکھ سکو گے۔ وقتی طور پرسہی،مصنوعی طور پرسہی''۔

"میں نہیں سمجھا"۔

میں نے کہا۔

"مجھنے کی کوشش بھی نہ کرو"۔

"لكن تم مجھے تھوڑا ساونت تو دو،تم نے مجھے باندھ كيوں ديا ہے؟"

'''ہیں آصف! میں اپنی سانسوں کے بارے میں بھی کیا کہ سکتا ہوں۔موت کا تو کوئی تعین نہیں ہوتا۔ پھر ہم انتظار میں وقت کیوں ضائع کریں۔ جو کام کرتا ہے جلد از جلد کر لیا ۔ یں رہ''

'' بکواس مت کرو۔ مجھے کھول دو''۔

" ہرگزنہیں دوست ..... ہرگزنہیں۔تم اس خوبصورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہوں دے ہوں دے ہوں اندان مورہ دے است اندان میں ہے آپریشن بھی ہوئی اندیت رکھتا ہے۔ بہتر یہ تھا کہتم رضا کارانہ طور پر خود کو اس کے لیے پیش کر دیتے لیکن تم استے فراخ دل نہیں ہو جتنا میں سمجھتا تھا۔ مجھے اجازت دو کہ میں اپنا کام کروں'۔اس کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔

میں بری طرح برحواس ہوگیا تھا۔ یہ سب پھی تو تع کے بالکل خلاف تھا۔ ظاہر ہے میں بردل انسان نہیں تھا۔ میں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھالیکن اس وقت جب زندگی ہے مجت ہوئی تو یہ تکلیف دہ دور شروع ہوگیا۔ آگھوں کے بغیر تو پچھنیں۔ اندھارہ کر زندہ رہنے سے کیا فاکدہ اور اب جبکہ یہ بوڑھا خبیث اپنی مقصد براری کے لیے مجھے زندگی کے بدترین کھات سے آشنا کرنے والا تھا تو میں ہر قیمت پراس سے بچاؤ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی گردن کے گردکی ہوئی بندشوں کو تو ڑنے کے لیے بحر پور جدو جہدکی لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح مجھے باندھا تھا، اس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے میرے بدن کے کون کون سے حصوں پر زخم آئے لیکن میں اس وقت تک جدو جہدکرتا رہا جب تک سکت کے کون کون سے واب دینے لگا۔ بوڑھا کتا نہ جانے کون سے کاموں میں مصروف تھا۔

پھر نیم غودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنے باز دؤں میں آبکشن کی چھن محسوں کی۔ ملک سی میرے منہ سے نکلی اور اس سے بعد کی کیفیت عجیب تھی۔ پیتنہیں، جاگ رہا تھایا سو رہا تھا۔ آوازیں میری ساعت سے نکرا رہی تھیں لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھا۔ ہاں البتہ جب کمل طور پر ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔

"درات ..... بیکسی رات تھی'۔ میں نے سوچا، پھر مجھے بوڑھا خبیث یاد آگیا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنٹھن می محسوس کی۔ ایک بار پھر میں نے بندشوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن بندشیں تو اب میرے گردنہیں تھیں۔سربھی ہلا سکتا تھا۔ شاید رات کا آخری بہر ہے درنداس قدر گھور تاریکی۔ میں نے بلکیں جھپکانے کی کوشش کی اور اچا تک میری گھگی بندھ گئی۔

آہ ..... یہ کیا ہے، میری بلکیں آنکھوں کے ان ڈیلوں کومسوس نہیں کر رہی تھیں جن میں بینائی ہوتی ہے۔ دہشت زدہ ہو کر میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ٹولیس اور آنکھوں کے

گڑھوں میں خون کی چیچاہٹ میری انگلیوں سے تکرائی اور پھر میرے طلق سے جو آواز نکلی وہ بری دہشت ناک تھی۔

المنظم المسترين المسامية المسامية ألى المواقع المسامية المسامة المسامية المسامية المسامية المسامية المسامية الم المجتمع جان سے مار دول كا \_ آه ميرى آئاميس المساميرى آئاميس الله

میرے دماغ میں شعلے بھڑک چلے تھے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگد سے اٹھا۔ جو چیز میرے سامنے آئی، میں اسے نیست و نابود کرنے پر تل گیا۔ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں، میز کرسیوں کا شور اور پھر میں سامنے کی دیوار سے کرایا اور اسے ٹول ٹول کر دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے بدن میں اس وقت بے پناہ قوت تھی۔ میں نے دروازے کو جمنجوڑ ڈالا اور پھر میرے بدن کی بھر پور طاقت نے دروازہ توڑ دیا۔

'' نضرغام .....ضرغام تُو كہال ہے، مير ب سامنے آكتے، تُونے مير ب ساتھ دھوكا كيا ہے۔ ميرى آئكھيں مجھے واپس دے دے، ميں كہتا ہوں ميرى آئكھيں مجھے واپس دے و ب ورنداچھانہ ہوگا۔ ميں مجھے اليي موت مار دول گاكہ تُوسوچ بھى نہ سَكے گا۔ ضر ....ضر .....' ميں نے كى چيز سے ھوكر كھائى اور اوندھے منہ نيچ گر گيا۔

''میرا سرزور سے کسی پھر سے تکرایا تھا اور ذہن پھر تاریکیوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کب تک ..... نہ جانے کب تک .....لیکن زندگی تھی تو ہوش بھی آ گیا اور ذہن جاگا تو کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس طرف کان لگا دیے۔

آه ..... بیای ذلیل بور سے کی آواز تھی، وہ کی سے کہدرہا تھا۔

دونہیں ..... اسے پائپ سے خوراک دو، ہوش میں لانا ٹھیک نہیں، ابھی وہ برداشت نہیں

''جو تھم سر، کیا اس کی آنکھوں پر دوا لگا دی جائے؟''

"اوہ .....اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی شریانیں بند کر دی ہیں۔ آنکھوں کے گڑھے بالکل بے جان، ہیں۔ اسے تکلیف محسوس نہ ہوگی لیکن بس اسے ہوش میں نہیں آنا ما س'

"بہت بہتر جناب"۔

دوسر مے مخص کی آواز سائی دی اور پھر کوئی مجھے نزد یک آتا محسوس ہوا۔ میرے دانت

ایک دوسرے پہنینج کے تھے۔ میں نے اس کے قدموں کی چاپ کومسوس کیا اور جونی آنے والا میرے قریب آیا۔ میری دونوں ٹائلیں پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑیں اور وہ ایک باختہ بی کے ساتھ شاید دوسری طرف الٹ گیا۔

میں پھرتی ہے کھڑا ہو گیا تھا۔ درحقیقت آنکھوں کے خالی حلقوں میں کوئی تکلیف نہیں محسوس ہورہی تھی۔ بوڑھے کتے نے میری آنکھیں نکال کرکوئی ایسی دوا ان حلقوں میں لگا دی تھی جس سے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بدن میں توانائی بھی محسوس ہورہی تھی۔ تب ہی میں نے بوڑھے ضرعام کی آوازسنی۔ "دوہ ..... جمیا کیا ہوا، کیاتم ٹھیک ہو''۔ "دوہ ..... جمیا کیا ہوا، کیاتم ٹھیک ہو''۔ "دوہ بیس جناب! شاید وہ ہوش میں آگیا ہے''۔

".....او**ه**.....

ضرعام نے مخصوص انداز میں مندا ٹھا کر فضا میں سو تکھنے کی کوشش کی اور پھراس نے مجھے واز دی۔

" أصف خان إكياتم في جمبا كونقصان ببنجايا بي --

"مرے نزدیک آئے! دھوکے باز۔ کیا تو تمجھے اس لیے جیل سے نکال لایا تھا۔ دیکھ،
سن ..... جھے میری آئکھیں واپس کر دے۔ ورنہ میں تجھے کتے کی موت بار دوں گا"۔ میں نے
دونوں ہاتھ خلا میں چلاتے ہوئے کہا۔ تب اچا تک میرے ہاتھ کسی کے جوم سے نکرائے اور
میں نے اے مضبوطی سے پکڑ لیا۔

یه بوژها ضرغام بی تھا۔

"کے ..... کے ....!" میں نے اس کی گردن شؤلی اور اپنی گرفت میں لے لی۔ جب بوڑھے ضرعام کے چوڑے ہاتھ میری کلائیوں پر آجے اور اس نے نہایت اطمینان سے اپنی گردن میری گرفت سے چھڑا لی۔

" آصف خان! میں آخری بار کہدرہا ہوں، ہوش میں آجاؤ۔ جو ہونا تھا، وہ ہو چکا ہے۔
ایک خوبصورت مستقبل کے لیےتم تھوڑے سے عرصے کے لیے تاریکی برداشت کرلؤ"۔
"میں ..... میں تجھے مارڈالوں گا"۔
میں نے دانت جھینچ کراس کا لباس کھینچا۔

"اچھا تو مار ڈالو"-اس نے سرد لہج میں کہا اور میں اپنی جدوجہد کرنے لگا لیکن جیل کی موثی سلاخوں کوموم کی طرح توڑ دینے والا، زمین میں ایک فٹ گہرے گڑے ہوئے ہئی جنگلے کو اکھاڑ بیسے والا، میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو کو اکھاڑ بیسے والا، میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو کیڑے اور دوسرا ہاتھ میری کمر میں ڈال کر مجھے اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا اور پھر نہایت اطمینان سے بستر پر آ پیا۔

"اگرتم شرافت سے باز نہ آئے تو اب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تمہاری آئھوں کے گرھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوگا، میں جانتا ہوں اور اب بہتر یہی ہوگا کہ میں تمہیں کسی بحری پُری بنتی میں چھوڑ آؤں گا اور پھرتم ایک اندھے کی حیثیت سے بھیک مانگنے کے سوا کہے نہ کرسکو گے"۔

بوڑھے نے جس طرح میری جدوجہد کو ناکام بنا دیا تھا، اس سے یہ احساس تو یقین پا گیا تھا کہ میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرا دل چاہا کہ میں بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کررو پڑوں۔ کچھ ایسی بی کیفیت محسوس کر رہا تھا میں لیکن میشانِ مردانگی کے خلاف تھا۔ چنانچہ دل گھونٹ کررہ گیا۔ چند ساعت خاموثی رہی پھرضرغام کی آواز سائی دی۔

"اگرتم نے فیصلہ اثبات میں کیا ہے تو چھر مجھے بتا دو اور اگرتم اب بھی کوئی جدوجہد کرنا جاہتے ہوتو ظاہر ہے تمہاری جدوجہد تمہیں آئکھیں نہیں دے سکے گی۔ سوائے اس کے کہ میں تمہیں عدم تعاون کرنے والوں میں شار کروں گا"۔

بھر دروازہ بند ہونے کی آواز سائی دی۔شاید وہ سب باہر چلے گئے تھے..... میں بھوٹ بھوٹ کر رونے لگا۔

زندگی چلی جاتی تو کوئی غم نہ تھالیکن آئیمیں .....آئھوں کے بغیر زندگی بے کارتھی اور اب کوئی جدو جہد بھی ہے کہ م اب کوئی جدو جہد بھی بے مصرف ہی معلوم ہورہی تھی۔ پھر کیا زندگی کو گونی اور چمبا کی طرح ہی گزارا جائے۔آ ہ، بڑی خلطی ہوگئی اے کاش! اس سے تو موت ہی آ جاتی۔

شایدزندگی میں پہلی باررویا تھا۔ آنسونہ جانے کہاں سے نکلے تھے دیر تک، یہ مکین پانی برا بی وزنی ہوتا ہے۔ ذہن پر اس طرح چھا جاتا ہے جیسے منوں بوجھ ..... بہہ جاتا ہے تو طبیعت کسی سبک ہو جاتی ہے۔ رونے سے میں بھی کیسے خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا تھا اور پھر میں شجیدگی سے آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔

زندگی کی جوامنگ سینے میں جاگی تھی۔ وہ تو اب ختم ہو گئی تھی۔ اب اس بے کار بوجھ کو لیے لیے جگہ جگہ گھتے رہنا کیامعنی رکھتا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ ای ویران کھنڈر میں، دوسروں کی مانند زندگی گزار دی جائے۔ بوی مایوی بوی بدولی چھا گئی تھی میرے ذہن پر اور پھر میں این اس فیصلے پرائل ہو گیا تھا۔

چنانچہ جب مجھے خوراک دی می تو میں نے خاموش سے تبول کر لی۔ شول مول کر کھانا کھایا، پانی پیا اور پھر لیٹ گیا اور پھر جب میں نے کئ دن تک کوئی حرکت نہ کی تو جیسے بوڑ سے ضرغام کومیرے اوپر اعتبار ہو گیا۔ پانچویں یا چھنے دن اس نے نرم کیجے میں مجھے مخاطب کیا۔ "آصف! کھنڈرات کے حصول میں چہل قدمی کیا کرو۔ آواز کے سہارے چلنے کی کوشش كيا كرو\_ميراخيال ہے تم بہت جلداس كے عادى ہو جاؤ كے۔ جتنا وقت تار كي ميں گزرنا ہے، ایک جگہ پڑے پڑے گزارنے سے کیا فائدہ، چلنے پھرنے سے بدن میں قوت بھی رہے گی۔ " فی بےمسر ضرعام! آپ مجھے میرا کام بنا دیں میں کیا کروں گا"۔

"كيا آپ كونى اور چمباكى مانندكوئى كام مير بسروكرنا جائتے ہيں-مسرضرغام"-"احقانه انداز میں نه سوچو-تمهاری حیثیت ان سے مختلف ہے۔ میں مهمیں بتا چکا مول کہ میں نے انہیں ان کی زندگی کی پوری پوری قیت ادا کر دی تھی جبکہ تم میرے دوستوں میں شامل ہو۔ نھیک ہےتم نے میرے ساتھ اس انداز میں تعاون نہیں کیا جیسا میں چاہتا تھا۔ پھر بھی میں تم سے انسیت رکھتا ہوں۔ یہاں سکون سے رہو۔ میرے دوست! مہیں کوئی تکلیف

اور میں صرف شنڈی سانس لے کررہ گیا۔ اس کے خلاف میرے دل میں جونفرت تھی ا ہے تو کوئی نہیں نکال سکتا تھا لیکن میں خاموثی کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا۔خود کو ذکیل وخوار كرانے سے كيا فائدہ۔

سى دن مزيد گزر ميئے۔

اب يهال رہنا ميں نے اپني عادت بنالي آئي۔ چہل قدى بھي كر ليتا تھاليكن اس ويرانے سے باہر جانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ آگھیں کھونے کے تقریباً ایک ماہ بعد کی بات ہے آ

اک شام من عمارت کے ایک جھے میں ایک ابھرے ہوئے پھر پر بیٹھا ہوا تھا، خاموش اور سوق الله مم - المرك زندك ميل جو ويراف ورآع سے، إن سے تجات تو اس زندكى ميل مكن نہیں تھی۔موت چونکہ میرامقدر بن گئی تھی اور میں تقدیر کے خلاف زندگی کی طرف دوڑ پڑا تھا، اس لیے مجھے اس دوڑ کی سزامل رہی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنی پشت برکسی کے قدموں کی جاپ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ 'موگا کوئی'' ..... میں نے لاپروائی سے سوچا اور پھر مجھے این قریب وى نسوانى آواز سنائى دى جويس يبله بھى سن چكا تھا۔

"ارے تم یہیں موجود ہو"۔ اس نے کہا اور پھر شاید وہ میرے سامنے آئی۔ دوسرے لمع اس کے حلق سے بے ساختہ جیخ نکل تئی۔ دونہیں نہیں ..... آہنمیں''۔ وہ شایدرو پڑی تھی۔ '' یہ نبیں ہوسکتا۔ آہ یہ کیا ہوگیا''۔ اس نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کرمیرا رخ اپنی جانب کرلیا اور پھر بے اختیار مجھے سینے سے بھینچ لیا۔ بڑی بے اختیارانہ کیفیت تھی اس کے انداز میں۔ میں نے بھی تعرض نہ کیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے گی۔ رونے کے درمیان وہ کہتی جا

'کہا تھا نا میں نے تم سے کہ بھاگ جاؤلیکن نہ کی تم نے، پاکل سمجھا تھا نا دوسروں کی مانند، کیون نہیں گئے بتاؤ ..... کیوں نہیں چلے گئے''۔ وہ روتی رہی۔

در حقیقت میرے ذہن میں اب اس کی بات آ رہی تھی۔ بلاشبہ اس نے مجھ سے چلے جانے کے لیے کہا تھا لیکن ضرعام نے اسے پاگل قرار دیا تھا اور اس وقت میں نے بھی اس کے بارے میں کچھنہیں سوحیا تھالیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ اس نے شاید میرا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کیا۔ مجھے دیکھتی رہی اور پھر غمز دہ کہجے میں بولی۔

"أه .....كس قدر بدنما كرويا تمهارا چېره \_كيسى حسين آتكھيں تھيں ليكن اب كيا بھي كيا جاسکتا ہے۔ بتاؤ اب میں تہارے لیے کیا کروں'۔

· 'شکر سیشر مین! تمهاری ہدردی نے مجھے کافی سکون بخشا ہے''۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔

د دہیں ....لکن میراسکون ختم ہو گیا ہے۔ پیا جو کچھ کرتے رہے، وہ سب مجھے ناپند تھا کین انہوں نے یہ جو کیا ہے اس پر .... اس پر .... میں انہیں معاف نہیں کر عتی .... اس نے سلسل روتے ہوئے کہا۔

"نہاں"۔ دو کیوں؟"

" "اس لیے کہ مجھے پہا کے کام سے اختلاف ہے۔ میں نے ان سے کھل کر کہہ دیا تھا کہ میں یہ سب پچھ نہیں ہونے دول گی۔اس پر انہوں نے مجھے پاگل قرار دے کر قید کر دیا"۔ "اوہ ضرعام بے حد سنگدل ہے"۔ میں نے کہا۔

"م پاکے چنگل میں کیے پیش ملے تھ" اس نے پوچھا اور میں نے مخفر اپنی کہانی سا

''اوہ۔تو پپا اتنے دن تک جو غائب رہے تھے اس کی وجہ بیتھی کہ دہ حکومت کی قید میں ۔ تھے،لیکن یقینا ان کے بارے میں لوگوں کومعلو مات نہیں حاصل ہوسکی ہوں گی کہ وہ کون ہیں۔ ورنہ اس حادثے کی نوعیت بدلی ہوتی''۔

"لیکن میری سجھ میں ایک بات نہیں آئی شرمین، که ضرعام نے اپنی آئکھیں کول گنوا

''پیا! بے حد جذباتی انسان ہیں۔ ہیں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ اپنے کام ہیں مخلص ہیں لکن ان کی یہ جذبا تیت شدت پندی کی حدود میں واخل ہوگئ ہے۔ تم غور کرو کہ اگر وہ اپنے تجربے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کو کیا مل جائے گا۔ کیا ساری دنیا سے اندھوں کا وجود نہیں ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کا کتات میں رہ کر حسن کا کتات کی دید سے محروم ہیں، کیا وہ خود کو ایک نی دنیا میں نہیں محسوں کریں گے۔ اس کے بعد ان کے ولوں ہیں پہا کی کیا حیثیت ہوگا۔ کیا اندازہ تم خود کر سکتے ہو'۔

''ٹھیک ہے۔ مجھے اعتراف ہے لیکن بات ان کی آنکھوں کی تھی''۔ ''جب انہیں کوئی نہ ملا تو انہوں نے خود اپنی آنکھیں اپنے تجربے کی نذر کر دیں''۔ ''لیکن اس کے بعد ضرغام کو مشکلات کتنی پیش آئی ہوں گی''۔

"اوركى كومعلوم نبين صرف مجھے معلوم ب كم انہوں نے اسے ليے ايك خاص انظام كيا

شرمین نے کہااور ای وقت عقب سے ضرعام کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ "آج پھر تیراد ماغ پھر گیا ہے شرمین! تُو کیوں چاہتی ہے کہ میں تجھ پرتشدد کروں'۔ " دختہیں اس بارے میں سب کھ معلوم ہے شرمین '۔ " کس بارے میں '۔

"جو کھے تہارے پاکرتے رہے ہیں"۔

"مال مجھے معلوم ہے"۔

" کیاتم نے بھی ان سے اس بات پر اختلاف کیا؟"
"ہاں میں سخت احتجاج کرتی رہی ہوں"۔

" ظاہر ہے، ضرعام نے تہاری بات قبول نہیں کی ہوگی '-

"ہاں، پا بہت سنگدل ہیں لیکن انہوں نے تنہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس پر میں انہیں معاف نہیں کروں گی"۔

وہ پھر رونے گی اور میرے ذہن میں پھر ایک نے خیال نے جنم لیا۔ میں نے سوہا
کیوں نہ اس لاکی کو آلہ کار بنایا جائے اور اس سے ضرغام کے بارے میں زیادہ سے زیاد
معلومات حاصل کی مجائیں۔ میں ضرغام سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کم بخت نے میر۔
ماتھ جوسلوک کیا تھا وہ بے حد بھیا تک تھا۔ میں بے بس ہوکر رہ گیا تھا لیکن اب اگر بیلاگ میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے تو شاید اس ضبیث بوڑھے کے خلاف پچھ کرسکوں۔ می
میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے تو شاید اس ضبیث بوڑھے کے خلاف پچھ کرسکوں۔ می
نے محسوں کیا تھا کہ وہ مجھ سے پچھ متاثر ہے۔ درنہ کسی کے لیے آنکھوں سے آنسو کبال آن

" فشرمین اسمبیل مجھ سے مدردی ہے تا"۔

" ہاں۔ میں تم سے متاثر ہوں۔ ان سارے دنوں میں کوشش کرتی رہی کہ کی طرح آگر مجھے قید سے رہائی مل جائے تو میں تم سے طاقات کروں لیکن مشکل ہوگیا تھا۔ آج بری مشکر سے چہا کو دھوکا دے کر بھاگی ہوں۔ اسے پہتے بھی نہ چل کا۔ کھانا دینے کے بعد اس میرے قید نمانے کا دروازہ حب معمول بند کر دیا تھا، یہ معلوم کے بغیر کہ میں چپ جان دروازے سے باہرنکل آئی ہوں۔ اس کے بعد میں تہیں تلاش کرتی رہی۔ مجھے معلوم نہیں آ

اس نے بھرایک سکی لی اور میں نے حیران ہو کر بوچھا۔ "تو کیا تہیں قیدر کھا جاتا ہے"۔

" دنہیں ہیا! آج میں تم سے باتیں کرنا جا ہی ہوں"۔

" کیا با تیں کرنا حاہتی ہو''۔ "میری سوچ میں معمولی سافرق آگیا ہے پیا"۔

''اوه-تو پھراندرچلو''۔ ضرعام زم لهج مين بولا\_

ضرعام كااندازتسى قدر بدل كميا تهايه

"كما مطّلب؟"

"يہال كيا برج ہے۔ ميں مسر آصف كوبھى اپنى گفتگو ميں شريك كرنا جائى بول" " إل آصف! ميرا دوست ہے۔ ميں جانتا مول، وہ مجھ سے ناراض ہے ليكن كجم عرب کے بعد وہ مجھ ہے تمل اتفاق کرے گا''۔

" میں بھی مسٹر آصف کو یہی سمجھا رہی تھی"۔ شرمین نے کہا اور میں ایک لمحے کے چونک پڑا حالانکہ لڑکی نے مجھ سے بیٹ گفتگونہیں کی تھی لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ضرعا م کوشیشے اتارنے کی کوشش کررہی ہے چنانچہ میں بھی اس سے تعاون پر آمادہ ہوگیا۔

''کیا بتا رہی تھیں؟''

"يكى كداب تك ميس نے بيا سے اختلاف كيا تھاليكن اگر گرى نگامول سے جائزه جائے تو پیا کا مقصد عظیم ہے۔ اندھے انسان کو آسکھیں مل جانا کتنی بری بات ہوگ۔ یں جو پیا سے اختلاف کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ مجھے زندہ انسانوں سے مدردی تھی لیک بہرصورت یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ وسیع تر مفاد کے لیے مچھ قربانیاں دینا ہو

ہیں۔ اگر اس تجربے کی کامیابی کے لیے کچھ انسانوں کو تکلیف برداشت کرنا براتی ہے تو بہرحال تعمیری حیثیت رکھتی ہے'۔

" يقيناً..... يقيناً.....

ضرعام نے خوش ہوکر کہا۔

"پیا! میں پیکش کرتی ہوں کہ اب تمہارے تجربے کے لیے میری آ کھیں بھی کام جائیں تو میں تیار ہوں''۔

"اوه ..... بال بال"-

میں نے ضرغام کی آواز میں نمایاں لرزش محسوس کی۔ ظاہر ہے سے اولاد کا معاملہ تھا۔ وہ ی اکاوتی بچی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی آتکھیں دے سکتا تھالیکن اینے جگر گوشے کے ساتھ سے ئى طرح ممكن نہيں تھا۔

"آؤ آؤ ۔...میرے ساتھ آؤ"۔

اس نے شرمین سے کہا اور پھر معذرت آمیز انداز میں بولا۔ "مسر آصف! مجھے امید ہے کہتم محسوں نہیں کرو گے '۔

بھر میں نے جاتے ہوئے قدموں کی آواز منی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔صورت یکی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی۔لڑکی نے یقیناً حال چلی تھی۔ ظاہر ہے وہ ضرغام سے ننہیں تھی لیکن اس نے جوفوری طور پر بلٹا کھایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے ام سے فریب کرنا جا ہتی ہے۔

ببرحال تھوڑی دیر تک میں وہیں بیٹھار ہااور پھراینے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے اب اس تو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں عمارت کے کسی حصے میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آ جاؤں۔ میں : کرے میں آ کرمسہری پرلیٹ گیا۔

دن اور رات کا کوئی اندازه نہیں تھا۔ اب تو سب دن تاریک تھے اور ساری راتی سیاه۔ انے کتنا وقت گزرا کوئی اندازہ بی نہیں ہوسکا تھا۔ جائے آئی اور جائے یہنے کے بعد میں ، قدمی کے لیے نکل آیا۔ ایک محدود ونیاتھی اس کے سوا کچھ نہ تھا اور اس محدود دائرے میں وقت گزارنے کے بعد میں مجروالیں اپنے کمرے میں آگیا۔اوراس ونت شاید رات ہو المی جب مجھے دروازے پر آہٹ سالی دی۔

" چمبا!" میں نے پکارا۔

کیکن کوئی جواب مہیں ملا۔

" ونی!" کین آنے والا کوئی نہیں تھا۔

پھر دروازہ شاید اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، یہ کون وہ سکتا ہے۔ تب ا بے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور یہ ہاتھ شرمین کے علاوہ اور سی کا نہیں ہوسکتا تھا۔ مجھے شرمین کی آواز سنائی دی۔

"دلکن ضرعام کرتا کیا ہے، کیاتم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟"

"بال" 
"جھے بتاذ" 
"وہ انسانی آگھوں کا لعاب الگ الگ کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے ہرلعاب کا

انہوں نے ایک خصوصی محلول تیار کیا ہے۔ یہاں ایک اور انسان ہے جس کوتم نے نہیں دیکھا

وواوه ..... وه كون مع "-

"اس بدنصیب کا نام حیات علی ہے۔ پہا کا برانا ساتھی۔ پہا نے سب سے پہلے اس کی آئھیں اور اب وہ اس کی آئھوں پرتجر بہرر ہے ہیں"۔

"کیامطلب"۔ وقع سے سرور

"کاش تم د کیھ کتے"۔ "بال۔اب تو میں نہیں د کیھ سکتا"۔

میں نے اُدای سے کہا۔

" بنيس آصف تم ديکھ سکو ڪئ'۔

شرمین نے عجیب سے کہ میں کہا اور میں اس کے کہیج برغور کرنے لگا۔ اس کے لہج میں محبت تھی، خلوص تھا، ہدر دی تھی، امید تھی۔

''نیه جانے کب۔ یا شایر مبھی نہیں''۔

"لین کس طرح"۔ مریمہ نہ

''ابھی نہیں بتاؤں گی''۔

"" تہرارے الفاظ نے مجھے البحن میں ڈال دیا ہے شرمین - بہرحال کوئی بات نہیں، میں انظار کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے میں تم کو پھر سے دیکھ سکوں۔ اس وقت جب میں نے تہمیں دیکھا تھا تو تمہاری کیفیت دوسری تھی۔ میرے ذہن میں تمہارے لیے وہ جگہیں تھی جواب تم نے قائم کرلی ہے"۔

""آصف!"

شرمین نے میرے قریب آ کر کہا۔

''اس وقت .....شاید رات ہو پیکل ہے''۔ ''ہاں''۔ ''کیا ضرغام سو گیا ہے؟''

'دنہیں وہ اس وقت اپنی تجربہ گاہ میں ہے'۔

"اوہو ..... تو کیاتم قید سے فرار ہو کر آئی ہو؟"

" نہیں مجھے قید نہیں کیا گیا۔ منع کی حال کارگر رہی''۔

''ادہو۔تو میرااندازہ درست تھا''۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کیبااندازه؟"

''صبح کو جبتم نے ضرعام سے گفتگو کی تھی تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہتم ضرعام کر شیشے میں اتارر ہی ہو'۔

"بان، آصف ..... پیا اسلیے میں بہت ہی شدت سے سوچنے کے قائل بیں لیکن میں آم سے یہ کہنے میں عارمحسوں نہیں کرتی کہ میں تمہیں پند کرنے لگی ہوں۔ میں جاہتی ہول کہ پا اب کمل طور پر ناکام ہو جا کیں تاکہ انسانی زندگیاں یوں خاک میں نہلیں '۔

شرمین نے کہا۔

''اوہ ..... کیا تہارے خیال میں ،ضرعام اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکتا''۔ . . سرچہ سر سج ''

'' پہ کوشش ایک دیوائلی ہے'۔

"كياتم يقين كروكى شرمين كه ميس ببرحال ول سے ضرعام كے جذبى كى عظمت كا قائل

ول"۔

''ہاں آصف! پیا برے انسان نہیں ہیں'۔

''میں جانتا ہول''۔

''لین جو پچے کررہے ہیں، وہ انداز شدت پہندی میں بدل گیا ہے۔کون جانے کب وا اپی کوشش میں کامیاب ہوں اور اس وقت تک کتی زندگیاں برباد ہو جائیں۔اگر وہ کامیاب نہ ہوسکے تو یہ لوگ ہمیشہ اند ھے رہیں گے۔ میں اب کس اور کو اندھا دیکھنانہیں چاہتی۔ آصف! اب میں کسی اور کو پیا کی دیوائی کی جھنٹ نہیں چڑھنے دوں گی'۔ ''کیوں''۔ ''بس میں کہدرہی ہوں اسے لگاؤ''۔

شرین نے کہا اور میں نے صرف اس کی خاطر عیک اپنی مکروہ آنکھوں کے گڑھوں پر چڑھا لی بھلا فائدہ بھی کیا تھا،سوائے ایک نقص چھپانے کے وہ اور کیا کام دے سکتی تھی۔

."آصف"۔

شرمین نے شدت جذبات میں کہا۔ "سچھ محسوس ہوا"۔

> ''کیاشرمین''۔ ''کیاشرمین''۔

''اوہ .....تم میرے بارے میں تصور کرد۔ سوچو میرے بارے میں ..... پلیز آصف جو میں کہ رہی ہوں وہ کرو''۔

اور میں نے شرمین کے کہنے پڑھل کیا۔

نہ جانے کیوں مجھے ایک ہلکی می روشیٰ کا احساس ہوا او رپھریے روشیٰ بڑھتی چلی گئی۔ یوں لگنا تھا جیسے اس روشیٰ کا تعلق میرے دماغ سے ہو۔ میں شرمین کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھرمیرا دل دھک سے ہوگیا۔ شرمین میری نگاہوں کے سامنے تھی۔

" يه كيمكن موا، يه كيم موسكما ب-شرين؟"

میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دینے وہ مسکرار ہی تھی۔

''شرمین مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خدا کے واسطے مجھے بتاؤ کہ یہ سب پھھ کیا ہے۔ کیوں ''

"أصف! يه الي مخصوص عينك ہے۔ ميرے پها كى ايجاد۔ وہ اسے تصور كى عينك كہة بيل۔ جب انہوں نے اپنى آئكسيں تكالنے كا فيصلہ كيا تو اس بات كا بھى بندوبست كيا كہ ان ككام ميں ركاوٹ نہ ہو چنانچہ انہوں نے ايك ايكى عينك ايجاد كى جو آئكھوں كالغم البدل ہو۔ وہ اسے آئكھوں پر لگا كر ہى اپنى تمام كام كرتے ہيں۔ بات صرف ميرى ذات تك محدود نہيں۔ تم اسے لگا كر كہيں كا تصور كر لوتمہارى نگاہوں كے سامنے ہوگا"۔

میرے بورے بدن میں سنتی می دوڑ گئی۔شرمین جلدی سے میرے پاس سے ہما گا تھی۔ پھر وہ دروازہ کھول کر جلدی ہے باہر نکل گئی اور میں خیالات میں گم ہو گیا۔

شرین کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ جے میں مجھنہیں سکا تھا۔ ہرصورت یہ لارکی ہے ہے۔ محصورت کے انداز میں ایک تھی۔

اور پھروہ رات میں نے بھیب وغریب خیالات میں گزاری۔ نہ جانے کیا کیا سوچتارہا۔ دوسرا دن بھی حسب معمول تھا۔ شرمین دن بھرمیرے پاس نہیں آئی اور میں حسب معمول کھنڈرات میں ٹھوکریں کھاتا رہالیکن شام جس کے بارے میں، میں صرف اندازہ کرسکتا تھا، جب آئی تو شرمین بھی میرے یاں پہنچ گئی۔

" أصف!"

اس کی آواز میں کرزش تھی۔ "اوہ شرمین! تم آسٹئیں"۔

''ہاں! کیاتم میرا انظار کررے تھ''۔

"ون مجرانظار كرتارها مون شرمين" \_

میں نے اُواس ااواز میں کہا اور وہ میرے سینے سے آگی۔ بروی شدت، پنداؤی تھی۔ جذبات کے اظہار میں بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ جس شدت سے بھ سے لیٹی تھی۔اس میں بڑی اپنائیت، بڑی جاہت تھی۔

" آصف! میں تنہیں جس شدت سے جائے لگی ہوں، اس کا اظہار نہیں کرسکتی"۔

"میں بھی شرمین"۔ میں نے جواب دیا۔

"د كيھو ميس تمهارے ليے كيالائى مول"۔

"كيا ب؟" مين في وجها اورشريين في كوئي چيز مير باته مين تها دي-

آہ ..... اب تو شول کر ہی چیزوں کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے شول کر دیکھا برے برے شیشوں والی کوئی عینک تھی۔

دوچشه ۱۰ چشمه -

میں نے بوجھا۔

"بال اے لگاؤ"۔

میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ''ہاں''۔شرمین نے جواب دیا۔

میں نے ضرعام کی لیبارٹری کے بارے میں سوچا اور وہ بال میری نگاہوں کے ساین گھوم گیا۔ جس کی میں نے صرف حجت دیکھی تھی اور جہاں میری آئھیں نکالی گئی تھیں۔ چاروں طرف مثینیں نصب تھیں۔ ان میں عجیب عجیب سال کھول رہے تھے۔ چمبا اور گولی لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے۔ البتہ ضرعام ایک کری پر خاموش بیٹا سیجے سوچ رہا تھا۔ پھر لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے۔ البتہ ضرعام ایک کری پر خاموش بیٹا سیجے سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے چمبا کو آواز دی اور چمبا کسی آئھوں والے ہی کی مانند اس کے زو کیک پہنچ گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ جمھے ان سب کی آواز یں بھی صاف سائی دے رہی تھیں۔ عجیب پُر اسرار عینک تھی۔

ضرغام نے چمبا سے کوئی چیز طلب کی اور چمبا نے ایک چھوٹے سے بلوریں پیانے میں ایک شمالا سیال اس کے سامنے لا رکھا۔ تب ضرغام نے ایک ڈراپر سے سیال کھینچا اور اس کے چند قطرے اپنی دونوں آئکھوں میں ٹیکا لیے اس کے بعد وہ دونوں آئکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں دیوانوں کی طرح بیسب کچھ دیکھ رہا تھا .... بیصرف تصور کا کمال تھا۔ چیرت آئکیز بات تھا اور میں اس دلچسے عینک میں کھو گیا۔

شرمین چند لمح کے لیے میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔

آہ۔کیسی جرت انگیز چیزتی کیسی عجیب وغریب۔ میں نے پھر شرمین کو دیکھا۔اس کے سرخ لباس کے میٹن میری نگاہوں کے سامنے آگئے اور پھر سرخ لباس کے پنچ چیکدارسفیہ جلد۔چھوٹے چھوٹے سینے کے ابھار، سرخ سرخ گوشت، پسلیوں کے درمیان دھڑ کیا ہوا دل صاف نظر آ رہا تھا۔ نگاہیں پچھادر پیچھے کئیں اور اس کی پشت کے پیچھے کی دیوار صاف نظر آئی۔میرا د ماغ چکرانے نگامیں نے گھرا کر عیک اتار دی۔

"آه په تو عجيب ہے"۔

''رکھ لوا ہے۔ پوری احتیاط کے ساتھ۔ بیمیری طرف سے تفد ہے'۔
لیکن اس کے بعد میرا یہاں رکنا جمافت تھا۔ موقع طبع ہی میں وہاں سے بھاگ لکا۔ میں جانتا تھا کہ بیر جگہ بے حد بھیا تک ہے۔ میں بالکل غیر محفوظ ہوں، شرمین ول میں ضرور تھی لیکن پہلے زندگی عزیز ہوتی ہے بعد میں سب پچھ۔ شرمین کوبھی میرے فرار کا علم نہیں تھا۔ میں

نے رات کا وقت منتخب کیا تھا اور رات نہ جانے کتنے وقت تک میں دوڑ تا رہا تھا۔ تھک کر پُور ہو گیا تو رکا اور اس عینک کی مدو ہے و کیھنے لگا۔ مجھے کی جائے پناہ کی تلاش تھی۔

الا المحتل المح

انوکی اور پُراسرار کہانیاں لیکن اب ایک انوکی اور پُراسرار کہانی میری زندگی سے وابستہ ہوگی تھی۔ راج پور میں چوہدری بدر شاہ نے میرے والد کوئل کر دیا تھا۔ ہم باپ بیٹے بوی مادگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد طارق خان ایک سیدھے سادے دیہاتی آدمی سے سے بی بولا، حلال کھایا۔ مجھ ہے بھی بہی تو قع رکھتے تھے حالا تکہ میں بچین ہی سے سرش مزاح کا مالک تھا اور میں نے اپنے باپ سے بہت کم تعاون کیا تھا۔ چوہدری بدر شاہ نے میرے والد کی کی بات سے ناراض ہوکرائے قل کردیا تھا۔

میری تمام تر سرکشی اپنی جگه لیکن جب میرے کان تک یہ بات پیچی تو اس وقت میں ایک روائی بیٹا بن گیا۔ میں تو یہ جھتا ہوں کہ ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کو باپ جھتا ہے، میری ہی طرح روائی اور جذباتی ہوتا ہے۔ چوہدری بدرشاہ نے میرا باپ جھے سے چھین لیا تھا۔ میں نے بہتی والوں کے سامنے قتم کھائی کہ چوہدری بدرشاہ سے اپنے باپ کا انتقام لوں گا۔ باپ کی تدفین کے بعد میں نے سب سے پہلے راج پورچوڑ دیا کیونکہ میں جانیا تھا کہ چوہدری بدرشاہ کی قرن کی درشاہ کی آدی ہے۔ اس نے میری تلاش میں اپنی پوری فورس لگادی ہوگی۔

بہرحال میں اس کے آدمیوں کی رہ ہے بچتا رہا۔ راجن پور سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہم فاللہ بھر اس کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں نے بدر شاہ کے پورے خاندان کو جلا دیا اور بہتی والوں کے سامنے اپنی سرخروئی کا اعلان کیا۔ البتہ ووسری جذباتی حافت کو میں جافت ہی کہوں گا۔ میرے پاس فرار کے ذرائع تھے لیکن کھو پڑی میں بس یہی آیا کہ باپ کے انتقام کو پورا کرنے کے بعد زندگی ہے کاری چیز ہوکررہ گئی ہے۔

چنانچہ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چوہدری بدرشاہ کا خاندان بہت بڑا تھا۔
راج پور میں بھی کافی لوگ تھے اور راج پور سے باہر بھی اس کے کافی بھائی بند تھے۔ ظاہر ہے،
انہیں میرا دشمن بن ہی جانا تھا۔ مقدمہ بہت مختصر چلا تھا۔ ایک تو میں خود اعتراف کر چکا تھا۔
دوسرے مقد مقابل بڑے طاقتورلوگ تھے۔ میں تو اپنے لیے وکیل بھی نہیں کر سکا تھا اور سرکاری
وکیل کو کیا پڑی تھی جو مجھے بچانے کی سخت جدوجہد کرتا۔ چنانچہ میرے لیے سزائے موت مقرر
ہوگئی۔

میں نے تو اپنے آپ کو مردہ تبھے لیا تھالیکن تقدیر مجھے مردہ نہیں ہونے دینا جا ہتی تھی۔ وہ شیطان بوڑھا مل گیا او راس نے مجھے آنکھوں سے محروم کر دیا۔ چشمہ تصور میں آکیئے میں اپنا چرہ دیکھ سکتا تھا۔ جو آنکھوں سے بے نیاز ہو کر کتنا بھیا تک لگنا ہوگا جبکہ عام حالات میں، میں ایک ایجھے نقوش کا مالک نو جوان تھا۔ بہرحال جو واقعات پیش آئے تھے آپ ان سے بخو بی واقف ہوں گے۔

شرمین نے مجھ پر احسانات کیے تھے۔ پہلی لڑکی تھی جے میں نے اپی طرف ملتفت پایا تھا۔ اس سے پہلے ان راستوں سے نہیں گزرا تھا لیکن اپنے فیصلے سے مطمئن تھا۔ شرمین کو چھوڑ دینا ہی میرے حق میں تھا۔ اس وقت میں جس جگہ موجود تھا، یہ ایک پرانی عمارت تھی۔ شاید انگریزوں کے زمانے میں ڈاک بنگلے کی حیثیت رکھتی ہوگی۔

انگریزوں کے جانے کے بعداہے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی اور اگر کسی چیز کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ زوال پذیر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بوسیدہ ڈاک بگلہ بھی زوال پذیر ہو گیا، البتہ اس وقت میرے بہت کام آیا تھا۔ چوہدری بدرشاہ کا قتل اور اس کے بعد کی ہنگامہ آرائیاں۔ بہت زیادہ سوچنے کاموقع نہیں ملا تھا۔ سوائے اس کے کہ زندگی کے اختتام پرغور کرتا رہا تھا لیکن اب یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی نے گئی ہے اور آگے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتی

ایک طرف تو وہ سارے لوگ جو میرے خون کے پیاسے تھے، میرے پیچھے تھے۔ دوسری طرف پولیس ..... میں جانتا تھا کہ میرے فرار کے بعد پولیس والوں کی جوشامت آئے گی، وہ کم نہیں ہوگی۔ سزائے موت کا مجرم بھا گا تھا۔ تیسری پارٹی ایک انتہائی پُراسرار اور خوفناک آدی، پروفیسر ضرعام کی تھی۔ میں پروفیسر ضرعام کی عینک لے بھا گا تھا۔ میرے آنے کے بعد شرمین پر نہ جانے کیا گزری ہوگی؟ سوچنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا، مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب جھے کیا کرنا چاہیے۔ گزرے ہوئے پُراسرار واقعات ذہن میں درآئے تو ایک اندازہ ہوا۔ وہ یہ کہ عینک میرے لیے آئھوں کا کام دے رہی ہے، نہ صرف آئھوں کا بلکہ ایک شاندار طاقت بن گئی ہے میرے لیے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔

میں اس سے باتی سب تو دیکھ ہی سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی اس تصور کی آنکھ سے اور بھی بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں جس کا تجزیہ میں کر چکا تھا لیکن شرمین نے مجھے کچھ اور بھی بتایا تھا۔ پر وفیسر ضرغام بے شک جیل میں تھا لیکن اس قدر لا چار نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسا محلول تیار کرلیا تھا جو آنکھوں کی جگہ پوری کرسکتا تھا اور وہ ای کے ذریعے کام لیا بھی کرتا تھا۔ اگر اس محلول کی کچھ مقدار مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے قبضے میں کرلوں بھی عینک استعال کی کولوں اور بھی مند جانے کس طرح میری کرلوں اور بھی سے دیا۔ کولوں اور بھی نہ جانے کس طرح میری مقتل نے ساتھ دیا۔

میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس محلول کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور پھر اچا تک ای مجھے مینک کا خیال آیا تھا جوتصوراتی طور پر ہرمنظر دماغ میں پیش کر دیا کرتی تھی، چاہے وہ آتکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ بڑی انوکھی چیز تھی۔ میں نے عیک لگائی اور پھر پروفیسر ضرعام کی اس پُر اسرار حویلی کا تصور کیا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں اس لیبارٹری میں واخل ہوگیا ہوں۔ میں ایک وم خرش سے اچھل پڑا تھا۔ یہ تجربہ میری زندگی کا شاندار ترین تجربہ تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے کوشی کے مختلف مناظر و کیلھنے لگا۔

سب ہے پہلے میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور اندر کا منظر دکھ کر ہری طرح المچل پڑا۔ وہ شرمین تھی جس کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھ بھی پیچھے کرکے باندھ دیئے تھے۔ اس کے چبرے پر کئی جگہ مار پیٹ کے نشان تھے۔ بائیں ہاتھ کا نچلا حصہ نیلا ہورہا تھا۔ ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ ایبا لگنا تھا جیسے اس کی اچھی طرح مرمت کی گئی ہے۔ جھے بولا افسوس ہوا۔ یہ سب پچھ میری ہی وجہ ہے ہوا تھا۔ بیچاری شرمین اپنی محبت کا شکار ہوگئی۔ دل تو چاہا کہ دوڑ کر اس کے پاس بین جاؤں اور اسے دلاسے دوں لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں وہاں بین نہیں سکنا تھا۔ تھور کی آ تکھ سے میں یہ سب پچھ دکھ رہا تھا لیکن اس سے آگے میرے لیے بین نہیں سکنا تھا۔ ایک شخنڈی سانس لے کر میں وہاں سے باہر نکل آیا اور پھر دوسری چھے کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک شخنڈی سانس لے کر میں وہاں سے باہر نکل آیا اور پھر دوسری جگہوں کی خلاقی لینے لگا۔ میر انقور جھے ہر منظر دکھا رہا تھا۔ بالکل اس طرح جسے میں قدم قدم چل کر ہر چیز دکھ رہا ہوں۔

آخرکار میں لیبارٹری پہنچ گیا۔ پروفیسر ضرعام ایک کری پر خاموش بیشا ہوا تھا۔ ال وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں نے اس کا جائزہ ہی لیا تھا کہ دو افراد وہاں پہنچ گئے۔ میں انہیں بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ وہی دو ملازم تھے جو اس کے وست راست کے طور پر کام کرتے تھے۔ان میں سے ایک نے کہا:

' دنہیں پروفیسر ..... ہم نے میلوں دور کا علاقہ چھان مارا ہے، وہ شرارے کی طرح غائب ہو گیا ہے''۔

اوی ہے۔

"در باد کر دیا اس کوکی نے جھے تباہ کر دیا۔ دل چاہتا ہے اس کی گردن دبا کر مار دوں۔

وہ میرا فیمتی سرمایہ لے گیا۔ آہ ..... وہ میرا فیمتی سرمایہ لے گیا۔ یہ دنیا، ناقدری دنیا جس سے

میں اب نفرت کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ایک ایسا فارمولا لے کر

منظر عام پر آؤں گا جو ساری دنیا میں بلچل مچا دے گا۔ وہ لوگ جن کی آٹھوں کے طقول میں

دیدے ہی نہیں ہیں، بینا انسانوں کی طرح، آٹھوں والوں کی طرح دنیا دکھے سیس سے لیکن کہا

دیدے ہی نہیں ہیں، بینا انسانوں کی طرح، آٹھوں والوں کی طرح دنیا دکھے سیس سے لیکن کہا

سلوس کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ۔ جھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ خیر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں کسی کے ساتھ نیکی اور انسان کا کام نہیں کروں گا۔
اس بہت بُری دنیا بہت ہی بری دنیا میں جہاں ہر کام انسان اپنے لا لیج اور اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، میں اعلان کروں گا کہ میں اندھوں کو دنیا دکھا سکتا ہوں جن کی آنکھوں میں صرف میرائیاں ہوتی ہیں، دید نے تیں ہوتے اور میں اس کا معادضہ کروڑوں رو بے وصول کرتا۔

اوراب بھی میں ایا ہی کروں گالیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میری ایک بہت فتی شے میرے ہاتھوں سے نکل گئ اور ایک ایا شخص بھی جو میرے اس تج بے کی داستان کو آئے میرے ہاتھوں سے نکل گئ اور ایک ایا شخص بھی جو میرے اس تج بے کام ترک کرکے پہلے آئے کر سکتا ہے، اسے ہر قیمت پر میرے ہاتھ لگنا چاہے۔ اب میں بید کام ترک کرکے پہلے اسے پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ گونی تم شہر چلے جاؤ میں تمہیں پورا بعد دیتا ہوں جہاں متمہیں ایک شخص جون ہیک ملے گا۔ بید ایک ولی عیسائی ہے۔ وہ درجنوں قبل کر چکا ہے، با قاعدہ جرائم پیشر آ دی ہے۔ جون ہیگ سے بات کرو اور اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ہیں ا

"كياآپ كاشناسا ب وهخض؟"

" فیس کین تم اس کے سامنے پانچ لاکھ روپے رکھواور اس سے کہو کہ ایک کام کے سلیلے میں اسے مزید بڑی رقم سلے گی۔ وہ مجھ سے ملاقات کرکے کام کی نوعیت کو سجھ لے۔ مجھے اس کے بارے میں جیل کے ایک قیدی سے پہ چلا تھا۔ بہر حال میں جون میگ کو اس شخص کے بیچھے لگادُں گا جس کا نام آصف خان ہے۔ جون میگ اسے زندہ یا مُر دہ ضرور گرفتار کرے گا۔ مجھے میری عیک جاہیے"۔

من جلا جاتا مول بروفيسر، مجهد اكيلي جانا موكا؟"

"بان" - پروفیسر ضرغام نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ گردن لٹکا کر بیٹے گیا۔ ہیں اس
سے استے فاصلے پر بیٹھا یہ سب کچھ د کیور ہا تھا اور یہ ای عیک کا کمال تھا۔ آہ ..... کاش مجھے آئ

قوت اور حاصل ہوتی کہ ہیں ای طرح ان کے پاس پہنچ سکتا لیکن یہ مکن نہیں تھا۔ اس کے
بعد میں نے تصور کیا کہ وہ محلول کہاں ہے اور میرے نادیدہ قدم ایک الماری کی طرف اٹھ
سے الماری کیا، دہ ایک تجوری تھی جس میں درجن بحر تالے گئے ہوئے تھے۔ یہ تالے تو
میں نہیں کھول سکالیکن تجوری کے اندر رکھی ہوئی چیز میں نے دکھے لی۔ ایک خوبصورت شیشی میں

وہ محلول بند تھا جو آئکھوں کے حلقوں میں روشی بیدا کر دیتا تھا اور انسان اس سے دکھے سکتا تھا۔

یہ ایک عجیب وغریب چزتھی لیکن اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس تجوری کی چابیاں کہاں

ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ چابیاں بھی ایک سیف میں بنیں ہے۔ بڑی اچھی حفاظت کا انتظام

ایسے پوشیدہ خانے میں رکھی ہوئی ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے۔ بڑی اچھی حفاظت کا انتظام
کیا تھا پروفیسر ضرعام نے اس محلول کا ، لیکن شاید اسے بھی اس بات کا خدشہ ہو کہ عینک کی
موجودگی میں اب کوئی بھی چیز میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔

میں اس محلول کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت ہو سکتی تھی، کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں بنے لیبارٹری سے والیسی کا قصد کیا اور اس کے بعد اس ممارت میں ایسے گوشے تلاش کرنے لگا جہاں سے میں آسانی سے اندر داخل ہو سکوں اور اس کے بعد مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نقشہ ترتیب دے لیا اور اس کے بعد عنک اتار کر نیچے رکھ دی۔ میرے دماغ پر ایک ہلکا سابوجھ طاری ہوگیا تھا اور یہ بھی ایک تجربہ ہی تھا۔ یعنی عینک کے ساتھ دماغ کا استعمال بھی ہوتا تھا اور اس طرح قوت بھی خرچ ہوتی تھی اور دماغ بوجس ہوجاتا تھا لیکن یہ پُراسرار عینک کمال کی چز تھی۔ واقعی ایک بچوبہ میرے ہاتھ لگا تھا۔

ای وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، میں زندگی کھونے پرتل گیا تھا ورنہ چوہدری بررشاہ کی ہلاکت کے بعد روپوش بھی ہوسکتا تھا۔ اپنا حلیہ، نام سب کچھ تبدیل کر لیتا اور اپنی بستی سے دور جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا لیکن باپ کی موت کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہوگئ ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ اب باپ کے بغیر زندہ رہنے کا کیا فائدہ لیکن جب جیل کے دن جیل کی را تیں گزریں تو اور بھی بہت سے خیالات ذہن میں آئے۔ ماں باپ تو سدا کسی کے بنیں رہتے۔ دنیا سے جانا تو ہوتا ہی ہے۔ اپنی زندگی اپنی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں دلچ پیاں ہیں لیکن پھر بیسوچ کر شنڈی سائس بھر کر خاموش ہو جاتا تھا کہ چلو باپ دنیا سے گیا، میں بھی جلا گیا تو کون سا دنیا خالی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے اپ آپ کو زندگی کے افت مے کے ایک تا تی کون سا دنیا خالی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے اپ آپ کو زندگی کے افت مے کے این تا کون سا دنیا خالی تو درت کو پچھاور ہی منظور تھا۔

زندگی ابھی میرے ساتھ سفر کرنا جا ہتی تھی اور میں عجیب وغریب حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا دلدوز تھا لیکن اب جو یہ سب کچھ ہوا تھا اس نے میرے اندر زندگی کی ٹئی اُمنگ بیدا کر دی۔ اس عینک سے کام لے کر تو میں ∻

جانے کیا ہے کیا بن سکتا تھا۔ انسانوں کا ہر راز میری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ بڑی بڑی گہرائیاں ملاش کرسکوں گا۔ جو جاہوں کروں و نیا کے سامنے ملاش کرسکوں گا۔ جو جاہوں کروں و نیا کے سامنے میں کہ کہ پیش ہو جاؤں گا کہ بھائی! میں تو ایک اندھا آدمی ہوں کوئی یہ ٹابت نہیں کر سکے گا کہ بھے کچھ نظر آتا ہے۔ میری آنکھوں کے گڑھوں میں تو کا لے صلقوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ واہست وا

ر اس اللہ اللہ میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اوراس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔

## 多多多多

بوی مت کا کام تھا دوبارہ اس لیبارٹری میں داخل ہونا جبکہ مجھے اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ پروفیسر ضرعام نے میرے لیے مچھ انظامات کرنے کی بات کی ہے۔ پہنہیں ہے جون میک کیا چرتھی لیکن بہر حال باپ کی موت کے بعد دنیا سے دل اچا ما موگیا تھا ای لیے میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا لیکن اب ایک دم جینے کوول جا ہے لگا تھا۔ میں اپنے منصوب کی تحمیل کے لیے آخر کارچل پڑا۔ جہاں سے فرار ہوا تھا، اس جگہ تک کا راستہ اتنا طویل نہیں محسوس ہوا تھا۔ اب جب دوبارہ وہاں جانے کے بارے میں سوچا تو پیت چلا کہ میں نے کس عالم میں اتنا فاصلہ طے کیا تھا۔ آخر کار میں اس عمارت میں پہنچ کیا جس میں لیبارٹری تھی۔ چشم تصور میں میں نے جس طرح شرمین کو دیکھا تھا۔اس سے دل کوتھوڑا سا دکھ ضرور ہوا تھالیکن پھراپنے آپ کو سنجال لیا تھا۔ کس چکر میں پر رہے ہوآ صف خان، یہ کھیل تہارانہیں ہے۔تم نے دشمنوں کی ایک فوج یالی ہوئی ہے۔ ذرا بھی کہیں لغزش ہوئی تو موت کے شکنج میں کے جاؤ گے۔ اب سے خیال زیادہ شدت اختیار كر كيا تھا كەموت نہيں زندگى۔ جب تك بھى مل جائے۔ بہرحال اس ممارت ميں داخلے كے راستے میں نے تصور کی آئکھ سے دیکھ لیے تھے۔ وہ لوگ بیسوچ بھی نہیں کتے تھے کہ میں اس طرفِ دوبارہ اس موت کدے میں آؤں گالیکن وہ میرا مقصد بھی تو نہیں جانتے تھے چنانچہ مجھے کسی مشکل کا سامنانہیں کرنا پڑا۔

مُنَلَف مراحل طے كرتا ہوا آخركار ميں داخل ہو گيا۔سيف كى جابى ميرے علم ميں تھى۔ ميں نے اسے حاصل كيا اور جب ميرے ہاتھوں نے اس محلول كي شيشي كوچھوا تو مجھے يوں لگا ببرحال اس نے دنیا کے لیے جو پچھ بھی کیا ہومیرے ساتھ اس نے جوسلوک کیا تھا، وہ نا جان معانی تشا۔ میرے بھرے کو برنما بنا دیا گیا تھا اوروہ بھی اس مجنت نے وتو کہ وہی کے اتھ کیا تھا۔ اپنے ممیر کومطمئن کرنے کے بعد میں وہاں سے چل بڑا۔بستی میں وافل ہوا۔ ا درمیانه درج کے تنور سے دو روٹیاں اور سالن کی ایک پلیٹ حاصل کی البتہ مشکل پیش

آئی تھی اس نوٹ کے سلسلے میں جو میں نے نان بائی کودیا تھا۔ وہ بنس کر بولا۔ "صاحب مذاق کررہے ہیں؟"

" کیوں ، کوئی غلط بات کہددی ہے میں نے ع

"ارے صاحب اتن کمائی تو ہاری ہفتے مجر میں بھی نہیں ہوتی۔ اس نوٹ کو کھلوانا تو

يوري بستي مين ممكن نہيں ہوگا''۔ ''پہتو گڑ بڑ ہو گئ پھر کیا کیا جائے''۔

"آپ کہیں باہر کے ہوصاحب"۔

"بال، مول تو بابر کا" ـ " فیک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے میں ہیں تو رہے دیجے۔ آج آپ اللہ کے ممان سبی۔ دوروٹیاں اور ایک سالن جاری طرف سے خاطر مدارت کے طور پر قبول فر مایئے۔

چائے بنا کردیتے ہیں آپ کو'۔ نیک دل نان بائی نے کہا۔ میں اس کی بات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں ناں کہ مال مقت ول بے رحم۔ وہاں سے میں نے شہر جانے کے بارے میں

خاصی معلوم حاصل کیں تو پیعہ چلا کہ مجھے بس سے سفر کرنا ہوگا۔بس کی جگہ بھی بتا دی گئی تھی۔ میں نے نان بائی سے کہا ''لو .... یہ نوٹ رکھ او ۔ تم نے میری خاطر تواضع کی ۔ میری مہمان داری کی۔ میں نے تمہارا وہ تحفہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ میرا تحفہ ہے جوتم قبول

کرلو اور ایک بات سنو، یہ جعلی نوٹ نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دھوکہ کر رہا ہوں تم تو اک طرح سے مجھ پر احسان کر ہی چکے ہو۔ بس یوں سمجھ لو کہ بیمیری طرف سے تخذ ہے''۔ "صاحب! يه بهت ہے، ہم بوے معمولی سے لوگ ہیں، اتن بوی رم"۔ "سنوا نوٹ تو اب تمہاری ملیت ہے۔احتیاط کے ساتھ رکھنا اور جہاں سے بھی ممکن ہو

اسے کھلوالینا کیکن ایک ضرورت اور پوری کر دومیری'۔ ''قطم مینیجے صاحب! حکم دیجئے'۔ نان بائی کے چبرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔

ایک لمح کے لیے دل نے بے ایمانی کی تھی اور کہا تھا کہ شرمین کو دلاسہ ہی دے دوں

ہے آگے کے رائے ہموار ہوں۔ ایک خیال میرے دل میں آیا، میری جیبیں خالی ہیں۔ ونیا

كرنے تھے۔ چنانچداكك محفوظ جگه تلاش كر كے مبح تك آرام كيا۔ دن كى روشن ميں مجھے ايك

مچراس کے بعد میں نے عینک احتیاط سے اپنے لباس کے اندرونی حصے میں چھیا کی ادر اس کے بعد محلول کے دو دو قطرے آنھوں میں ٹیکائے۔ ایک ایسی فرحت محسوس ہوئی جے الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا اور اس کے بعد جیسے دنیا پہلے سے کہیں زیادہ روثن ہوگئی۔آہ

واقعی پروفیسر ضرعام نے دنیا کی فلاح کے لیے کام تو زبردست کیا تھا، وریان آئھوں کوالا طرح روشن بخش دینا در حقیقت انتهائی نیک کام تھا لیکن بیہ بات میں بھی جانتا تھا کہ نیکیو<sup>ں آ</sup>

جیے میرے بدن میں برقی رو دوڑ رہی ہو۔ پہنہیں بیصرف احساس تھایا پھراس پُراسرار محلول میں ایسی کوئی اور قوت بھی تھی لیکن بات وہی تھی اس وقت انسان نہیں جانور بن کر ہی جیا جاسکتا

ہے۔احساس ..... ہرقتم کا احساس انسان کی موت ہوتا ہے کیونکہ وہ مفلوج کر دیتا ہے۔ مجھے ان احساسات میں سیننے کی بجائے اپنا کام کرنا تھا۔ اس محلول کو احتیاط سے لے کرمیں کامیانی

کے ساتھ ہاہرنگل آیا۔

اس كاشكريه بى اداكر دول كداس كى مدد سے ميں زندگى كى طرف لوث كيا مول ليكن بات وبى آتی ہے کسی بھی قتم کا احساس پیروں کی زنجیر بھی بن سکتا ہے اور یہ زنجیر موت کی زنجیر بھی ٹابت ہوسکتی ہے۔ چنانچیان چکروں میں بڑنے کے بجائے ہروہ طریقہ افتیار کرنا جا ہے جس

میں جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جیب سے عینک نکال کر آنکھوں ہ لگائی اور سوچا کہ یہاں ممارت میں مجھے رقم کہاں سے مل سکتی ہے۔میری رہنمائی ہوگئ۔ میں نے بہت زیادہ رقم وہاں سے حاصل نہیں کی تھی۔ بس اتن جو عارضی طور پر مجھے سہارا

دے سکے اور اس کے بعد میں ای رائے ہے باہر نکل آیا تھا اور رات کی تاریکیوں میں تم ہو گیا تھا۔ کوئی تین مھنٹے تک میں نے پھر سفر کیا اور مھکن سے پھور ہو گیا۔ اب میں اس ڈاک بنگلے کی طرف نہیں گیا تھا۔ بوے محاط طریقے سے باتی سارے کام

بہتی نظر آئی۔ میں نے عینک کے ذریے اس بستی کو دیکھا تھا اور یہاں کے حالات معلوم کی

''تمہارے پاس کھلے پیسے ہوں گے۔ مجھے سو دوسوروپے دے دو۔ بس سے سفر کرنا ہے میرے پاس سارے میہ بڑے ہی نوٹ ہیں''۔

"دل و جان سے صاحب ۔۔۔۔ دل و جان سے " اس نے کوئی ایک سوستر رو ہے اپ کے گئے میں تھے۔ میں ایک سوستر رو ہے اس کے گئے میں تھے۔ میں نے اس کا دلی شکر یہ ادا کیا۔ اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ عینک میں نے آئھوں پر لگائی ہوئی تھی۔ اس لیے کوئی میری آئھیں نہیں و کھے پا رہا تھا۔ نان بائی نے نوٹ اپنے شلو کے کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اتنا بڑا نوٹ اسے ملا تھا۔ بہر حال وہ حالات پر شاکر تھا۔ کوئی دھوکہ دہی بھی ہوسکتی تھی اس کے ساتھ لیکن الیے نیک لوگوں کے ساتھ بھلا کوئی دھوکہ دہی کرسکتا ہے۔ آخر کار میں اس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ اس نیک لوگوں کے ساتھ بھلا کوئی دھوکہ دہی کرسکتا ہے۔ آخر کار میں اس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ اس روانہ ہونے میں دس ہی منٹ باتی رہ گئے تھے۔ میں نے نکٹ خریدا اور اس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باتی سفر میں نے چشمے کے بیچھے بند آئکھوں سے سوتے ہوئے گزارا تھا۔ ایک دو بار آئکھ کھی جس پڑچ گئی۔ آئکھ کی جس بر شہری آبادی میں پہنچ گئی۔

میں جاگ گیا تھا۔ مسافر نیچ اتر نے گئے۔ میں بھی نیچ اتر گیا۔ اب جمعے ذہانت اور سمجھداری سے کام لینا تھا۔ چنا نچہ میں شہر کے ایک بھرے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ کافی بڑا شہر تھا۔
بازار کھل چکے تھے۔ میں ایک استور میں واخل ہوا اور اس سے اپنے ناپ کے بہت سے لبال خرید لیے اور اس کے بعد عیک بھی جو ذرا کم ڈارک شیشوں کی تھی، لیکن ایسی کہ باہر سے آنکھیں نظر نہ آئیں اس عینک کو میں بہت احتیاط سے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس محلول کے لیے میں نظر نہ آئی میں محدود نہیں رہنا کے لیے میں نے کئی چھوٹی شیشیاں بھی خریدیں۔ اسے ایک شیشی میں محدود نہیں رہنا جا ہے۔ اس کی حفاظت کے مترادف تھی۔ عینک بھی اتی ہی

سے تمام خریداری کر کے میں نے ایک سوٹ کیس بھی خریدا۔ ایک شوروم کے ڈرینگ روا میں جا کر لباس بھی تبدیل کیا اور اپنا پرانا لباس ایک کاغذ میں بیک کرا لیا۔ نے جوتے بھی خریدے گویا ایک نیا انسان بننے کے لیے جو بھی ضروریات ہو تھی تھیں وہ میں نے پوری کیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ مسلسل تھا کہ میرے لا تعداد وثمن مجھے اتی آسانی سے نہیں چھوڑ دیں

ع ان سے تحفظ کے لیے مجھے بندوبست کرنا ہوگا۔

بہر حال اس کے بعد ایک درمیانے درجے کے ہول بہنج گیا۔ میں نے ایک کمرہ حاصل کیا۔ انہیں بتایا کہ میں ایک طویل عرصہ یہاں گزاروں گا۔ خاصی رقم ایڈوانس دی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ نہ جانے کیوں کمرے کے دروازے کے پاس بہنج کر مجھے احساس ہوا کہ اب میں کسی قدر محفوظ ہوں کین جو کچھ ہوا تھا، ابھی تک ایک خواب کی ما نندمحسوں ہوتا تھا اور دل بار بار کانپ جاتا تھا کہ کہیں اس خواب سے آنکھ نہ کھل جائے۔ پہلی داستان تو خواب بھی کیونکہ زندگی کا سب سے بروا ساتھی مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پھر جیل کے ون جبل کی راتیں اور اس کے بعد خوکارروائی میں اس نا کے بعد جوکارروائی

میں کررہا تھااوراب جس پوزیشن پرتھا، وہ سب بھی بھی اعصابی دباؤکا شکار کردیتی تھی۔

بہت دیر تک خسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد لباس بہنا۔ دو پہر ہو چکی تھی۔ بعوک لگ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے ویٹر کو طلب کر کے کھانا منگوایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ میں بستر کو ٹنول ٹنول کرد کھے رہا تھا کہ سب چھے بی ہے ناں۔ سب پچھ بی جی بال سب پچھے بی میں اس کوروہ کیفیت سے بی تھا۔ لیکن سیکسی عجیب وغریب بات تھی۔ میں نے دل میں سوچا اس محرزدہ کیفیت سے نکل آنا چاہیے۔ جب تقدیر نے نئی زندگی سے نوازا ہے تو پھر اس زندگی کی بقا کے لیے اور اپ مستقبل کے لیے گرے انداز میں سوچنا چاہیے۔ نیندتو راستے میں بی پوری ہو چکی تھی۔ اب بستر پر لیٹا اپنے ذبنی دائروں کو وسعتوں میں پھیلا رہا تھا۔

میں نے سوچا کہ جوقوت مجھے حاصل ہو چی ہے، اس سے میں بڑے بڑے کام کرسکتا ہوں اور بڑے کام کر نے کا موقع ملا تو اس ہوں اور بڑے کام کرنے کا موقع ملا تو اس سے گریز نہیں کروں گا گین اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو پچھ ہو سکا، اس سے بھی گریز نہیں کروں گا، مجھے ایک بڑا آدی بنیا چاہے۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس ہوئل کو میں نے فاصے عرصے کے لیے حاصل کیا تھا اور سوچ سمجھ کر حاصل کیا تھا۔ چنا نچ اب مجھے ہوئل میں اپنی قیمتی چیزیں پوشیدہ کرسکوں۔ مثلاً سے عینک اور سے مملی ایک جگہوں کی تلاش تھی جہاں میں اپنی قیمتی چیزیں پوشیدہ کرسکوں۔ مثلاً سے عینک اور سے مملی اور سے رقع رہ سب پچھ احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا۔

میں نے آخرکار ایسی جگہ تاش کرلی۔ساری چزیں میں نے الگ الگ چھپائی تھیں اور اس انداز میں چھپائی تھیں کہ موثل اس انداز میں چھپائی تھیں کہ کسی دوسرے شخص کی نگاہوں میں نہ آسکیں۔ مجھے علم تھا کہ موثل

کے ملازم کمروں کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ڈوپلیکیٹ حالی ہوتی ہے۔ خیر محلول

اور مینک تو ایس چرنہیں تھی جے وہ لوگ توجہ کے قابل مجھیں حالانکہ یمی میرے لیے اس وقت

کنا وقت لگ جائے گا۔ یہ عینک بیٹا جوتم نے بوی آسانی ہے اس مخص کو دے دی۔ وہ میری ا زیر کی کرائی تھی۔ اب اسے دوبارہ تیار کرنے میں، میں دوبارہ کامیاب ہوسکوں گا بھی یا نہیں۔ بس کیا کہا جائے، اپنوں ہی کے ہاتھوں موت حاصل ہوئی ہے۔ بھلا اس کی کیا مجال تھی

ہیں۔ بن جو ہوج سے معبد ص کررہ نکل جاتا''۔ ۔

" پاپا.....ایک بات کهول" -"بولو......"

ہاگ اکٹی تھی۔ بس اپنی حماقت کا شکار ہوگئ میں پاپا، کیکن کیا مجھے آپ بچھ عرصے کے لیے آزادی دیں گئ'۔

> " ہاں پاپا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا کفارہ ادا کروں گی'۔ "میں سمجھانہیں بیٹا!"

''میں سمجھا کہیں بیٹا!'' ''میں اے تلاش کروں گی میں بیہ ظاہر کروں گی کہ میں نے اس کی محبت میں آپ کو

چوڑ دیا ہے اور اسے تلاش کرتی بھر رہی ہوں۔ پاپا .... اس کے بعد میں زندہ یا مُر دہ اسے آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مجھے اب اپنی حمالت کا بھر پورا حساس ہو چکا ہے اور وہ بھی اس وجہ سے پاپا .... کہ اس شخص نے اپنا مطلب نکالنے کے بعد مجھ پرتھوک دیا۔ پاپا میرا پندار بیتو بین سے پاپا .... کہ اس شخص نے اپنا مطلب نکالنے کے بعد مجھ پرتھوک دیا۔ پاپا میرا پندار بیتو بین

رداشت نہیں کررہا ہے۔ پاپا میں اس سے انتقام لوں کی اپنا۔ میں اس کے پاس موجود ان تمام چیزوں کو واپس حاصل کروں گی۔ پاپا بتائے کہ کیا آپ مجھے اس کا موقع دیں گے؟'' ''سوچنا پڑے گا مجھے..... میں کوئی دوسری غلطی نہیں کرنا جا بتا اور سنو! اس بارے میں اب اس کے بعد ہم کوئی گفتگونہیں کریں گے کیونکہ وہ اس عینک کے ذریعے ہمیں محسوس کر سکتا ہے، ہماری تمام باتوں ہے آگاہ ہوسکتا ہے۔احتیاط رکھواس بات کی''۔

''ایک مرتبہ پاپا .....صرف ایک مرتبہ مجھے موقع دیجیے میں آپ کو مایوں نہیں کروں گی''۔ ''زکنا ہوگا..... شرمین رکنا ہوگا۔ مجھے سوچنا ہوگا''۔ اس نے کہا اور میرے طق سے بے افتیار ایک قبقہہ نکل حمیا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھ سے لگاتے ہوئے کہا۔ کا نات کی سب ہے میمی چیزیں کھیں۔

پھر بھی میں نے ان کے تحفظ کے لیے ایک معقول بندوبست کیا۔ میں نے محلول کو بڑی
احتیاط سے مختلف شیشیوں میں منتقل کیا اور بیشیشیاں کئی الیی جگہوں میں چھپا دیں جہاں سے
عام نگا ہوں میں نہ آسکیں۔ اگر ایک آ دھ کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو باتی موجود رہیں۔ مجھے
یا ندازہ نہیں تھا کہ اس محلول کو آ تھوں میں ٹیکانے کے بعد کتنے وقت تک بینائی بحال ہو جاتی

پرسوچ رہا تھا۔ چوہدری بدرشاہ اپنے اہلِ خاندان کے ساتھ دفن ہو چکا تھالیکن مقدے کے دوران جن لوگوں نے بیروی کی تھی وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ میری ان سے کوئی دشمی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دشمن کوختم کر دیا تھا۔ ہاں اگر وہ لوگ کہیں میرے بیچھے گئے تو میں دکھے لوں گا۔
د کھے لوں گا۔
پہلا دن گزرگیا۔ دوسرا دن اور تیسرا دن بھی پُرسکون گزرگیا۔ میری شیو کافی بڑھ چکی تھی۔
میں نے سوچا کہ چبرے براگر ہکی می داڑھی اُگ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ آئینے میں آپنے آپ

کو دیکھا تو خاصا بہتر محسوس ہوا۔ پھر دل جاہا کہ شرمین اور پروفیسر ضرعام کے بارے میں ذرا

ی معلومات حاصل کروں۔ عینک آنھوں پر لگائی اور تصور کے کھوڑے دوڑا دیتے۔ میں نے

یہ بھی ایک تجربہ کرنا تھا۔ ابھی ضروری تہیں تھا کہ ہوتل سے باہر نکلوں۔ میں مختلف معاملات

دیکھا کہ شرین سر جھکائے ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی ہے۔کھانے کی اشیاء اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور پروفیسر ضرعام اس کے سامنے بیٹھا ہوا اس سے با تیں کر رہا ہے۔ "نو جوانی کی عمر بوی غلطیوں کی عمر ہوتی ہے بیٹا۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا ملاتمہیں؟ وہ شخص چلا گیا ناں تمہیں چھوڑ کر جیسا کہ تم نے مجھے بتایا کہ کیا پچھنہیں کیا تم نے اس کے لیے"۔

''نلطی ہوگئ پاپا۔۔۔۔نلطی ہوگئ'۔ ''جانتے ہو بیٹا، وہ ہمارے پاس سے کیا کیا لیے گیا۔ وہ عینک جومیری ساری زندگی کا حاصل تھی، وہ محلول جو بے ثمار انسانی آئھوں کا عرق تھا اور اب مجھے وہ عرق تیار کرنے ہمں ''شکریہ سسمیری تقدیر تیراشکریہ، کھلی ہے تو اس طرح کہ ہر دروازہ میرے سائے کھول دیا۔ میرے سائے کھول دیا۔ میرے دل میں ایک جو خلش تھی اور میں جوسوچ رہا تھا کہ شرمین کے ساتھ برا ہوا تو اب میرا دل بھی صاف ہو گیا۔ وہ میرے دشن کی بیٹی ہے جس سے جھے نقصان ہوا۔ ابچا ہوا میں اس کے ارادے سے واقف ہو گیا۔ تم اگر مجھے کہیں ملیں شرمین تو میں تمہارا اتنا پُر جوش استقبال کروں گا کہتم بھی کیایا دکروگی'۔

ول و دماغ پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔حیقت سے ہے کہ ضمیر کو مارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پیتنہیں وہ کون لوگ ہیں جواس میں بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شرمین کے لیے ابھی تک دل دکھتا رہا تھالیکن اب سب ٹھیک تھا۔

چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے بعد باہر نکل کر ذرا دنیا کا جائزہ لینا چاہے۔ اُب میں اپنے باقی وشمنوں کو بھی زیر کر لوں گا۔ اپنے آپ کو آز مانا تو ضروری ہے۔ پھر اسی رات نہ جانے کیوں بابایا د آ گئے۔ بہت اچھا تھا میرا باپ، بہت نیک ادر اعلیٰ ظرف لیکن چوہدری ہدر شاہ نے اسے ختم کر دیا۔ دل میں ایک عجیب می ہوک اٹھنے لگی ادر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل راج پور جاؤں گا۔ اپنے باپ کی قبر پر جہاں میں ان کی تدفین کے بعد آج تک نہیں گیا تھا۔

رات آخر کارگزر کی اور پر صح کو میں جلدی اٹھ گیا۔ جھے اپنا اہم فریف سرانجام دینا تھا۔
ایک بار پھر میں نے اپنی چھپائی ہوئی چیزوں پرغور کیا۔ میرے پیچھے اگر کوئی کمرے میں واخل
ہوتا ہے تو کیا وہ ان چیزوں کے بارے میں جان سکے گا۔ عیک کو میں اپنی زندگی سے زیادہ
عزیز رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہی میری پُراسرار تو توں کا سرچشمہ تھا۔ اسے ساتھ لیے لیے پھرنا
بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بوی کارآمہ چیزتھی۔اسے لگانے کے بعد تصور کی آئھ

ے پوری کا نتات کا سفر کیا جاسکتا تھا لیکن محلول کی ایک چھوٹی شیشی جے میں نے مختلف شیشی ہوں جے میں نے مختلف شیشیوں میں منتقل کر دیا تھا اپنے باس بھی محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا۔ ابھی میں تجرباقی دور میں تھا اور بہنیں جانتا تھا کہ یے محلول کتی دیر تک گمشدہ بینائی کو بحال رکھ سکتا ہے۔ یا اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تمام تر تیاریوں کے بعد میں باہر فکل آیا۔ راج پور جانے کے لیے ویسے تو

بہت سے ذریعہ سفر تھےلیکن میں جاہتا تھا کہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کرسکوں۔ چنانچہ میں نے اپنی دوسری عینک آنکھوں پرلگائی۔ جومیر سے عیب کو چھپانے کے لیے تھی اور اس کے بعد رینٹ اے کار سے ایک کار حاصل کی اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ یہ

کار، بار آج کل بوے اعلیٰ بیانے پر چل رہا ہے اور اس سلسلے میں خاصی رعیایتیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ کار کے حصول کے بعد میں راج پور چل پڑا۔

جا پہ ہے۔ بہت عرصے کے بعد ادھر کا رن کر رہا تھا۔ جب سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تھا دوبارہ بھی راج پور جانے کا انفاق نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی قبر بھی نہیں معلوم تھی لیکن راج پور میری اپنی جائے پیدائش تھی ہر شخض مجھے جانتا تھا اور میں کسی سے بھی اپنے باپ کی قبر

ے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔

بہر حال سفر طے کرتا رہا۔ رائے میں بہت سے خیال دل میں آ رہے تھے۔ نہ جانے کون کون می سوچیں دامن گرتھیں۔ آخر کار راج پور پہنٹے گیا۔ اس بہتی سے میری بجین سے لے کر جوانی تک کی یادیں والب تھیں اور میں یہاں کے ایک ایک چے سے واتف تھا۔ زیادہ لوگوں کے سامنے جانا خطر تاک تھا، میں الیاس تایا کے پاس پہنٹے گیا۔ جن کی راج پور کے نواحی علاقے میں ایک وکان تھی۔ الیاس تایا کا میٹا حفیظ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ بجین میں نے حفیظ کے ساتھ گزارا تھا۔ بہر حال میری کار اس علاقے میں پہنٹے گئی جہاں الیاس تایا کی دکان حفیظ کے ساتھ گزارا تھا۔ بہر حال میری کار اس علاقے میں پہنٹے گئی جہاں الیاس تایا کی دکان حفیظ کے ساتھ کر وہ ہوئے۔

"جى بابوصاحب! السركيا جايي سركار!"

''یہ آپ کیا کہدرہے ہیں، الیاس تایا۔ ندمیں بابوصاحب ہوں ندمرکار ہوں، آپ جمھے نہیں پہچانے۔ میں طارق خان کا بیٹا آصف خان ہوں''۔

الیاس تایا کو جیسے بچھونے کاٹ لیا۔ بری طرح اچھل پڑے اور اِدھر اُدھر و کیھنے لگے ان کے چبرے پر خوف کے نقوش بیدار ہو گئے تھے۔

" آصف ..... آصف خان"۔

"ماں الیاس تایا!....." "مم.....گر.....مر"۔ '

''باں، آپ یبی کہنا جاہتے ہیں نال کہ جھے تو بھائی ہوگئی تھی لیکن میں کوئی روح نہیں ہوگئی تھی لیکن میں کوئی روح نہیں ہول، ایک جینا جا گیا انسان ہوں۔ طارق خان کا بیٹا آصف خان اور آپ جانتے ہیں کہ میں سند اپنے باپ کی موت کے بدلے کی قتم کھائی تھی۔ میں نے بدلہ لیا اور اس کے بعد اپنے

آپ کو بولیس کے حوالے کر دیا''۔ ابھی میں الیاس تایا کو یہ بی بتا رہا تھا کہ چیچے سے حفیظ ا کیا۔ اس نے شاید میری با تیس من لی تھیں اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آوازنگلی۔

"آصف، میرے دوست، میرے بھائی!" ہم دونوں ایک دوسرے کے گئے لگ گئے ہے۔ الهاس تایا اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھر ہے تھے۔

حفیظ نے کہا۔ '' آپ کونہیں معلوم ابا جی لیکن یہ خبر کنی دن پہلے دلاور خان تک پہنچ گئی ہے کہ آصف خان جیل سے بھا گ نکلا ہے'۔

"مم ....م في من المجهد الماتم في "-

" بجھے بھی آج ہی معلوم ہوا ہے۔ بہتی میں تو خاصی چدمیگوئیاں ہورہی ہیں کیونکہ دلاور خان کو جب سے یہ بات معلوم ہوئی، اس نے اپنے آ دمیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے"۔ خان کو جب سے یہ بات معلوم ہوئی، اس نے اپنے آ دمیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے"۔ "بب سسس بیٹاتم اتنے خطرے میں ہونے کے باوجود اس طرح بھاگے بھاگے پھر رہ ہو'۔ الیاس تایا نے ہمدردی سے کہا۔

راج پور کا ہر خض مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''الیاس تایا۔ اتن بے خبری میں نہیں پھر رہا ہوں میں۔ ظاہر ہے میرے بیچھے پولیس بھی ہے اور دوسرے دشن بھی ہیں جن میں اب مجھے پتہ چلا کہ دلاور خان بھی ہے'۔

"دلاور خان نے تو راج پور والوں پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ بہتی ہیں ان تمام لوگوں کو پکڑ
کرمیدان میں جمع کیا اور جوتے لگوائے جن کا تعلق کسی بھی طرح طارق خان اور اس کے بیٹے
آصف خان سے تھا۔ حفیظ کو بھی کافی مارا پیٹا ہے اس نے۔ مجھے بوڑھا سمجھ کر جھوڑ دیا۔
تمہارے گھر کو اس نے کھدوا دیا اور اس پر چار دیواری کرکے اسے کوڑا گھر بنوا دیا گیا ہے۔
راج پور والوں کو تھم دیا گیا ہے کہ بستی بھرکا کوڑا اسی جگہ ڈالا جائے۔ ایک آدمی مقرر کر دیا ہے
جو اس کوڑے پرمٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دیتا ہے۔ دلاور خان نے بستی والوں سے کہا کہ
برقمتی سے طارق خان کا کوئی خاندان نہیں ہے ورنہ وہ اسی کوڑا گھر پر انہیں جلا کر خاکسر کر
دیا۔ بڑی نفرتوں کا اظہار کیا ہے اس نے "۔

''ٹھیک ہے، قدرت ہرانیان کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلبہ فراہم کردیت ہے'۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولا۔

"خفيظً، باباكى قبركبال بيتهيس معلوم بي"

''ہاں کیوں نہیں۔ جعرات کی جعرات ابا خاموثی سے جاتے ہیں، بھول جڑھاتے ہیں اور فاتحہ پڑسے ہیں اور فاتحہ پڑسے ہیں اور فاتحہ پڑسے ہیں۔ میں بھی بھی بھی بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں'۔ میں نے ایک غمردہ ستراہٹ کے ساتھ الیاس تایا کو دیکھا ادر کہا۔

''بہر حال اب مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میرے باپ کا تاتل تو قبر بھی نہیں پا سکا۔ مجھے میرے باپ کی قبر دکھا سکو گے''۔

" كيون نبير ، چلو" - حفيظ ف كها-

الیاس تایا کے چبرے پر ذرا سے تر دو کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے کبا۔ ''بیٹا! اگر حفیظ کے بجائے میں چلوں تنہارے ساتھ تو زیادہ اچھانہیں ہوگا؟'' ''واپس ادھر ہی آنا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا'' حفیظ نے کہا۔

میں نے اس کا شانہ تھیتھیایا اور الیاس تایا کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم قبرستان پہنچ گئے۔الیاس تایا نے مجھے دور سے قبر دکھائی۔ میں نے کہا۔

" بين فاتحه پڙھ لوں آپ کو واپس چھوڑ دوں گا''۔

'' 'نہیں میٹا، آب میری ضرورت تو نہیں ہے ناتمہیں؟'' الیاس تایا نے کہا۔ ''نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے یہاں تک جو تکلیف کی ہے میں تو اس کے لیے آپ سے بندہ ہوں''۔

''نہیں بیٹا! حالات ایسے ہیں ورنہ ..... اور میری بات سنو برا تو نہیں مانو گے؟'' ''نہیں بتائے''۔

"بیٹا راج بور مت آنا۔ اگر دلاور خان کو پہہ چل گیا تو بہت سوں کی شامت آ جائے گن"۔ میں سمجھ گیا کہ الیاس تایا مجھے حفیظ سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

'' تھیک ہے الیاس تایا ابھی نہیں آؤں گا۔۔۔۔۔ آؤں گالیکن اس وقت جب آپ کو اور رائے پور والوں کو میری ذات ہے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ جائے، میں آپ کو دیکے رہا ہوں'۔۔
الیاس تایا نے مجھے دعا کیں دیں اور واپس کے لیے مڑ گئے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجسل ہو گئے تو میں اس قبر کی جانب چل پڑا جس میں بابا سورہے تھے۔قبر کے پاس پہنچ کر میں بیٹے میں سے گئے۔ میرے دل میں بابا کا مخیال تھا۔ میں انہیں دیکے رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ قبر

کے ساتھ میرے سامنے آبیٹے ہوں۔ میں نے گلو گیر لیج میں کہا۔
''بابا ۔۔۔ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے سوا میری زندگی میں اور یہی وجی کہ میں نے آپ کے بعد جینے کا ارادہ 'پررٹر دیا۔ مگر بابا تقدیر نے بھے زندگی کی طرف گھیٹ لیا ہے۔ میں جانا

ہوں کہ آپ کے بغیر یہ زندگی بے کیف ہوگ۔ میرا تو سب کچھ آپ ہی تھے۔ میں آپ کے لیے بہت افسردہ ہوں بابا۔ آپ کی روح کو بھی سکون ملا ہوگا کہ میں نے بدرشاہ کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی ختم کر دیا اور جو لوگ باتی ہیں اور اپنے دل میں بدرشاہ کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ آپ دیچہ لینا وہ بھی میرے ہاتھوں ہی فنا ہوں گے۔ بابا میں انہیں بھی نہیں

چھوڑوں گا۔ مجھے حوصلہ دیجیے، مجھے اپنی آواز سناہئے''۔ میں اس طرح کم ہو گیا کہ آس پاس کی خبر نہ رہی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بابا میرے سامنے ہی کھڑے ہوں۔

وقت گزرتا رہا، شام ہوگئ اور پھر قبرستان میں اندھرا پھیلنے لگا۔ میں نے بہت وقت یہاں قبر کے پاس گزار دیا تھا۔ میرا دل ہی وہاں سے اٹھنے کوئبیں چاہ رہا تھا۔ دنعتا مجھے کچھ روشنیاں نظر آئیں جوای طرف آرہی تھیں۔

نہ جانے کیوں میں چو تک پڑا۔ یہ روشنیاں کی گاڑی کی تھیں۔ حفیظ نے جھے دلاور خان نہ جانے کیوں میں چو تک پڑا۔ یہ روشنیاں کی گاڑی کی تھیں۔ حفیظ نے جھے دلاور خان نزدیک ایک نواحی بہتی میں اس کی زمینیں تھیں۔ یہ بدر شاہ کا بچازاد بھائی تھا اور انہ ہرناک زمیندار تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے بڑی دلیری دکھائی تھی اور جیسا کہ الیاس تایا نے بتایا تھا، اس نے میرے گھر کو کوڑے دان بنا دیا تھا۔ خیر یہ تو الگ بات تھی۔ آنے والے وقت میں ممکن ہے میں خود اس کی حویلی کو قبرستان بنا دوں لیکن اس وقت وہ برق رفتاری سے اس طرح بڑھ رہا تھا۔ میں خورا تی تھا۔ میں فورا قبر کے تھا۔ میں نورا قبر کے تا اور جابا سے کہا۔

" چلنا ہوں بابا۔ میری زندگی اب ذرا مخلف ہو گئ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آ کھے مجولی میری زندگی کا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے''۔ بہر حال میں پھرتی سے اپنی گاڑی کے قریب پہنچا اور اسے اسٹارٹ کر کے تیزی سے چل پڑا۔تھوڑی دیر کے بعد میں اس تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر پہنچ گیا بو فبرستان کے بائیس ست سے گزرتی تھی۔ یہ سڑک ذرا او نچائی پرتھی لیکن

بہر حال میری کار طاقتور تھی۔ وہ اس سڑک پر چڑھی اور میں نے تیزی سے آگ بڑھا دیا۔ مجھے اپنے چیچھے شور سائی دیا تھا اور بہت می آوازیں ابھری تھیں۔ انہوں نے مجھے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بہر حال بیراستے پیدل تو میں نے سیکڑوں بار طے کیے تھے۔ کار میں پہلی بار ہوئے در اِ تھا۔

رسی بہت نگ اور خراب حالت میں تھی۔ کارکی بارنشیب میں اترتے اور اللتے اللتے اللتے اللتے اللتے اللتے اللتے بھی۔ بہت نگ اور خراب حالت میں تھی۔ کارکی بارنشیب میں اترتے اور اللتے اللتے بھی۔ بہت مجوری جمھے روشنیاں جلائی پڑیں اور کار اس ناہموار سڑک پر اچھلتی کورتی آگے بوحنے لگی۔ خاصا سفر طے کرنے کے بعد میں نے مڑکر دیکھا تو بہت دور کہیں دو روشن نقطے نظر آئے وہ لوگ میر اسلسل تعاقب کررہے تھے۔ دلاور خان کو میرے بارے میں راج پور بی سے علم ہوا ہوگا۔ علم جسے بھی ہوا ہو میں نہیں جانیا تھا۔ ہوسکتا ہے حفیظ یا الیاس تایا خطرے میں رہ گئے ہوں

بہر حال وہ لوگ میرا بیچھانہیں چھوڑ رہے تھے۔ میرے اور اس گاڑی کے درمیان فاصلہ
کافی تھا۔ تاہم میں نے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ جیپ کارکی نسبت زیادہ بہتر طور پر سفر کر رہی
میں۔ اور تھوڑے تھوڑے و تنفے کے بعد وہ روشنیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ میں نے سوچا کہ
سڑک جیس بھی ہے ایک ہی ہے۔ اگر میری کارکی ہیڈلائٹ روشن رہیں تو ان لوگوں کی رہنمائی
ہوگی اس وقت ان لوگوں کو ڈوز دینے کی ضرورت تھی چنانچہ میں نے روشنیاں بند کر دیں اور کار
کچ میں اتار لی۔ ہیڈ لائٹ کے بغیر کارچانا خودکشی ہی تھی۔ کہیں درخت تھے اور کہیں بڑے
بڑے گڑھے اور کہیں سخت مٹی کے اونچے نیچ تودے۔ آسمان پر محض تاروں کی مرھم روشن تھی۔ اتی
دیرے سفر میں میری آ تکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوگئی تھیں اور میں پوری پھرتی اور
دیا تی تو توں کے ساتھ کار دوڑ ارہا تھا۔ چونکہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے جلد ہی مجھے
دماغی تو توں کے ساتھ کار دوڑ ارہا تھا۔ چونکہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے جلد ہی مجھے
احساس ہوگیا کہ میں سڑک سے بہت دور کس طرف نکل آیا ہوں۔

اب دلاور خان کی جیپ بھی مجھےنظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ذرا ساپریثان ہو گیا تھا چنانچہ میں نے کار کی رفتار کی قدر سُست کر دی۔ کار ابھی تک میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میرا مقصد بھی میرا ساتھ تقا۔ تقریبا ایک گھٹے کے ایسے ہی چے در چے سفر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ جیپ میرے تعاقب میں نہیں ہے، وہ لوگ مجھے کھو بیٹھے ہیں تو ایک جگہ میں نے جھاڑیوں کے جیپ میرے تعاقب میں نہیں ہے، وہ لوگ مجھے کھو بیٹھے ہیں تو ایک جگہ میں نے جھاڑیوں کے جیسائد دیکھے اور کار کا زخ اس جانب کر دیا۔ اب سے پیتنہیں کہ یہ کون ساعلاقہ تھا۔ اس طرح تو

اس کی شناخت ممکن نہیں تھی اور پھر ویسے بھی مجھے بہتی کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں ہی معلومات حاصل تھیں۔اس سے زیادہ کا سفر میں نے نہیں کیا تھا۔

آثر کاریں نے ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کے مقب یں کارروکی اور سر باہر رہال کر گہری کہری سانسیں لینے لگا۔ میں نے قرب و جوار میں نگامیں دوڑا کیں تو پتہ چلا کہ یہ جھاڑی تہا نہیں ہے بلکہ آس پاس کے علاقے میں درختوں کی بہت بری تعداد موجود ہے۔ چیرت کی بات تھی کہ اس جنگل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا وہاں درخت تاحذ نظر ایک سیدھ میں چلے گئے تھے۔ جنگل کے ساتھ تقریباً آٹھ میٹر چوڑی زمین کی جوڑی ہوا تھا۔ جہاں استہ تھا جوسو کھے چوں سے الا جو الکل ہموار اور رہتلی نظر آ رہی تھی۔ اچھا خاصا صاف ستھرا راستہ تھا جوسو کھے چوں سے الا ہوا تھا۔ میں اس راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن میرے دل نے چاہا کہ میں اس راستے پرچل براے واقعی ایک کوئی تگ نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کارسنجالی اور اس راستے پرچل پڑا۔ واقعی ایک بجیب میٹرک تھی جس کے بارے میں مجھ نہیں معلوم تھا دراس راستے پرچل پڑا۔ واقعی ایک بجیب میٹرک تھی جس کے بارے میں مجھ نہیں معلوم تھا کہ کہاں جاتی ہے۔ کافی دیر تک اس قدرتی یا غیر قدرتی سڑک پرمیرا سفر جاری رہا۔

پھر اچا تک میری کار میں ایک زور دار کڑا کا ہوا اور ایک تیز گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ وہ رک گئی اور انجن بند ہو گیا میں نے حیرت اور پریشانی کے ساتھ قرب و جوار میں دیکھا۔ انجن ہے جھے دھوئیں کی خفیف می کیرنگتی ہوئی دکھائی دی۔ پچھ دیر تک میں خاموش جیٹا رہا پھر میں نے ڈرتے ڈورتے دوبارہ کار اشارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سیاف تک نبیں گھو ما تھا۔ کانی دبا تک میں سیاف لگا تا رہا لیکن یہ ایک احتقانہ کوشش تھی۔ ویسے مجھے کار وغیرہ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھ پر تھکن نے غلبہ پالیا تھا اور میری سجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہے۔

ابھی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں تقریباً نیم دراز ہو گیا۔اب تو پیدل چلنے کو بھی دل نہیں جا ہوں کہ میں اور انہوں کے اس اس اس میں اس میں اس میں کہ میں آ رام کروں، بہت دریا تک اس طربی تھی کہ میں آ رام کروں، بہت دریا تک اس طربی ختی جیسی کیفیت میں سیٹ پر لیٹا رہا۔ بھر آ تکھیں کھول کر اِدھر اُدھر دیکھا اور اچا تک ہی بلی چونک پڑا۔ایک دم مجھے احساس ہوا کہ وہ خفیف می آ واز بہت دریا ہے آ رہی ہے جس پر بیل نے فور بی نہیں کیا۔

اب چونکنے کے بعد میں نے اپنے کان اس آواز پر لگائے۔ تو مجھے احساس ہو اکہ وا

گورزوں کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ جو جنگل کے اندر سے آرہی تھی۔ صحیح طور پرتو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ گھوڑوں پر کون لوگ تھے۔ والاور خان مجھے پانے میں ناکام ہو کر کسی عمل پر اتر آیا ہے تو ورس بات ہے۔ ورنہ اسولی طور پر بید دلاور خان کے آدئی نہیں ہونے چاہئیں تھے پہر بھی ہوشیاری بردی چیز تھی۔ گاڑی و کھی جاسکتی تھی۔ ٹاپوں کی آواز جس طرف ہے آرہی تھی میں وی تدموں اس سے آگے چل پڑا اور ورختوں کے ورمیان گھس گیا۔ ورخت زیادہ گنجان نہیں تھے لین جتنا بھی دور کھڑے ہو کر و یکھا جاتا جنگل اتنا ہی گھنا نظر آتا ہے۔ میں ایک ورخت کے عقب میں ویک کر میٹھ گیا۔ ٹاپوں کی آواز اب مجھے بالکل صاف سائی و سے رہی تھی۔ میں ورخت کے چیچے سے جھا تک کر اُدھر دیکھ سکتا تھا۔

چنانچہ میں نے یہی عمل کیا اور پھر میں نے ان دونوں گھوڑے سواروں کو دیکھ لیا۔ جو میری کارکو دیکھ کر اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ سلح تھے اور ان کے کندھوں پر رائفلیں لککی ہوئی تھیں۔ کار کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اپنی رائفلیں سنجال لیں اور گھوڑوں سے یہجے اتر آئے پھر ان میں سے ایک کی کڑک دار آواز ابھری۔

''کون ہے سامنے آو ورنہ ہم گولی چلا دیں گے'۔ دو تین منٹ انظار کرنے کے بعد جب آئیں کوئی آواز سائی نہ دی تو ان میں سے ایک نے رائنل سیرھی کی اور کیے بعد دیگر ہے کئی گولیاں چلا کیں۔ انہوں نے کار کے دونوں ٹائز ناکارہ کر دیئے تھے۔ گولیوں کی بازگشت جنگل میں گونجے گی اور پھر سکوت چھا گیا۔ پھر وہ بڑے مختاط انداز میں کار کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کی تمام حرکتوں کوغور سے دیکے رہا تھا۔ جب آئییں یقین ہوگیا کہ کار میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ سیدھے ہوگئے ان میں سے ایک نے ٹارچ نکالی اور کار کی جانب بڑھنے لگا۔ جھے غور سے آئیں دیکھنے کا موقع مل گیا۔ پچھاور ہی لگ رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ ڈاکو تھے اس سے آئیل ہوتی رہتی گا رہتی خاصی ہنگا۔ آرائی ہوتی رہتی گئی اور قرب و جوار کی بستیوں میں ڈاکوئل کی اچھی خاصی ہنگا۔ آرائی ہوتی رہتی گئی اور قرب و جوار کی بستیوں میں ڈاکوئل کی اچھی خاصی ہنگا۔ آرائی ہوتی رہتی دیئے گئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا۔

''میہ چگر کیا ہے کوئی نہ کوئی تو اس گاڑی کو یہاں تک لایا ہوگا، وہ کہاں گیا؟'' دوسرے نے کارکے بونٹ پر ہاتھ رکھا اور بولا۔ ن کر ہے۔

" الجن گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ کار کو یہاں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری '۔ وہ

دونوں اندھیرے میں آئکھیں پھاڑتے رہے۔ راکفلیں اب بھی ان کے ہاتھ میں تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا۔

" چھوڑ ویار دفع کرو۔ جب کوئی سامنے آئے گا تو دیکھا جائے گا"۔ میرے دل میں ای وقت ایک عجیب سا خیال امجرا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ بے شک یہ پڑکا لینے والی بات تھی۔ اب میں وہ پہلے جیسا آصف خان نہیں تھا۔ طاقور آ دی تھا۔ جیل کاٹ چکا تھا۔ چنانچ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا اور آ خرکار میں نے اپ بدن میں تحریک پیدا کی اور درخوں کی آ زلیا ہواکی چو کئے چینے کی طرح ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اچا تک ہی کچھ سو کھے ہے میرے پیروں تلے آئے اور آواز خاصی بلند ہوگئی۔ میں ان کے کافی قریب پہنچ چکا تھا اور جھے احساس ہوا تو کہ یہ گربر ہوگئی ہے۔ میں ای وقت ایک گھوڑا نہ جانے کیوں بری طرح چونکا۔ چول کے جہانے کیوں بری طرح چونکا۔ چول کے جہانے کی آواز اس پر غالب آگئی اور بات بن گئی وہ جو کوئی بھی سے انہوں نے بہی سمجھا تھا کہ ہے گھوڑوں کے پیروں سے آگے بین کی وہ جو کوئی بھی سے انہوں نے بہی سمجھا تھا کہ ہے گھوڑوں کے پیروں سے آگے بین۔ اس طرح ان کی توجہ میری طرف نہیں ہو سکی تھی۔

کین وہ انسان تھے۔ انہوں نے انسانی عقل سے ہی سوچا تھا البتہ جانور ان سے زیادہ چالاک تھا۔ وہ گھوڑا جو بہنہایا تھا، اپنا منہ فضا میں بلند کر کے بجیب سے انداز میں دانت نکال رہا تھا اور نتھنے بھڑ پھڑا رہا تھا۔ اسے یقیناً میرانشان مل گیا تھا اور وہ اپنے مالک کو بتانے کی کوشش کررہا تھا لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ حالانکہ وہ جنگلوں میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ انہیں ان باتوں کا زیادہ علم ہونا چاہیے تھالیکن انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔

ببرحال میں ان کی غفلت پر ان کاممنون تھا۔ اب میں ان کے بہت قریب بینج چکا تھا۔ حالانکہ میں ان کے بہت قریب بینج چکا تھا۔ حالانکہ میں انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا ادر کھے سوچ بھی رہا تھا۔ بچھے سے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ کار بالکل ٹاکارہ ہو چکی ہے۔ رات کی تاریکیاں تو مجھے محفوظ رکھے ہوئے ہیں لیکن دن کی روشنیوں میں وہ لوگ بھی ضرور کوئی کارروائی کریں گے جنہوں نے بروقت مجھ پر قبرستان میں حملہ کیا تھا۔

بہرحال میں انظار کرتا رہا۔ میرے ذہن پر بوا عجیب ساتاثر پیدا ہوتا جارہا تھا پھر میں نے ان میں سے ایک کی آواز نی۔

''اوئے ..... چیوڑیار پیتنبین کیا چکرتھا۔ ہم کیوں مشکل میں بڑ گئے ہیں جو کام ہمیں دبا

میا ہے میں اس کی فکر کرنی جاہے'۔

'' کیک ہے جلو '' دوسرے نے کہالیکن جیسے ہی وہ واپس مڑے، میں نے عقب ہے ان پر چھلانگ لگا دی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر نینچ آ رہا۔ ان کے سر بری طرح ایک دوسرے ہے کرائے اور وہ انہائی بدواس ہو گئے۔ ان میں ہے ایک کے طق ہے کچھ الی آواز نکی جیسے وہ کسی بلاکی گرفت میں آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک کا سر زمین ہے اختا، میں نے اس کی کھو پڑی پر ہتھوڑے کی طرح گھونسا رسید کیا اور وہ وہ ہیں ساکت ہوگیا گیان دوسرا میرے نینچ سے نکلنے میں کا میاب ہوگیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو گیا دارہ و دوبارہ اوند سے منہ نینچ گر پڑا وہ کوئی زیادہ جاندار آ دی نہیں تھا۔ چنا نجہ میں نے اسے قابو میں کرکے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے جاندار آ دی نہیں تھا۔ چنا نجہ میں نے اسے قابو میں کرکے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور اس کا سرکنی بار زمین سے تکرا دیا۔

پھرود بھی اپی جگہ ساکت ہوگیا۔ یہ چھوٹی سی مہم آسانی سے سر ہوگئ تھی۔ میں نے تیزی سے ان دونوں کی تااش لی۔ ان دونوں کی جیبوں میں سوسو کے گئی نوٹ موجود ہے۔ ایک ریوالور بھی ہاتھ لگا اور میں نے ساتھ ہی ایک جدید ساخت کی بالکل نی آٹو مینک راکفل بھی اٹھا لی۔ تھوڑا سامیگزین بھی اپنے گفوڑوں کی۔ تھوڑا سامیگزین بھی اپنے قبضے میں کرلیا اور اس کے ساتھ ہی ٹارچ بھی، پھر میں گھوڑوں کی جانب متوجہ ہوگیا اور پھر میں نے ان میں سے ایک گھوڑا منتخب کرلیا۔ اسے قابو میں کرنا میرے لیے زیادہ مشکل ٹابت نہیں ہوا۔ چند سینٹر کی جدوجبد کے بعد گھوڑا رام ہو گیا۔ دومرے گھوڑا رام ہو گیا۔

بہرحال میں گھوڑے کی پشت پرسوار ہوگیا اور اس کے بعد میں نے گھوڑے کا رخ ایک طرف کر دیا۔ میں ای ست میں سفر کرنے نگا جدهرا پی کار میں جا رہا تھا۔ جب جو ہوگا ، یکھا جائے گا، بعد میں ساری با تمیں سوچی جائیں گی اس وقت تو صورت حال بدل گئی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ پر بھی خاصا گھنا : نگل تھا اور یقینا آس پاس ہی ڈاکوؤں کا کوئی ٹھکا نہ بھی ہوگا۔ میں اس وقت خاصی بہتر حالت میں تھا اور گھوڑے کو خاصی تیزی سے بھگا رہا تھا۔ دور دور تک میر سات میں کوئی نہیں تھا۔ پھر پورے ایک گھٹے تک میرا سفر جاری رہا اور پھر میں نے میر است کر دی۔

جنگل فتم ہونے کا نام نبیں لے رہاتھا۔ پھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بہت دور

کہیں سے بچھے نہایت مرحم می آواز سائی دی اور میں نے اپنی تمام تر سائی طاقت اس آواز پر مرکوز کردی۔ آہتہ آہتہ آواز واضح ہوتی جارئی تسی۔ وہ کی گاڑی کے انجی کی آواز تھی اور بئر مجھے لگا جیسے یہ آواز ایک گاڑی کی نہیں بلکہ دوگاڑیوں کی ہو۔ اب اس بات میں کوئی شبہیں رہا تھا کہ آس پاس ہی کم از کم دوگاڑیاں ضرور موجود ہیں۔ گر پچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ان گاڑیوں کے ہیو لے وہ تیز رفتاری سے میرے عقب میں آ رہی تھیں۔ ایک بار پر میں نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور وہ دوڑ نے لگا۔ پیتے نہیں کب سے وہ بے چارہ مشقت کر رہا تھا کیونکہ جھے اس کے انداز سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے گاڑیوں کی روشنیاں میں کیونکہ جھے اس کے انداز سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے گاڑیوں کی روشنیاں کہ بعد وشنیاں بھا دی گئی تھیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو گھوڑوں کی گشدگی اور اپ روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو گھوڑوں کی گشدگی اور اپ ساتھیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی کہا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے ارمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس کیونکہ اس کیا تھا۔

بہرحال میں نے ایک بار پھر گاڑیوں کی ہیڈ لائش جلتی ویکھیں۔ اس وقت میرے گھوڑے نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی۔ یہ ایک کئے ہوئے درخت کا تنا تھا اور گھوڑا اس سے ہا کرایا تھا۔ گھوڑا بہت بری طرح گرا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی، لیکن جس جگہ میں گرا تھا دا خرم جھاڑیاں تھیں جنہوں نے میری بھر پور مدد کی اور مجھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ میں تیز کا سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس امید کے ساتھ گھوڑے کے قریب پہنچا کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا لیکن دوسرے لمجھ کھوڑے کو دیکھ کر مجھے جھر جھری ہی آئی۔ اس کی آگی بائیں ٹا ٹک اس طرح ٹوئی کی دوسرے لمجھ کھوڑے کو دیکھ کر مجھے جھر جھری ہی آئی۔ اس کی آگی بائیں ٹا ٹک اس طرح ٹوئی کی دوسرے لیے کھوڑے کو دیکھ کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حالت سے کرب زوہ آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک لمجھ کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اے کوئی مار دوں لیکن یہ بھی میرے لیے خطرناک بات ہوتی کیونکہ گوئی کی آواز میرے دشنوں کوئی جاری تھیں۔ ایک بار پھر پیدل دوڑ نے کے علاقا میری سمت کا پید بتا دیتی۔ جیپیں قریب آتی جاری تھیں۔ ایک بار پھر پیدل دوڑ نے کے علاقا میری میں میں کیں۔

نیکن میں نے اندر کی طرف زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہیں کی اور دوڑ تا رہا۔ رائے ای تاریکی میں فروبا ہوا جنگل کبھی اپنی خبر نہیں دیتا۔ بہر حال میں پوری کوشش کر رہا تھا۔ ادھ گاڑیوں کی آوازیں بھی میری مدد کر رہی تھیں۔ وہ قریب آتی ہوئی محسوس ہورہی تھیں جس

مطلب تھا کہ میں رہتلے علاقے سے زیادہ دور نہیں جا رہا۔ پھر اچا تک مجھے لگا جیسے گاڑیاں رک علی جل کی جیسے گاڑیاں رک علی جوں میں بھی گیا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں ٹا تگ ٹوٹا گھوڑا پڑا ہوا ہے۔ جیپوں کی خفیف کی گھر گھر اہٹ صاف سنائی وے رہی تھی، لیکن جیپیں حرکت میں نہیں آئی تھیں۔ پھر اچا کہ بی فضا گولیاں کی تو تر ان ہوگیا جھے اپنی وضا گولیاں کی تو تر ان ہوگیا جھے اس بات پر جرت تھی کہ میں تو وہاں نہیں تھا پھر وہ لوگ کس پر فائر تگ کر رہے تھے۔ صرف میں بات پر جرت تھی کہ میں تو وہاں نہیں تھا پھر وہ لوگ کس پر فائر تگ کر رہے تھے۔ صرف میں بات پر جرت تھی کہ میں تو وہاں نہیں چلائی جا تمیں بہر حال میں نے خود بھی اپنی رائعل اتار کرا بے باتھ میں لے کی اور اس فائر تگ پرغور کرنے لگا۔

اچانک ہی جھے احساس ہوا کہ گولیاں ایک دوسرے پر چلائی جا رہی ہیں۔ ڈاکوؤں کا عالبًا کسی نامعلوم پارٹی ہے۔ ٹاکوؤں کا عالبًا کسی نامبًا کسی نامعلوم پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگیا تھا۔ اب پورے وثوق سے تو ہیں یہ بات نہیں کہ سکتا تھا۔ صرف اندازے تھے۔معلوم نہیں اندھیرے میں کہاں کیا ہورہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہوائی المبروں کے دوش پر بہت دور سے آتی ہوئی مدھم ہی آواز سی اور الفاظ میرے لیے نا قابلِ فہم تھے۔

لین میگا فون پر جو کہا جا رہا تھا اس کے پچھ کچھ الفاظ کا نوں میں پڑ جاتے تھے اور اس وقت مجھ پر ایک عجیب سا سرور طاری ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہی ہے اور وہ لوگ آپس ہی میں بھڑ گئے ہیں۔ ایک بار پھر میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور تیز رفادی سے ان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ پر شدید تھکن طاری ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل جیسے ایک سمندر تھا جوختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔

پھر رفتہ رفتہ ماحول روٹن ہونے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل کا یہ سلسلہ ختم ہوگیا۔ اب میرے سر پر کھلا آسان تھا۔ مدھم می روثنی میں میں نے کوئی آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بس کو جاتے ہوئے دیکھا اور مجھے اندازہ ہوگیا کہ یہ کوئی پختہ سڑک ہے۔ ایک کھے تک میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ راکنل یا ریوالور جو میں نے ان ڈاکوؤں سے چھینا تھا، میرے کیے صرف اس وقت تک کارآمہ چیز تھی جب تک میں جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ اب مجھے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ انسانوں کی بستی میں یہ میرے لیے کسی بھی وقت خطرناک طابت ہو علی تھیں۔

میں ایک کمیح تک سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے میگزین اور پیہتھیار پھینک دیئے

اور اس کے بعد میں اس سرئک کی طرف بڑھنے لگالیکن ابھی زیادہ دورنہیں گیا تھا کہ ایک ہرا آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔سڑک کے کچھ فاصلے پر ایک کٹیا نما جگہتھی۔ یہاں ایک جسنڈ ابھی ا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دو دیواریں بھی چی متی ہے اٹھائی گئی تھیں۔ میرے قدم اس جانب ائر گئے۔ میں نے اپنا حلیہ کی حد تک درست کر لیا تھا۔ میری آتھوں پر عینک لگی ہوئی تھی اور ب عینک میرے ان گڑھوں کو چھیائے ہوئے تھی۔

یں۔ بہر حال میں تھکن ہے چُور چُور تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جھونپڑی تک ﷺ گیا۔ صاف اندازہ ہور ہا تھا کہ یہاں کوئی ہے اور میں نے آواز لگائی۔

"کوئی ہے ..... یبال کوئی ہے؟" اور جواب میں قدموں کی آہٹ سائی دی اور ایک بوڑھا آدمی جو درویش نما تھا، باہر آگیا۔

''کون ہو بھائی ....کیا بات ہے؟''

''بابا جی .....مسافر ہوں۔ غلطی ہے بس سے اتر گیا تھا۔ بس چلی گئی اور میں ساری ران پیدل سفر کرتا رہا۔ بڑی بری طرح تھک گیا ہوں۔ ایک کورہ پانی مل سکے گا''۔

'' آ جاؤ۔۔۔۔۔ آ جاؤ سب کچھل سکے گا۔اللہ کا دیا سب کچھموجود ہے'۔ بوڑھے نے زا لہج میں کہا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔وہ مجھے دیکھتا ہوا بولا۔

''بیٹھو کافی تھک گئے ہو'۔

"بان، باباجی بہت تھک گیا ہوں"۔

'' بیٹھو۔۔۔۔۔ آرام سے بیٹھ جاؤ بلکہ ایسا کرو پہلے منہ ہاتھ دھولو سارا چہرہ گرد آلود ہو رہا ہے''۔ '' آپ کا بڑا بڑا اشکر پیر بابا جی''۔ میں نے کہا۔

بوڑھا مجھے جھونیڑی کے عقبی جھے میں لے گیا۔ جہاں ٹین کے ایک ڈرم میں پانی ہمراہا تھا جس میں ٹونٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو ملکے بھی رکھے ہوئے تھے جو پینے کے پانی کے تھے۔تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک کنواں نظر آیا جس پر ری ادر ڈول وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آباد یوں سے دور اس ویرانے میں بوڑھے بابائے زندگی گزارنے کا انتہائی محقول بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے چہرہ، گردن اور ہاتھ پاؤں دھوئے۔ ایک انوکھا سرورا تھا۔ پانی بھی قدرت کی بنائی ہوئی کیا چیز ہے۔ سارے وجود میں زندگی دوڑا دیتی ہے۔ رائی بھرکی مشقت کی تھکن غالب تھی۔ یانی نے کافی تھکن اتار دی۔ اچا تک ہی مجھے روٹیاں کیے کی

خوشہومحسوس ہوئی اور میں نے گرد ہلائی۔ یقینا روٹیاں پکائی جارہی تھیں۔ میں منہ ہاتھ دھونے خوشہومحسوس ہوں منہ ہاتھ دھونے سے بعد واپس آیا۔ تو بوڑھا ایک مپار پائی بجیا چکا تھا۔ جو شاید وہ اس جمونپرٹری سے نکال کر باہر لایا تھا۔ لایا تھا۔

لایا تھا۔ ''بیٹے جاؤ بھائی .... میں خود بھی اپنے ناشتے کے لیے روٹیاں پکا رہا تھا بس شروع ہی سرنے والا تھا کہ اللہ نے ایک مہمان بھیج دیا''۔

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھے نے روٹیاں پکا کران پر کھی لگایا۔ پھر بولا۔

د فریبوں کا بہی ناشتہ اور بہی کھانا ہوتا ہے اور بہی سب سے بہتر ہے۔ میں چائے بناتا

ہوں۔ بیٹھو چار پائی پر بیٹھ جاؤ'۔ بوڑھے نے چائے کا پانی چڑھا دیا پھر ساگ کو روثی کے

ساتھ لے کروہ میرے پاس آگیا۔ پانی وغیرہ بھی لے آیا تھا۔ اس وقت یہ مجھے دنیا کی قیمتی

رین نعت محسوں ہوئی۔ میں نے خدا کاشکر ادا کر کے اسے کھایا ادر گئر بوڑھے کاشکریہ ادا کیا۔ ''نہیں بابا،مہمان تو اللہ کے بھیج ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کیا اور میری اوقات کیا''۔ ''آپ ای جنگل میں رہتے ہو بابا جی''۔

اپ ہی ہی ہی رہے ہو ہو ہیں۔ " ہاں جنگل سمجھ لو ..... آبادی سمجھ لو ..... شہر سمجھ لو ۔ بس دنیا راس نہیں آئی تو یہاں بسرا کر لیا۔ بوے برے ہیں یہ دنیا والے ۔ انسان کو اگر موقع مل جائے تو ان نے جتنا دور ہٹ سکتا ہے، ہٹ جائے۔ اچھانہیں ہوتا ان کے ساتھ رہنا''۔

"كوكى حادثه موا موكا آپ كے ساتھ"-

''پوچھنانہیں بیٹا۔ بتانے کو جی نہیں جاہتا۔ بس جے گزرنا تھا گزرگئ۔ اب یہاں رہتا ہوں۔ سکون ہے، اب تم دیکھناتھوڑی در میں کتنے سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے دانے دینے کا بندوبت کر رکھا ہے''۔

"آپ کی گزربسر کیے ہوتی ہے بابا تی ا"

''ہو جاتی ہے، بس ہوش کے زمانے میں پھے جمع کر لیا تھا۔ اس پر منافع مل جاتا ہے مہینے کے مہینے، بس میں بیٹھ کر شہر کا ایک چکر لگا لیتا ہوں۔ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں

یاری وہتی ہے تو خود بخو دٹھیک ہو جاتا ہوں۔اللہ کا تصل ہے''۔ ''ہوں، بابا جی اپنا ایک لباس دے سیس گے جھے قیت ادا کروں گا اس ک''۔ ''نہیں بیٹا! یہاں کوئی دکان نہیں ہے، پھر میرے پاس لباس ہی کیا ہیں، بس دو جا،

کفنیاں ہیں ان میں سے کوئی جا ہے تو لے لو'۔

"دے دیجے بابا جی،آپ کی مہربانی ہوگئ"۔ میں نے کہا اور بوڑھا ایک بوسیدہ ی کفنی نکال الیا۔ حلیہ بدلنے کے لیے یہ بہترین چیز تھی۔ ایس اس کو پہن کر اپنے آپ کو عجیب ہا بارے بیں ب پھیمعلوم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مریم میں میں میں میں میں میں اس کو پہن کر اپنے آپ کو عجیب ہا بارے بیں سب پھیمعلوم کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی محول كرنے لگا۔ پھر ميں نے سوچا كه اب مجھے كيا كرنا چاہيے۔ تھوڑى س مشكلات آ كورى ہوئی تھیں۔ وہ کار وہاں رہ گئی تھی اس کے بارے میں رینٹ اے کار والی سمینی کو اطلاع بھی دین تھی۔ وہ ہی لوگ اسے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال بیسارے معاملات اپنی جگہ تھے۔ بوڑھے کی اجازت سے میں کھانے پینے کے بعد آرام سے لیٹ گیا۔ کفی مجھے اپنے بدن پر بہت عجیب لگی تھی۔ اپنالباس اتار کر میں نے ایک بنڈل سا بنایا تھا اور اسے وہیں ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ میں طیہ بدل کر یہال سے نکل جانا چاہتا تھا۔ شہر جانے کے بعد سے سرے سے کھ سوچوں گا اور آگے کے رائے منتخب کروں گا۔

پھر دو پہر تک سوتا رہا تھا اور اس کے بعد اس وقت جاگا تھا جب باہر کچھ آ ہٹیں سائی دی تھیں۔ د ماغ جاگ گیا۔ آ ہٹیں کچھ غیر معمولی معلوم ہور ہی تھیں۔ میں جلدی ہے اٹھ کر بیٹھ كيا اور ميل في ان آجول بركان لكا دية وازي جو آربي تحيل .

"وه كون ب، ال في الي بارك من آب كوكيا بتايا بابا جى!" "بم نے زیادہ نہیں یو چھا۔ بیچارہ مسافر ہے۔ خلطی سے اتر گیا تھا کی بس سے، راستہ بھٹک کر ادھا آ گیا"۔

''ہمارا ایک رسمن فرار ہوا ہے۔ ساری رات ہم اس کی تلاش میں بھیکتے پھرے ہیں۔ ایک رات میں اس نے استے سارے بنگاے کر ڈالے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بابا جی ا

وہ بہت خطرناک آدمی ہے اس کے پاس رائفل وغیرہ بھی ہے۔ دو ڈاکوؤں کو اس نے شدید زخی کر دیا ہے'۔

''جومہمان میرے پاس آیا ہے وہ ایبا تو نہیں لگنا بھائی پھر بھی آپ اس ہے مل لو دیکھ لو۔ مورہا ہے اندر''۔

"بابا بی! اگر وہ بمارا مطلوبه آدمی نکارتو تمهیں انعام ملے گا۔تم نے دلاور خان کا نام تو سنا وگا۔ وہ دلاور خان کے بھائی بدرشاہ کا قاتل ہے'۔

"الله بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ بیسب کھے ہے تو آپ اسے بکر لو جواللہ کی مرضی "۔ بوڑھے

نے کہا۔ میرا د ماغ برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ تو و الله الله الله والله والله و الله و

یہ بات قابلِ دادتھی کہ انہوں نے سیح معنوں میں میرا تعاقب کیا تھا اور میرا بیجیانہیں چیوڑا تھا۔ بہرحال بہت کم وقت تھا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنا چہرہ کول دیا۔ اب میں جو کچھ کرنے والا تھا وہ میری موجودہ کیفیت کا پہلاعمل تھا۔ اندر داخل ہونے والے جارآ دی تھے۔ میں اس طرح بلنگ پرسکڑ کرلیٹ گیا کہ میرے انداز سے یہ پت بھی نہ چلے میں اس طرح بانگ پرسکڑ کر لیٹ گیا تھا کہ میرے انداز سے یہ پہتہ بھ نہ چلے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ وہ جاروں میرے قریب آ گئے اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔

"يدوى ب" ـ ايك نے دوسرے سے سرگوشى كى-

" پیزنہیں۔ بیتو بڑا عجیب سالگ رہا ہے۔ دیکھواسے، فقیروں جیسے کپڑے سنے ہوئے ہیں جس کا ہم بیچیا کر رہے تھے وہ ایسے کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے تھا۔

"الهادُ اے"-ایک اور نے کروے لہج میں کہا اوران میں سے ایک نے میری چاریائی بر فوكر مارى میں جلدى سے اٹھ كر بيٹھ گيا اور ميں نے دونوں ہاتھ خلاء ميں پھيلا ديئے۔ "كون مو بهائى، كيا بات ب" من في بوت مظلوم لهج مين كها اور آ تكصيل كھول دیں۔ جو محق میرے قریب تھا وہ ایک دم گردن جھنگ کر ہیچیے ہٹ گیا تھا۔ '' پہ .... یہ .... یہ .... تو کوئی اندھا ہے۔ ذرا دیکھؤ' .....

" الله " وه سب مجھے دلیکھنے لگے۔ میری آنکھوں میں دیدے نہیں تھے لیکن میں انہیں بخوبی د کھے رہا تھا۔ محلول کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھااور میں بڑے آرام سے ہر چیز د کھے سکتا تھا۔ان جاروں کے چہروں پر حمرت کے نقوش کھیل گئے۔

وجہیں بابا .... یہ کہاں سے آیا ہے تو ویسے ہی کوئی مجہول سا آدی ہے۔ بے چارہ آ تھوں سے اندھا۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہاراکس کے پیچیے لگ کر یہاں تک پہنچ گئے ہو'۔ وہ سب الیک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے زیادہ تفتیش کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ می برستورمظلوم چرہ بنائے انہیں دیکھارہا۔ میں نے آہت سے کہا۔ ، إباك ساتھ مزيد كچھ وقت گزارا اور پھراس سے اجازت مانگ۔ اللہ اللہ جاؤگ بھائی .....' اللہ جانا ہے يہاں كوئى سوارى ال جائے گن'۔ "بس ہے.....بس سے جا كتے ہو'۔

"میں چلا جاؤں گا''۔

"بنین نبین مجھے معاف کرنا .... تم نے مجھے بتایا ہی نبین کہتم اندھے ہو۔ ورنہ تمہارے ، بنین نبین کہتم اندھے ہو۔ ورنہ تمہارے ہانچ ہاتھ ہے کرتا۔ پھر بھی تم سارے کام کر لیتے ہو'۔

رہ ہے ہا جی .... قدرت من کی آنکھیں کھول دیتی ہے اگرتن کی آنکھیں بند ہو جائیں تو''۔
"إن بابا جی .... قدرت من کی آنکھیں کھول دیتی ہے اگرتن کی آنکھیں بند ہو جائیں تو''۔
"بالکل ٹھیک کہتے ہو .... اللہ اپنے بندوں کو بھی بے بس نہیں رہنے دیتا۔ وہ خود ان کا ورمحافظ بن جاتا ہے''۔ بوڑھے نے دل سوزی سے کہا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے دہ میرے ساتھ اس سڑک تک پہنچا اور پھر گزرنے والی ایک بس کو اس نے ہاتھ کے دہ میرے ساتھ اس سڑک تک پہنچا اور پھر گزرنے والی ایک بس کو اس نے ہاتھ کے

"بھائی شہر میں اتار دیٹا''۔

"إباجي ..... مكث لے كابي كذكير ذرا غلط فطرت كا مالك تھا۔

"جو کچھ دے گالے لینا بھائی۔ انسانوں کوانسانوں پر رحم کرنا چاہیے"۔ کنڈ کیٹر نے مجھے
ادے کر اوپر چڑھایا تھا اور بس آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے وہ اپنی کالی
انگھوں پر لگا لی۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ بہت سے لوگ میری آنکھوں میں دیکھنے سے
انگھوں برسال اس کے بعد خاموثی سے بس کا یہ سفر شروع ہوگیا۔

الله نے بچھے شہرا تارا تو میں نے ایک سنسان کی جگہ پنج کراپی وہ چھوٹی کی گھڑی کھولی اللہ نے بھے شہرا تارا تو میں میرے غیر استری شدہ کپڑے موجود ہے۔ کشی اتار کر نے ایک طرف بھینی اپنے کپڑے بہنے اور اس کے بعد اپنے ہوئی کی جانب چل بڑا، ارہوئی بہنچ گیا۔ اس سے پہلے کی زندگی بس زندگی کے طور پر گزری تھی۔ بابا شے اور میں ام دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو بہت زیادہ چا ہتے ہے۔ بے شک ہماری سادہ می المی بہت سے سائل شے لیکن ایے نیس جو ہمیں پریشان کریں لیکن پھر اس زندگی میں المی بہت سے سائل شے لیکن ایے نیس جو ہمیں پریشان کریں لیکن پھر اس زندگی میں المین بال آگا۔ اس بھونچال نے سب بچھ تہہ و بالا کر دیا۔ بابا مجھ سے جدا ہو گئے اور

ابا عسا کھ مزید ہے وقت سرارا، "کیا بات ہے بابا مجھے بھی تو کچھ بتاؤ"۔ لیکن کی نے کچھ نہیں بتایا اور وہ لوگ باب "کہاں جاؤ گے بھائی ....." گئے۔ باہر بوڑھا بابا موجود تھا۔

" كرانبيس بعائى تم نے اسے"۔

"ارے بابا سے بہیں سے ہمارا آدی نہیں ہے اور کوئی بھی آیا تھا یہاں پر"۔
"دنہیں کبھی بھی اللہ کا کوئی بندہ چلا آتا ہے ۔۔۔۔،" گراچا تک ان میں سے ایک نے
"بابا سائیں۔ آپ ہمیں یہاں کی تلاثی لینے کی اجازت دیں گے"۔
"ارے بھائی۔ اس جھونپڑی میں رکھا ہی کیا ہے۔ جیسے دل چاہے تلاثی لے لؤ"۔
وہ لوگ چاروں طرف مارے مارے پھرتے رہے۔ میں ٹولٹا ہوا باہر آگیا تھا اور بار بوڑھے بابا نے بھی مجھے دیکھا تھا۔

''تم اندھے ہو۔۔۔۔۔ارےتم اندھے ہو''۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔مظلومی مُطا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بڑے تاسف کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا۔

''رات کو تو مجھے پتہ ہی نہیں جلا کہتم اندھے ہو''۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیاو، اس آئے گئے

> "بہت بہت شکریہ بابا، پانی پلادو'۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ "پانی کے برتن پیچے رکھے ہوئے ہیں۔ میں لاتا ہوں''۔

'' بین ہم خود پی لیتے ہیں۔ پھران جاروں نے پائی پیا اور اس کے بعد وہ وہاں باہر چلے گئے۔ میں بڑے بجیب وغریب انداز ہے سوچ رہا تھا۔ اس وقت آنکھوں ہیں دیا کا نہ ہونا میری زندگی کی ضانت بن گیا تھا۔ اس طرح تو اچھے اچھوں کو دھوکہ دیا جا سکا۔ واقعی میری شخصیت بڑی با کمال ہو گئی تھی۔ ابھی تو میں اپنے وشمنوں میں ہی گھر ا ہوا تھا۔ طالات بتا رہے تھے کہ آ کے چل کر آنکھوں کی اس غیر موجودگی ہے بڑے فائدے حاصل حلات بتا رہے تھے کہ آ کے چل کر آنکھوں کی اس غیر موجودگی ہے بڑے فائدے حاصل کتے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں چلنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باپ کی قبر پر آنا تھا۔ فوانی کر لی۔ دل کوسکون ہو گیا تھا۔ اب مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچ جانا چاہے۔ جہاں دلادر خان اور بدرشاہ کے دوسرے ساتھیوں کا تعلق تھا اگر وہ میرے راہت میں آئے تو دلاوں گا نہیں۔ اصل دشمنی میری بدرشاہ سے تھی اور میں نے اس سے انتقام لے لیا تھا۔ بائی سارے لوگ شے وہ ایک الگ کہانی تھی۔ رفتہ ان ساری کہانیوں کونمنا لوں گا۔ جہا

میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ندرہا۔ دنیا سے بے خبر نہیں تھا۔ یہ جانتا تھا کہ دنیا آئی بھیرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ندرہا۔ دنیا سے بے خبر نہیں تھا۔ بایا کی حدائی کو برداشہ بنیا کر سکا تھا۔ طبیعت میں درندگی تھی جس کا پہلے بھی ادراک نہیں ہوا تھا ورنہ انسانوں کو زندہ دینا بہرحال ایک کام ہوتا ہے۔ جیل پہنچ گیا در پھر وہاں سے ایک نی ہنگامہ خیز کہانی کا آغان جس نے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔

اس کہانی میں بس ایک کردار ایبا تھا جو دل کے لیے خلش بن گیا تھا۔ شرمین جس اپنے باپ سے بغاوت کرکے مجھے ایک عجیب وغریب شخصیت بنا دیا تھا اور وہ آئکھیں دے لا تھیں جو نہ ہونے کے باوجود تھیں۔

## 多多多多

بہرحال بہاں زندگی کے بہت سے تجربات ہوئے تھے اور یہ اندازہ ہوا تھا کہ میں ال اپنی انو کی شخصیت سے بہت ساکام لے سکتا ہوں۔ اب ذرا آرام کرنا چاہیے اور اس کے بر مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ جب یہ سب پچھ ہو ہی گیا ہے تو پھر کیوں نہ زندگی میں کم کیا جائے۔ ایسا عمل جو آگے کی زندگی میں مدو دے سکے، کایا ہی پلٹ گئی تھی میری۔ دو دل تک ہوٹل سے باہر نہیں نکا۔ یہ ہوٹل میرے لیے ایک انتہائی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ تیسرے دل پھر طبیعت میں جولانی پیدا ہوئی۔ دنیا سے اس طرح کٹ کر نہیں رہنا چاہیے۔ میں ایک خوبصورت سالباس پہن کر اپنی عام عینک لگا کر باہر نکل آیا۔ دوسری عینک کو تو میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ کر لیا تھا۔ وہ خاص ہی خاص موقعوں پر نکالی جانے والی چیز تھی کیونکہ میں اس کا اہمیت سے واقف تھا اور کسی قیت پر اسے کھونا نہیں چاہنا تھا۔

شہر کی ہنگامہ آرائیاں شباب پرتھیں۔ دوپہر کو ایک ریستوران میں داخل ہوا اور کھانا طلب کرلیا۔ پھر کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اچا تک ہی میں نے پولیس کو ریستوران میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جولوگ پولیس کو لے کر آئے تھے ان کے چہرے دیکھ کر میں کھٹک گیا۔ یہ رینٹ اے کار کے مالکان تھے جن سے میں نے کار حاصل کی تھی۔ ایک کی گھٹک گیا۔ یہ رینٹ اے کار کے مالکان تھے جن سے میں نے کار حاصل کی تھی۔ ایک کی کے لیے بدن میں سنسناہٹ دور گئی لیکن دوسرے ہی کھے میں نے اپ آپ کو بے تعلق کر لبا کے لیے بدن میں سنسناہٹ دور گئی لیکن دوسرے ہی لیے میں نے تعور دی واداکاری کی تھی جو میر کا قور خامونی سے کھانے میں مشغول ہوگیا البتہ یہاں میں نے تعور دی واداکاری کی تھی جو میر کا عقل و دانش کا بتیے تھا۔ میں کھانے کے برتن اس طرح ٹو لئے لگا تھا جیسے جھے کھے نظر نہ آ رہا ہو

اور میں صرف اندازے کی بناء پر کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک آ دھ بار میں نے غلط جگہوں پر بھی اتھ مارے، پانی کا گلاس اٹھایا اتو وہ الٹ گیا۔

ہوئیں والے میرے بانگل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے لیکن میں ان سے بے خبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے میں مفروف رہا۔ میں نے محسوں کیا کہ وہ سب ایک دوسرے کی شکل دکھےرہے ہیں۔ رینٹ اے کاروالے شخص نے کہا۔

''مسٹراحسان کہاں غائب ہیں آپ'۔ میں نے إدھراُدھرنگاہیں دوڑا ئیں اور پھر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔

ں رہے ، ۔ ''یہا یکننگ کررہا ہے انسپکڑ صاحب گرفتار کر لیجیے اسے''۔ رینٹ اے کاروا لے مخص کی ۔ ۔۔۔ یہ بر

"کیانام ہے تہارا؟" اُسپکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور میں نے اندھا ہونے کی بہترین اداکاری کی۔

" کک .... کون ہے بھائی ؟"

"بالكل ا كيننگ كرر ہا ہے۔انسپٹر صاحب۔ بياندھا بنا جاہ رہا ہے'۔

" كك \_ كيا ہوا\_ ميں سمجھانہيں ہوں بھائی' \_ ميں نے چرزم لہج ميں كہا\_

"الموتمهين جارب ساتھ چلنائے"۔انسکٹر بولا۔

'' کہال بھائی صاحب۔ مجھے پچھ بتا تو دیجیے''۔ میں نے کہا ''یولیس اسٹیشن اور کہاں''۔

"اوہ ..... مگر کوئی غلطی ہوگئ ہے مجھ ہے؟ آپ مجھے پولیس اٹیشن کیوں لے جا رہے این بھائی صاحب؟"

یں موں سے سب اسٹیشن چل کر ہی معلوم ہو جائے گا میرے بیچ''۔ اس نے کسی قدر جارحانہ کہتے میں کہا۔

پولیس انبیٹر بھی غالبا کمل شخصیت کا الک تھا۔ چاہتا تو آسانی سے میری عینک اتار کر میرا چرہ دیکے سکتا تھا۔ میں نے بھی اسے خاص طور سے اس طرف متوجہ نہیں کیا۔ کھانے کا بل ادا کرنے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ویٹر وغیرہ میرے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جیب میں ہوتھا۔

''ویٹرصاحب۔ویٹرصاحب ادھرآئے ذرا مجھے بتائے پیے کتنے ہوئے''۔ ''اوئے پیے ہم اداکر دیں گے تیرے، تُو اپنی جگہ ہے تو اٹھ''۔ رینٹ اے کار کے مالک نے غالبًا انسکٹر صاحب کو پوری طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں )

بہرحال وہ لوگ مجھے باہر لائے۔ جب میں بھایا۔ میرے دل سے خوف نکل گیا تھ حالانکہ میں جانیا تھا کہ اس جھوٹے سے معاطے کے علاوہ ایک ایبا بڑا معالمہ ہے جو میرے لیے انتہائی سیسین ہے بعنی جیل سے مفرور مجرم، اس حیثیت سے میری شاخت ہوگئ تو شاید و لوگ آ سانی سے میری حیثیت کو تسلیم نہ کریں حالانکہ میری بچت کا بہترین ذریعہ سے تھا کہ میری تو آئی سرجن میری بات کی تصدیق کرسکتا تھا۔ جو کام پروفیسر ضرعام نے کیا تھا وہ ابھی تک دنیا کے علم سے بہت دور تھا۔ غرض سے کہ میں پولیس بیشن بہتے گیا۔ رین اے کار کا مالک فیروز خان بھی ساتھ ہی تھا۔ تھانے میں مجھے ڈی الیں بی صاحب کے سامنے بیش کیا گیا۔ دیکھنے ہی سے اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ انہائم نے اسے سلیوٹ کیا اور بولا۔

"خواجه صاحب مزم كولي آئے بي بم"-

" بول ..... وى اليس في في مجھ غور سے ديكھا اور بولا۔

'' کیوں، فیروز خان صاحب یہی بندہ ہے؟''

''سو فیصد یمی جناب میرے آدمی شہر بھر میں اسے تلاش کر رہے تھے۔ اب ہم نے کاروباری تو ہیں نہیں۔ اگر ایسے بندے ہمیں چوٹ دے جائیں تو بھر ہمیں تو سے کاروبار بند ہا

'' فیک کہتے ہیں آپ۔ کیوں بھی اوشہنشاہ معظم یہ اپنی خوبصورت مینک اتار دیجے۔ میں آپ کو بتاؤں فیروز خان صاحب یہ جتنے مجرم قتم کے بندے ہوتے ہیں ناں یہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو چھیاتے ہیں''۔

'' خواجہ صاحب اس بندے نے تو اندھا ہونے کی ایکننگ شروع کردی۔ ہمیں دیکھتے گا ادھراُدھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اُلٹی سیدھی حرکتیں کرنے گا''۔

''واہ بھی واہ۔ طاہر ہے یہ بھی تربیت یافتہ ہی ہوگا۔ اولے عینک اتار'۔ ڈی ایس کی

نے کہااور میں نے ہاتھ میں رعشہ پیدا کیا جیسے لرز رہا ہوں اور عینک اتار دی۔

'دموں ……' خواجہ صاحب نے کہا اور ایک دم چونک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔

'جوں نے گھور کر میری آنکھوں کو دیکھا پھر انسکٹر کی طرف اور اس کے بعد فیروز خان کی طرف ایر سے سارے کے سارے میری آنکھوں کے گڑھے دیکھ کر بھا بکا رہ گئے تھے۔خواجہ صاحب نے مند سارے کے سارے میری آنکھوں کے گڑھے دیکھ کر بھا بکا گوہ گئے تھے۔خواجہ صاحب نے مند ہو ساکہ جھے غور سے دیکھا۔ حالانکہ میں ایک ایک خض کے چیرے پر چھائی ہوئی جیرت کر جواجہ ہو کہا۔

کودیکھ رہا تھا لیکن اب بھی ادا کاری ہی میری پوری زندگی کا ریکارد مرتب کرنے والی تھی۔خواجہ صاحب نے کہا۔

· 'خورشیدعلی کیاتم بھی اندھے ہو.....''

" 'خواجه صاحب ..... بي<sub>ن</sub> ..... بير.....

''وه خواجه صاحب وه ..... وه .....'

"یار فیروز خان ۔ یہ ہے تمہارا تج بد میراتو دل دکھ کررہ گیا۔ جوان آدمی ہے تنی اچھی مثل وصورت کا مالک ہے۔ اوہ یارایک شخص الله کی طرف سے بینائی سے محروم ہے اور تم اسے مجرم سمجد کر پکڑلائے ہو"۔

"آپ یقین سیجے خواجہ صاحب اتناملتا ہے بیاس آدمی سے کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ آپ اگرایک نگاہ اسے دیکھ لیتے ہی .....،

''یار خدا سے ڈرو۔ تنہیں بھی اپنی قبر میں جاتا ہے۔ بھائی صاحب معافی جائے ہیں ہم لوگ۔ آپ کی شکل وصورت کا ایک آ دمی ان سے کار لے گیا تھاوہ واپس نہیں لایا۔ احسان نام

تمان کا۔ آپ کا نام کیا ہے'۔

"قصر بیک" یس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دیا۔
"قصر صاحب۔ بہت موافی چاہتے ہیں ہم آپ ہے۔ بڑی غلطی ہوگئی۔ بس آج کل
لوگ استے ہی ذبین ہیں۔ ان انسکٹر صاحب کو کم از کم آپ کی عینک از واکر دیکھ لینا چاہیے
تھا۔ واہ بھی واہ۔ چلو بوتل لاؤ بیک صاحب کے لیے"۔

" بنیں جناب آپ کا بے حد شکریہ۔ میں تو ایک مظلوم ساپریشان حال آدمی ہون۔ بس

زندگی گزار رہا ہوں''۔

"کیا کرتے ہو؟"

''میں کیا کروں گا جناب۔ بس تھوڑی ہی رئین ہے۔ یہاں ایک شادی ٹی آیا تھا۔
ایسے ہی گھومنے باہرنکل آیا۔ بھی بھی بڑا دل اکتا جاتا ہے۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا۔
مجھے بھوک لگ رہی تھی میں ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گیا وہ کسی کام سے چلا گیا۔ طے یہ ہوا تھا۔
کہوہ دو گھنٹے کے بعد مجھے ہوٹل سے واپس لے لے گا کہ یہ لوگ آگے، مجھے پکڑ لائے''۔

''اوئے انسپکڑ۔ جاؤ انہیں ای ہوٹل چھوڑ کر آؤ جلدی کرو۔ کہیں ان کا دوست آگر جا

''لیں سر۔ آیئے جناب'۔ فیروز خان واپسی کے لیے پلٹا تو ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ '' تم ادھر بیٹھو یار۔ بات کرنی ہے تم سے'۔ رینٹ اے کار کا مالک واپس بیٹھ گیا۔ انسپار نصے لے کر آیا۔

"يارتمهيں وہيں مجھے بتا دينا چاہيے تھا"۔

"انسكر صاحب آپ نے مجھے بولنے كاموقع تو ديا بى نہيں"۔

''یار میں بھی معافی چاہتا ہوں۔ وہ بندہ بھی دھوکے میں آگیا تھا۔ ورنہ وہ بھی غلط آدی نہیں ہے''۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی بے چارہ وہ بھی غلط آدی نہیں ہے۔ میں

کاراہے واپس کر دیتالیکن معاملہ ہی دوسرا ہو گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوگل پر پہنچا دیا گیا۔ ''تمان دوسہ کس حلسہ کا سر کہیں وہ آگر جان<sup>ہ ک</sup>ا ہم''

" تمہارا دوست کس طلیے کا ہے۔ کہیں وہ آ کر چلا نہ گیا ہو'۔ " دنہیں ایک بات نہیں ہے۔ وہ جائے گانہیں''۔

عنی این بات میں ہے۔ وہ جا دوج کو طر حال میں ا

''تو پھر میں چلتا ہوں''۔

"بہت بہت شکریہ"۔ انسپکڑ مجھے ہوٹل میں چھوڑ گیا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کی

گاڑی واپس چلی گئی ہے تو میں ہوٹل سے باہرنکل آیا۔ میرے ہونٹوں پر مرهم ی مسکراہٹ تھی۔
عینک میں نے آنکھوں پر لگا لی تھی۔ البتہ میں بیسوچ رہا تھا کہ رینٹ اے کار کے مالک ب

چارے کو نقصان کیوں پہنچایا جائے۔ کار بیشک حادثے کا شکار ہوگی تھی لیکن پہلی بات تو یہ کہان کاروں کا انشورنس ہوتا ہے۔ انشورنس کمپنی اسے مرمت کرا کے دے گ۔ دوسری بات یہ کہ کار

رہاں پڑے رہنے سے جھے کیا فاکد ہوگا۔ کار اگر اسے ہی واپس مل جائے تو بیزیادہ اچھارہے گا'۔ چنا نچہ آوڑی دیر تک میں پیرل چتا رہا۔ بینک باہر نشنے پر نوری طور پر ایک حادثہ ہوا تھا لکن اس حادثے نے میرے اندر پختگی پیدا کی تھی۔ آگے کے لیے میں اپنی زندگی کا لائے عمل مرتب کرسکتا تھا۔ کچھ دیر میں سوچتا رہا اس کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر اُدھر چل پڑا جہاں رینٹ اے کار کا آفس تھا۔

میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔اصل میں مجھے وہاں کا ٹیلی فون نمبر نہیں معلوم تھا۔
میں نے سوچا جو بورڈ لگا ہوا تھا اس پر ٹیلیفون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ وہاں سے نمبر لے اوں گا اور میں
نے ایسا بی کیالیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ فیروز خان کوڈی الیس پی صاحب نے بٹھا رکھا ہے۔
اس علاقے میں اتر نے کے بعد میں نے کوئی ٹیلیفون بوتھ تلاش کیا اور یہ آسانی سے مجھے
مل گیا۔ میں نے اس نمبر پر رنگ کیا جو دکان کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔ فور آبی کسی نے فون اٹھا لیا۔

''جھے فیروز خان صاحب سے بات کرتی ہے''۔ ''خان جی اس وقت دکان پر موجود نہیں ہیں''۔

> "آپ کون صاحب بول رہے ہیں"۔ "میخر ریاض الدین"۔

"ریاض صاحب میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں''۔ ..

''ہاں ہاں فرمائے کیا بات ہے''۔ ''ہور میں شخنہ میں شخنہ

"احسان نامی ایک تخص نے آپ سے رین پر کار لی تھی"۔
"ہاں ہاں لی تھی اور ہمارے لیے بہت بوا عذاب پیدا کر دیا تھا۔ گر آپ کیا کہنا چاہتے

ين اس سلسلے ميں"۔

''احسان کی کار کا ایکسٹرنٹ ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے رینٹ اے کار کا''۔ ''اچھا۔ کہاں ہو گیا تھا گر آپ کون صاحب بول رہے ہیں''۔ ''، ر

''یار کام کی بات سنو۔ میں کون صاحب بول رہا ہوں فالتو باتیں مت کرو کچھ کہد دوں گا تو برا مان جاؤ گے۔ جو کہدر ہا ہوں وہ سنو''۔

'' کمال ہے آپ ہمیں آتی اہم اطلاع دے رہے ہیں آپ کومعلوم ہے کہ وہ کار لیز گل کی ہیں تھی بلکہ ہماری اپنی خریدی ہوئی تھی۔انشورنس بھی نہیں تھا اس کا''۔ ای مینے کا رین ادا کر دیا اور مینر نے خوش دلی سے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ "مارے الکن اور کوئی خدمت"۔

" نہیں، بس شکر ہے۔ میں چندروز کے لیے باہر جارہا ہوں واپس آ جاؤں گا"۔ "آپ کا کمرہ ہے جناب۔ آپ بالکل بے فکر رہے گا"۔

میں باہرنگل آیا پھر ایک ٹیکسی روک کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کسی اجھے سے ہوٹل چلنے کے لیا اور آخر کار مجھے ایک فوراسٹار ہوٹل پند آیا۔ فوراسٹار ہوٹل کی پانچویں مزل پر مجھے ایک فوراسٹار ہوٹل پند آیا۔ فوراسٹار ہوٹل کی پانچویں مزل پر مجھے ایک خوبصورت کرہ مل گیا۔ دولت انسان کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ بس کہانہیں جا سکتا۔ ابھی تک تو میرے پاس وہ رقم چل ربی تھی جو میں نے پروفیسر ضرعام سے وصول کی تھی لیکن اپنے ٹاندار ایئر کنڈیشن کمرے میں تمام دنیا سے فارغ ہونے کے بعد ایک صوفے پر بیٹر کر میں نے سوچا کہ جوئی تو ت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے اور فائدے اٹھائے جانے چاہئیں لیکن سب سے پہلے مجھے اتی معقول رقم کا بندوبست کرنا چاہیے جس سے میرے نئی شاندار زندگی کا آغاز ہو سکے اور اس کے بعد میں نے اس رقم کے حصول پرغور کرنا شروع کر دیا۔

ایک بات بڑی عجیب بات ہے، انسان جب تک خواہشات کی آس میں رہتا ہے، پانے کی آرزواہے بے چین رکھتی ہے۔ پھر جب اسے ل جائے تو وہ کی حد تک بے نیازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چین رکھتی ہے۔ پھر جب اسے ل جائے تو وہ کی حد تک بعد اپنی طرف تو توجاتا ہے۔ جیسے اب میری کیفیت تھی۔ جن حالات کا شکار ہو گیا تھا اس کے بعد اپنی طرف تو توجہ کا تصور بی لٹ گیا تھا، بس موت کا خوف تھا جو دل کو بے ترتیمی سے دھر کا تا رہتا تھا۔ پھر موت کے بطن سے زندگی نے جنم لیا اور آئھیں جلی گئیں ۔۔۔۔ ونیا تاریک ہوگئی۔۔۔۔اس کے بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔۔اس کے بعد تاریک یوا بیدا ہوا اور میری شخصیت پُر اسرار ہوگئی۔

اوراب ..... ایک آسودگی تھی، جیسے سب پچھٹی میں آگیا ہواور یہ بندمٹی کھولنے کی کوئی فائل ضرورت نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں فائل ضرورت نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں سوچا تھا میں نے اور پھر اپنے بارے میں ..... ایک دم احساس ہوا تھا کہ بھلا اب دولت کا حسول کون سا مشکل کام ہے۔ اس قدر زیردست قوت حاصل ہے۔ عینک لگاؤ اور تصور کو کائنات کے سفر پر روانہ کردو .... جہاں چاہو جھا تک لو .... جہاں چاہو پہنے جاؤے تھوڑا ۔ باخر برفن بھی ہوا تھا۔ شریین، جس نے میرے لیے اپنے باپ سے بعناوت کر لی تھی اور اس کا تیتی فرش بھی ہوا تھا۔ شریین، جس نے میرے لیے اپنے باپ سے بعناوت کر لی تھی اور اس کا تیتی

''یہ سارے آپ کے معاملات ہیں۔ میں کیا دلچین رکھ سکتا ہوں اس سے''۔ ''میرے بھائی جو دلچین رکھتے ہووہ تو بتا دؤ'۔مینجر نے کہا۔

" پید نوٹ کیجے۔ کارکوتھوڑا سا نقصان پنجا ہے۔ آپ کو وہ اس علاقے میں آل جائے گی ۔ ایش کیے''

وہاں سے اضوالیجی'۔
"کھوائے کھوائے پیٹ'۔ میں نے کمل یا دداشت ہے وہ پیٹمینجر کونوٹ کرا دیا۔
"آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی۔ بہت بردی مشکل عل کی ہے آپ نے مگریہ تو تا دیجے کہ آپ، بیں کون'۔

میں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ریسیور پر سے اپنی انگیوں کے نشانات مٹائے ادر اس کے بعد وہاں سے باہر نکل آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی نے جمھے میرے ہوئل پہنچا دیا۔

ہوئل آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے کو دیکھنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ محفوظ رہے بلکہ اس سلسلے میں آج میں نے اپنے اس ہوئل میں بیٹے کر ایک ادر فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے ابھی مجھے ہوٹلوں میں ہی قیام کرنا تھا۔ ابھی تک آگے کی زندگی کے لیے کوئل لائے عمل مرتب نہیں کیا تھا لیکن سب سے پہلا کام جمھے یہ کرنا چاہیے کہ کی ادر ہوٹل میں ایک لائے عمل مرتب نہیں کیا تھا لیکن سب سے پہلا کام جمھے یہ کرنا چاہیے کہ کی ادر ہوٹل میں ایک

رہے دوں کیونکہ میرے سر مایہ حیات کو ادھر اُدھر متھل بھی نہیں ہونا جا ہے۔

یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے تیاریاں کیں۔ میں نہیں جا ہتا تھا کہ کوئی میرا تعاقب
کر کے میرے اس ہوٹل تک پہنچ اور اس کمرے کا پتہ لگا لے۔ اس کمرے کو محفوظ رہنا جا ہے۔
ہاں بھی کسی مناسب وقت جب میں اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ منتخب کر لوں گا یہ متاباً
حیات کہیں اور منتقل کر دوں گا۔ سامان تیار کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ کاؤنٹر مینجر کے پاس

كره حاصل كرلول \_اس كمر \_ كومسلسل ايخ نام برقائم ريخ دول ادريبال وه چيزي محفوظ

بہ پر رہ میں ہے ہورے کے لیے آؤٹ آفٹی جارہا ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ ؟ درمینر صاحب میں کھورے کے لیے آؤٹ آف ٹی جارہا ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ ؟ کمرہ میرے نام پر ریز دررہے'۔

"ايتال لے چلو"۔ "روسامن في توابيتال م"

استال کا بورڈ میں نے سامنے ہی دیکھا تھا۔ نیم سرکاری اسپتال تھا، بہرحال انسانی ہدردی سے سرشارلوگ اس نو جوان کو اسپتال کی جانب لے چلے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ نوجوان اچھی خاصی شکل وصورت کا ما لک تھا۔ اور بے ہوش نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد کچھ اور ہی واقعہ ہوا۔ کچھ ڈاکٹر ول نے اسے دیکھا اور تشویش کا شکار ہو گئے۔ پھران میں سے ایک نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا....."نیرمر چکا ہے"۔

مرے دل کوشدید جونکا لگا تھا جو کچھ میرے سامنے ہی ہوا تھا اور نہ جانے کیوں اس نوجوان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود میرے ول میں اس کے لیے ایک عجیب ی مدردی پیدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ نوجوان کے لباس کی تلاثی لی گئی تو ایک تعارفی خط ملاجس میں کسی نے اس کی نوکری کے لیے اسیے کسی دوست کور تعہ دیا تھا، اس نے خوں قسمتی سے اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا۔ ڈاکٹروں نے اس نمبر پر کوشش کی کیونکہ اس کے علاوہ وجوان کے پاس سے کوئی اور نشانی نہیں مل تھی۔ یہ نمبر کسی حاجی ابراہیم بیک کا تھا۔ جس ڈاکٹر پرے مات روں مند کی اور ان مندی کے اپنا وزنی خیالی بدن محسوس مور ہاتھا جے میں کوئی بھی شکل دے سکتا تھا۔ نے حاجی ابراہیم بیگ سے رابطہ قائم کیا تھا، اس نے کہا۔

استاد میں تھی۔ مجھے اپنا وزنی خیالی بدن محسوس مور ہاتھا جے میں کوئی بھی شکل دے سکتا تھا۔

استاد میں میں ان میں میں ان میں میں کہ کہا تھا، اس نے کہا۔ " حاجی ابراہیم بیک صاحب سے بات کرنی ہے"۔

''ہاں ..... میں بول رہا ہوں''۔

ارائیم صاحب میں استال سے ڈاکٹر احسان بول رہا ہوں۔ آپ نے اس مینے کی 2 تاریخ کوکی نوجوان لڑ کے کو اپنے دوست فرقان حیدر کے لیے ایک سفارشی خط دیا تھا، جو زمت کے لیے تھا''۔

ألى .... مجھے ياد آيا، جميل تقااس نوجوان كا نام - ميں براه راست تو اسے نہيں جانا تھا ن فودمیرے ایک دوست نے مجھ سے اس کے لیے کہا تھا اور میں نے وہ سفار شی خط دے تحالیکن افسوں جن لوگوں کے نام وہ خط دیا تھا میں نے ، انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا بياً پ مب کچھ کيوں پوچھ رہے ہيں؟"

''ان نوجوان کے گھر کا پتہ معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپتال سے

ا ٹا شہ مجھے وے دیا تھا مگر میں اس کا حقدار بھی تھا اس مردود نے مجھ سے میری آئکھیں چھین کر میری دنیا تاریک کر دی تھی۔ اس کے بعد اس کی غلامی کے علاوہ میری زندگی میں اور کیا رو

بہر حال اس شاندار ہول کے اس کمرے میں زندگی کے بہت سے رموز ہے آگہی ہو رہی تھی اور میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپ تصور کا تجزید کیا۔

1- مینک لگا کر میں ہر شے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔

2- میری سوچ کی رینج کیا ہے۔

3- سوچ کے عمل میں میری جسمانی مداخلت کی کیا حشیت ہے۔ کیا اپنی سوچ کے دوران میں کوئی جسمانی عمل بھی کرسکتا ہوں اور پھر مجھے عجیب وغریب انکشافات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرانے وجود کونصور کی حد میں تحلیل کرسکتا تھا۔خود کونصور کے وجود میں بدل کر کوئی جی بدن اپنا سکتا تھا یہ نیا تجربہ تھا۔ اس کے لیے تجربہ کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس کا تجربہ کرنا جائے

یہ ایک دلچیب تجربہ ہوتا چنانچہ میں نے عینک لگالی اور پھر میں تصور کی سڑک برنکل آیا۔ زندگ میرے سامنے رواں دواں تھی۔ سب کچھ وہی تھا جو آئھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کہیں کولًا

یہ سو فیصد میری دریافت تھی۔ میں سوچ کی سرکوں پر سفر کرتا رہا۔ وہ حادثہ میرے سامنے ہی ہوا

ا یک کارتھی، جو ایک نو جوان کوئکر مارتی ہوئی چلی گئی تھی۔ نو جوان اچھل کرینچے گرا تھا۔ اس کے منہ سے" ہائے" کی آواز نکلی تھی اور بس اس کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی تھی۔ میں دوڑتا ہوااس کے پاس پہنچا اورلوگ بھی آس پاس ہے آگئے تھے اور چیخ رہے تھے۔

" کار کائمبرنوٹ کیا؟"

د دخهو ،، محال – . "نکل گیا کم بخت"۔

''اے تو دیھو'۔

" وظاہر تو كوئى جوث نظر تہيں آ رہی "-" غالبًا صدے ہے ہوش ہو گیا ہے "- سنس اور پھروہی باتیں شروع ہو گئیں جن کی توقع کی جائلتی تھی لیکن اس سے مجھے جمیل کے ورسری طرف سے کہا گیا اور پھرتھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر احسان نے پتانوٹ کرار بارے بس عنوبات عاصل ہورہی تھیں۔غربت زوہ گھرانہ تھا۔ جیسل ڈسائی سال سے ب : -- روزگار تھا، نوکری نہیں مل رہی تھی اور ماں اور بہن کی کفالت کے لیے اب اس کے پاس کچھ بھی

نوجوان جس شکل کا نظر آرہا ہے اس کے بعد بیسوچنا کہ اس کے گھر میں نمیلی فون اور سے داہتے تھی۔ ماں دونوں ہاتھوں سے سینہ پکڑے ہوئے صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی۔ نوجوان جس شکل کا نظر آرہا ہے اس کے بعد بیسوچنا کہ اس کے گھر میں نمیلی فون اور سے داہتے تھی۔ ماں دونوں ہاتھوں ''النی میرے بیچ کوزندگی دے دے۔اے تندرست کر دے''۔ بہت عرصے کے بعد ایک ماں کو ملکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تو خود بھی مال باپ سے بچھڑا ہوا تھا۔ ایک مال کی آہ و زاری 

مجھے احساس ہوا کہ روح کا بھی ایک جم ہوتا ہے۔ ایک علیحداہ جم جواحساس سے عاری نہیں ہوتا ہے، اس میں غم ہوتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے، ہرطرح کا آساس ہوتا ہے، میں جانا تھا کہ ابھی تھوڑی در کے بعد اس بوڑھی عورت برغم کے پہاڑٹو شنے والے ہیں اور یہ ہوگیا۔

تھوڑی در کے بعد وہی بزرگ جو تجمہ کے ساتھ گئے تھے، واپس آئے اور بہر حال انہوں نے بیاطلاع دے دی کہ حادثہ میں جمیل زندہ تہیں رہ سکا۔ ماں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ عورتیں بین کرنے لگیں، بہرحال بیسب کھھ الیا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر واپس نہیں آسکا۔ میرا ا دل بھی بری طرح و کھ رہا تھا۔ انسان کسی بھی عالم میں ہو بہر حال انسانی دکھوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ملے کے افراد اسپتال طے گئے۔ نجمہ کو وہاں سے داپس لایا گیا۔ لاش ابھی تک نہیں ملی می اور ضروری کارروائیاں موری تھیں۔ اس وقت دن کے تقریباً بونے تین جع تھے جب لاش اسپتال سے لائی گئی۔ پڑوی شدیدعم کا شکار تھے۔

مل نے اس وقت ایک مال کود یکھا جوحسرت، جو کیفیت مجھے اس کے چبرے پر نظر آئی ال نے مجھے دیوانہ کردیا۔ ماضی کی نہ جانے کون کون سی یادیں ایک دم ذہن میں زندہ ہوئئیں اور پھر د ماغ میں تاریکیاں پھیل گئیں۔ نجمہ کی چینی آسان کو چھور ہی تھیں اور میں سکتے کے عالم میں اس لاش کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتا میرے ذہن میں ایک عجیب سی کلبلا ہٹ کا احساس اُمجرا۔ یہ دوسرے سے رئید معدوں کے بیات میں ہورگ کے ساتھ اسپتال جل احساس ایک خیال کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک کام میں کرسکتا ہوں۔ یہ ایک کام میں بخو بی کرسکتا بول - واتعی اس وقت میں ایک کام آسانی سے کرسکتا ہوں اور مجھے سے کام کرنا چاہئے۔

جب مجھے قدرت نے ایک انوکی اور پُراسرارقوت سے نوازا ہے تو مجھے اپنے فرض کی

یتہ میں نے بھی اینے ذہن میں رکھا تھا۔ عقل ہے دورنظر آتا ہے۔ کسی وارڈ بوائے کو بھیجا جائے۔ جس وارڈ بوائے کو اس کام کے تیار کیا گیا تھا میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔

جھوٹے مکانات جاروں طرف بگھرے ہوئے تھے۔مکان نمبر 96 پرجمیل لکھا ہوا تھا اور کچ نوجوان کا نام تھا۔ وارڈ بوائے نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ سادہ سے نقوش کی ایک لڑکی نے کھولا۔ وارڈ بوائے کو دیکھ کروہ ایک قدم پیچھے ہے گئی تو وارڈ بوائے نے کہا "جميل صاحب اي گھر ميں رہتے ہيں؟"

" آپ کو اسپتال چلنا ہوگا۔ انہیں جوٹ گل ہے میں اسپتال ہے آ رہا ہول

"الركى باختيار ہوگئ"۔اس نے رندهی ہوئی آواز میں بوجھا۔ "زیادہ چوٹ آئی ہے بھائی"۔

"بى بى بيتو اسپتال چل كر بى معلوم ہوگا"-"کون ہے نجمہ؟" اندر سے ایک عمر رسیدہ خاتون کی آواز سائی دی۔ "ای اسپتال سے کوئی آیا ہے، کہدرہا ہے بھائی کو چوٹ لگ گئ ہے، دوسرے کم مح عمر رسیدہ خاتون بھی دروازے برآ گئی تھیں بھر وارڈ بوائے سے گئ

میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذرا اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا <sup>خرا</sup> یہ بات تو میں جانتا تھا کہ نجمہ با آسانی اسپتال پہنچ جائے گی لیکن یہاں عمر رہے: تھیں۔ بروس سے جس خاتون کو بلای<u>ا</u> گیا تھا ان کے گھرانے کی تین عور تیں <sup>بیل،</sup>

ادائیگی بھی کرنی چاہئے۔ یہ تو ایک دلچب مشغلہ ہے۔ یہ تو ایک ایساعمل ہے جے کر کے بہت سول کوسکون بخش سکتا ہوں اور خودسکون حاصل کرسکتا ہوں۔ بس ایک لمجے کہ اندا میں نے فیصلہ کرلیا کہ مجھے یہی عمل کرنا چاہئے۔ لوگ جمیل کی لاش کے گرد جمع تھے۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ مجھے یہی عمل کرنا چاہئے۔ لوگ جمید درد بھرے انداز میں کہدر ہی تھی۔ طرف ایک کری پر عمر رسیدہ خاتون بیشی ہوئی تھیں۔ نجمہ درد بھرے انداز میں کہدر ہی تھی۔ در بھوٹ نہیں بولاً۔ آخر بولا نا جھر در کھوہمیں ہے آسرا چھوڑ کر چلے گئے، یہ اچھا تو نہیں کیا''۔

بس اس سے زیادہ میں نہیں من سکا۔ میں نے اپناعمل شروع کردیا اور آہتہ آہز وجود جمیل کے جم کے اندر داخل ہونے لگا۔ پچھ بی لمحول کے اندر میر سے ہوائی وجود کوایک مل گیا تھا۔ جھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک بند کمر سے میں آگیا ہوں۔ یہ کمرہ چاروں لم سے بند تھا اور اب اس کے بعد جھے وہ کرنا تھا جس سے کی کوکوئی غلط احساس نہ ہویًا چنا نچہ میں نے کروٹ بدلی اور بے شار خوا تین جورو پیٹ رہی تھیں، اچا تک ہی وہاں سے پڑیں، ایک بجیب ی بھگدڑ بچ گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں کی جارہی تھیں۔ ویکھووہ بل رہا ہے۔ ارب قتم لے لواس نے منہ سے آواز نکالی ہے۔

'' تو مری کیوں جارہی ہو، ذرا بتاؤ مولوی صاحب کو''۔ جتنے منہ آتی با تیں۔لیکن مجی محبوں کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ نجمہ آگے برھی اوراً سے لیٹ گئی۔

''بھائی تم زندہ ہو، بھیااللہ نے ہم پر کرم کردیا، بھیا من لی ..... ہماری''۔ ماں کی دلدوز چیخ بھی سنائی دی اور وہ مجھ پر جھیٹ پڑی تھیں۔ میں اُٹھ کر بیٹھ گیا میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''کیا سمجھ لیا تھا آپ لوگوں نے اور یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ باپ رے باب مجھے اپنی بیہوثی تو یاد ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ کچھ پیتہ نہیں تھا مجھے''۔ بس اتنا کائی خوشیوں کا طوفان آگیا، حالانکہ میرا دل رور ہا تھا۔ یہ لوگ حقیقت کھوبیٹے تھے اور اب ایک جھوا انہیں بہلا رہا تھا، لیکن بہر حال یہ ایک جھوٹ ہی سمی، عارضی طور پر ان لوگوں کے فم کا مداوا بن مجھے جو یہ انعام حاصل ہوا تھا میں اس کا خراج ادا کررہا تھا۔ طرح طرح کے روالات مجھے کے جانے لگے۔ میں نے یہ اعتراف کیا کہ اس تکم

اس دوران میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ مجھے اس بارے میں کے عالم میں وقت گزارہ تھا۔

اس دوران میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہمرحال جو ہوا خیاس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ جو ہور ہا تھا وہ ان لوگوں کے لئے زندگی کا باعث تھا اور ان پر وہ بے حد خوش تھے۔ میں بہت دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے بتایا کہ میں ٹھیک ہیں۔ ہیں۔ ہبرحال ایک غریب کا معاملہ تھا اور غربت زدہ لوگ ہی ہمارے آس پاس تھے۔ نہ کوئی فاص مثورہ وے سکا، نہ کسی نے اس بات پر چیرت کا اظہار کیا۔ بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ماں کو اچا تک زندگی مل گئی تھی اور میں ان کی کیفیت کو سمجھنہ تھا۔ وہ بے شک ایک اجنبی ان کی کمفیت کو سمجھنہ تھا۔ وہ بے شک ایک اجنبی ان کی طرح تھی، لیک آپ شایداس پر یقین نہیں کریں گئے کہ ہر میں کا لمس ایک ہی جیسا ہوتا کی خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹی کی خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹی تھیں اور اینے جذبات کا اظہار کررہی تھیں۔

بہت اچھا ہوا تھا اور ہم بہر حال خوشیوں کا مجھولا مجھول رہے تھے۔ رات کا کھانا کھایا گیا۔ پھر ماں آرام کرنے لیٹ گئی۔ نجمہ دیر تک مجھ سے با تیں کرتی رہی تھی۔ میرے بارے ٹی بہت ی با تیں اس نے کہی تھیں۔ بار بار مجھے چومنے لگی تھی اور میرے دل میں اس کے لئے مہت کا جذبہ بیدا ہوگیا تھا۔ پھر میں نے نجمہ کو بھی سونے کے لئے کہا اور وہ آرام کرنے کے لئے اپنا ہوگیا تھا۔ پھر میں نے نجمہ کو بھی سونے کے لئے کہا اور وہ آرام کرنے کے لئے اپنے کمرے میں جلی گئی کہ دل نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ کر جائے۔ نہ جانے کیوں یہ مولی ہوتا ہے کہ اگر وہ اُٹھ کر چلی گئی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا جو بھیا تک بات اس نے سی کوں ہوتا ہے کہ اگر وہ اُٹھ کر جلی گئی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا جو بھیا تک بات اس نے سی گھیک ہوتا ہو گئی طور پر اس حادثے کے بعد ہماری دنیا میں ایک ٹی زندگی کا آغاز ہوگا۔

بہرحال اس کے بعد میں جمیل کے کمرے میں آگیا۔ دروازہ اندر سے بند کرلیا۔ سونے کے لئے لیٹ گیا ادر یوں جب مجھے احساس ہوگیا کہ باتی تمام لوگ سوچکے ہوں گے تو میں کرہ بند کر کے جمیل کے کمرے کی تلاثی لینے لگا۔ بعض لوگوں کی عاد تیں بعض معاملات میں بحب محموں کی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اس قدر کار آمد ثابت ہوتی ہیں کہ انسان یقین نہ کریائے اور یہی ہوا تھا۔ جمیل کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کرنا تو شایر مینوں میں کئن نہوتا، لیکن جمیل کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کرنا تو شایر مینوں میں لئن نہوتا، لیکن جمیل کی وائری مل گئی تھی۔ سرخ رنگ کی ایک بوسیدہ کتاب میں اس نے اپی

زندگی کی کہانی لکھ ڈالی تھی۔ ویسے تو اس کہانی میں بڑی طوالت تھی، لیکن بچھ کام کی باتیں مجھے معلم میں باتیں مجھے معلوم ہوئی تھیں۔

میں نے ان کام کی باتوں کو معلوم کرنا شروع کردیا۔ نمبر ایک جمیل کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ بنیادی وجہ اس کی مصروفیت اور مالی نا آسودگی تھی۔ بہن کا رشتہ ایک جگہ کردیا تھا۔ شہر یار بقول اس کے بہت اچھا انسان تھا اور اس کی ولی آرزوتھی کہ اس کی بہن کی زندگی کا ساتھی بن جائے۔ ایک اور مشکل ڈائزی میں درج تھی وہ یہ تھی کہ شہریار بہت اچھی حیثیت کا مالک تھا۔ اس کی بہن نجمہ اور وہ کالج میں ساتھ پڑھ چکے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا،

ما لک تھا۔ اس کی بہن مجمہ اور وہ کانج میں ساتھ پڑھ چکے تھے۔ بظاہر تو سب پھھ تھیک تھا، لیکن شہریار کا باپ ایک لا کچی آ دمی تھا اور اس کے اور شہریار کے باپ کے درمیان کافی چپقش چل رہی تھی۔ شہریار نے اس سے کہا تھا کہ نجمہ کے لیے بہت پچھ ہے۔ ایک اچھا خاصا بینک بیلنس

اور تجمہ کو بہت کچھ ملے گا۔اس کے لئے اس نے بمیل سے کہا تھا کہ بمیل میرے بھائی جہاں جہاں سے مجھے بن پڑے گا میں یہ انتظام کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔تم اپنے آپ کوال سلسلے میں تنہا نہ سجھنا۔ نجمہ کو میں وہ سب کچھ مہیا کروں گا جو کچھ میرے والد صاحب چاہے ہیں، لیکن جمیل اس احساس سے شدید ولبرداشتہ تھا کہ اس کا بہنوئی اس پریہ احسان کرے گا۔

وہ خود اپنی بہن کے گئے کچھ نہیں کرسکے گا۔ اس کے علاوہ جمیل کے کچھ اہم دوست تھے جن

میں اس کی بھر پور مدد کرسکتا ہوں۔ اب اس کے بعدیہ دیکھنا تھا کہ صورت حال آگے کیا ہوتی ہے۔ بہرحال نہ جانے کیوں میرے اندر خوثی کا احساس بھی تھا۔ جمیل کو اگر بچاسکتا تو شاید ہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوثی ہوتی، لیکن وہ بے چارہ اس دُنیا میں نہیں تھا اور میں اس کا کردار انجام دے رہا تھا۔میری آرز دھی کہ میں اس کے والدین کوسکھ وے سکوں۔

دوسرے دن سے زندگی بھرمعمول پر آگئ۔ میرے پاس بہت بچھ تھا اور فی الحال اللہ بہت بچھ تھا اور فی الحال اللہ بہت بچھ ہی سے بھی کم لے سکتا تھا۔ بھلا مجھے کسی شے کی کیا ضرورت تھی۔ میں آرام سے سب بچھ کرسکتا تھا۔ چنانچے منج کے ناشتے کے بعد میں نے ماں سے کہا،

، و یے تو جو پچھ کی بھائی کہ میں ، وو تو اللہ کا حکم تھا، لیکن بھی کوئی حادثہ زندگی کے بہت میں بیدواقعہ علی سے دیتا ہے۔ میں آپ کے لئے ایک خوش خبری لے کر آر باتھا کہ راستے میں بیدواقعہ

ے سے سے اس اور کا است ہے۔ ای میں آپ کو بنانا جا ہتا ہوں، وہ خوش خبری کیا چش آگیا۔ وہ خوش خبری آپ کی امانت ہے۔ ای میں آپ کو بنانا جا ہتا ہوں، وہ خوش خبری کیا ہے۔ ای، میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار ہوتا

ہے۔ ای اصل میں وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا جاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے مجھے بری پیشکش کی ہے'۔ مجھے بری پیشکش کی ہے'۔

.,ذآك

''ان کا کہنا ہے کہ میں دو تین مبینے یہاں زُک سکتا ہوں، وہ مجھے اتنا ایڈوانس دے سکتے ہیں کہ میں آسانی سے آپ لوگوں کے مسائل حل کرسکوں لیکن اس کے بعد مجھے کئی سالوں کے اس کے بعد مجھے کئی سالوں کے اس کے بعد مجھے کئی سالوں کے اس کے بعد میں ان کا میں میں کہ اس کے بعد میں ان کی طرح

لئے ملک سے باہر جانا ہوگا۔ ای اتنا سنہری موقع زندگی میں بہت کم ملتا ہے۔ میں پوری طرح یہ اندازہ لگاچکا ہوں کہ وہ لوگ انتہائی نیک فطرت ہیں۔ صاف ستھرا کاروبار کرتے ہیں۔ کی قتم کا کوئی مسلنہ ہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میں نے ان کی پیشکش قبول کرلی تو ای ہم سب کی زندگی بن جائے گی'۔ ہزرگ مورت کے چہرے پر تجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پچھ لمھے

سوچی رہی، پھر انہوں نے کہا۔ '' بیٹے ماں باپ کی آرزو آخری وقت تک یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی زندگی مل جائے۔

بیٹک ان کے داوں میں کچھ اور بھی احساسات ہوتے ہیں، کیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بچ بحالت مجوری دور ہوجاتے ہیں۔ کتنے عرصے کے لئے تم ملک سے باہر جاؤگے'۔

''عرصه طویل بھی ہوسکتا ہے'۔ ''یں ان میں الاست نجر ا

"اور یہاں میرا مطلب ہے نجمہ کا کیا ہوگا؟"
"ای اتن رقم ایدوانس مل رہی ہے کہ نجمہ کی شادی دھوم دھام سے کر سکتے ہیں کوئی دفت

نہیں ہوگ۔ ہم شہریار سے مل کر چندروز کے اندراندر بیتمام معاملات طے کر سکتے ہیں'۔ای کے چبرے پر عجیب سے تاثرات بھیل گئے تھے۔انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔

پرکے پہبے سے ہارات بیاں سے مصد انہوں سے ریدی ہوں اور ایک جب بہد اس کیا تم یعتین کرو گے جمیل کے برسوں رات شہریار کی والدہ آئی تھیں اور ایک عجیب می بات کہ گئی ہیں'۔

میں نے چونک کر عمر رسیدہ خاتون کی طرف دیکھا۔

ہے کواحساس دلائے گا۔ جمیل بھائی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا، غلط نہیں کہا تھا۔ بعض والدین اپنی اولاد سے ان کی پرورش کی اتنی بڑی قیمت وصول کرتے ہیں کہ انسان سوچ مینیں سکا۔ یہ قبت اداتو کردی جاتی ہے جمیل بھائی لیکن اس کے بعد ان کا کوئی "کہ شہر کی خوشیوں کے لئے انہوں نے ایک طویل عمر گزاری ہے اور ایک مال کے لئے قرض باتی نہیں رہتا۔ بہر حال آپ میرے ہمیشہ ساتھی رہے ہیں۔ اس وقت تک اور میرا

واپی کردول گا''۔شہریار کی باتوں کامفہوم میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دونیں شہریار بے فکر رہو، سب ٹھیک ہے۔ مجھ سے کل دن میں ملاقات کرلو۔ کچھ کام ہیں تم سے ذرا ان کے بارے میں اہم مثورے کرتے ہیں'۔

برمال جمیل کی والدہ ان کے رویئے سے خاصی دلبرداشتہ تھیں اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ پیتنہیں شادی ہونے کے بعد ان کی بی سے ان لوگوں کا کیا سلوک رہے ا من نے انہیں اطمینان ولاتے ہوئے کہا کہ ای کیا آپ کو الله کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ اب سب ٹھیک ہوجائے گا۔ وہ لوگ جو پچھ بھی جا سے ہیں وہ انہیں ال جائے گا۔ اصل رونا تو ای بات کا تھا کہ ہم آئیں وہ سب کچھ کیسے وے عیس گے۔ میں نے آپ سے کہا تا جو بات میں نے کمی ہے آپ ہے۔ شاید آپ کو اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال قصم مخفر ہے یہ سارے معالمات طے ہوتے رہے۔ میں اپنا فرض پورا کرنا جا ہتا تھا۔

چنانچیتمام مسائل میں مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ تعاون نہیں کررہے تھے۔ غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم انہیں مجھے نہیں دے عیں گے، لیکن اینے بیٹے ہے جی مجبور تھے وہ\_

چنانچیشادی ہوئی اور جب میں نے ان کی خواہشوں سے کہیں بڑھ کر مال و دولت الہیں دیا تو ان کی آئکسیں جرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے پناہ خوش ہو گئے اور انسان کی اصلیت سلنے آگئی۔ وہ ہمارے قدموں میں بچھ گئے۔

و میں نے نفرت سے اس غلیظ شے کے بارے میں سوچا جس کا نام دولت ہے۔ دولت انسان کوئس قدر گراوی ہے۔ یہ مناظر سینکروں بار دیکھتے میں آئے ہیں۔اس وقت بھی میں مظرد کھرہا تھا۔ بہرحال نجمدایے گھر چلی گئی اوراس کے جانے کے بعد ایک اور مشکل سامنے مرکی۔ اس میں جیل کی حیثیت سے زندگی تو یہاں نہیں گزار سکتا تھا، بس جتنا بھی وقت

"آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟" "بریشانیول کے علاوہ کیا حاصل ہوتا"۔ " " پھر بھی آپ کو بتانا تو جاہئے تھا کہ کیا کہ گئی ہیں وہ"۔ بنے کی خوشیاں دیکھنا کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ میں اسے نہیں جانتی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بھ ساتھ دیجے۔ جب تک میری زندگی کی تعمیل نہ ہوجائے۔ اس کے بعد پھرآپ کواس قرض کی

ہے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر عمتی ہوں کردوں۔ کم از کم ان کی آرزوتو پوری ہوجائے''۔ " مھیک ہے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ آج ہی رات شہر یار کے گھر چلتے ہیں اور ان ہے ہاتیں کریں گئے''۔

''میں نے شہریار کواس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا۔ پیۃ نہیں وہ لوگ کیا سوچے'' "چوڑ ئے اس بات کوبس ہم لوگ چل رہے ہیں"۔

"مر بين الله الوكول سے معاملہ طے كراو۔ بية جل جائے كه وہ بمارى اس طرح مدد کرنے پر آمادہ بھی ہیں یانہیں۔ کہیں ایسانہ ہو''۔

''اس کے لئے بے فکر رہیں ای۔سبٹھیک ہوجائے گا''۔

کے والد نے کہا۔

بہرحال اس رات کو میں اور امی شہریار کے گھر پہنچ گئے۔ پہتہ میرے علم میں آچکا تھا اور بہرحال جمیل کے وجود میں جو کچھ تھا وہ بھی ذہن میں تھا۔

زندگی کی ایک انوکھی کہانی شروع ہوگئ تھی اور میں اس کبانی کا ایک کردارین گیا تھا۔ ایک ایسا کردار جو دکش بھی تھا اور دلچیپ بھی۔شہریار کے اہلِ خاندان سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ واقعی روایق قتم کے لوگ ہیں، البتہ شہریار خود ایک بہت ہی تفیس شخصیت کا مالک تھا۔ نرم نقوش کا مالک ایک دلچیپ نوجوان، جس نے بہت محبت بھرے انداز میں مجھے خوش آمدید کہا لیکن وہ مغرور خاتون اور شہریار کے والد، دونوں بوی سردمہری سے ہم سے ملے ہے۔شہریار

"آپ ك محرو فون بهي نبيل ب،جس ف آپ كي آمد كي اطلاع مل جاتي"-ان الفاظ پر شہریار نے شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ "جمیل بھائی میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو چک ہے کہ جتنی زیادتی یہ لوگ آپ كے ساتھ كررہے ہيں، ميں ان سے ايك ايك كا حساب لے كرآپ كودوں گا۔ آنے والا وقت

گزر جائے، لیکن اب جمیل کی والدہ نجمہ کے جانے کے بعد تنہا رہ گئی تھیں۔ اب ان کی آرزوتھی وہ یہ کہ میری شادی کرکے اپنی تنہائی دور کرلیں۔

حالانکہ میں ان سے کہہ چکا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں اپنی ملازمت پر چلاہ گا۔ یہ کہنے کی وجہ صاف ظاہر تھی، میں ان سے جدا ہوتا لیکن نجمہ کے شوہر نے یہ مرکز کیا۔ کردیا۔ ایک دن مجھ سے آکر ملا۔ نجمہ بھی ساتھ تھی، میر سے ساتھ نجمہ کی والدہ بھی تھیں، کے ہا ''میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا جمیل بھائی کہ بعد میں آپ کا قرض پورا کردول آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ شخص اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد سب بچھ بھول گیا''۔ ''دنہیں ایسی کوئی بات نہیں، مگر کہنا کیا جا ہے ہوتم ؟''

''بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والدین بگڑے ہوئے والدین ہیں، اس میں کوگا ہوں میں جیل جیال بھائی آپ نے نہ جانے کہاں کہاں سے کوششیں کرکے ان کی خواہشوں کے ہا ہی سب پچھ دیا ہے۔ اس کے بعد انہیں کم از کم نجمہ کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہئے تھا ہی سب پچھ دیا ہے۔ اس کے بعد انہیں کم از کم نجمہ کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہئے تھا ہی مستوں میں وو و بھو کے لوگ ہیں، نہیں سبھھ پا رہے ہیں کہ انسان کی عزت کیا ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کرائے کا مکان لے کر اس میں چلا جاؤں۔ یہاں ای کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن خود میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ یہ آپ کا گھرہ'' و منہیں ایس بات نہیں ہے۔ اگرتم نے فیصلہ کیا ہے تو میری ایک بہت بڑی مشکل موجائے گی۔ مجھے اپنی ملازمت کے سلط میں ملک سے باہر جانا ہے اور میرا یہ معاہدا اُلی معاہدہ ہے۔ یہ نہیں میری واپسی کب ہو۔ اگر امی کے ساتھ تم اور نجمہ رہو گے تو ہم طویل معاہدہ ہے۔ یہ نہیں میری واپسی کب ہو۔ اگر امی کے ساتھ تم اور نجمہ رہو گے تو ہم اس سے زیادہ خوثی کی بات اور کوئی نہیں ہو کئی'۔

"لكن ايك بات بتاؤ؟"

"?ل؟<sup>"</sup>

''تہبارے والدین تو تمہارے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں کریں گے؟'' ''اب میری زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھلا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے زنجیرو<sup>ن</sup>' قید رکھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاں چاہوں رہوں گا اور پھر ایک بات بتاؤں۔<sup>آ</sup>؟

جیا ہیں نے کہا کہ وہ لوگ اپنی دولت میں مست ہیں۔ انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا'۔

پر بوں ہوا کہ نجمہ اپنے شوہر کے ساتھ یبال آگئ اور میں مطمئن ہوگیا۔ میں نے سوچا یہ تھا

کہ چند ہفتے یہاں گزارنے کے بعد آخر کار واپس چلا جاؤں گا۔ یہ لوگ اس انداز میں مطمئن

ہوجا کیں گے کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا ہوں۔ بہر حال بزرگ خاتون کی زندگی تک ہی یہ

بر مشکل ہے اور انہاں کو اکی دن واپس جاتا ہوتا ہیں۔ دانے کھیل ختم ہو جو اس کرگا

ساری مشکل ہے اور انسان کو ایک دن واپس جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ کھیل ختم ہوجائے گا۔
سب لوگ بنی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی رُونما ہوئی جے میں ایک دلچیپ تبدیلی
کہ سکتا ہوں۔ مجھے ایک خط ملا۔ ظاہر ہے یہ خط جمیل کے نام تھا اور جمیل ہی کی حیثیت سے
مجھے بھیجا گیا تھا۔ خط کا مضمون یوں تھا۔

وْيْرُجْمِيل!

کہو کیسے مزاج ہیں۔ زندگی کی گاڑی کتنا سفر طے کرچکی ہے۔ کہاں تک پہنچے ہو، جيها كديس ني تنهيس بتاياتها كديس بجيل دنول برازيل كيا مواتها-بس ايك تكا لك كيا تفا- بيتوتم جافة موكه مين ايك مفلس آدى مون ، كوئى كرم فرما مل جاتا ب تو زندگی کے مچھ دن گزر جاتے ہیں، ورنه مست بيقين كرو - اس ميس برا لطف آتا ہے۔ اچھا خیر، جھوڑو میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جو یہاں اس شہر میں اچھی خاصی جائیداد کے مالک ہیں۔ زمیندار خاندانوں سے تعلق ہے۔اساعیل عباس صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں،کیکن بڑے ہی اعلیٰ ِ ذُوقَ کے مالک ہیں۔ انہیں نوادرات سے بہت دلچیں ہے۔ یہ نوادرات مختلف شکل میں ہیں۔ قیمتی زبورات، قدیم عمارتیں، یہاں فیض بور میں ایک بہت ہی پرانا مکان ہے، جس کی شکل وصورت ابھی تک حتم نہیں ہوئی، لیکن اس کی تاریخ کا کپن منظر تاریک ہے۔ نہیں معلوم پیمارت کس نے بنوائی تھی، انداز ہ یہ ہے کہ تقریباً سات آٹھ سوسال برائی ہے۔ اگر چہ اس کا بڑا حصہ کھنڈروں اور وہرانوں میں بدل چکا ہے، کیکن اس کے باوجودیہ اب بھی رہائش کے قابل ہے۔ اساعیل کو چونکه اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے، چنانچہ پچھلے دنوں اس نے حکومت سے میرح بدلی ہے۔

متعلقہ مکے کو ایسے پاگلوں کی ضرورت رہتی ہے حالائکہ یہ خوفناک ممارت مفت

میں بھی نہیں لی جائتی تھی، کیونکہ دیکھنے ہی ہے آسیب زدہ معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے۔ اساعیل صاحب کو اور اب انہوں نے ہمیں میرا مطلب ہے جھے اس ممارت میں قیام کی دعوت دی ہے۔ تہہیں یاد ہے تا جمیل کہ تم نے کئی بار اس طرح کے معاملات میں میرا ساتھ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ معاثی مسائل گھر میں ہونے کے باوجود تہمیں ایسی چیزوں سے دلچیں ہے، چنا نچہ فورا آ جاؤ۔ میں تمہارا انظار کروں گا، جھے بناؤ کون سے دن پہنچ رہے ہو اور ہاں فیض پور میں میرا پہت تبدیل ہوگیا ہے۔ نیا پہت لکھ رہا ہوں، جس قدر جلد آسکو، آ جاؤ۔ میں نے اساعیل صاحب سے بھی تمہارا تذکرہ کردیا ہے۔ ای کو سلام کہہ دینا۔ نجمہ کیسی دعا دینا۔

تمهارا دوست ناصر فرازي

خط پڑھ کر میں جران رہ گیا۔ حالانکہ کیا عجیب اور انوکھی بات تھی، جمیل ایک بالکل ہی مختلف ساکردار جس کے بارے میں کوئی سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے معاملات سے رکچی رکھتا ہے، لیکن خط کے بارے میں ممیں نے کسی کو پھونہیں بتایا۔ نجمہ نے یو چھا۔

" 'کس کا خط تھا جمیل بھائی''۔

"ابھی اس بارے میں نہ پوچھو" .....

ود محيوں؟"

"بس اليي عي بات ہے"

" مجھ سے بھی چھپانے والی"۔

دويم شمجھو''.....

'"سجھ گئ'۔ نجمه مسکرا کر بول۔

.....°`كيا؟``

° کوئی خاتون ہیں.....خاتون سو فیصد'۔

"او ه ...... تمهارا مطلب ہے کہ ......"
"جی ہاں ..... اور میں نے غلط نہیں کہا"۔

" كمال ب، تم تو بهت ذبين موكى مو" ـ

د ہتے کی بہن ہوں تا''۔ ''ق<sub>و بیا</sub>ری بہن اپنی تھو پڑی ٹھیک کراؤ''۔ ''کیا مطلب؟''

. د اینی کسی خاتون کا ابھی اس دنیا میں کوئی و جود نہیں'۔

نجمہ خاموش ہوگئ۔ میری سوچ میں بہت ی با تیں آرہی تھیں۔ جمیل کی شخصیت بالکل مختلے تھی کہ یہ سب مختل نہ کہ است میرے دوق کے میں میرے دوق کے میں مطابق تھا۔ بھلا میرے لئے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ میں دی بچھ کرتا جو میری خواہش تھی۔ میں نے مال سے کہا۔

''میرے مالکان نے مجھے طلب کیا ہے''۔ ''میں مجھی نہیں''۔امی بولیں۔

"میں نے آپ سے کہا تھا ناں''۔ "ہاں .....جیل''امی کے لیج میں لرزش تھی۔

'بالنازمت تو ملازمت بی ہوتی ہے، ای آج نہیں تو کل ان لوگوں کی طلی پر مجھے جانا ہی

''امی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آگئی تھی۔ میں نے اسے محسوں کیا تھا لیکن بات وہی تھی، میں زیادہ عرصے بہاں رہ کر کیا کرتا۔ ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا۔ میں تیاریوں میں معردف ہوگیا۔ نجمہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس دوران میں نے فیض پور کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ٹرین سے سفر کرنا تھا اور یہ ہفر تقریباً سات گھنٹے کا تھا۔ آخر کار روائگ کا وقت آگیا۔ نجمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا۔

" بحمه خدا کے نفل سے تمہاری زندگی کوشو ہر کا سہارا مل گیا ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات کے کہ تمہارا شو ہرایک اجھے مزاج کا آدمی ہے۔ بس اس کا خیال رکھنا"۔

اس کے بعد میں گھر سے نکل آیا۔ ٹرین برق رفقاری سے اپنا سفر طے کرنے گئی۔ قرب و جوار میں بہت سے مسافر سے ۔ اپنی اپنی دھن میں مست ۔ میں بھی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور میں اور ذبن ناصر فرازی میں کھویا ہوا تھا وہ جمیل کا دوست تھا اور اس کے دوست اساعیل عباسی نے ایک پرانا کھنڈر خریدا تھا۔ اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں بڑی دلچیں لے رہا تھا۔ ٹرین کا

سفر بہت بور گزرا کوئی دلچین نہیں تھی۔

کیکن بہر مال دفت تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔جس وقت ٹرین فیض کپر مبیخیا سوری حمیرِ تھا۔ ریلوے بلیٹ فارم پر زیادہ رش مہیں تھا۔ لوگ ادھر اُدھر آرہے تھے۔ مجھے گمان بھی ہُ تھا کہ ناصر فرازی اس طرح میرے پاس آ جائے گا۔ میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اوا بی ایک شوخ وشریر چبرے والے لمے چوڑے آدمی نے گرج دار آواز میں دھاڑتے ہر

دونوں ہاتھ کھیلائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ "اوئے میرے یار تُو برا موٹا ہوگیا بھئ"۔ میں اس احیا تک صلے سے ایک لمحے کے لئے تو پریشان ہوگیا لیکن پھر سمجھ گیا کہ ؛ جمھے جرانی سے دیکھتے ہوئے کہا"۔

ناصر فرازی ہے۔ میں چونکہ اس وقت جمیل کا کردار ادا کررہا تھا ادر اس محف کی جمیل ہے تھی۔اس کے بارے میں میرے علم میں آچکا تھا اس لئے مجھے بھی ای بے تکلفی کا مظاہراً

تھا، چنانچہ میں نے اس کے بعدای پُرتیاک سے اس سے ملاقات کی اور جذباتی انداز میں ا

" یار تو بھی کسی ہے کم نہیں رہا۔ اتنا ہی موٹا تو جھے نظر آرہا ہے۔

"اس کی وجہ ہے نا"۔ ناصر نے میرے ساتھ آگے بر صفح ہوئے کہا۔

"بس بتادیتے ہیں۔ پہلے تحقی اپ گھر لے جاؤں ادر اس کے بعد اساعیل کے ذرا مخلف قتم کا آدی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے میری خاطر مدارت کا بندوست شروع تیری آمد کا بے چینی ہے منتظر ہے''۔

"ساری باتیں اپنی جگہ لیکن تم مجھے اس ممارت کے بارے میں تو بتاؤ"۔ ''اب اتنی جلدی بھی نہیں ہونی چاہئے۔ بتادوں گا،سب کچھ'۔ ناصر فرازی نے کہا کے بیٹتر دشوار گزار حصوں اور انہ جانے علاقوں میں سفر کیا تھا۔ اس دوران ہم ریلوے اسٹیش سے باہر نکل آئے تھے۔ ناصر فرازی ایک پرالی اورا

> کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ''لندن میں مجھے میرے ایک دوست نے تحفہ میں دی تھی اور جب میں واپس آبا نے یہ کاراہے واپس دینا جاہی مگر انگریزوں میں ایک بڑی خوبی ہوتی ہے'۔

"كلات بهي بين اور كرتك چيوزن بهي آت بين"-" خیر انگریزوں کی تعریف تم کم از کم میرے سامنے مت کرنا، گھر تک چھو

اور پھر واپس نہیں جاتے''۔ میں نے کہا اور ناصر فرازی مبننے لگا۔ پھر بولا۔ المنايار أبعيشه وان والمعاشر لينك تبيل حيانا عياسية "-

" فير چهوڙ وجو کچھ ميں كهدر با مول اسے برداشت كرنا مشكل موجائ گا"۔

''میرے بھائی ہم نے بھی تو غلطیاں کی تھیں۔ کسی کو اپنے گھر میں اتن جگہ دینا کون می

عقل مندی تھی۔ کسی کے چبرے پر لکھا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا''۔

ووق میں یہ کہدر ہا تھا کہ یہ کار جب میں نے اسے انگریز دوست کو واپس کی تو اس نے

''اس کی وجہ''۔

"میں نے کہایار! ہم تھہرے محکولوگ اے اپنے گھر کیے لے جائیں گے"۔ بس اس کے بعدتم سمجھ لو کہ یہاں تک پہنچایا اس نے اور اب بھی اگر اس کے فاضل پرزے درکار موئے تو مارا یارزندہ باد'۔

پھر ہم ناصر فرازی کے گھر پہنچ گئے۔میرے لئے تو یہ بھی ایک اجبی جگہ تھی،لیکن اس مگر ا جائزہ لینے کے بعد ناصر فرازی کی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہوجاتا تھا کہ وہ واقعی

بس سیجھ لے کہ اساعیل کو میں نے تیرے بارے میں ساری تفصیلات بتادی ہیں۔ الکی کردیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کر کے میں اس سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگا،

کیلن نہایت ذبانت کے ساتھ ۔ میں اس کی اصل شخصیت کو کھود کر نکال رہا تھا اور اس گفتگو کے دوران مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ گھومنا پھرنا اس کا خاص مشغلہ تھا اور اس نے دنیا

اس کی زندگی کی داستان اس قدر پُراسرار اورلرز و خیز تھی کہ اس جیسے تحص ہے دوی کرنا

میرے اپنے مقصد سے بوی مطابقت رکھتا تھا، البتہ یہ بات ذرا باعث پریشانی تھی، میرے

کئے کہ میں صرف جمیل بن کراس ہے ملوں۔اس طرح سے میری شخصیت تو بالکل ہی پس منظر میں چلی جاتی تھی\_

بهرحال سے بعد کی بات تھی کہ بھی کسی مناسب وقت میں اسے اپنے بارے میں بناؤں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اصل موضوع پر گفتگو ہوئی اور میں نے موضوع بدلا۔ اصل میں المعمل عبای کے بارے میں مختصر طور پر میں نے تمہیں اپنے خط میں لکھا تھا، وہ ایک شوقین

آدمی ہے۔سیروسیاحت کے دوران ہی اس سے میری ایک بار ملاقات ہوئی تھی۔ ہم رہا کے درمیان دوتی کا سبب یہی مشتر کہ شوق ہے۔

``اس ممارت کا کیا قصہ ہے؟''

''اصل میں اساعیل کے ساتھ اس کا بھائی نذیر عباسی بھی رہتا ہے۔ دونوں بھائی ہ ہی مزاج کے لوگ ہیں اور اس نے مجھے اس عمارت کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔

اصل میں بی عمارت ایک بار میں نے خود بھی دیکھی تھی اور خفیہ طور پر اس میں وائل تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہوکہ میں نڈر آ دمی ہوں اور میں نے زندگی میں بہت سے نشیب و دیکھے ہیں۔ بظاہر یہ عمارت کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں۔ بس یوں سمجھ لو، گزارے والی ا تھی لیکن اس کی پُر اسراریت سے میں انکار نہیں کرسکتا۔ انتہائی پُر اسرار عمارت ہے وہ۔ صدیا پرانے طرز تغییر کا نمونہ، لا تعداد کمرے، گیلریاں، برآ مدے اور غلام گردشیں وہاں موجود ہیں گھ

اساعیل عباس نے اس بارے میں جو تفصیل بتائی ہے، وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کی ہے''۔ ''کیوں اس میں کیا خاص بات ہے؟''

اس نے کہا۔ ''اصل ممارت کے ینچے ایک اور عمارت بنی ہوئی ہے۔ یعنی تہد خاندادا تہد خانے میں غالبًا عمارت کے مالکان نے اس ممارت کو کمل کرتے ہوئے اوپر کا سامان عادیا تھا۔ اساعیل نے یہ سارا سامان واپس عمارت کے کمرے میں رکھا ہے۔ اس کا کہا کہ اس میں لا تعداد پرانے زمانے کے ہتھیار، فرنیچر اور ایسی بیٹر اشیاء میں۔ اس نے اب ہم سر میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈ یے پر کام کر کے برگام کر کے برگام کی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈ یے پر کام کر کے برگام کی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈ یے پر کام کر کے کہ اگر ہم اس آئیڈ ہے پر کام کر کے کہ اگر ہم اس آئیڈ ہے پر کام کر کے کہاں چنر ہوگی'۔

"آئیڈیا کیا ہے؟"

''اساعیل عبای کہتا ہے کہ دنیا کے مختلف مما لک میں پرائیویٹ تہہ خانے ہوا کہ تھے، خاص طور پرمحکمہ سیاحت کے تعاون سے ان میں کام ہوتا ہے۔ اگر ہم اے ایک اللہ گھر کی شکل دے دیں اور اس کی پلٹی کریں تو نہ صرف ہمارے شوق یا ذوق کی جمیل " بلکہ ہمیں اس سے اچھا بیسہ بھی حاصل ہوگا''۔

''واقعی! تم نے میراتجس بہت زیادہ بڑھادیا ہے''۔ میں نے ناصر فرازی سے کہا<sub>۔</sub> ویسے بھی اب میں اس شخص کواچھی طرح سمجھتا جارہا تھا اور مجھے اس مات کی خو<sup>قی آ</sup>

ب بی اس نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، یعن یہ کہ وہ میری طرف سے اب بائل سطنی تھا اور اس نے بی کی قربات ہی اب بائل سطنی تھا اور اس نے بی کی کمل طور پر جمیل مجھ لیا تھا۔ خیر باقی تو کو اب ہی علاق ہو ایک علاق ہے۔ مال اور بہن نے جب اپ جمالی اور بیٹے کی تمیز نہیں کی تھی تو بھلا چر ایک فیز نہیں کہ تھی تو بھلا پھر ایک کے بھی تو بھلا پھر ایک کے بھی تو بھلا پھر ایک کے بھی تو بھ

ایا شخص جس سے صرف میری دوئی ہو، مجھ میں کیا نئ بات تلاش کرتا میں نے کہا۔ ''تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟''

''اساعیل کو میں نے تمہارے بارے میں بتادیا تھا۔ وہ ہمارا انتظار کررہا ہوگا اور تھوڑی بی در کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے'۔

میں نے اپ دل میں ایک عجیب ہی خوشی محسوں کی تھی۔ غالبًا اب یہ میری فطرت بن چکی تھی، پُر اسرار اور انو کھی چیزیں میرے لئے بڑی دلچیں کا باعث تھیں۔ ناصر فرازی تمام معمولات سے فارغ ہوا اور اس کے بعد مجھے ساتھ لئے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کی پرانی فورڈ کار بہترین کنڈیشن میں تھی۔ ایک سلف میں اسٹارٹ ہوتی تھی۔ ہم چل پڑے۔ راستے میں، میں نے اس سے کہا۔

"ال عمارت كا فاصله كتنا بي؟"

"یار، عجیب وغریب جگہ ہے۔ ویسے تو شہر سے باہر نکلتے ہی اگر ہموار راستال جائے تو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کا منٹ کا سفر ہوتا ہے، لیکن غالبًا اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا گیا یا پھر اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جب وہ عمارت تعمیر ہوئی ہوگی تو اس کے آس پاس آبادیاں ہوں گی، لیکن بہر حال اب ہمیں وہاں تک جہنچنے کے لئے تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گااوراس کے بعد تھوڑا ساکیا سفر"۔

میں نے خاموثی اختیار کرلی۔

ایک اچھی شاہراہ سے گزر کر آخرکار ایک کچی پگڈنڈی اختیار کرنا پڑی۔ میں اس علاقے کی جغرافیائی نوعیت سے واقفیت حاصل کررہا تھا۔ پھر میں نے دور سے اندھیرے میں لپنی ہوئی اس کھنڈرنما عمارت کو دیکھا۔ واقعی اس کا جائے وقوع خطرناک کہا جاسکتا تھا۔

عمارت کو دور ہی سے دیکھ کریہ اندازہ ہوجاتا تھا کہ بے حدعظیم الثان اور ہیبت ٹاک جگسہ۔ قریب بہنے کرصورتِ حال مزید واضح ہورہی تھی۔ بلند و بالا دیواریں، نمی، دھوپ اور ہوا کے باعث کالا رنگ اختیار کرچکی تھیں۔ جگہ جگہ اینٹوں سے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بدنما

اور جسته اینیس کسی شارک مجھلی کی آنگھوں کی طرح جھا تک رہی تھیں۔ قرب و جوار میں ریک کے میلے بھرے ہوئے سے جن پر ناگ بھن کے پورے جام

نظر آرہے تھے۔ اندازہ یہ ہورہا تھا کہ اس علاقے میں سانب بھی ضرور ہول گے۔غورے زمین پر دیکھا جاتا تو ریت پر سانیوں کی لکیریں نمایاں نظر آتیں۔ پھر ہم نے عمارت کے

دروازے پر روشی دیکھی۔ اس روشی میں کھھ انسانی سائے نظر آرہے تھے، دور ہے و کھے والے یقینی طور براس ماحول کو د کھ کر خوفزدہ ہوجاتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں فورا نام

فرازی ہے سوال کر ڈالا تو وہ مسکرا کر بولا۔

"در هم روشنی میں ان لرزئے ہوئے انسانی سابوں کو دیکھ کر ان ویرانوں کی طرف مگل آنے والا کوئی بھی شخص وُم دبا کر بھاگ سکتا ہے یا چر دم دے سکتا ہے۔ ویسے وُم اور دم کا فرق

''مگریه کیا قصہ ہے؟''

"قصنبين، يه اساعيل عباس اوراس كالملازم شمشير ب- بهي ظاهر ب بلندو بالاعمارة سے دور ہی سے کس نہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے ہماری گاڑی دیکھ ل

ہوگی اور ہمارے استقبال کے لئے آگھڑے ہوں گئے۔ بہرحال تھوڑی در کے بعد ہم لوگ اس ممارت کے دروازے پر پہنچ گئے اور میں نے مہلی بار اساعیل عباس کو دیکھا۔ کسی قدر ب قامت کیکن سرخ چبرے والا میخف کافی خوش مزاج معلوم ہوتا تھا، جیسے ہی ہم نیچے اترے، در

دونوں ہاتھ پھیا کر ہماری طرف برطا۔ پہلے وہ مجھ سے بعل میر ہوا اور بولا۔ ''میں دعوے ہے کہ سکتا ہوں کہتم جمیل ہو ..... کیوں ناصر فرازی میرا کہنا عُلط تو نہیں''۔

''البته این بارے میں، میں آپ کو بناؤں، میرا نام اساعیل عباس ہے'۔عبای کے

ایک زور دار قبقہدلگایا اور پھراپے غلام شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ '' گاڑی تم اندر لے آؤ گے۔ بمیل صاحب، یہ میرا جھوٹا بھائی نذیر ہے اور یہ ہمار<sup>ے</sup> ساتھ شمشیر جس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔بس آپ یوں سجھ لیجئے کہ ہم ای کے بل پر زندگی ک<sup>زار</sup>

رہے ہیں۔ یہ بہترین کھانا پکانا ہے، بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے، بہترین ہاؤس کیپر ہے۔ ایک

من المرادريات كے وقت ايك شاندار لا اكا جے شايد پيتول سے لے كر ثينك تك سارے اللہ الرون مينك تك سارے

متھاراستعال کرنے کا جربہ ہے'۔ وری کشسس زبردست بات ہے بوق الیا ساتھی اگر کسی کومل جائے تو بوتو بہت خوش

تتمتی کی بات ہے ۔

" اللائك ميس في يملي سويا تها كه اس عمارت ميس ملازمول كى ايك فوج جمع كراول،

لین چارآ دمی بردی مشکل ہے گئیر گھار کر لایا تھا۔ پر جاروں بھاگ گئے''۔ اندر داخل ہوتے ہی اساعیل عباس نے قبقہدلگایا۔ وہ بہت کیا وہ بینے کا عادی تھا۔

دوليكن كيون؟'' "اس لئے کہ عمارت کے دوسرے مکینوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کردیا تھا"۔

" إن بعي ايك اليي جله جهال طويل عرصے تك كوئي نه ربا ہو، اگر مجھ لوگ بسيرا كر ليت

ہیں تو اس میں تعجب کی کون می بات ہے اور پھر یہ بات تو تم لوگ جانبے ہی ہو کہ زر، زن اور زمین کے جھڑے ہمیشہ ہی ہے چلتے رہے ہیں۔اب ہم نے یہاں جن لوگوں کو ڈسٹرب کیا ے، وہ ظاہر ہے ہماری آمد کو پند تو جہیں کرتے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک دلچسپ

جنگ کا چلنا بہت ضروری ہے'۔

بہرحال اس بات کو ناصر فرازی نے بوی دلچیں سے سنا تھا۔ پھر اس نے کہا۔

"آپ کا مطلب ہے مسر اساعیل عباس کہ دافعی اس عمارت میں ایسا کوئی سلسلہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بیالک آسیب زدہ عمارت ہے''۔

اساعیل عباس نے زوردار قبقبد لگایا پھر بولا۔

"ن مھوڑا دور ہے نہ میدان، میں پورے دعوے سے تو بینبیں کہدسکا کہ اس گھر میں

بری روحیں رہتی ہیں لیکن بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی پراسرار مدافعت ہور ہی اب سے مدافعت انسانی ہے یا غیر انسانی اس کے بارے میں میں کچھ مہیں کہ سکتا،

مدافعت تو بہر حال ہوتی ہے''۔ ''لیخیٰ تی کا مطلب سرمیڈ اساعیل عاہی''

''لین آپ کا مطلب ہے مسٹراساعیل عبای'۔ ''میر مانا میں '' رائی میں '' میں ان

''میں بنا تا ہوں''۔ اپائک ہی نڈیر نے درمیاں میں دخل دیا اور ہم سب اس کی طرز متوجہ ہوگئے۔ میں نے تو ابھی خاموثی ہی اختیار کررکھی تھی، لیکن نذیر عباسی بولا۔

"میں نے یہاں بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اس مختر وقت میں، جن سے مجے اندازہ ہوگیا ہے کہ وہ جوکوئی بھی ہیں، ماری یہاں موجودگی کو ناپند کرتے ہیں'۔

''خیر چلوچیوژو، بیسب بعد کی باتیں ہیں۔معززمہمانوں کو پہلے ہی مرحلے پراس <sub>قرر</sub>

نیز پار پر او پر دارو دی سے بھی یا ہیں ہیں۔ سرر بہا وں ویہے بن سرمے پر ان ان ان میں مناسب عمل ہے'۔ خوفز دہ کردینا ایک غیر مناسب عمل ہے'۔

''ناصر فرازی آپ کے بارے میں بہت ی باتیں بتاچکا ہے۔ مسٹر جیل، واقعی پُرار ا واقعات میں دلچیں کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آیئے آپ کے لئے کوئی مناسب جگہ منتخب کردوں۔ ویسے تو رات کو ہم سب جمع ہوکر اس مسئلے پر گفتگو کریں گے''۔ جو کر

بہارے گئے منتخب کیا گیا تھا، وہ صاف سقرا شنڈا اور زمانہ قدیم کے فرنیچر سے آراستہ تھا، ال کے بارے میں ناصر فرازی نے بتایا۔

"جیسا کہ میں تہمیں بتا چکا ہوں، بیفرنیچر بھی پہلے موجود نہیں تھا، بلکہ اسے ایک پُراسرا تہہ خانے میں سے نکالا گیا اور اس کے بعد کمروں میں اسے جگہ دی گئ ہے اور مسٹر اسائیل عباس نے خود وہ تہہ خانہ دریافت کیا تھا اور''۔

''اس سلسلے میں کوئی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی میری، لیکن بہرحال محارت کا جائزہ لیے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہاں کوئی گڑ بڑ ہے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کوئی خاص

کے معربی معرورہ ، رہ کے مدور ک میں ہوں ہیں دل و برہے کے اپ وال کے میں ول ول کا اللہ ہے؟ " فرازی چو مک کر جھے دیکھنے لگا، پھر ہس کر بولا۔

''یار مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی پُر اسرار روح تیرے اندر بھی داخل ہوگئ ہے، تیر<sup>ے</sup> بات کرنے میں بیرتبدیلی مجھے واقعی کئی بار چیرت انگیز لگی ہے۔ وقت ہوگیا ہے، خاصا وقت <sup>گزر</sup> گیا پھر بھی اتنانہیں ہوا کہ اتن بڑی حویلی میں تبدیلی آجائے مجھے تو لگتا ہے کہ ممارت <sup>کے</sup>

بھوت جھے پراثر انداز ہوئے ہوں'۔ میں بننے لگا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ممارت اپنے طلتے ہی ہے آسیب زور

معلوم ہوتی تھی۔آسیب زدہ ممارتوں میں ایک عجیب ی خوست چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ان

رود دوارروتے ہوئے گلتے ہیں۔ ایک ایک منظر سے عجیب وغریب احساسات جھا نکتے ہیں۔
من تو خبر کیے دل کا انسان تھا، کیونکہ جن واقعات سے میرا واسطہ پڑچکا تھا، وہ بہت ہی
من تو خبر کیے دل کا انسان تھا، کیونکہ جن واقعات سے میرا واسطہ پڑچکا تھا، وہ بہت ہی
خوفاک تھے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس نے کہی زندگی میں کوئی پُراسرار واقعات اور حالات کا
مند دیکھا ہو، اس کمرے میں ہی آجاتا تو یقینا دہشت زوہ ہوجاتا۔ پُراسرار اور قدیم فرنیچر جو
مند دیکھا ہو، اس کمرے میں ہی آجاتا تو یقینا دہشت زوہ ہوجاتا۔ پُراسرار اور قدیم فرنیچر جو
ملہ جگہ ہے ٹوٹا بھوٹا تھا، لیکن جے استعال کے قابل بنالیا گیا تھا۔میزیں، کرسیاں، آتش وان

اورا پے ہی دوسرے ڈیکوریشن پیس جن میں کچھ کو زبر دی ڈیکوریشن پیس بنادیا گیا تھا۔ اورا پے ہی دوسرے ڈیکوریشن پیس جن میں کچھ کو زبر دی ڈیکھتے ہی کسی انسان کا کٹا ہوا ہاتھ مثلاً کارنس پر رکھا ہوا ایک انسانی ہاتھ جو دور سے دیکھتے ہی کسی انسان کا کٹا ہوا ہاتھ

مثلا ہار کی پر رہ در ہیں۔ محوں ہوتا تھا، لیکن اصل میں اس کی الکلیوں کے درمیان ایک مخمع رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے دوسرے سرے سے خون میکتا ہوامحسوس ہور ہا تھا۔ مجھے بیہ بھی اندازہ ہور ہا تھا کہ اساعیل عباس

دوسرے سرے سے خون میکتا ہوا محسوس ہورہا تھا۔ بھے میہ فی اندازہ ہورہا ھا لدا کا بات بات دوسرے سے خوف برات خون سے خوف برات خود ہیں جن سے خوف برات خود بھی اس جس کا انسان ہے، بعض لوگوں کو ایسی صورتیں پند ہوتی ہیں جن سے خوف

یں ہو۔ اجا تک ہی ناصر فرازی باہر نکل گیا۔ میں ایک سجھ دار شخصیت کا مالک تھا، کچھ کمھے تک اسد نازی ساکڈ گڑی میں الدیکھرائی الیاواقعہ ہوا جس نے مجھے حیران کردیا۔

جس کی انگلیوں کے درمیان شمع رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بیاحاس ہوا کہ اس ہاتھ کی انگلیاں الل رہی ہیں۔ میں نے حیران نگاہوں سے کارنس پر رکھے ہوئے اس انسانی پنج کو

دیکھا۔ یہ جرانی کی انتہاتھی کہ میں نے انگلیوں کو دوبارہ ملتے ہوئے دیکھا۔ پھراچا تک ہی ہاتھ کے درمیان رکھی ہوئی شمع روشن ہوگئ اور میں اچھل کر کھڑا ہوگیا۔ یہ

کیا قصہ ہے، ایک لیمے کے لئے میں سوچنا رہا۔ تمع کا اچا تک جل جانا میری سجھ میں نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے قدم آ مے بوھے اور ہاتھ کے قریب پہنچ گیا۔ تب میں نے دوسرا منظر دیکھا۔ ہاتھ کی کئی ہوئی کلائی سے خون کے قطرے لیک رہے تھے اور اچھا خاصا خون جح ہوچکا تھا۔ میری آئکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہلتی انگلیاں ساکت ہوگئی تھیں۔ قریب تھا۔ میری آئکھیں ساکت ہوگئی تھیں۔ قریب

ے ویکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ڈیکوریش پیس نہیں بلکہ واقعی ایک انسانی ہاتھ ہے جو کلائی کے پاک سے کاٹ دیا گیا ہے، لیکن اس سے ٹیکتے ہوئے خون کے قطرے میرے خدا ..... میں سے انگی سے اس خون کوچھوکر دیکھا تو گاڑھا خون میری انگی کے پور سے لگ گیا۔

ایک کمجے کے لئے میں سوچتا رہا، پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ای وقت ناصر فران میرے پیچھے سے آگیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، میں اچھل پڑا، جومنظر میں و کھ رہاتی اس کود کھے کرخوف کا احساس تو قدرتی بات تھی، ناصر فرازی جھے کھڑا دیکھے کرمیرے پاس آگیا۔ ''کیا بات ہے؟''

''اسے دیکھو'۔ میں نے ہاتھ کے پنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے کہا ناتم سے اساعیل عباسی ایک کھسکا ہوا آدمی ہے۔اسے اس طرح کی نفہول چیزوں سے بہت دلچیسی ہے اور وہ انہیں نوادرات میں سے مجھتا ہے۔ یہ کٹا ہوا انسانی ہاتھ قین طور پرکسی ایسی چیز سے بنا ہے جوانسان کی کھال سے مشابہت رکھتی ہے'۔

"میں جہیں ایک بات کہوں، غور سے دیکھو یہ کوئی مشابہت نہیں بلکہ یہ واقعی کٹا ہوا انسانی ہاتھ ہے اور یہ شمع میں نے نہیں جلائی خود بخو دروش ہوگئی ہے"۔

''روثن ہوگئ ہے''۔ ناصر فرازی نے جیران کن لہجے میں کہا۔ ''دوریتہ کی ''

"ہاں تم دیکھونا"۔ میں نے رخ بدا اور پھر دوسرے کمجے میرا منہ جیرت سے کھل گیا۔
منع بجھی ہوئی تھی۔ جب موم بتی جلتی ہے اور اس کے بعد اسے بجھادیا جاتا ہے تو لازی طور بر
اس کا ہلکا سا سفید دھواں خارج ہوتا ہے اور ایک ناگوارسی بوبھی محسوس ہوتی ہے،لیکن حقیقت
میہ ہے کہ نہ تو اس وقت اس کا موم پھھلا ہوا تھا، نہ اس کی بتی میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ جل

ہوئی ہو، جبکہ میں پورے ہوش وحواس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھادہ حقیقت تھااور چیرت کا دوسرا حملہ مجھ پر اس وقت ہوا جب میں نے اس ہاتھ کو دیکھا۔ آسال تیں تھی بھے کہا تہ تیا جس کی پیمان سال کچھ میں روز میں وکھ سال

آہ! یہ تو واقعی پھر کا ہاتھ تھا جس کی انگلیاں ایک مخصوص انداز میں اُتھی ہوئی ہیں۔ اچا تک ہی مجھے خیال آیا، میری انگل میں بھی خون لگا ہوا ہے۔ جبوت کے طور پر میں یہ خون لا بھٹ کرسکتا ہوں، میں نے جلدی سے اپنی انگل کو دیکھا لیکن خدا کی پناہ میری انگل کا یہ حصہ بالکل صاف سھرا تھا۔

و جہیں کیا ہوگیا ہے جمیل، لگنا ہے کہ اس مکان کے آسیب تم تک پہنچ گئے ہیں'۔ میں نے سے انداز میں ہنس کر کہا۔

دنہیں، بس ایسے ہی میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر شمشر ہمیں لے کر پہنچ گیا۔ اساعیل، نذیر وہاں موجود تھے۔شمشیر کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ ب

نی کھانا ای نے تیار کیا تھالیکن وہ اس وقت کھانے کی میز پر ایک معزز مہمان کی حیثیت ن

کھانے کی میز پراسائیل عبای نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

روس واقعی بری بے چینی سے تمہارا منتظر تھا، ناصر فرازی صاحب اور خصوصاً جیل ماحب کا، کیونکہ جھے تم نے بتایا تھا کہ تم دونوں ایسے پُر اسرار واقعات میں بے بناہ دلچیں رکھتے ہو۔ میری زندگی کا بہت ساحصہ تو تمہارے سامنے ہے۔ یہ بچھ لو کہ اس عمارت کی خریداری بھی میں اپنی زندگی کا ایک اہم کارنامہ سجھتا ہوں۔ بہر حال میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں پچھ میں اپنی زندگی کا ایک اہم کارنامہ سجھتا ہوں۔ بہر حال میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں پچھ کی اسرار اورلرزہ خیز آوازیں تی جاتی واقعات پیش پراسرار اورلرزہ خیز آوازیں تی جاتی وگئی اڈا بنا رکا ہے اور اس طرح کے پُر اسرار حالات بیدا کردیے ہیں کہ کوئی دوسرا وہاں نہ فک سکے۔ اس بات پر میں نے خاص طور پرنظر رکھی ہے'۔ کردیے ہیں کہ کوئی دوسرا وہاں نہ فک سکے۔ اس بات پر میں نے خاص طور پرنظر رکھی ہے'۔ کردیے ہیں کہ کوئی دوسرا وہاں نہ فک سکے۔ اس بات پر میں نے خاص طور پرنظر رکھی ہے'۔

''تو پھر تہیں بلایا کس لئے ہے؟'' اساعیل عبای نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا۔ ''اصل میں یہی تو میں جاہتا ہوں کہ اس عمارت کے بارے میں کسی ذمہ دار اور دلیر ''' اس کی ہے۔''

آدی سے نصلی گفتگو کروں'۔

"اگر اس کے لئے آپ نے میرا انتخاب کیا ہے تو آپ کاشکر گزار ہوں۔ میں سیمعلوم

کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے حکومت سے اس عمارت کی خرید وفروخت کی بات کی تو کیا

اس سلسلے میں کسی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟'' اساعیل عباحی کے چہرے پر مسکراہٹ

میسل گئی، پھراس نے کہا۔

''میں نے جب متعلقہ لوگوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو پچھ چبرے چیرت کی تھور بن گئے۔ پچھ پر ایسے آ نارنظر آئے جیسے اپنی زندگی میں کسی ہوش مند پاگل کو دکھ رہے ہوں اور اس میں واقعی کوئی شک بھی نہیں کہ ایس کسی عمارت کے خرید نے کی بات دیوائی کے موا اور پچھ بھی تہیں۔ بہر حال پچھ لوگوں کے اپنے مفادات بھی اس خرید سے وابستہ تھے۔ انہوں نے میری بوی پذیرائی کی اور عمارت کو خرید نے میں میری کافی مدد کی۔ اس کے لئے انہوں مالی منافع بھی حاصل ہوا اور بیخرید ممل ہوگی۔ اس کے علاوہ تم دکھے بھو گے کہ یہاں تک آتے ہوئے قرب و جوار میں کوئی آ بادی نہیں۔ اس لئے اور بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں کے اس کے اس کے اور بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں

یباں سے گزرنے والے، میں نے خاص طور پرغور کیا ہے کہ بھی اس ممارت کے قریب

موکرنہیں گزرتے۔ گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ بی محارت آسیب زدہ سے ا

اس كنزويك كررنا خطرتاك" ـ

لین میں نے برواشت کیا۔ بہت دیر تک یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ اس وقت چاروں ملازم بین میں نے برواشت کیا۔ بہت دیر تک یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ اس وقت ہوئے میر بسی میں میں تھے۔ جب یہ آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا، پس آئے اور بولے کہ عمارت میں انسانی چیخوں کی آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا، بسی کوئی کسی کوفل کررہا ہو۔ ان میں سے ایک ملازم نے پچھ اور بھی عجیب و غریب با تیں بین کریا ہو۔ ان میں سے ایک ملازم نے پچھ اور بھی عجیب و غریب با تیں

''وہ کیا؟'' میں نے سوال کیا۔

"اس نے کہا کہ یہاں سے فاصلے پرموجود آبادی فیض پور کے کچھ باشندوں نے بوی

عِبِ وغریب با تیں انہیں بتائی ہیں'۔ ''وہ کما؟''

اس بار ناصر فرازی نے سوال کیا تو اساعیل عباسی بولا۔

ہوئی۔ لاکھ دھکے لگائے گئے مگر گاڑی دوبارہ اسٹارٹ نہ ہوئی، چنانچہ وہ رات اس ممارت میں رک گئے، لیکن دوسری صبح ان کا وہن توازن درست نہیں تھا۔ رسیاں کندھے سے باندھ کر گاڑی گھیٹنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہوگئ۔ ایک اور صاحب ایک دن یہاں آکر قیام پذیر ہوئے تھے کہ صبح کو ان کی بھی لاش یہاں سے ملی۔ ایسے کئی واقعات بیش آئے۔ میں نے ملازم کو ڈانٹا اور کہا کہ ایسی فضول با تیں کرکے دوسروں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش برک

کوش نہ کرے۔

ملازم خاموش ہوگیا تھا لیکن میں یہ بات محسوں کر چکا تھا کہ باتی ملازموں کے چہرے

خون سے زرد پڑے ہوئے ہیں۔ بہر حال دن کی روشیٰ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں

نے کافی دور دور کا جائزہ لیا تھا، لیکن کہیں ایسے نقوش نہیں پائے گئے جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ

رات کوکوئی گڑ بڑ ہوئی ہے۔ البتہ دوسری رات جب ہم، میرا مطلب ہے، ملازم اور بیں، اس

وقت تک نذریر میرے پاس نہیں آیا تھا، بہت دیر تک آوازوں کا یا کسی اور بات کا انتظار کرکے

النے بستروں میں پہنچ گئے تھے کہ اچا تک دور دراز کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں بلند

"فیک اس طرح کم از کم یہ بات کمل ہوگئ کہ اس عمارت کی خرید میں لوگوں کی رائی کیوں تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر اساعیل عباس ، کیا آپ نے اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی ؟ "جہاں تک اس کی تاریخ کے معلوم کرنے کا تعلق ہے، اس کے لئے تو اب ہم کا سروع کریں گے۔ اس کے بارے میں جہاں تک میری تحقیقات کا تعلق ہے، میں پور

اعتاد کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیسات، آٹھ سوسال پرانی ہے۔ اس کی طرز تعمیر، اس کا فرنیچرالا

بہت ی الی چیزیں جو یہاں سے مجھے دستیاب ہوئی ہیں، وہ اس بات کی نشاند ہی کرتی ہیں۔

حالانکہ عمارت کا تم جائزہ لے بچے ہو۔ اس کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ادر بہ برسول سے دیران پڑی ہوئی ہے، لیکن اب تم اس کی بیموجودہ شکل بھی دیکھ رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے صاف سقرا کیا ہے، لیکن کی قتم کی تغیر نہیں کرائی ۔ اور یہ بات میں اب تجربے سے پورے اعتاد کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ ابھی صدیوں یہ اس عالم میں رہ کتی ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ یہ عمارت گرجائے"۔

''گرد سیایک دلچیپ بات ہے''۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند کھات کے لئے خاموثی طاری ہوگئ۔ ایبا لگنا تھا کہ ہر شخص ان الفاظ کے تاثر میں ڈوبا ہوا ہو۔ پھر میں نے سوال کیا۔ ''عبای صاحب، آپ تو یہاں کافی دن سے مقیم ہیں۔ آپ یہ بتائے کہ آپ نے بھی

یبال کوئی الیمی بات محسوں کی؟'' ''ہاں .....میرے یہاں آنے کے تقریباً آٹھ دن بعد کا ذکر ہے، رات کے گیارہ یا بارہ نج رہے ہوں گے۔ ہرطرف دہشت ناک سنائے کو چیرنے والی وہ آواز، یوں لگتا تھا جیسے کوئل ماؤتھ آرگن بجارہا ہے۔ آہتہ آہتہ وہ آواز بلند ہونے لگی۔ پھراچا تک ہی ایک بلکا سا دھاکہ

ہوا اور اس آواز میں انسانی چینیں شامل ہو گئیں ..... کر بناک، اذیت ناک جیسے کسی کو کوئی سخت<sup>ہ</sup> اذیت دی جارہی ہو۔اصو لی طور پریہ ہونا چاہئے تھا کہ میں اٹھ کر ان آواز وں کی طرف دو<sup>ڑا</sup>

ہوئیں اور پھر کوئی زور زور سے رونے لگا۔

کمرے ہے آرہی تھیں۔

شخیر ایک ساتھ یہاں مقیم ہیں، لیکن نہایت بے چینی کے ساتھ میں تمہارا انظار کررہا تھا، شخیر ایک ساتھ یہاں میں تم میرے ساتھ تھے اور تم نے بوی دلچیں کا ثبوت دیا تھا''۔

یہ الفاظ اس نے ناصر فرازی سے تخاطب ہوتے ہوئے کہ تھے۔ ناصر فرازی کے سے میں یہ کرازی کے سے میں یہ کرازی کے سے می

چرے پر گہری سوچ کے آثار تھے، اس نے کہا: چرے پر گہری ان آوازوں کو سنا جاسکتا ہے؟''

''اندازہ تو یہی ہے کہ بیروزانہ آوھی رات کے بعد سورج نگلنے تک سنائی دیتی ہیں،تھوڑا تھوڑا وقنہ ہوجاتا ہے۔ان کے درمیان اوراس کے بعد پھر وہ شروع ہوجاتی ہیں''۔

''اندازہ کیا ہوتا ہے؟'' میں نے دلچپی سے سوال کیا۔ ''بس کبھی سٹیاں بجتی ہیں۔ کبھی باہج کی آواز سائی ویتی ہے، پھر کبھی چینیں سائی ویتی جن میں جسے نہ میں نہ بھرا ہے کی آواز سائی ویتی ہے ملتی ہے۔ لگتی میں جسے

رہیں بی سیال میں ہیں۔ ہی ہاہی کہ اوار سال دیں ہے، پار کی میں سال میں ہے۔ ہیں، ویسے ان چیخوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ سے ایسے مخص کے حلق سے نگلتی ہیں جے شدیداذیت دی جارہی ہو'۔

"منرعبای آپ نے تہد خانے سے بیسامان نکالا ہے؟"

ہاں ۔ ''تہہ خانے میں کیا پوزیشن تھی، آپ نے اس کا جائزہ لیا؟''

مہر حالے میں نیا پورٹ کی کہ آپ سے آس کا جا رہ ہو ۔ ''میں سمجھانہیں''۔ ''در بر ملا سے رہ سے سے منتے بھی تات ناد یہ طا''

''مرا مطلب ہے کہ اس کمرے کے پنچ بھی تہہ خانہ ہوگا''۔ عبای کچھ دریسو چتا رہا پھر بولا۔''ممکن ہے''۔ '' آپ نے دیکھانہیں''۔

'دنېين، خاص طور پرنهين ديکها'' په درې په ښه سنه

''ون کی روشیٰ میں بھی آپ نے کمرے میں جاکر دیکھا؟'' ''ہاں ۔۔۔۔۔اییا میں نے ضرور کیا لیکن کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ کوئی تک میں''

''اگرآپ یہ سوچ رہے ہیں، مسٹر جمیل کہ وہاں کوئی ایسے مائیروفون یا ایس کوئی چیز رکھ دئی گئی ہو، یا دیواروں میں نصب کردی گئی ہوجس سے یہ آوازیں سائی جاتی ہوں اور اس کا کہا مظریہ ہوکہ کوئی شخص ہمیں اس عمارت سے دور کرنا جا ہتا ہوتو میں یہ بھی کوشش کر چکا ہوں،

پھرا لیے سٹیاں بحیں جیسے کسی کو ہوشیار کیا جارہا ہو۔ میں نے دن کی روشی میں بندو بر<sub>ی</sub> کرنیا تھا اور بیسوچ نیا تھا کہ اگر آخ بیہ آوازیں بلند ہوئیں تو ٹیں ان کا جائزہ لینے کی کوش کروں گا۔ ملازموں میں سے صرف ایک ملازم نے میرا ساتھ دیا، باتی تین کمرے میں گھے

رہے۔ میں نے ٹارچ اور رائنل لی اور آوازوں کا اندازہ لگاتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھا ہر آوازوں کا مرکز تھا۔ ملازم سہا سمٹا سا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں اس کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس میں تالا لگا ہوا تھا اور آوازیں ای

میں نے اپنے ذہن کوسنجالا ..... اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آوازوں کو سننے کے بدر خاص طور پر رات کی اس بھیا تک تاریکی میں اپنے دل و د ماغ پر قابو رکھنا ایک مشکل کام قا، لیکن بہر حال زندگی میں بہت سے مرحلے بیش آچکے تھے، جن میں خاصی خوفناک حالت کا

وقت گزارنا پڑا تھا، چنانچہ میں نے خود کوسنجالا اور اظمینان سے تالا کھول کر ممرے میں داخل ہوگیا۔ مواقع رفتی میں نے چاروں طرف بھینگی۔ اندر قدم رکھتے ہی اچا تک آوازیں بھیا تک شکل اختیار کر گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے تیز

ہوا ئیں میرے بدن کوٹول رہی ہوں۔ لتنی بارجہم میں سرسراہٹوں کا احساس ہوا تھا۔ آوازیں

اتی تیز ہوگی تھیں کہ کانوں کے پردے بھٹنے گئے۔ میرا سر گھومنے لگا اور رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ اس دوران میرا وہ دلیر ملازم باہرنکل گیا تھا اور میں تنہا رہ گیا تھا۔ بہر حال اس کے

بعد میں واپس اپنے کمرے میں آگیا۔اب تو ملازموں کو کسی طرح بھی بین بہرسکتا تھا کہ دا خوفز دہ نہ ہوں۔ وہ ملازم جومیرے ساتھ کمرے میں گیا تھا،آپ یقین کریں کہ دوبارہ جھے اس ممارت

میں نظر نہیں آیا۔ باقی تینوں ملازم بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بناسکے کہ وہ کہاں گیا۔ اس دن سے آج تک اس کا کہیں یہ نہیں چل سکا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں وہ آوازیں اب

بھی اس کمرے سے آتی ہیں اور میں آج تک ان کا سراغ نہیں لگاسکا۔اس کے بعد نذہ <sup>لو</sup> یہاں بلالیا۔ باقی ملازم بھی بھاگ گئے۔شمشیر میرا پرانا ساتھی ہے۔ میہ پچھے مصروف تھا جس <sup>ک</sup> وجہ سے اس وقت میرے ساتھ نہیں آیا تھا،لیکن بعد میں میہ واپس آگیا اور اب میں، نذ<sup>یر اور</sup>

1

لیکن کوئی سراغ نہیں ملا'۔اساعیل عباس میہ باتیں کرتے ہوئے خاموش ہوگیا۔ "عمارت کے مشرقی جھے سے ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی ایک مدھم می آواز میں نے ہو سی تھی''۔نذر عبای نے آہتہ سے کہا۔ آوازوں سے خوفزوہ ہیں؟"

کون ہوسکتا ہے'۔

" حيرت ناك، ديمهوكياتم ماؤته آركن كى سُرسن رب بو ميس في خود بيرآوازين تھیں۔عباس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی ، مجھے یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے با قاعدہ ایک نغر ب<sub>ابا</sub> جار ہا ہو، جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تنے اس کے دروازے اور کھڑ کیال بند کھیں۔ رہ تک یہ آوازیں برصتی رہیں۔ اچا تک میں اپن جگہ سے اٹھا اور وہ تمام کھر کیاں کھول دیں آوازیں تیز ہوگئیں۔ایک آواز کمبی چینی ہوئی انجن کی سیٹی کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ہم لوگ تمرے کے آندر تھے کیکن باہر مجھیلی تاریکی اور بھیا تک ماحول میں یہ آوازیں در حقیقہ اعصاب ثمكن ہوگئيں۔

اور کوئی بھی اجنبی تخص ان سے متاثر ہوسکتا تھا۔ اگر خود اساعیل صاحب ادر اس کا ملازم شمشیر اور بھائی نذیر ان آوازوں کے عادی نہ ہوتے تو ان کی حالت بھی خراب ہوجائی، کین میں ناصر فرازی کے چبرے پر ایک بیلا ہے ی د کھے رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا بدلا ہولے ہولے کانپ رہا ہو۔خود میں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر میں رہ سکا تھا۔

اور مجھے بار بارائے لباس کے نیچے ایک سرسراہٹ می محسوس ہورہی تھی، جیسے کوئی نادید ہاتھ میرے بدن کوٹٹول رہے ہوں۔ یہ آواز میں بغور من رہا تھا۔ پیے نہیں کسی انسان کی تھیں! تہیں \_ بھی بھی تو بیمحسوس ہوتا جیسے بیر کوئی مشینی آواز ہو۔ بیابھی تیز ہوجا تیں اور بھی مدھم کبل

اس میں درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جواحساس تھا، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔

کچھ کمیے میں مختلف کھڑ کیوں کے پاس کھڑا کان لگا کر ان آوازوں کی سمت کا انداز لگاتا رہا۔ غالبًا میں ہی ان کے درمیان ایک ایسا مخص تھا جو آوازوں کے سراغ کے سلطے میں

متحرک تھا، ورنہ باتی سب لوگ تو سرد اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سالک کھڑ کمیاں بند کردیں اور نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں موجود لوگوں کے چبروں سے میں ہے اندا<sup>ز</sup>

لگا رہا تھا کہ بیرسب خوفزدہ ہیں۔ تعجب کی بات تھی ، خاص طور پر اساعیل اور نذیر وغیرہ ک سلسلے میں کداگر وہ ان آوازوں سے خوف محسوس کرتے تھے تو پھر یہاں قیام کیوں کیا ہوا تھ

انہوں نے؟ میں نے یمی سوال عباس سے کر والا۔

"معانی جاہنا ہوں اساعیل صاحب بڑا ذاتی ساسوال ہے، لیکن چونکہ ہم سب یہاں ورور الله اور ميں اس سليلے ميں گفتگو مھى كرنى جائے۔ آپ ايك بات بتائے آپ ان

اماعیل عبای نے عجیب ی نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر بولا۔

"مس سجورہا ہوں کہ اس وقت صرف آپ ہیں جو اس قدر متاثر نظر نہیں آتے۔ يقيناً اں کی کوئی وجہ ہوگ ۔ ہوسکتا ہے کہ ناصر فرازی نے آپ کا انتخاب کی خاص مقصد کے تحت کیا ہواور مجھے اس بارے میں تفصیلات نہ بتائی ہوں۔ آپ واقعی دلیر انسان میں، جہاں تک آپ ے سوال کا تعلق ہے تو میں بس میں کہدسکتا ہول کہ میں نے بی عمارت خریدی ہے اور جیا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں پر ایک میوزیم بنانا حابتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں اور کہیں کہ دیکھوا ساعیل عبای نے ایک ایسا کام کیا جو عام لوگوں سے منفرد ہے۔ چنانچہ میں سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی راستہ رو کنا چاہتا ہے تو روشی میں آجائے اور مجھے پید چل جائے کہ وہ

"كيا آپ كواس سلسلے ميں كسى پرشبہ ہے، ميرا مطلب ہے كوئى الي شخصيت جوآپ كا راستەرد كنا چاہتى ہو؟''

"مير يسوال براساعيل عباى كى سوچ مين دوب كيا اور مين چونك برايسوچ مين ڈوسے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایس شخصیت ضرور ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں ان دوران یہ شبہ ہور ہا ہے۔ میری ولچیدیاں اس سلسلے میں بڑھ گئی تھیں۔ میں خاموثی سے الماعیل کی صورت دیکھا رہا۔ میں نے محسوس کرلیا تھا کہ ناصر فرازی بھی بحس مجری نگاہوں سے عبای کا چرہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ کمعے خاموش رہنے کے بعد عباس نے کہا۔

" صال نکه اس وقت جوصورت حال ہے اس میں مجھے بدالفاظ کہنا ہوں عجیب سالگتا ہے لىمىرا بھائى نذىرىجى يہاں موجود ہے،ليكن معاملہ چونكہ ذرا بالكل ہى مختلف ہے اوراس وقت لى صورت حال صرف مذاق نهيں'' يتمام لوگ ان جملوں برمتوجه مو كئے تھے۔

الماعیل عبای نے کہا، ''اصل میں زندگی کے رات دن اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت مصمعالمات میں مناسب فیصلہ کرنے کا موقع نہل سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرن زندگی گزاری ہے وہ عام راستوں سے ہث کر ہے۔ خاص طور پر نذیر جس نے میس رہ ببرحال وہ سویڈن سے واپس جلی آئیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ وطن واپس آنے ے بعد سب سے پہلے انہی سے ملاقات کروں گا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کا تعلق اب بھی نفن بورے ہے۔ ایک اچھا کاروبار کرتی میں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پند کرتے ہیں، لین یہ بات بھی آپ لوگ ذہن سین کر لیجے کہ ہماری اس پند کو بھی بہت ی نگامیں حمد کے انداز میں دیکھتی ہیں، چونکہ اور بھی چند افراد ہیں جو ذکیہ بیگم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کررہے ہں اور ان کا مقصد ایک ایس عورت کی قربت حاصل کرنا تھا جو مالی طور پر انتہائی مطمئن ہے۔ یاں تک کہ میں نے اور ذکیہ نے اپنی شادی کا اعلان بھی کردیا ہے، بہت ساری باتیں ایس ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے بتانا مناسب مہیں ہوتیں۔ میں نے شاید کچھ الفاظ کو چھیانے کی كوشش كى ب، كيكن حقيقت بيرب كه ميل بيرمكان ذكيه بيهم كوتخفه ميل دينا جابتا مون، كيونكه ان ے مطابق یدان کا خاندانی مکان ہے۔اب میں یہیں کہدسکتا کہ س کومیرے اس خیال سے اختلاف ہے اور کون مینہیں جا ہتا کہ میں مدمکان اس طرح اپنی تحویل میں رکھوں یا اے ذکیہ بیم کو دینے کی کوشش کروں۔ حالانکہ یہ ایک بے مقصدی بات ہے، لیکن ہر صورت میرے

که آپ لوگ اس سلیلے میں میری بہتر مدد کرسلیں''۔

ذبن میں بارہا آیا ہے کہ ہوسکتا ہے میرے رقیبوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہو۔اس

بات كتوسوفيصد امكانات بين .... مين آپ كو كچه اور بهي باتين بتانا جابتا مون بوسكتا ي

"ایک روز شام کے وقت جبکہ میں فیض پور میں ذکیہ بیگم کے گھر کھانے پر مدعو تھا، کچھ اورلوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور میں اس مکان کی خریداری کی بات کررہا تھا تو دوران گفتگو<sup>ک</sup>ی صاحب نے کہا کہ آخر میں اس مکان کا کیا کروں گا؟ ازراہ مذاق میں نے کہا۔ " آپ لوگوں کواس بات کاعلم تو ہے کہ میں اور ذکیہ بیگم منفرد مزاج کے مالک ہیں۔ہم الناايك الك مقام ركھتے ہيں۔ ميں نے بھى فيصله كيا ہے كه شادى كى بہلى رات بم اس مكان مِل كزاري كي الله باقى لوگول برجو بجي رعمل موا، وه تو ايك الك بات بو ذكيه بيم في کہا عبای کیا تہمیں سے بات معلوم نہیں کہ یہ عمارت آسیب زدہ ہے۔ بیتو بہت اچھی بات ہے ' ذکیہ بیٹم کہ ہماری زندگی کی پہلی رات ایک آئیبی ماحول میں گزرے گی۔ ہر ماحول کا اپنا ایک مراج ہوتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا خوش ذوتی کی علامت ہے۔

كر بوى ترقى كى ہے اور اس خيال ميں ره كيا تھا كەمتىقىل كا آغاز تو كسى بھى وقت ہوسكا لعنی بیوی اور بیج وغیرہ۔اصل میں مستقبل بنانے کے لئے تصحیح وقت برعمل کرنا ضروری کے كيونكه تزرنے والا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل لعمير نہيں كيا جاسكتا، بلكه حال م مستقبل تعمير كياجاتا ہے۔

شایر تمبید طویل ہوگئے۔ کہنا یہ چاہتا تھا، نہ میں نے شادی کی نہ میرے بھائی نے ایکن اس کا مقعد بہنیں کہ میں نے زندگی کی اطافوں سے مندمور رکھا ہے۔ یہاں آنے کے بعد قیض پور میں ایک معزز اور پُراسرار شخصیت سے ملاقات ہوئی۔امل میں ذکیه بیگم مجھے سویڈن میں ملی تھیں۔ کاروباری ذہن کی مالک ہیں اور چران کن بات یہ ، کہ میری طرح ہی ان کی زندگی بھی اپن تعمیر میں گزرگئ۔ ان کی کہائی مختصر سے ہے کہ ان کے والدين دو چھوٹى بہنوں كا بوجھان كے شانوں برجھوڑ كر دئيا سے چلے كے اور البيل اپنى بہنول

کواکی مناسب زندگی دینے کے لئے مردوں کی طرح کام کرنا پڑا اور یہ حقیقت تو آپ جی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عورت اپنے جذبوں میں سفر کرتی ہے تو پھر وہ بہت آگے ہول خاتون ذکید بیم مجمی ایس بی آگے کی شخصیت ہے۔ میری اس سے سویڈن میں ملاقات

موئی تو ہم دونوں کے درمیان گہری دوتی ہوگئ۔ میں اس سے دوتی کو محبت کا نام تو نہیں دے سکتا، چونکه ہم دونوں کی پختہ عرصی۔ البتہ آپ لوگ میے کہہ سکتے ہیں کہ میہ پختہ عمر کی دوتی تھی، ﴿ زياده پائيدار تھي۔اگر آپ لوگ خاتون ذكيه كوديكھيں تو وہ آپ كو بے انتہا پسند آئيں گی۔ حسل صورت کے ساتھ ساتھ حسین سیرت اور ذہانت کی مالک بھی ہیں۔ان کا خاندان انتہائی الل ہے۔ زمانہ قدیم میں ان کی این ایک کہائی ہے۔ وہ یہ کہ خاندان کے سی بزرگ نے برائوں ا

ا پنا کر جائداد وغیرہ کھودی تھی اور اس کے بعد بیرخاندان بس منظر میں چلا گیا'۔

كركے اپنے لئے ايك عيش گاہ بنائی تھی۔ يہاں كے بارے ميں كہانياں مشہور بي -

یہاں تک کہ خاتون ذکیہ نے ایک بار پھر سے اس کے نام کو روش کیا۔ آپ لوگول ا حرت ہوگی کہ یہ عمارت جس میں اس وقت ہم موجود میں، ذکیہ بیگم کی آباد کی ہوئی عمارت ہے۔انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیلات بتائی تھیں اور سے بھی بتایا تھا کہ اس وقت ا<sup>س ال</sup> نوعیت کیاتھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس خاندان کے برے افراد نے اس عمارت کو دور دراز ہم

وہاں بیٹے ہوئے چند افراد ہنس پڑے تو میں نے کسی قدر درشت کیج میں سوال کیا۔
''آپ لوگ ہوی فراخ دلی ہے ہنس رہے ہیں۔ کیا اس بنسی کی وجہ بتانا لیند کریں گرہ ''جب آسیب ہیبت ناک آوازیں نکال رہے ہوں اور ماحول پر دہشت سوار ہوتو ہر خیال ہے کہ آپ جیسا بے جگر انسان ہی رومانس کی باتیں کرسکتا ہے'۔

'' ویکھنے میرا ہدرداندمشورہ ہے کہ آپ میمنحوں عمارت نہ خریدیں۔ شاید آپ کوال ا ماضی نہیں معلوم بہت سے لوگ .....''

''معلوم ہے،معلوم ہے۔آپ بین کہنا جاہتے ہیں کہ یہ جو عمارت میں نے خریدگا ، جس نے بھی اس سے تعلق قائم کیا وہ یا تو پاگل ہوگیا، یا موت کے گھاٹ اتر گیا۔فیش پور کا آبادی میں بیرعمارت بدروحوں کامسکن مشہور ہے''۔

ورجی الی ہی بات ہے۔ وہی تو میں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ اعلی درج کے ہوٹلوں اللہ مقامات پر تو لوگ ہنی مون منایا ہی کرتے ہیں، آسیبوں کی ڈراؤنی اور دہشت ناک نظا

پر تھا مھا ہائے پر و وٹ ک وٹ ماہ کی کا رہے ہیں مسلم کی فکر نہ کریں۔ساری زندگی میں ا میں بُنی مون منانا ایک دلچے عمل ہوگا اور آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں۔ساری زندگی میں ا بدروحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ آپ لوگ ہمارا بھی جائزہ لے لیجئے''۔

یں اپ ہ جا ہوری میں موسط میں ہے۔ آپ کوئی شرط باندھنا جا ہیں تو باندھ لیجے"۔ لیجئے کہ بدترین نقصان سے دوجار ہوں گے۔ آپ کوئی شرط باندھنا جا ہیں تو باندھ لیجے۔ پیٹھن جس نے مجھ سے بات کی تھی، اس کا نام تصور شاہ تھا۔ یہ بھی ہڈیوں کی صنعنا

بہت بودا کاروباری ہے اور خاصا دولت مند ..... بہرحال میں نے تصور شاہ سے بیشرط پی

کرلی۔ بات صرف نداق میں ہوئی تھی، لیکن جب تمام لوگ علے گئے تو ذکیہ بیگم نے کہا۔ '' پیتم نے کیا کر ڈالا ہے؟ تم بھی بڑے جذباتی آدمی ہو۔ جب دوسروں سے سی ضدا

بات پر گفتگو کررہے ہوتے ہومیری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں ویکھتے۔ میں تنہیں ٹو کنا ہا اُُ تھی، روکنا چاہتی تھی لیکن اب کیا کروں تم نے شرط لگا کر حماقت کی ہے'۔

ر ما چي س ن سب يا عرب است. "آخر کون ذکه؟"

روس لئے کہ یہ عمارت واقعی آسیب زدہ ہے۔ میں تہمیں بتا چی ہوں کہ یہ میری خاندانی عارت ہوارہ اللہ کے فضل سے میں اس قابل تھی کہ خود بھی اسے خرید سکوں، لیکن میں فرار البتہ اپنی خاندانی عمارت ہونے کی وجہ سے ٹیں نے اس کے بارے میں التحداد بار معلومات حاصل کی جیں۔ تم نہیں جانے کہ اس کا ایک کمرہ تو بہت ہی خطر ناک ہے۔ مرف ایک کمرہ خاص طور ہے'۔

"اس میں کیا بات ہے؟" "نا ہے اس کمرے میں آوازیں آتی ہیں .....انتہائی خوفاک آوازیں"۔ "کیاتم نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے نی ہیں ذکیہ؟"

"بہ آوازی باہر سے نہیں منی جاسکتیں۔ میں نے بھی یہ آوازیں نہیں سنیں، اس لئے کہ میں اس عارت میں بھی اندر داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی عمارت سے باہر ہوتو یہ آوازیں نہیں س

سکتا۔ ہاں آگر کوئی اندر داخل ہوجائے تو وہ آوازیں سنسکتا ہے'۔
"اس کا مطلب ہے کہ تصور شاہ صرف مجھے دھو کہ نہیں دے رہا تھا۔ یعنی اب جب میں مال آنے کے بعد ان آواز وال کوسنتا ہوں اور سوخیا ہوں کی موسکتا ہے مجمعہ سے شرار کا گا

یبان آنے کے بعد ان آوازوں کو سنتا ہوں اور بیسوچتا ہوں کہ ہوسکتا ہے جھے سے شرط لگانے والے نے ان آوازوں کا انتظام کیا ہو، تا کہ میں دہشت زدہ ہوکر بی ممارت چھوڑ دوں اور وہ شرط جیت جائے، لیکن جو معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئیں ان سے بیہ پتا چلا کہ آوازیں بہت عرصے سے نی جاتی ہیں اور بیہ نئے سرے سے وجود میں نہیں آئیں۔ بہر حال بی کہانی بہت عرصے سے نی جاتی ہیں اور بیہ نئے سرے سے وجود میں نہیں آئیں۔ بہر حال بی کہانی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟"

"آپ یقیی طور پر ذکیہ بیگم سے شادی کر کے بنی مون کے لئے یہاں آنا چاہتے ہیں؟" می نے سوال کیا۔

"سوفیصد ..... اور بهرحال به میری عزت، میرے وقاد کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اس سلسلے شی نتو پولیس سے مدد لے سکتا ہوں، نہ ہی پھھ ایسے لوگوں سے لیکن ناصرتم سے میں بیہ کہد کر مدد کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ بہر حال تم ایک ذبین آدمی ہو اور میں بیمحسوس کرتا ہوں کر مرد جمیل بھی ایک پر اسرار خصوصیات رکھتے ہیں جو میں نے عام لوگوں میں نیم میری بیٹیم ان پُر اسرار واقعات کا سراغ ضرور لگائے گی۔ دیکھیں۔ میرا اندازہ ہے کہ میری بیٹیم ان پُر اسرار واقعات کا سراغ ضرور لگائے گی۔ دیکھووہ آوازیں شروع ہوگئی ہیں اور اب بی جاری رہیں گی۔ شاید ساری رات یا شاید ....."

افراد ملازم اور آقا کا فرق مناکر ایک ہی میز پر کھاتے تھے اور ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔

افراد ملازم اور آقا کا فرق مناکر ایک ہی میز پر کھاتے بعد وہ کمرہ جس میں ہمیں قیام کرنا اور اس کے بعد وہ کمرہ جس میں ہمیں قیام کرنا تھا۔ یہ کمرہ اس کمرے کے قریب تھا اور اس میں شاندار پرانے طرز کا فرنیچر لگا ہوا تھا۔ وہ فرنیچر جو ای طلسی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے فاصا مواد تھا۔ جب اساعیل عباسی وغیرہ سونے کے لئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے فاصا مواد تھا۔ جب اساعیل عباسی وغیرہ سونے کے لئے اپنے کمرے میں جلے گئے اور ہم نے ان کا دروازہ بند ہونے کی آواز ٹی تو ہم لوگوں نے اپنا دروازہ بھی بند کرلیا، حالا نکہ ناصر فرازی کے فیے بھی نہیں جانے تھے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور سے کہ میں جمیل نہیں ہوں، کیا ہوں اور سے کہ میں جو اس نے اپنے آپ سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا تھا، حالا نکہ اس بڑے وسیح کمرے میں دو بیڈ موجود تھے، لیکن ناصر فرازی نے جھے سے کہا۔

''دیکھوجیل، بے شک دلیری و کھنے کے کمی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے، دوروزہ دینا جائے۔

''دیکھوجمیل، بے شک دلیری دیکھنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا جاہے کی سب سے دلیر آدمی وہ ہے جواپی حفاظت کر سکے، چنانچہ کیوں نہ ہم ایک ہی بستر پر .....'' ناصر فرازی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو میں نے ہنس کر کہا۔

"ہاں ۔۔۔۔ کیوں نہیں ۔۔۔۔ ایک ہی بستر پرسوجاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے کیا تمہیں رہی ہے؟''

" یار، اصل میں کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ میں بیتو نہیں کہتا کہ اساعیل عباس نے ان پر غورنہ س کیا ہوگا۔ ذہین آ دمی ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے ہوئے ہے۔معمولی معمولی باتوں پر غور نہرے تو بھے چیرت ہوگ۔ میں ان آوازوں پرغور کرر ہا ہوں تو کہنا میں بیہ چاہتا ہوں کہ ان ہمیا تک آوازوں کی موجودگی میں جو دروازے اور کھڑ کیاں بند ہوجانے کے باوجود مدھم ملام آرائی ہیں۔آسانی سے نیند آنے کا بھلا کیا سوال ہے، لین میں جوغور کررہا ہوں، وہ ایک اور بات ہے، کیا تم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟"

"کیا؟"میں نے سوال کیا۔

"میں بیاندازہ لگانے کی کوشش کررہا ہوں کہ ان آوازوں کا ایک ہی انداز ہے، لینی اور آمران کے انداز ہے، لینی اور آمران کے اُس بھی انداز ہے، لینی اور آمران کی آمران کے اُس بھی بھی اور آماز شرکرنے والی مثین کے بارے بیں سوچ سکتے ہیں اور آمران کا انداز ہر لیمے بدلا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مثین نہیں بلکہ یہ

کیکن یہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ ناصر فرازی نے کہا۔ '' آج رات نہیں .....آج کی رات اور کل کا دن اور کز ارلیا جائے۔اس کے بعدی ا طور پر ان واقعات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گئ'۔

جواب میں اساعیل عباس نے گردن ہلائی اور بولا۔

''تو پھر کیا خیال ہے کیوں نہ ہم ....''

" بانکل ٹھیک ہے ..... ہیں خود بھی یہی جاہتا ہوں ..... واقعات تم دونوں کے علم میں اسکے ہیں۔ ہیں۔ میں کسی قیمت پر بینہیں جاہوں گا کہ تم صرف میری خواہش پر اپنے آپر مصیبت میں مبتلا کرو بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ تہیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہارا کے بعد عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ بات مجھے بالکل پر نہ ہوگی۔ چنانچہ یہ بات دن میں طے ہوگئ کہ ہم سب لوگ آرام کریں گے۔ اساعیل عبای بوجھا۔

''حبیها کہ اس عمارت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں ہے۔ کمرے ہیں اور بہت سے کمروں میں فرنیچر بھی سجا ہوا ہے۔آپ لوگ آرام سے جس کر۔ اپنے لئے منتخب کرنا چاہیں اپنے لئے منتخب کرلیں۔ دونوں کو الگ الگ کمرہ چاہئے تو الگ ا کمرہ لےلیں''۔

"آپلوگ کہال سوتے ہیں؟" ناصر فرازی نے پوچھا۔

" بھی .... جھوٹ ہولنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم نے ہمت کر کے یہ سب کہا گیا ہے۔ ہم نے ہمت کر کے یہ سب کہا گیا ہے لیا ہے لیا ہے لیا ہے کہ ان پُراسرار واقعات کی حقیقت کو جانے بغیر بہادری دکھانے کی کوشش کریں۔ ہاں ہم نے ایسے تمام انظامات ضرور کر لئے ہیں کہ آگا انسانی ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تنہ اس سے نمٹ لیں، بلکہ آپ اُلی فرارے مہمان ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں جا ہیں گے کہ آپ کسی طرح کے حالات

تقاضوں سے محروم رہیں، چنانچہ یہ چند چیزیں آپ بھی رکھ لیں''۔ سے معروم رہیں، چنانچہ یہ چند چیزیں آپ بھی رکھ لیں''۔

یہ کہ کر اساعیل عبای نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ نذیر عبای نے دو ریالور، دو اللہ اور فالتو کارتوس کا پیک ناصر فرازی کے حوالے کر دیا۔ واقعی یہ بڑی ضرور ک چیزیں تھی مارے پاس موجود نہیں تھیں۔ اساعیل عباس کے مؤقف سے یہ بھی پتہ چلنا تھا کہ ج

آوازیں حقیقی ہیں'۔

و بنيس ، فيصله كن ليج مين أيد بات نبيس كهون كانسه بربات مين مخبي كن ركهني حاسط ال "ایک اورسوال جواس سے بھی زیادہ اہمیت کا حال ہے، ناصر فرازی، وہ میں تم سے کرنا جاہتا ہوں''۔

" ہاں ..... ہاں بولو''۔

"نة توتم نے پہلے بھی مجھے اساعل عباس نای مخص کے بارے میں کھ بتایا اور نہی ہی میں اساعل عباس سے اس کی ملاقت ہوئی تھی اور میری اساعیل عباس سے۔ میں نے یونی

میرے سوال پر ناصر فرازی کچھ دریہ خاموش ہوگیا۔ پھر کسی قدر شرمندہ کہیج میں بولا۔ '' مجھے یقین تھا کہتم بیسوال ضرور کرو سے''۔

"ونبيس اليي كونى بات نبيس ..... اگرتم مجھے اس بارے ميں نه بتانا جا موتو مي شهيس مجرر

''یار ..... حقیقت بتاؤل تمهیل ..... بھی مجھی شخی خوری ایس طبیعت درست کرتی ہے کہ تھے۔ توڑ پھوڑ، بھاگ دوڑ، لڑائی جھٹرا ..... میں بھی ان آوازوں سے خوفزدہ تھا اور بہت ہی لطف آجاتا ہے۔ اصل میں میری ملاقات اساعیل عباس سے ملک سے باہر ہوئی تھی۔ می فور کردہا تھاان پر۔ پھر یہ تجویز میں نے ہی پیش کی تھی کہ اُوپر چل کر دیکھا جائے ، لیکن دونوں تقصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہر حال یہ ایک راز ہے، لیکن یوں سجھ او اساعیل عبای وہاں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی۔

مجمی ایک آسیبی چکر میں ہی مجھ سے ملا تھا اور میں اپنے ایک ایسے غیر ملکی دوست کو بے وقوف بنارہا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ آسیبوں کے جال میں پینسا ہوا ہے۔ کہانی بردی ولچیپ اور کمی ان مجوتوں کو بھا دوں گا۔ یہ میری ذمہ واری ہے۔ جیکی پورے خلوص کے ساتھ مجھے گھر میں ہے، اگرتم سننا چاہوتو س سکتے ہو، مجھے اعتراض مبین '۔

''اگر شهیں نینزنہیں آرہی اور گفتگو کرنا جاہتے ہوتو بے شک وہ کہانی بھی مجھے سنادو''۔ ''بڑی دلچیپ ہے .....ایک چائے بنانے والی فرم میں میرا دوست جیلی ایک انجینئرِ قا۔

میں بھی وہاں کسی کام سے پہنچا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا ....اساعیل عبای بھی جبکی کا اور کیا جائے ہیں۔ دن کی روشی میں اینے آپ کو پوری طرح مسلح کر کے میں نے حبیت کی دوست تھا۔ جیلی نے اپنی ایک مشکل بتائی اور وہ مشکل ایک مکان تھی جو اس ممپنی نے اے

ر بائش کے لئے دیا تھا۔ ایک خالی مکان جو اتنا خوبصورت تھا کہ بتانہیں سکتا۔

وہاں کا ماحول، خوبصورت ورخت، پُرفضا مناظر لیکن یه مکان آسیب زدہ تھا اور جیل نشنے کے عالم میں یہ بات سننے کے باوجود کہ مکان آسیب زدہ ہے، اسے لینے کی ہامی مجرالا چنانچے کمپنی نے اسے ڈیکوریٹ کر کے جیلی کے حوالے کردیا اور جب ہوش وحواس کے عالم م<sup>عمل</sup>

جلی کی مہلی رات وہاں گزری تو اس کے حواس مجر محے۔ مکان کے آسیب رات مجر مکان کی

بنز اشیاء عائب موجاتی تھیں۔ کچن میں افراتفری تھیل جاتی تھی اور برطرح کے نقصانات

ہوئے رہے تھے۔ قیتی چزیں غائب ہوجاتیں۔جیکی سخت پریشان تھا اور ای پریشانی کے عالم

پراب تک یہ بات واضح ہوسکی ہے کہتم اساعیل عبای کے لئے یہ سب بچھ کیوں چاہتے ہو؟" خان میں دعویٰ کردیا کہ میری زندگی پُراسِرار واقعات سے بھری پڑی ہے اور میں جن موت اورآسیب آسانی سے بھگا دیتا ہوں۔بس جیلی کا معاملہ میرے سرآ پڑا اور مہلی رات میں

نے جیلی کی اس رہائش گاہ میں گزاری۔ رات کو کمیارہ بجے کے قریب حجیت پر قدموں کی جاپ سنائی دی۔ میں، جیلی اور اساعیل

عبای جاگ رہے تھے۔ پھرآ وازیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں۔ان دونوں کے حواس خراب

تناش بھی ہمت نہیں کرسک تھا، لیکن میں نے ان لوگوں سے یہ کہددیا کہ میں بہرحال چوڑ کر چلا ممیا۔ اساعیل عباس بھی چلا ممیا تھا اور اس کے بعد میں وہاں تنہا رہ ممیا۔ حالت تو مری جی خراب تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس پرورش پار ہا مادہ میکہ جس طرح بھی بن بڑا، میں بہرحال اس راز کومعلوم کرلوں گا کہ یہ بھوت کیے ہیں

المرف جانے والے زینوں کا رخ کیا اور تھوڑی ویر کے بعد حیوت پر پہنچ گیا۔ مچست پر جابجا مختلف چیزیں بڑی ہوئی تھیں۔ روٹیوں کے مکڑے، کپڑے اور الی ہی

ومرى جنري، حالانكه مكان بهت خوبصورت تها،ليكن او بركا منظر انتهائى بصياتك تها\_ مجھے يقين ہوگیا کہ یہال پُراسرار آسیب اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں۔سامنے والی ست ایک کمرہ تھا جولکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے پچھروش دان نظر آرہے تھے۔ اس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ نہ جانے

کوں میرے دل کو یقین ہوگیا کہ جو پچھ بھی ہے اس مرے میں ہی ہے۔

رتے ہوئے بھاگ گئے۔ کمرے اور حجیت کی صفائی کی اور ان ساری چیزوں کو صاف ستھرا کے بعد میں نے نفنول چیزیں کوڑے کے ڈرم میں ڈالیس اور پھر تھوڑا سا ڈرامہ کیا۔
سے بعن اپنے بدن کورٹن کرلیا، کین سے رخم نہیں، نس ایے بی نشان سے۔ چبرے پر بھی پھھ نیان بنائے اور شام کو جب جیکی اور اساعیل واپس آئے تو میرا حلیدد کھر چونک پڑے۔
نٹان بنائے اور شام کو جب جیکی اور اساعیل واپس آئے تو میرا حلیدد کھر چونک پڑے۔
دورے سے کیا؟''اساعیل عباس نے پوچھا۔

"بگ!" "بگ!"

"كيامطلب؟"

"جنگ كا مطلب ميرا خيال ب، جنگ عى موتا ب، يس في سيك انداز مين مكرات

جنگ کا مطلب میرا میان ہے، جنگ ہوئے کہا اور وہ تشویش سے مجھے دیکھنے لگے۔

''خدا کے لئے مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟'' ''ایک خوش خبری ہے، آپ لوگوں کے لئے''۔'

جلا کیا؟ ''میں نے یہ گھر بھوتوں سے پاک کردیا ہے''۔

"اورتم زخی ہو گئے ہو؟"

"زیاده نبین"۔ این وقت تو ان لوگوں کو م

اس وقت تو ان لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن اس رات پھر دوسری اور تیسری است بھی کوئی گڑ برونہیں ہوئی نے وہ میرے مرید بن گئے اور یہی معاملہ یبال تک پہنچا ہے''۔

ب. "یارسیدهی می بات ہے اگر ہم اساعیل عباسی کی بید مشکل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی رقم ہاتھ آجائے گئ'۔

''تو بیرمعاملہ ہے''۔ ''ن

" بیر بندروں کی آوازیں نہیں ہیں'۔ "

"بال میں جانتا ہوں ..... یار اس لئے میری ہوا کھسک رہی ہے۔ اگر واقعی بہاں کی مورت حال مختلف ہوئی تو عزت تو عزت جان بچانا بھی مشکل ہوجائے گی'۔

دوسری رات چرویی ہی ہنگامہ خیزتھی۔ جیلی اور اساعیل عباسی تو آج بھی ہمریا ہم کرسکے تھے، لیکن میں نہ جانے کیوں جان کی بازی لگانے پر تل گیا۔ او پر پہنچا تو اس ہم زوہ کر سکے تھے، لیکن میں نہ جانے کیوں جان کی بازی لگانے پر تل گیا۔ او پر پہنچا تو اس ہم زوہ کمرے میں روش وانوں سے روشی جھلک رہی تھی اور آسیب اندر خوب وہا چوکڑی ہا تھا۔ میں اس سے زیادہ ہمت نہ کرسکا اور واپس آگیا۔ جیکی اور اساعیل عباسی تو ماہی ہا لیکن میں دوسرے دن کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو می جان کی بازی لگا کر اس آسیب زدہ کمرے کو و کیھنے کا فیصلہ کرلیا۔ سیر صیاں چڑھ کر او پر پہالے اس وقت وہاں کمل خاموثی تھی۔

ذرا زنگ خوردہ تھا۔ میں نے ہمت کرکے لاک پر ہاتھ رکھا اور پوری قوت سے دروازہ کم ا دیا۔ اندر سے کچھ عجیب می آوازیں ابحریں، جنہوں نے پچھ لمحے کے لئے تو میرے دلا دھڑکن تک بند کردی تھی، لیکن دوسرے لمحے میں نے ان آوازوں کو پچان لیا اور حمرت. آئکھیں پھاڑ کر اس عجیب وغریب مخلوق کو دیکھنے لگا۔ یہ بندر کے چھوٹے چھوٹے بچے فے

میں اُوپر کے کمرے کے پاس پہنچا، دروازے کوآز مایا۔ وہ لاک تبیس تھا۔بس اس ا

جھے دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ کمرے میں مختلف اشیاء کے انبار لگے ہوئے تھے۔ پھٹے ہو،
کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پرس، جوتے، میں یہاں کھڑا ہوکر صورت حال کا تجزیہ کہ
لگا اور یہ تجزیہ بڑا ہی دلچیپ تھا۔ یہ کمرہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ عقبی جھے میں ایک روثن دان کھا تھا اور دوسری طرف ایک تبلی گلی تھی۔ اس گلی میں بجل کا ایک پول لگا ہوا تھا جس پر گلا

لائٹ روشن دان سے اس کمرے تک پہنچی تھی اور رات کو جب بیدلائٹ جلتی تو کمرہ خود آ روشن ہوجا تا۔ سری لنکا کا ماحول، بندروں کی آزادی۔ بیہ بندر اس کمرے میں بسیرا کرنے آ میں کی شنز میں کی از بیعنر کی تاثیر میں نکا ہوا تہ ستھے میں ان انہوں نے انگا

اور دن کی روشی میں کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ یہاں انہوں نے ا<sup>ناہا</sup> خاندان آیاد کررکھا تھا۔

رات کو یہاں آنے کے بعد وہی زر، زن اور زمین کا معالمہ شروع ہوجاتا تھا۔ ہا درڑ، اچھل کود، لڑائی جھڑا.....بس ان ساری چیزوں نے مل کر اس گھر کو آسیب زدہ بنادیانہ میں تاریخ میں نکل ہوئے میں میں میں میں ان سازی کی نام میں میں نام کی تاریخ

میری تو لاٹری نکل آئی۔ سارا ون میں نے ان روش دانوں کو بند کرنے میں صرف کیا۔' م کے تین بچوں کو وہاں سے ہٹا کر سامنے گل کے دوسری جانب والی حصت پر ڈال دیا۔ دہ آ

میرے دل میں اچا تک ہی ہے سوال اجھرا کہ میں ناصر فرازی سے بیرسوال تو پہر میں میرے بھائی تو خیر اس طرح ان لوگوں کی نگاہوں میں ہیرہ بن گیا، گرجمیل بے چار ایسا کیا کام کیا تھا جس کی حجہ سے تو اسے بیراں لاکر بھنسانے کا باعث بنا، لیکن ہربار ایسا کیا کام کیا تھا کہ میں ایک لِ با تیں یو چھنے کے لئے نہیں ہوتیں اور چھر میرے لئے بھلا کیا مشکل تھا کہ میں ایک لِ اندر اندر اس سارے جھکڑے سے نگل جاؤں۔ نہ تو اساعیل عباسی، نہ ہی ناصر فرازی اندر اندر اس سارے جھکڑے سے نگل جاؤں۔ نہ تو اساعیل عباسی، نہ ہی ناصر فرازی روک کئے تھے، لیکن اگر میں اپنے بدن کو چھوڑ دیتا تو لینے کے دینے پڑجاتے اور ورواؤ سیحتے کہ جمیل کی موت یہاں اس جگہ داتع ہوئی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک فاموثی ری

"لکن ناصر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہتم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟" "وکیھو، ساری صورت حال تمہارے علم میں آپکی ہے۔ جمیل یوں سجھ او کہ ندیم

عالم ہوں نہ تم، ہاں ایک بات ہے کہ اگر ہم اس مسلے کوحل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا اچھا خاصا ہاتھ آجائے گا اور ضرورت تو بہر حال ضرورت ہی ہوتی ہے۔ ویسے تم کیا کئے،

ایک نام آیا ہے۔ ہمارے سامنے تصور شاہ ، تمہارے خیال میں کیا یے مخص اس پُراسرار اللہ میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہوسکتا ہے، ذکیہ بیگم کے لئے''۔

''سوچنے کوتو بہت ی باتیں سوچی جاسکی ہیں۔ فکیہ بیگم بذات خود بھی اس کی ذما ہوسکتی ہے۔ ہم لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ اچا تک باہر انتہائی بھیا تک آوال شروع ہوگئیں اور ایسی بھیا تک چینیں محسوس ہوئیں کہ بہت سے انسانوں کوگردن کاٹ کرہ

دیا گیا ہو اور وہ درو کی شدت سے تڑپ رہے ہوں۔ ایسی خوفناک حالت میں اجا کہا۔ ہماں پر دروان پر مرورت میں مورکی ان ناصرفوان کی کا گھی فقت مرگر ایس ناسہی مورکی لگان

ہارے دروازے پر دستک ہوئی اور ناصر فرازی کا رنگ فق ہوگیا اس نے سہی ہوئی اللہ اسے میں ہوئی اللہ اسے میری طرف دیکھا، بولنے کی کوشش کی الیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نگل۔ مما

جگہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب بیٹنی کر دروازہ کھولا تو سامنے اساعیل عبای کھڑا تھا۔

کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ ..... چبرہ غصے سے سرخ ہور ہا تھا۔ اللا ، دانت تھینچتے ہوئے کہا۔

''کیاتم میں سے کوئی میرا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوگا، دیکھ رہے ہو، من رہے ہما آوازیں ۔۔۔۔۔انتہا ہوگئ ہے۔اگریہ کی کی مجرمانہ سازش ہے تو آج میں اس سازش کو مظر'

پر لاکر رہوں گا، میری قوت برداشت انتہا کو پہنچ گئی ہے'۔ باصر فرازی اب بھی ساکت بیشا تھا۔ میں نے ایک نظراس پر ڈالی۔ مجھے بیاندازہ ہوگیا نہ میں میں تاتہ قطعی اس تامل نہیں کی داری میں اس کے سال کی داری اس کی میں

' ناصر فرازی اب بھی ساگت بلیضا تھا۔ بیس نے ایک نظرائش پر ڈال ۔ بھے بیا ندازہ ہوگیا سے ناصر فرازی اس وقت قطعی اس قابل نہیں کہ وہاں تک جائے۔ اس کی ساری دلیری ہوا ہر چی ہے، لیکن میں چونکہ اس کے ساتھ آیا تھا اور جاہتا تھا کہ ناصر فرازی کی بے عزتی نہ

ہون ہے، چنانچدیس نے کہا۔ ہونے پائے، چنانچدیس نے کہا۔

"كيا جائة بين مسرُ اساعيل عباى؟"

"و وونوں برول خوف سے کانپ رہے ہیں اور میرا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں۔اگر نم میں سے کوئی میرا ساتھ دے تو آؤ ہم اس کمرے کی جانب چلتے ہیں۔ ذرا دیکھوتو سہی کہ یہ خوناک آسیب آخر کیا بلا ہے اور کیا بگاڑ لیتا ہے میرا"۔

. وولد سن مل نے کہا اور دروازے سے باہرنکل آیا۔

اساعیل عبای کچھاس طرح غصے میں نظر آرہا تھا کہ لگتا تھا آج وہ ساری حدود پارکر لے گا۔ میں اس کے ساتھ آگ بڑھتا رہا اور ہم دبے پاؤں اس کمرے کی جانب روانہ ہوگئے، جس کے بارے میں ہمارا اندازہ تھا کہ آوازیں ای کمرے سے آتی ہیں۔ ایک لمی راہ داری اور سنسان غلام گردش کوعبور کرکے آخر کارہم اس آسیب زدہ کمرے کی جانب پہنچ گئے۔

ادرسنمان غلام کردی لوعبور کر کے آخر کار ہم اس آسیب زدہ کمرے کی جانب پہنے گئے۔ آوازیں یہاں انتہائی دہشت ناک طریقے سے آرہی تھیں۔ پچھ لمجے کے لئے یہ آوازیں ای طرح آتی رہیں اور ہم دھڑ کتے ولوں سے سنتے رہے۔ پھر یہ آوازیں مدہم ہونے لگیں اور یوں لگا جیسے کوئی سسک سسک کر رو رہا ہو۔ اساعیل عباس نے ریوالور میری طرف

> ' روبروں۔ ''تمہارا ریوالورتمہارے پاس موجود ہے؟'' ''ہاں ..... بالکل''۔

''میں ذرابی تالا کھولتا ہوں''۔اس نے آ کے بڑھ کر تالا کھولا اور جیسے ہی تالے میں جالی کھوئی سکیوں کی آواز بند ہوگئے۔ اب ہر محرف ایک خوفناک سنانا پھیل گیا تھا۔ کمرے میں کمل خاموثی اور اندھرا تھا۔

**命命** 

ایک دلچیپ مشغله آپ کو بناؤل، اگر دن رات کے کسی جھے میں وقت مل جائے تو اپنے

وریکی کا والات کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے آئکھیں بند کر لی تھیں اور بیسوچ رہا تھا کہ جب آپ کو پڑھنا شروع کردیں۔ایے ایے دلچپ انکشافات ہوں گے اپنے بارے میں کرا دیر کے بین کو کوئی چھوئے گانہیں، میں آئکھیں نہیں کھولوں گا اور ان آواز وں کو برداشت سے میرے بدن کو کو کا اور ان حران رہ جائیں گے۔ یوں لگے گا جیے آپ خود اپنے لئے اجبی ہوں۔ میں اکثر ایرا رُ موں، ویسے تو زندگی کا سفر ضربانے کہاں سے شروع موا تھا، کیکن میں اپنا آ ماز اس وقت

مرح بیں یا کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سجھتا ہوں جب میں مجرم بن گیا تھا۔بس اس کے بعد کی کہانی آپ کو معلوم ہے۔ یہ ایک دلچپ تجزید تھا۔ خاص طور سے اس لئے کہ میں اپنے جسم سے بالکل ہی بے فکر اور پھر زندگی کا بیانداز ..... انسانوں کی 98 فیصد تعداد زندگی کی میسانیت کا شکار <sub>سد</sub> تا۔ بہت دریک میہ آوازیں شور مچاتی رہیں اور میں خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب میہ احساس ہوا وہ بے صدخوش نصیب ہوتے ہیں،جنہیں زندگی میں تنوع مل جائے اور مجھے تو وہ سب کور کہ اب ان کی شدت میں کمی آگئی ہے تو میں آہتہ آہتہ سامنے والی دیوار کی طرف بڑھا۔ گیا تھا جے بس ایک خواب سمجھا جاسکتا ہے۔ نا آسودہ خواہشوں کی سمجیل کا خواب، بلاش<sub>یہ ہ</sub>و

دیوار پر ہاتھ رکھ کرید اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے اندر مائیکروفون تو فٹ نہیں، سے آسکھیں لے کر وہ سب کھے دے دیا گیا تھا جوخوابوں ہی میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ فتن لکن چند ہی کموں میں، میں نے محسوس کرلیا کہ بیآ وازیں و بواروں کے اندر سے نہیں آر ہیں۔ زندگی میں وہ صرف ایک افسانہ ہوسکتا ہے اور میں وہی افسانوی شخصیت بن گیا تھا۔ البته ایک اور خوفناک بات ہوئی، وہ میہ کہ میرے پیروں کے یتیجے فرش میڑھا ہونے لگا۔ مجھے تو ذکر ہے ان ہولناک کمات کا جن سے ہم اس وقت گزر رہے تھے۔ ٹارچوں ک

بوں لگا جیے کرے کا فرش ایک طرف سے بلند ہوتا جارہا ہے اور کمرہ ٹیڑھا ہونے لگا ہو۔ روشنیاں چاروں طرف لہراتی رہیں۔ ماحول انتہائی بدنما اور لرزہ خیز تھا۔ ایک عجیب ی نوست جينيں انتہائی خوفناک ہوگئی تھیں۔ عاروں طرف برس رہی تھی۔ کڑی کے بوے بوے جالے، جیت کے قریب سرسراہیں جے دوسری خوفناک بات یہ ہوئی کہ میرے ہاتھ میں روشن ٹارچ کی روشی مدهم ہونے گی، کوئی حصیت سے چیکا ہوا آ گے بڑھ رہا ہو۔ ہم اس گہرے سائے میں ٹاوچوں کی ردتن اِھ

جیے اس کے سل ختم ہو گئے ہوں۔ یہ چیزیں ٹا قابل یقین تھیں، میں گرنے لگا اور اپنے آپ کو اُدھر ڈالتے رہے کہ احا تک ایک بھیا تک چیخ بلند ہوئی ..... ایسی بھیا تک کہ انسان اگرالا سنجالنے کے لئے میں نے اپنے جسم کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ ٹارچ بجھ کئی تھی اور میں چیوں کو برداشت کرے تو اسے انسان ہی نہ کہا جائے ..... یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں ، نیچی جانب کسکتا چلا جار ہا تھا۔ اب اس کے سواکوئی چارہ ندرہا کہ میں دروازے سے باہر ا جا تک ہی لا تعداد چرے نمودار ہو گئے ہوں ، ان کی بھیا تک زبانیں ، سانیوں کی طرح اہرارالا نقل جاؤں۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر فکا، اچا تک ایک خوفناک قبقہہ بلند ہوا اور پھر ہوں اور وہ حلق میار میار کر مینے رہے ہوں۔ اساعیل عباس کے ہاتھ سے ٹارچ کرئی اوردا ایک کے بعد ایک اس طرح کے بھیا تک قبقیے بلند ہوتے رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی

بری طرح دروازے کی سمت بھا گا۔ مرك ان شكست بربنس رما مو - بعرايك دم كري خاموشي موكي - بهت فاصلے بر بجھے پھوانساني میں ایک ملحے تک اندر رکا لیکن یہ چینیں کانوں کے بردے پھاڑے وے رہی تھیں۔ ا کے نظر آرہے تھے۔ آہتہ آہتہ میں ان کے قریب پہنچا تو اچا تک ہی میری ٹارچ چرروثن بدن میں خون جیسے جم رہا تھا۔اساعیل عباس جو شاید غصے کے عالم میں یباں آیا تھا، ہ<sup>ے ہار</sup> ا الله الله جيسے اس ميں نئي روشني ريو عني ہو۔ جس جگه ده اوگ کھڑے ہوئے تھے، وہاں جمي کر باہرنگل بھاگا تھااور مجھےاس کی بزدلی پرغصہ آرہا تھا۔ کمبخت نے دل چھوڑ دیا تھا۔

الہوں نے روتن کر کھی تھی اور اس روشنی میں ان کے چبرے بلدی کی طرح زرد ہورہے تھے۔ میں نے ایک لمح کے لئے سوچا اور اس کے بعد نفرت جری نگاہوں سے کھلے دروانک يه الماعل، ناصر فرازی، نذير عباس اورشمشير تھے۔ وہ جاروں ساکت و جامد کھڑے غالبًا ميري کے باہر دیکھا۔ پتہ نہیں اساعیل عباس کہاں جامرا تھا۔ بہرحال میں کمرے کے درمیان گھڑا

ان آوازوں کوسنتار با۔ میں ویکھنا جا ہتا تھا کہ یہ آوازیں صرف آوازیں ہیں یا ان کے ساتھ کھ " آوُ براه کرم میرے کمرے میں آؤ"۔ اور مھی ہے۔ حصت کے قریب ہونے والی سرسراہٹیں بھی ان آوازوں میں دب گئ تھیں۔ مل

زنرلی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر میں ان کے قریب پہنچا تو اساعیل عباس نے کہا۔

ہم اس کے مرے کی جانب بوھ گئے۔ جہاں اساعیل عباس نے اپنا قیام کر میں

اس بوے اور وسیع کرے کی ویواریں، جھت ساہ، پھر کی بن ہوئی تھیں۔ یہاں انہول

ردیا تھا۔ عیس اسٹووہ جلالیا حمیا۔ پائی وغیرہ تمام چیزوں کا بندوبست میس تھا۔ برتن بھی موجود تھے۔ چائے کی بق، دودھ،شکر مجراحا تک بی باہر بادلوں کی گرج ابھری اور تیز بمل حکنے الم بن ابر تک سالملہ جاری رہا اور محسوس ہوا کہ جسے بارش منے تک بند نیس ہوگ ۔ مائے ن اس وقت جومزہ دیا تھا اس کا کوئی جواب بیس تھا۔ اجا تک بی جھے کچھ یاد آیا کہ میں نے اماعیل عباس سے کہا "عای صاحب، ایک بات تو ہائے۔ آپ نے اس مکان کی تاریخ تو معلوم کی

ہوی ..... آپ مجھے بتا میں کہ آخری بارید مکان کس کے قبضے میں تھا؟"

وديس بالكل نبيس جانتا اور شايد مشكل بى بوجائ، كونكه تحورى ى تفسيلات مجمع ذكيه خاتون سے معلوم ہوئی تھیں۔ بیان کے خاندان کا کھر تھا، کیکن آبادیاں یہاں سے دور ہے عمی تھیں۔ اس وقت سے یونمی بڑا ہے اور اس پر کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، چنانچہ بی حکومت کی

تويل من حلا حميا تقاـ "میں جانا چاہتا تھا کہ یہاں جوقیمی فرنیچر آپ نے نیچے سے نکلوا کر اوپر منگوایا ہے۔ یہ م نے خریدا تھا اور کس نے انہیں تہہ خانوں میں پہنچایا تھا؟"

"افسوس اس بارے میں میچونہیں بناسکتا"۔

"من اصل بات جو كهنا جابتا تها، وه يه كه كيا ان سارے معاملات كا تعلق ان تهد خانوں سے تو تیں ہے۔ ہوسکتا ہے تہد خانوں کے اندر کوئی ایسا بندوبست کیا میا ہوا۔

> اساعیل عبای پُرخیال نگاموں سے مجھے دیکھنے لگا ..... پھراس نے کہا۔ "مین ہیں جانیا ممکن ہے اپیا ہو'۔

''نُفیک ہے میں بیر چاہتا ہوں کہ ہم ان تہد خانوں کا جائزہ لیں''۔ "أبكى چلنا چاموتو البحى چلو ..... أساعيل نے كها اور ميس بس برا۔

ته خانول میں جائیں مے۔ اگر وہال کہیں ہنگامہ ہوا تو آپ سب لوگ تو بھاگ آئیں منطح مجھے وہاں چھوڑ کر''۔

الماعيل عباى مير ان الفاظ سے شرمندہ ہوگيا تھا، کچھ دريوہ خاموش رہا، پھراس نے

ایک بوالیب روش کررکھا تھا۔اساعیل عباس نے عصیلے انداز میں کبا۔ "اب اس کے سواکوئی اور چارہ کارتبیں ہے کہ میں اس کمرے کو کھدواکر چھکوار اس کی دیواری، اس کا فرش سب کھے تاہ کردوں۔ میں، میں بار میں مان سکتا۔ بار بار مطلب ہے کہ میں ذکیہ بیم سے شادی نہ کروں۔ وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں جا ہے"۔ ''جذباتی ہونے کی کوشش مت کریں،مسٹر عباس، بات کچھ اور بھی ہو عتی ہے'' پ

''تم اس كرے ميں گئے تھے۔كوئى انداز ولكاياتم نے؟'' "صرف اتنا کہ بیکام کسی انسان کا معلوم نہیں ہوتا اور شاید کمرہ کھدوانے کے بعد می

آ وازیں بندنہیں ہوں گی''۔ میرے ان الفاظ نے ایک ملحے کے لئے وہاں خاموثی طاری کردی۔ پھر اساعیل ا ' و مویا کوئی حل نہیں ہے کہ میں اس عمارت کو دوبارہ آباد کرلوں۔بس ایک بات عما

تم لوگوں کو بتاروں۔میرے دوستو! خدانے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اتنا کہ میں 10 خانماناً کرلوں، تب بھی اس میں کوئی فرق نہ بڑے۔ میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں کو ا کے لئے تیار ہوں، کیکن میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس عمارت 🖟 مچھوڑ وں گا۔ ابتم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ میں سخت پریشان ہوں''۔ "سب سے پہلے ہمیں جائے تیار کروانی جائے، کیوں شمشیر؟" ''اس وقت میں کچن میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ ہاں جائے کے سامان کا بندوبت

نے الگ كرركھا ہے .....ييس بيشكر جائے بنائى جائے كى۔ اگر آپ لوگوں كو اعتراض فيا " محلا جائے کا معاملہ اور کوئی اعتراض کرے؟" ا جا تک ہی باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں ..... یوں لگا تھا، جیسے مکان کے آسیب پورگام

اس مکان میں کھیلتے پھر رہے ہوں۔ تیز ہواؤں کی سٹیاں، جگہ جگہ اُمجرر ہی تھیں اور ادھر شمشیر نے جائے کا بندوبسے

" إل واقعى بدايك افسوس ناك عمل ہے جس پر ميں خود كو معاف نبيس كرسكوں كان

ہوسکا ہے۔ پھرکون .....اساعیل عباس، نذیر عباس یا شمشیر؟ لیکن دیکھے بغیر چارہ کارنہیں تھا۔ بہش نے درواز سے سے باہر قدم رکھا تو مجھ سے کوئی پندرہ گز کے فاصلے پرایک انسانی جسم منحی نظرآیا۔

روں ہے لے کر پیروں تک سیاہ لباس میں ملبوس وہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے وہاں کی منظر ہو۔اس کے قد وقامت اوراس کے لباس سے کم از کم بیا ندازہ جیسے ہوگیا تھا کہ بیہ ان تنوں میں سے کوئی نہیں۔ لینی اساعیل عبای، نذیر عبای یا شمشیرہ پھر بیہ کون ہے؟ تجسس نے جھے خوف سے برگانہ کردیا۔ ایک قدم آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سامی ہجی آگے چل بڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ سامی ہجی آگے چل بڑا ہوتا ہے۔ ایک پُراسرار انو کھا اور دلچیپ کھیل جس کا اختیام پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھاور ہوگیا تھا اور میں ہراحساس پر حاوی ہوگیا تھا اور میں ہر قیمت پر بیہ جان لینا جا ہتا تھا کہ بیہ سب کیا ہے۔

پُراسرارساییاس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے میری رہنمائی کردہا ہواور میں بھی شایداس کے بحر میں گرفتار تھا۔ تھوڑے بہت خوف کا احساس تو ہوتا لیکن میں ہراحساس سے بے نیاز اب اس سائے کا تعاقب کردہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہورہا تھا جیسے میں بالکل اجنبی راستوں پر جارہا ہوں، حالانکہ اس ممارت کو میں نے کافی حد تک دیکھا تھا، لیکن اس وقت جن راستوں پر جل رہا تھا، وہ بالکل ہی اجنبی اور نے معلوم ہورہے تھے۔

وسیع و عریض راہداری جس کی دیواری اور چھوں کا رنگ سیاہ پڑچکا تھا۔ لکڑی کے بنے ہوئے دروازے اور او نچی او نچی کھڑکیاں قرب و جوار میں چند کرسیاں، لیپ اور کراکری کا کھی اور ان بھی نظر آرہا تھا۔ دیواروں پر روغنی تصویریں جن کے رنگ و نقوش مرھم پڑ چکے تھے۔ تھویوں کے گرد کمی کمی سیاہ موم بتیاں روش تھیں اور ان کی جھلملاتی کا نیتی روشنی میں یہ تھویریں اور بھیا یک نظر آرہی تھیں۔

ان کے فریم بے حد خوبصورت اور مضبوط تھے۔ تقریباً بچاس سے ساٹھ فٹ لمبی اس ماہداری کوعبور کرتے ہوئے میں نے بیتمام عجیب وغریب چزیں دیکھیں۔ میرے حواس بھی مال تھے اور ہر طرح کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ حالانکہ بیسب کچھ دکھے رہا تھا، موق رہا تھاں کو تاریخ ناس کے باوجود ایک بحر زدگی کی کیفیت مجھ پر بے شک سوارتھی۔ یہاں تک کمش اس سیاہ سائے کو بھی بھول گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے بیتھا قب کیا تھا۔ یہاں جو

تہمیں این ساتھ اپنی مدد کے لئے لے کیا تھا، لیکن میں خود بھاگ آیا، یہ ایک اچھی ہائی ہے۔ تھی جو میں نے کی'۔
میں جو میں نے کی'۔
د'ہ (ے نہیں، میں نے نداق کیا ہے۔ آج نہیں تو کل دن کی روثنی میں ہم تہہ خان رکھیں گے۔ پھران کے بعد ہم نے ان سے اجازت کی'۔

باہر بارش مسلسل ہور ہی تھی۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں آگئے۔ ناصر فرازی نے کہا۔
''حقیقت تو یہ ہے جمیل کہ میں تو ہمت بارتا جارہا ہوں۔ یہاں کے معاملات تو واقعی م حد سنسنی خیز اور پُر اسرار بیں۔ میں خوف محسوں کررہا ہوں''۔

مد سنسنی خیز اور پُر اسرار بیں۔ میں خوف محسوں کررہا ہوں''۔

''فی الحال اپنے محسوسات کو پس پردہ ڈال کر آ رام کی نیندسوجاؤ ورنہ میں تو کم از کم با جاؤں گا''۔ پیة نہیں ناصر فرازی سوگیا تھا یا نہیں ، لیکن مجھے نینز نہیں آر ہی تھی، بلکہ ایک ہلکی سی ٹورا

کا عالم مجھ پر طاری تھا۔ بہر حال اچا تک ہی میں نے محسوں کیا کہ ایک شی ....شی کی آواز اللہ محصوری کیا کہ ایک شی ....شی کی آواز اللہ مور ہی ہے۔ یہ آواز الیک تھی جیسے کوئی کسی کو مخاطب کررہا ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں بالا دیں۔ چیرت کی بات بہتی کہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا جو ہمارے کمرے کا واحد دروازہ تھا اور نے میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔
میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔
میں ایک دم آٹھ کر بیٹے گیا اور میں نے کھلے دروازے پر نگاہ جما کر آنکھیں بھاڑ بھاڑ ا

د کینا شروع کردیا۔ دروازہ کس نے کھولا۔ میں نے حیرت بحرے انداز میں سوچا ادر پھرالا حقیقتوں پرغور کرنے لگا، جنہیں پُراسرار نہ سمجھا جاسکے۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں ادرباللہ بھی ہورہی تھی۔ دروازے کا بولٹ ڈھیلا ہے۔ ہوسکتا ہے ہوائیں آہتہ آہتہ دروازے پراللہ ڈالتی رہی ہوں اور آخر کار کنڈی کھل گئی ہولیکن بیٹی .....ثی کی ادر ان آوازوں کے با<sup>ر)</sup> میں جواندازہ ہوا، وہ ہواکی سرسراہٹیں ہو کتی ہیں، لیکن پھر بے اختیار میری نگاہیں دروازے

جانب افیس تو مجھے محسوں ہو کہ جیسے کوئی انسانی جسم دروازے کے سامنے سے گزرا ہو۔

ایک بار گھر زمین پر پاؤں مار کر مجھے نخاطب کیا گیا جیسے پہلے کیا گیا تھا اور اب کوئی فرمین رہا تھا کہ دروازہ مجمی کسی نے کھولا ہے اور دروازے کے باہر بھی کوئی موجود ہے۔

نہیں رہا تھا کہ دروازہ مجمی کسی نے کھولا ہے اور دروازے کے باہر بھی کوئی موجود ہے۔

نے اپنے قریب سوئے ہوئے ناصر فرازی کو دیکھا اور بیاتھور دل سے ختم ہوا کہ وہ ناصر فران

جونی دیوار می بہت بڑے آتش دان کے قریب کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان چزیں موجود تھیں، انہیں د کمھے کر ہی میں سب کچھے بھول گیا تھا۔ ' اجا تک بی میرے کانوں میں ایک عجیب ی آواز امھری اور اس آواز نے مجھے ایک الراح میں کے بندوروازوں کا معاشہ کیا، لیکن کوئی ایس بات نیس معلوم ہوئی جو میں ویکھنا جا ہتا پھر ہوتی وحواس کی دنیا میں لا پھینکا۔ میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آواز سائے سے نہاں کیا ہے۔ آتش دان میں جلی ہوئی لکڑیاں اور ان کا جلا ہوا برادہ بھرا ہوا تھا۔ آتش آر ہی تھی۔ یہ کوئی عجیب سے سازی آواز تھی۔ کا نیتی ، کمبی اورسُریلی آواز لیکن اس میں روحم <sub>قار وان برج</sub>ے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ میں نے اس میں گردن ڈال کر اوپر چمنی کی طرف دیکھا۔ بجانے والا يقين طور پر ماہر فنكار تھا، كيونك چند بى لحول كے بعد جھ پرخود فراموتى كى ى كينية جي اور تاريك تھى، ليكن درميان ميں ايك موتا سا رسدائك رہا تھا۔ آتش دان كى ديوار جھانے گئی۔ جس طرح ٹاگ بین بجانے والے کے سامنے مست ہوجاتا ہے، میرا بھی کی سے ساتھ لوہے کے ٹی کڑے گڑے ہوئے تھے۔ ان کڑوں میں دو دو فٹ لمبی زنچریں حال تھا۔ رات کے اس بولناک سائے میں کی نامعلوم ستی کے یوں ساز جبانے سے تو بر برجی بول تھیں۔

دہشت کے بچائے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ ول میں ایک عجیب ی خوتی پیدا ہوگئ تھی۔ میں آئے میں جران ہوگیا۔ان زبچروں اور کروں کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا تھا،ای عالم میں، بڑھا اور اس دروازے تک پہنچ گیا جو سامنے نظر آرہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قربر ہی نے فیملہ کیا کہ دن کی روشی میں اس چمنی کا تجرپور جائزہ اوں گا۔ نہ جانے کیوں چھٹی حس پہنیا، درواز ہ خود بخو د کھل مکیا اور اس سے روشی نظر آئی،لیکن بیروشن موم بتیوں کی نہیں تی بان آوازوں کا راز اس چمنی کے سینے میں چھیا ہوا ہے۔میری متحسس نگاہیں قرب و درواز و کھلتے بی یوں معلوم ہوا جیسے ساز کی آواز بیچھے ہے گئی ہو۔ جوار کا جائزہ لیتی رہیں۔ پھر اچا تک آتش دان کے اندر مجھے ایک اور چیز نظر آئی جس برنظر میں نے سامنے دیکھا اور ایک ایک قدم آ مے بڑھ گیا۔ لیکن اچا تک ہی مجھے ہوں اوالت می دو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ بیہ آتش دان میں را کھ کریدنے اور را کھ ہٹانے والی لوہے کی

جیے وہاں کوئی موجود ہو۔ روشی کمرے کے تمام گوشوں کومنور کئے ہوئے تھی، لیکن ایبا معلم مونی اور کبی سلاخ تھی۔ اس کے ایک سرے پر بالکل تازہ خون جما ہوا تھا۔ میں اس پر جمک ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے۔ساز کی آوازیں بند ہوگئ تھیں۔اییا ہولناک ناا<sup>گیا اور</sup> جائزہ لینے لگا۔ بہت دیر تک میں ہاتھ نگائے بغیر اسے جسک کر قریب سے دیکھتا رہا۔ جواعصاب کو چیرتا ہوا روح کو زخی کئے دیتا تھا۔ آوازوں کے رک جانے سے یوں محسول الفائن مصرف متھی پر جما ہوا تھا بلکہ سلاخ کے نچلے جھے اور درمیانی حصہ پر بھی موجود تھا۔ میں تھا، جیسے کوئی خوفناک واقعه مل میں آنے والا ہو۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اس خاموثی کم اوق میں ڈوب کیا۔

کیا سال اخ اس سے سلے بھی میہاں روی ہوئی تھی، لیکن اس پر تازہ خون کے دھبے کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ اچا تک ہی میرے دل میں شدت سے بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ: کہاں سے آئے؟ بیخون انسان کا ہے یا چر؟ ای فتم کے کئی سوال میرے ذہن میں بھل کی اعصاب مسكن خاموشى دور موجائے اور وہى چینے چلانے كى آوازيں دوبارہ ساكى ديں۔ الله آئے۔ اگر سیسلاخ پہلے بہال موجود نہیں تھی تو اسے کون بہال لایا؟ اور وہ کمرے میں سے خاموثی ان آوازوں سے زیادہ بھیا تک اور پُرخطرلگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ ہے ہم اسٹے الرسی سلاخ پہلے یہاں موجود نہیں تھی تو اسے کون یہاں لایا؟ اور وہ کمرے میں کہ آوازوں کے بغیر اس کمرے کی ہمیت کا احساس شعور کونہیں ہوتا تھا، جو دل و د ماغ میں بھی اس سلے اس سلے اس جنی کے راہتے یہاں کوئی آتا ہے؟ یہ خون میں اس کے بیشن سے داخل ہوا۔ کیا اس چنی کے راہتے یہاں کوئی آتا ہے؟ یہ خون من ہے ہم لوگوں کو جو یہاں اس عمارت میں اس وقت موجود تھے، خوفز دہ کرنے کے لئے ہوئی تھی۔ چرب اختیار میرے اندر جوش وخروش کی ایک نا قابل برداشت ابر نمودار ہوگئی۔ گا الا كيا بوران احماس في مرح ول من كه اوركريد پيدا كردى من في بو بواني نے پہتول جیب میں رکھا۔ حالانکہ کمرے میں روشی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ روٹن کرلی اور پھر کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے کا چکر لگانے لگا۔ میں نے پا<sup>گلوں ک</sup>

روش کرلی اور پھر کمرے لی دیوار نے ساتھ ساتھ مرے ہ ہر سے ۔۔۔ ۔ اور شن کے اللہ کا اور پھر کمرے لی دیوار نے ساتھ ساتھ مرے ہور ہوں ہے ہور دوستو! سیجھاد کے تبہارے آخری کھات فریب آئے ہیں اور اب طرح دیوار پر گھونے مارے اور پیروں سے فرش بجایا، کیکن دیواروں اور تنگین فرش کے اللہ کو میں تم سے بالکل خوفز دہ نہیں ہوں۔ تم

کوئی بھی ہو، سامنے آکر جھے ہے بات کرو۔ دیکھتا ہوں تم کس طرح یہاں کامیاب ہوئے
اب جب میں اس عارت میں آگیا ہوں تو تہاری ہر سازش ختم کرکے ہی یہاں سے بائن
میں نے جھک کرخون آلودہ سلاخ اٹھائی لیکن سلاخ کو اٹھاتے ہی جیسے خوناکر
آگیا۔ کمرہ بھیا یک آوازوں سے گونج اٹھا اور جھے یوں محسوس ہوا جیسے بے شار ہوا
خوفاک آوازوں کے ساتھ میرے اردگرد رقصاں ہوگئی ہیں۔ وہ چاروں طرف سے بھیہ
کردہی تھیں۔

یں نے بے اختیار سلاخ فرش پر دے ماری۔خوفناک آواز آئی۔جس جگہ سلان پر گری تھی وہاں سے تازہ خون کا فوارہ اہل پڑا۔ ایسا لگا جیسے بیں نے سلاخ زمین پر ہر ہو بلکہ کسی کے سینے بیس گھونپ دی ہو۔خون کے اس فوارے کے بے شار چھیئے بر ، پڑے تو میری اعصابی قوت ساتھ چھوڑ گئی اور دوسرے ہی لمحے بیس نے کرے ، پڑے تو میری اعصابی قوت ساتھ چھوڑ گئی اور دوسرے ہی لمحے بیس نے کرے ، چھلا تگ لگادی۔ دروازے کے قریب پہنچا تو ناصر فرازی کے چیخنے کی آواز سائی دی۔ در کیا ہوا کیا ہوگیا؟"

میں اس سے مکراتے کراتے بچا ..... ناصر فرازی نے مجھے سنجالا اور بولا۔ ''بیرات میں تم اٹھ کر کہاں چلے گئے تھے؟'' ''مجھے پانی پلاؤ؟''

" ميں لاتا ہوں.....کيكن تم؟"

''پلیز مجھے پانی پلاو''۔ میں نے کہا اور ناصر فرازی پانی لینے چلا گیا، اسے صورت کوئی انداز نہیں تھا۔ پانی پلانے کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس کی ''مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تہاری نیند خراب ہوئی''۔

''کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو بیسوچ رہا تھا کہ آ خود میری وجہ سے ان الجفو<sup>ل ال</sup> ہوئے۔کہیں تنہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔

> ''صرف مجھے؟ بہر حال میرا مئلہ بہت مختلف ہے''۔ ''اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟''

"بستم ليسجه اوكه ميري زندگي مين ديوانگي آگئ تقي "\_

. . . . . .

"بیں اس کرے کی تلاش میں گیا تھا"۔

«ادرکما»۔ «احرکما»۔

« مجھے کیوں نہ جگایا؟"

" کیا فائدہ؟"ا

ور کیوں فائد و نقصان کیا معنی رکھتا ہے؛ اگر تمہارے ول میں بیر خیال آیا تھا تو تم مجھے

بكاليت كيابيا جهانبين موتا؟"

'' خیر وہ الگ بات ہے کہ کیا اچھا ہوتا اور کیا برا ہوتا لیکن شرحال میں اس کمرے میں راخل ہوگیا تھا''۔

'' داخل ہو گئے تھے؟''

"بإل"ـ

"تو پھر؟"

''واقعی وہاں کی صورت حال بوی عجیب وغریب ہے''۔

"تم نے واقعی اس وقت کمال کر ڈالا"۔

"کیوں؟"

" بھی تم تنااس کمرے میں گئے اور وہ بھی رات کے اس پہر، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ

ا تاتو؟ اچھا خیر چھوڑو ..... یہ بتاؤ کہ وہاں تم نے کمرے میں کیا دیکھا؟"

''ایی پُراسرار انوکھی چیزیں جن کے بارے میں شاید میں خود بھی ابھی اندازہ نہیں۔ ا''۔

''مثلاً؟ بچھے کچھ بناؤ تو سہی پلیز'' ..... اور جواب میں میں نے ناصر فرازی کو ساری تفصلات سنادی اور پھر میں نے کہا۔

'' لیکن میں سجھتا ہوں کہ یہ سب پچھ فراڈ ہے۔ یقیناً یہ پچھ ایسے لوگوں کا کام ہے جو یہ اس کا کام ہے جو یہ اس جات کی میا ہوں کہ جات کہ اساعیل عباس ذکیہ بیگم سے شادی کرے، لیکن دوست، ہونا وہی چاہئے جس کے لئے ہم یہاں آئے ہیں ۔۔۔۔۔ اساعیل عباس کو ذکیہ بیگم سے شادی کرنا ہوگی اور ہم یہ سب پھر کی گھر گھر کی گھر کھر کے گھر گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھ

پرساڑھے دس بجے کے بعد ایک شخص اس عمارت کے دروازے پر کھڑ انظر آیا۔ سہا سہا بنجا تھا۔ اس وقت ہم عمارت کے برآمدے میں موجود تھے، آنے والے نے

اماعیل عبای کوسلام کیا تو اساعیل عبای بولا۔ اساعل عبامی کوسلام کیا تو اساعیل عبامی بولا۔

" ہاں زمان خان، کیا بات ہے؟"

رساحب جی، بی بی صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ دو پہر کا کھانا آپ ان کے ساتھ ہی

" "اوہو! اچھا ٹھیک ہے .....تم جاؤ میں آ جاؤں گا''۔

"نزر صاحب كوبهى بلايا ب"-

"باں کیوں نہیں، نذیر صاحب بھی آئیں گئے'۔ اساعیل نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ تب

ں کے کہا۔ ''ذکیہ اکثر ہم لوگوں کی دعوت کرتی رہتی ہے۔ وہ اس بات پر ہم سے سخت ناراض ہے

کہ ہم خطرہ مول کے کر اس مکان میں کیوں راہ رہے ہیں۔ اس کے تاثرات بوے عجیب بیں۔ اپنا خاندانی مکان ہونے کی وجہ ہے اس سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن یہاں ہونے والے

معالمات اور واقعات ہے بھی بھی خوفز دہ بھی ہوجاتی ہے'۔

بہرمال وہ دونوں تیار ہوکرنکل مجے اور شمشیر سے کہد مجے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوست کرے ....شمشیر باور چی خانے میں چلا محیا تو میں نے ناصر فرازی کی طرف و یکھا

" کیا خیال ہے فرازی، ہم اپنا کام شروع کریں''۔ فرازی کے اندر ایک ہیکچاہٹ سی تھی، ن

"کس طرح؟"

" مجھے کھ اس طرح محسوس ہور ہا ہے ناصر، جیسے تم ان حالات اور وا تعات سے بددل ہوئے۔ اس مرح محسوس ہور ہا ہے تاصر، جیسے تم ان حالات اور وا تعات سے بددل

ناصر نے فورا بی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر شنڈی سانس لے کر بولا۔

" چھامید ہے؟'' "کیوںنہیں''۔ ''اس میں کوئی حرج ہے؟''

" چلوٹھیک ہے جیے تم مناسب جھو ..... ویے وہ لوگ جائے نہیں ہیں"۔

''یہامچھی بات ہے''۔

دوسری صبح ناشتے کی میز پر میں نے اساعیل عباسی کوساری کہانی سنائی تو وہ دیگ<sub>رہ گرا</sub> شمشیر تو تفر تفر کا بینے لگا۔

نذر عبای نے کہاتم بانتائی بہاور آدی ہو، دوست۔

"میں نے بھائی صاحب سے یہی کہا تھا کہ میخص بردا بہادر معلوم ہوتا ہے اور ہوسکا ،
کہ یہ ہمارے کام آجائے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس طرح خطرے کا سامنانہیں کی صاحب تھا''۔

"دمیں نے جو کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آؤ کیا تم لوگ اس کرے میں جانے کی من ا

دو کیوں نہیں '' پول نیں ۔

" تو پھر آؤ تمهيں وه سلاخ اور زمين سے البلنے والا خون و کھاؤں"۔

وہ میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ میں نے بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر کرے

دروازہ کھولاتو پہلے کی طرح صاف اور خالی تھا۔ میں آئیسیں پھاڑ بھاڑ کر چاروں طرف دیکے لگا، وہاں نہ خون تھا، نہ سلاخ بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔سلاخ آتش دالا کے اندر پڑی ہوئی تھی لیکن اس پرخون کے دھبے تھے، نہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب شرمندگر

رہے، پھراساعیل عباس نے کہا۔ '' آؤ واپس چلتے ہیں''۔

میں باہر تکا تو میرے ذہن پر ایک تر دوسوار تھا۔ میں باہر آنے کے بعد شرمندگ عالا

لوگوں کو دیکھنے لگا، تو اساعیل عبابی نے کہا۔ دبہم حب ان معرف

''ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ان میں اس واقعہ کا اس طرح ہوجانا ج<sub>رالیا'</sub> باعث نہیں ہتم اس پر زیادہ توجہ نہ دو، اپنا دل خراب نہ کرؤ'۔

''تو ٹھیک ہے ..... میں بس میہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں صورتِ حال کوئی مشکل عمر اختیار کرجائے''۔

"اب جو پچھ بھی ہوگا، دیکھا جائے گا،لیکن ابھی تک میں ململ طور پر اس بات پر انہا۔ نہیں کرتا کہ بیسب پچھ آسیبی کارناہے ہیں'۔

"تو پھر؟'

'' آؤ ۔۔۔۔۔ ذرا جائزہ لیتے ہیں'۔ اور اس کے بعد ہم اپنے کام میں مصروف ہوگئے۔
عمارت کے اردگر دکوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی۔ دور دور تک کوئی انسان اوھر اُدھ اُنہیں تھی۔ دور دور تک کوئی انسان اوھر اُدھ اُنہیں آتا تھا۔ نزد یک ترین بستی جس میں ذکیہ بیٹم رہتی تھیں۔ فیض پور سے تقریباً 60 کارپر کے فاصلے پرتھی، اس ممارت کی صحح تاریخ کا اندازہ نہیں ہورہا تھا۔ جیسا کہ یہ بات معلوم اُنہیں کہ یہ عمارت ذکیہ کے بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں اور بھی تھوڑی ہر معلومات ملنی چاہئے سے رہتی ہو۔ الا معلومات ماصل ہوں تو کھی کام بن جائے۔

شمشیر نے دو پہر کا کھانا تیار کردیا۔ میں نے اور ناصر فرازی نے اپ ہی کرے ہم کھانا کھایا ادر اس کے بعد میں نے ناصر فرازی سے کہا۔

"كياخيال ب دوست، مت كرنى عابخ"-

'' کک ....کینی ہمت؟'' ناصر فرازی نے عجیب سے لیجے میں کہا۔ ''یار کمال ہے ....اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا ہز دل نہیں دیکھا''۔

''بس یوں سمجھ لو کہ ان حالات سے نہ جانے کیوں میری طبیعت کچھ البھی البھی ا

'' آؤ ذرا اس کمرے کی حیجت پر دیکھتے ہیں ..... میں نے تمہیں چنی کے بارے میں ﴿

''ہاں''....''تو پھر آؤ....' اور اس کے بعد ہم نے کمرے کی حجبت پر جانے کا رائے تلاش کیا۔ راستہ نہیں ملا، البتہ ایک سیرھی دستیاب ہوگئی جس کو لگا کر ہم کمرے کی حجب ہے '

گئے اور اس کے بعد خوب اچھی طرح دور دور تک اس پوری عمارت کی چھتوں پر دیکھا، ہم وہاں کوئی ایس بات نظر نہیں آئی۔او پر پہنچنے کے بعد میں نے چنی کے اندر جھا نکا۔ کچھ پنتہ

چان شاکہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ اگر یہ آواز کسی مشین کی ہے تو وہ مثین آخر کہاں چھپائی جاسکتی ہے۔ سلاخ سے خون کا نکل آٹا ایسی کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ کوئی بھی شعبدہ باز ایسی پیریں تیار کرسکتا ہے۔ زئین کے نیچوئی ایسی چیز دبائی گئی ہوجس سے خون اہل پڑ نے لیکن بہر حال یہ تمام احساسات کچے تھے نیچوئی ایسی چیز دبائی گئی ہوجس سے خون اہل پڑ نے لیکن بہر حال یہ تمام احساسات کچے تھے ادران کے بارے ہیں زیادہ اعتاد کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا، میں نے ناصر فرازی سے

"كيا كتي بواس بارے ميں؟"

دوں کی مرانی کرم ہا ہوں ..... مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی اچھا ماہر جاسوں رودوں کی محرانی کررہا ہو اور پُر اسرار آ دمیوں کے خلاف کام کررہا ہو۔ ویسے یار، ایک بات کہو .....کاروبار کتنا اچھا ہے .....م نے سڑکوں پر بڑے بڑے بورڈ گئے دیکھے ہوں گے۔لوگ باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں، حالا تکہ ہمیں کاروبار کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ایک ولچسپ مشغلہ تو ہوسکتا ہے۔ یہروحانی جاسوی کے بارے میں کیا خیال ہے تہمارا؟ "میں ہنس پڑا۔

ناصر فرازی اگر مجھے جمیل سجھتا ہے، اس روپ میں کیا برا ہے بلکہ مجھے تو

مرف ان حالات کے بارے میں انداز ہ لگانا ہے۔ ریاعل میں نام میں انداز میں انداز ہ لگانا ہے۔

اساعیل عباس نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔

"كول كيابات ب،كيا موا؟"

''نہیں، واقعی میں تمہاری تجویز پرغور کررہا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گے جمیل کہ میں نے کتی باراس انداز میں سوچا''۔

"کس انداز میں؟"

''ملاؤ گے ہاتھ''۔

" یہی کہ اگر ہم یعنی میں ایبا کوئی کاروبار شروع کروں، اصل میں بس ایک خرابی ہے۔
ب شاردھوکے بازوں نے یہ کاروبار شروع کردیا ہے اور لوگوں کی مجبور یوں سے ناجائز فائدہ
اشماتے ہیں۔ ہم بالکل ایبانہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ مختلف لوگوں کے کام
آئیں۔ان کے علین حالات معلوم کر کے ان کی مددکریں۔کیبارہے گا یہ سب پچھ'۔

" کیمرے خیال میں خاصا اچھا'۔

"بشرطیکه نی کریبال سے واپس جامکیں"۔

"ارے واہ اس کا کیا سوال ہے ..... اچھا یہ بتاؤ، خیر چھوڑ و'۔ اچا تک ہی وہ خار م ہوگیا۔ میں اے دیکھآر ہا پھر میں نے کہا۔ "کچھ پوچھ رہے تھے؟"

"د نہیں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ واقعی بعد میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے"۔ " کھیک ہے، میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں''۔

''کیا؟''اس نے سوال کیا۔

''يبان جميں کوئی ثيپ ريکارڈ رمل سکے گا؟'' ''ثيپ ريکارڈ ر''۔

"ہاں .... میں اس کمرے میں ہونے والی آوازیں ریکارؤ کرنا چاہتا ہوں"۔
"میرا خیال ہے، اساعیل آسانی سے شیب ریکارڈر فراہم کردے گا"۔

" فیک ہے، ایا ہی کرتے ہیں'۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنا یہ سلمار ترک کردیا اللہ آگئے۔ امائل اور اس کا بھائی واپس آگئے۔ امائل بہت خوش نظر آربا تھا۔

''دوستو! میں ایک بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے کر آیا ہوں''۔ ''وہ کیا؟''

''میں نے ذکیہ کو مطمئن کردیا ہے اور کہا ہے کہ میں بہت جلد اس آسیب زوہ مکان کا مرمت شروع کرادوں گا۔ میں نے آسیب زوہ مکان کی روحوں پر قابو پالیا ہے۔ میں نے اعتمال کہ یہ روحیں وغیرہ کچھ نہیں بلکہ کچھ ایسے وہم پیدا ہوگئے ہیں جن کی بناء پر اس مکان کا

بی میں میں رسان ویرہ باطان بین بادا کام ٹھیک کروں گا''۔ آسیب، زدہ مجھ لیا گیا ہے۔ میں سارا کام ٹھیک کروں گا''۔ دد بر طودن

"ويسيآپ كوطلب كيون كيا كيا تها؟"

''اصل میں ذکیہ بیچاری بری طرح تنہائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں طبہ شادی کرلیس، تا کہ اس کے بعد حالات پُرسکون ہوجا کیں۔ میں نے بھی اس بات کا دعدہ کرا

ہے .....کہ ذکیہ خاتون سے شادی کے بعد آپ ای مکان میں رہیں گے؟'' ''ہاں کیوں نہیں''۔

ردین آپ نے یہ وعدہ زیادہ جلد بازی میں نہیں کرلیا؟"

رو کی لیں گے، شادی تو ہوجائے۔ اگر ہم اس مکان میں گرر بسر نہ کر کے تو کہیں اور بدر ہے ہو کہیں اور بدر ہے ہوگا ہے کہ آپ ضرور ان بدر بنت کر لیتن ہوگیا ہے کہ آپ ضرور ان بدر بنت کا لیتن ہوگیا ہے کہ آپ ضرور ان آوازوں پر قابو پالیں گے۔ میں سجھتا ہوں کہ بس یبی وہ آوازیں ہیں جو ہمیں خوفزدہ کرتی بیں۔ ورنہ باتی تو اور کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کررہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگالیں ..... بی ورنہ باتی تو اور کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کررہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگالیں .....

"نيپريكارۇر؟"

"ٻال"۔

"افاق کی بات ہے کہ ٹیپ ریکارڈر تمام لواز مات کے ساتھ میرے سامان میں موجود ہے،اصل میں منیں موسیق کا شوقین ہوں اور کچھ خاص قتم کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں،لیکن کیا کروں، یہاں تو صورت حال ہی کچھ ایمی پیش آگئ ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں ٹیسریکارڈرآپ کوفراہم کردوں گا"۔

ریوار کے بالکل پاس ہی کیوں نہ ہو'۔ میپ ریکارڈر آن کردیا گیا ..... اس کے ایک ڈائل سے سبزروشن تھرتھرا رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آواز ریکارڈ ہورہی ہے۔ کافی دیر تک بیر آوازیں ابھرتی رہیں اور ہم انہیں ریکارڈ

ندر عبای نے کہا ..... دممکن ہے ٹیپ ریکارڈر خراب ہو؟'' 'دنہیں میمکن نہیں ہے'۔ میں نے جواب دیا۔ ''کون؟''

''وہ سبز روشنی جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آواز ریکارڈ ہورہی ہے، جل ا

"تو چركونى آواز ريكارد كيول نېيى بوكى؟"

''سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک منٹ تجربہ کرکے دیکھ لیا جائے''۔اساعیل عہاسی بولا۔ ''در کسری''

''میپ ریکارڈر آن کرو ..... ہم لوگ جو با تیں کررہے ہیں وہ ریکارڈ ہونی جاہیں''۔ا بات برعمل کیا گیا اور ہم لوگ یونہی الٹی سیدھی با تیں کرنے گئے ..... کیسٹ کوریوائنڈ کر دیکھا گیا تو ہماری آوازیں بالکل واضح ریکارڈ ہوئی تھیں اور صورت حال بالکل سمجھ میں آرہی تھی، لیکن اس کیفیت کا سب سے زیادہ اثر اساعیل عباسی پر ہوا، اس کا چبرہ سرنُ ا

اور اس کے جائے۔ ''میں نے سا ہے کہ بدروحوں کے نہ تو سائے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی آواز ہا کی جائکتی ہے''۔

ی جاتی ہے۔

"میرے خدا اس اس کا مطلب ہے کہ سس اُف سے تو واقعی آخری بات جاتھی اگر ہم یہ سوچیں کہ یبال ایسا کوئی عمل نہیں ہے تو واقعی حمالت ہے'۔ اس کے بدلا

بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہاں ایبا کوئی مل ہیں ہے او واقعی حمافت ہے ۔ ا<sup>ن سے بہت</sup> تحر تقرامت پیدا ہوگئی۔ آواز بھنچنے لگی۔ میں نے ناصر فرازی کو چونک کر دیکھا تو دہ فرخ<sup>()</sup>

« <sub>کیا ہوا</sub>مسٹرا اساعیل عباسی؟"

روب دے رہی ہے '۔ روب میر عربای ، ایسا کیے ہوسکتا ہے''۔

ر. آپ خور کوسنجا گئ<sup>یں۔</sup>

ردیں میں نہیں سنجال سکتا''۔اس کے دانت بیجنے سگے اور جسم کا سارا خون چبرے پر برم جع ہونے لگا۔ آہتہ آہتہ اس پرغش کی کیفیت طاری ہونے لگی۔نذیر عباس نے کہا۔ جع ہونے لگا۔ آہتہ آہتہ اس پرغش کی کیفیت طاری ہونے لگی۔نذیر عباس نے کہا۔

" یو خطرناک علامت ہے۔ ہم انہیں بہاں سے لئے چلتے ہیں"۔
" نہیں بالکل نہیں۔ میں بہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا"۔
" مجھے تنہا چھوڑ دو ..... پلیز پلیز میں تنہا رہنا جا بتا ہوں"۔

بہر حال اس پر عثی طاری ہوتی چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا سارا وجود بخار میں مسئنے لگا، کین جب بھی ہم اسے یہاں سے لے جانے کی بات کرتے، وہ فورا ہوش میں آجا تا اور شدت سے اس کی مخالفت کرتا ہے کی روشی نمودار ہوئی اور اساعیل عباس جاگ گیا۔ وہ لوہ کے کار نے کی طرح تپ رہا تھا اور ہم اس کے متعلق تشویش کا شکار تھے۔ نذیر عباس نے کہا۔

"میرا خیال ہے، ہم بھائی جان کی بات نہیں مانتے، انہیں اسپتال لے جانا ضروری ہے'۔ "میں نے تم سے ایک بار کہہ دیا کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا، البتہ جو پچھ میں کہہ رہا

ہوں، اے غور سے سنو، ''اساعیل عباسی بولا۔'' ہاں بتاؤ''۔ ۔

"تم اسے بلا لاؤ، ذکیہ بیگم کو یہاں بلا لاؤ ..... میں جو پچھ کہدر ہا ہوں، اس برعمل کرنا اگر تم نے اس کے برعس کیا تو اچھانہیں ہوگا''۔

" میں جلا جاتا ہوں۔ کہیں عجیب می کیفیت نہ ہوجائے اس ک'۔

"میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی ذکیہ کواطلاع دینا ضروری ہے کیونکہ وہ میری ہونے والی کے اس

"بوسکتا ہے اساعیل عباس ذکید کی بات پر یہاں سے جانے کے لئے تیار ہوجائے ...... تم اوگ ذرااس کا خیال رکھنا".

'''فیک ہے میں خیال رکھوں گا''۔ شمشیر کو ہم نے اساعیل عباس کے پاس جھوڑ دیا اور ''م<sup>یں ناصر فرازی کو لے کراس کمرے سے باہر نکل آیا۔</sup> ہم دونوں واپس آگئے۔ اپنے کرے میں پہنچنے کے بعد ہم بسر پر لیٹ گئے۔ ناصر نیم نے بچھ ویر کے بعد کہا .....

" د جیل ،سور ہے ہوتم ؟"

"<sub>با</sub>ں شاید سوجاؤل'۔

"كيا خيال ع، مم ان حالات عند سكت مين "

"جناب، تھوڑا سا وقت گزرا ہے ..... آپ نے ایک ایبا ادارہ قائم کرنے کی بات کی ہے جہاں آپ لوگوں کی روحانی مشکلات دور کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اور روحانی مشکلات رور کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اور روحانی مشکلات ررکرنے کے لئے بری مار کھانی پڑتی ہے۔ بڑے خطرناک حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں نوظنے وغیرہ بھی نہیں آتے، جس سے لوگ جنات پر قابو پالیتے ہیں"۔

''ہاں آتے تو نہیں، لیکن تھوڑی بہت کوشش کی جا علق ہے'۔

"به آسیب زده مکان ہے ..... میرا خیال ہے تھوڑا سا انتظار کرلیا جائے۔ ہرراز کا ایک پلوہوتا ہے ادر کھل کر سامنے آتا ہے'۔

"بية نہيں كيا حال ہے اس كا؟ ...... چليں و كيھ ليتے ہيں'۔

ہم دونوں باہر نکلے تو ہم نے محسوس کیا کہ آسیب زدہ مکان میں تھوڑی می رونق ہے۔ ششیر چائے کی ٹرے لئے ہوئے جارہا تھا اور اساعیل عباسی کے کمرے سے نذیر عباسی باہر آرہا تھا.....ہمیں دیکھ کروہ مسکراتا ہوں ہارے قریب پہنچ گیا۔

"کہو،آسیبوں کے ساتھ کیسی گزرر ہی ہے؟"

" فیک ہوں ہتم بتاؤ ذکیہ بیگم کی کیا صورتِ حال رہی'۔

"ب موت ماری گئی بیچاری" نه نیر عبای نے ہنس کر کہا اور ہم دونوں چوتک کر اس کی اور کی دونوں چوتک کر اس کی اور کیسے لگر

"مطلب؟"

" بڑے دل گردے کا کام ہے۔ عشق تو کرلیا لیکن عشق کو نبھانا اصل مسئلہ ہے۔ و کیہ بیگم میں کا میں ہوگیا یا جو کیا گئیت میں یباں آئی ہے، اس سے دو ہی با تیں ظاہر ہوتی ہیں، یا تو عشق کامل ہوگیا یا جو کیا گئی جائے لیل والی بات ہوگی اور و کیہ بیگم یہاں سے بھاگ جائیں گ'۔ میں اور ناصر فرازی بن بڑے

"اب کیا کہتے ہو؟" میں نے سوال کیا۔ "ایک بات کاتم یقین کرویا نہ کرو، میں تو بڑی سننی کا شکار ہوگیا ہوں"۔

'ڈررے ہو؟''

'' دیکھو بلاوجہ بہادر بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔خوف تو انسانی فطرت کا ایک حسمہ کیا تنہیں حالات بہت زیادہ تنگین نظر نہیں آرہے؟''

"میں بھی یمی کہنے کے لئے تمہیں کرے سے باہر لایا ہوں"۔

''کیا مطلب؟'' ناصر فرازی نے سوال کیا۔ ''کیا مطلب؟'' ناصر فرازی نے سوال کیا۔

"اساعیل عبای کی کیفیت بالکل بہتر نہیں ہے۔ مجھے تو کچھ عجیب سا احمال ہو

ہے۔۔۔۔کیبااحیاس؟''

''خوفز دہ تو نہیں ہوجاد گے''۔ درنید ایا نہد ''

'دنہیں بالکل نہیں .....'' دومجہ ہے ج

'' مجھے تو لگ رہا ہے جیسے اساعیل عباس اپنی اصل آواز میں نہیں بول رہا ہے''۔ ''اصل آواز میں .....تو تمہارا مطلب ہے کہ''۔

"میں نے کہا نا کہ ڈرو گے نہیں اور تمہارا بکلانا اس بات کی علامت ہے کہ تم ڈررے ہو".

" نبیں ڈرتو نبیں رہا ہوں ،لیکن اب کیا ہوگا؟" " دیکھو کیا ہونے والا ہے؟"

اس کے بعد ہم نے خود ہی ناشتے وغیرہ کی چیزیں تلاش کیں اور اپنا اپنا پیٹ مجرلیا

چائے اور کچھ سلائس ہم نے شمشیر کو بھی دیتے، اس نے ہماراشکریہ ادا کیا۔ اساعیل عبای گرا نیند سور ہا تھا اور اس کا تقر تقرا تا ہوا جسم اب ساکت ہو گیا تھا، میں بھی رات بھر جا گا ہوا تھا۔

میں نے ناصر فرازی ہے کہا''۔ کیا سونا چاہتے ہو؟'' ''یقین کروشدید نیندمحسوس کررہا ہوں ..... میرا بدن کچھ ایسا لگ رہا ہے، جیسے بھارا

ہے نا، بخار کی می کیفیت ہور ہی ہے''۔

''شمشیرتم یہاں موجود ہو''۔ ... بعد بج سے کی م

''جی صاحب ....آپ بے فکر ہوکر سوجا ئیں، میں یہاں موجود ہوں''۔ شمشیر نے ہمت سے جواب دیا۔

1

نذريكا كبنا مجهداس طرح تها كه خود بخود بنى آجائ ، تاجم ميس في تفسيل بوجي ز

''ذکیہ بیم کسی قبت پر اس آسیب زدہ مکان میں آنے کے لئے تیار نہیں تمر إ جب انہیں بتایا گیا کہ اساعیل کی حالت بہت خراب ہے تو وہ سوچ میں ڈوب گئیں فیصله کررہی تھیں کہ زندگی زیادہ قیمتی چیز ہے یا عشق؟ لیکن دنیاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے

"اندر بیں۔ ویے فیض بور کے ایک قابل حکیم کو بھی لایا ہوں۔ حکیم صاحب کے بار صاحب نے کہا۔ میں بدی بری باتیں من بیں۔ بدا لطیفہ ہوا، اصل میں علیم صاحب ذکیہ خاتون کے من

میں۔ نیاز مند میں بلکہ لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی روزی رونی چل رہی ہے۔ بری ا

سے یہاں آنے پر آمادہ ہوئے ہیں''۔

"إن من في شمشير كواندر جات موئ ويكها ب"-

پھر نذیر، فرازی اور میں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر تھوڑی دیر کے بھ

اندر چل بڑے۔ میں نے نہلی بار ذکیہ خاتون کو دیکھا۔ پختہ عمر کی مالک کیکن بہت ہ<sup>ی کہا</sup> عورت تھیں اور جب بہلی باران سے تعارف ہوا تو انہوں نے گردن خم کرے ہمیں سلاگ اساعیل عبای اس کے آنے کی وجہ سے شاید خاصی بہتر کیفیت کا حامل ہوگیا تھا۔

'' ذکیہ بیگم کے آجانے کے بعد ویے بھی آپ کوٹھیک ہوجانا جائے''۔ہم خیس

ہوئے کہا اور اساعیل بھی مسکرانے لگا، پھر بولا۔

'' میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، ایسا ہے۔ ویسے ذکیہ خاتون، آپ بیالہ

کریں گی ہا جاتا جاہتی ہیں؟''

,نہیں، میں تو اساعیل سے کہدر بی تھی کہ یہاں سے چلیں۔ لعنت بھیجیں اس منحوس مارت علی ہیں انہیں رہیں گئے'۔

'' کو ایس اب جبکہ تم نے بھے بتادیا ہے کہ یہ تمہاری خاندانی عمارت ہے تو چر ے لئے بھی ضروری ہوگیا ہے کہ بیل اس سے محبت کروں، ہم ایسے یہاں سے نہیں جا کیں

«مر میں تنہیں اس عالم میں چھوڑ کر جانا بھی نہیں جا ہتی''۔

"البته اگر آپ لوگوں کو زحمت نه ہوتو مجھے آپ ضرور دالی مجموادیجے" اس بار حکیم

"كيم صاحب،آپ كاب حدشكريد-واقعي آپ كو جانا جائے"-

"كون! ذكيه رئين كى ميرے ساتھ؟" "بال مين اس طرح نبين جاؤل كى" - ذكيه بيكم نے كما-

"تو ٹھک ہے .....نزیر تھیم صاحب کو چھوڑ آئیں گئے"۔

میری نگامیں ان بزرگ عکیم کو د کھے رہی تھیں۔ لمبی سفید واڑھی، عمر 75 سے 80 کے درمیان ہوگی۔ یہ بات میرے اور فرازی کے درمیان طے پائی تھی کہ ہمیں اگر آس پاس کی ''وہ بھی اندر ہیں اور اساعیل صاحب کی تیارواری کی جارہی ہے۔ ابھی میں نے بتی کا کوئی بزرگ مل گیا تو ہم اس سے اس عمارت کے بارے میں معلومات حاصل کریں ع۔اں وقت عیم صاحب کو دیکھ کریہ خیال ذہن میں جاگا تھا۔ غالبًا ناصر فرازی نے بھی

بالل ای انداز میں سوچا تھا، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ست دیکھا۔ اچا تک ہی ناصر فرازی بول أنھا\_

> " ذكيه بيم، آپ يهاں كيے تشريف لائي ہيں؟" "ميرے پاس ائي لينڈ كروزر ہے"۔

"أكر حكيم صاحب كوجيوزن جانا براتواس كاطريقه كاركيا موكا؟"

لینڈ کروزر میں چلے جائیں گئے'۔

''تو کھر ٹھیک ہے۔ ہم ایبا کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کوفیض پور چھوڑ دیں گے۔ ہماری جَى آؤُنگ ہوجائے گی''<sub>۔</sub>

"كونى حرج نبيل ب-"-اساعيل عباى نے كہا-

تھیم صاحب جلدی سے اپنی دوائیوں کا تھیلا لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان ک<sub>ان</sub> ، کیا یباں ہرسال کسی نیکسی انسان کا خون ہوتا رہا ہے؟'' میں جلدی بازی تھی۔ باہر نکل کروہ لینڈ کروزر میں بیٹھ گئے۔ ناصر فرازی بھی ساتھ بیز<sub>ی کی</sub> " ترنے اس ممارت میں بھی کسی خاص کمرے سے اُٹھتی ہوئی آوازیں نہیں سنیں؟ یہ ناصر فرازی نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ لینڈ کروزر اسٹارٹ ہوکر عمارت سے باہرائی میں نبیں کیا تم نے جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہواور جلنے والے کے حلق سے چینیں نکل رہی کیم صاحب نے کہا۔ ارتم نے یہاں ایک رات بھی گزاری ہے توسمجھ لو کہتم نے سازوں کی آوازیں بھی سی ہوں "خدا كاشكر ب، انسان كى بھى عمر ميں مرنانہيں جا بتا۔ مجھ تو يوں لگ رہاتھا بيے إ

ی طوبل عرصے سے اس عمارت میں رہنے والی روح سمی سے انتقام لینے کے لئے بے قرار مقتل کی طرف لے جایا جارہا تھا۔مقتل سے نکل آنا کتنا بوا کام ہے۔ بوی منحوس ممارت فی الله كى پناہ''۔ حكيم صاحب نے خود ہى ميرے مطلب كى بات شروع كردى۔ ميں نے ان يہ

"قبله مکیم صاحب، کیا واقعی بیمنوس ممارت ہے؟" ''میاں ایسی و لیمی ، وہ تو بس کیا بتاؤں تمہیں کہ کیسے بھش **ک**یا''۔

"لكن آب اس ممارت كى بار بي من اليي بات كيي كه كت مين؟"

جواب میں عیم صاحب نے مجھے چوکک کر دیکھا اور پھر بولے۔" کہیں باہرے آیا

"جي نبي سمجھ ڪيڪئ"۔

"اورسید هے اس ممارت میں آئے ہو؟"

''یہ بھی بالکل ٹھیک ہے'۔

"آپ تو اس عمارت کے بارے میں کافی جانے ہوں گے، قبلہ علیم صاحب؟

"تم تبين جانة؟" "إلى كيون نبيس، ليكن اتنانهين جانة مول كے جتنا آپ جانتے ميں"۔

"میری عمرے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟"

"بس محرمین کهدیج ، یے ماشاء الله صحت مند میں "۔

''ویسے، میری عمر 80 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہے'۔

"برى بات ب، بہت برى بات ب، اب بھى آپ" ـ

" ہاں بس نظر نہ لگاؤ۔ ویے اس عمارت کے بارے میں جب ہاک بات ضرورستا آرہا ہوں'۔

ماری بوری توجه حکیم صاحب کی طرف موکئ تھی۔ ایک انوکھا اکشاف، ایک حیران کن وامنان ثاید عادا انظار کردہی تھی اور عارے چرے سرو ہوتے جارے تھے۔ ہم بس حکیم ماب کے ہونوں سے نکلنے والی آواز کے منتظر تھے۔ حکیم صاحب جو یقینی طور پر اس عمارت ے بارے میں کسی انتانی سنسنی خیز کہانی کا اعشاف کرنے والے تھے۔ اسٹیرنگ پر ناصر فرازی کا اتھ بہکا تو میں نے اسے سنجالتے ہوئے کہا۔

"نامر فرازی! اپنی تمام تر توجه ڈرائیونگ پر رکھو''۔ حکیم صاحب خیالات میں ڈوب گئے تے۔ غالبًا وہ اس ممارت ہے متعلق مشہور کہانی کے واقعات اپنے ذہن میں تاز ہ کررہے تھے۔ کھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا۔

"يكونى وهكى چيى بات نهيس ہے كه اس عمارت ميس برسال كى ندكى كم ہوجالی ہے۔تم نے اس کے مشرقی جھے سے اٹھتی ہوئی آوازیں شایدسی ہوں۔غور کرو گے تو مہیں اندازہ بوجائے گا، جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو۔ اس کے طلق سے چینیں نکل رہی اول من نے تم سے سازوں کی آوازوں کا بھی تذکرہ کیا تھا اور اب بھی میں تم سے بہی بات ر کردہا ہوں کہ نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی روح انتقام لینے کے لئے بے قرار ہے۔ یمی

"جی کھیم صاحب،لیکن وہ روح کس کی ہے؟"

''ال كانام امير خرم بتايا جاتا ہے۔ بي ممارت ايك بہت بڑے رئيس نے خريدي تھي اور م کا پوراخاندان یبال آباد تھا۔ شاید سے بات بھی تمبارے علم میں ہویا نہ ہوکہ وہ رئیس ذکیہ یم کے بررگوں میں سے ایک تھا، اس عمارت میں مقیم ایک نوجوان ملازم نے عمارت میں سن والى رئيس زادى سے محبت كى تقى، ليكن وہ ملازم تھا اور اس كى محبوبه رئيس زادى ..... دونوں

ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور وہی پرانی کہانی، رکیس کو اس بات کاعلم ہوگارا ملارم کے لئے آتا زادی کی حبت کا جو نقیبہ ہوسکتا تھا وہی ہوا۔ رسمن نے اس نوجوان ملا عمارت کے اس مشرقی جھے میں قید کردیا اور اس پر مظالم کی انتہا کر ڈالی۔لوہے کی سانچ كر كے اس كا جسم واغا كيا۔ اس كى آئكھيں تكالى كئيں۔ ايك ون اسے آتش وان كر لا کا کر آگ میں جلادیا گیا۔اس دردناک کہانی کا بہلویہ ہے کر کیس زادی نے اپ بار سامنے جھوٹ بولتے ہوئے نوجوان لڑ کے پر الزام لگایا کہ وہ زبردی اے ملاقات پرجمر ہے۔ یہ بات رئیس زادی نے محبت کرنے والے اس نوجوان کے سامنے کہی تھی اور جرا آگ میں جلایا جار ہا تھا تو اس نے چیخ کہا کہا تھا۔

''وہ اس خاندان سے انتقام لے گا اور اس وقت تک اس کی روح کو چین ہیں آ جب تک اس خاندان کا ایک فردمجی اس زمین پر باقی رہے گا''۔

تھیم صاحب کی سنائی ہوئی واستان نے ول کرزا دیا تھا اور ہم لوگ اس واستان کے

میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ ہولناک جینیں اور آتش دان میں نظر آنے والا خون سارگا اس کہانی سے مطابقت رکھتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر جب قیض پور بہنچے تو خاصا دن چکا تھا۔ تھیم صاحب نے بہت اصرار کر تے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لئے کہا اور بہرمال

کافی دریک ہم ان سے معلومات حاصل کرتے رہے اور سیمعلومات انتہالَ ملبرُ و محوروں کا انتظام ہوجائے۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ واپس آنے کے لئے ہم گاڑی میں بیٹھے تو انجن النار<sup>ک</sup> ہوا۔ آخری کوشش تک کرلی۔ فیض بورے ایک موٹر مکینک کو بلایا گیا۔ موٹر مکینک بھی کا

تک سرمارتا رہالیکن بہت ہی تعجب کی بات تھی کہ ہر کوشش نا کام رہی اور گاڑی ا<sup>ساری</sup> ہوئی۔ یہاں تک کہ شام اور رات ہوگئ۔ ہماری پریشانیں عروج پر پینچی ہوئی تھیں۔ <sup>موزہ</sup> بھی چلا گیا تھا اور ہم پریثان سے سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔

علیم صاحب نے کہا، جیبا کہ موٹر مکینک کہہ کر گیا ہے کہ وہ اپنے استاد<sup>ک</sup> گا۔انظار کرلو۔ صبح کو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے .....رات کو پہیں آ رام کرلو۔

''وہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، لیکن بہر حال مجوری ہے جا بھی تو نہیں سکتے''۔ '' فکر کی کوئی بات نہیں .....تمہارا دوست جس نے مکان خر ۱ ۔ ۔ مرت خون

ے اور کول بات مہیں ہے .... ویے عجیب بات ہے کہ آخر اس نے یہ مکان خریدا کیوں ۔ روں نے اسے بھگادیا ہے''۔ ''کیا ذکیہ بیگم؟''اچا تک ہی تھیم صاحب شور مچانے کے انداز میں بولے۔

"اوه تو کیا وه خدا کی پناه ....خدا کی پناه .... دیکھو، اب مجبوری ہے ....کوئی انظام کرو، ار فوراً بھا گو..... سال بھی پورا ہور ہا ہے۔ کہیں تمہارے دوست اور "م لڑک کی زندگی خطرے

می ندرد جائے۔میری مراد ذکیہ خاتون سے ہے۔ وہ بھی اس عمارت کی طرف نہیں جاتیں۔ ٹایدیم جہ ہے کہ وہ نو جوان، میرا مطلب ہے وہ تخص بیار ہوگیا ہے۔اس کامحبوب ہے،اس ل وجدے وہ وہاں گئ ہے، لیکن میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اس کی زندگی سخت خطرے میں

ے-روح کے انقام لینے کا وقت آگیا ہے-جلدی کوشش کرو۔

ہم دونوں واقعی بدحواس ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم باہر نکلے اور پریشانی کے انداز من المرأدهر ويصف كله حكيم صاحب كي سمجه مين خودنبين آربا تها كدكيا كرير؟ ليكن ببرحال و کھنے کھاتو کرنا ہی تھا۔ تھیم صاحب وہاں ہے یہ کہد کر چلے گئے کہ وہ و کھتے ہیں، ہوسکتا ہے

میں گاڑی کے اسٹیرنگ پر بیٹا۔اس بدبخت گاڑی نے پید تہیں کیوں دھو کہ دیا تھالیلن ال وقت میری حرب کی انتها نه ربی، جب یون بی بے یقین کے انداز میں، میں نے سلف ملا اور گاڑی ایک دم اسٹارٹ ہوگئ۔ ناصر فرازی بھی چونک پڑا۔اس کے بعد ہم نے علیم ماحب کی واپسی کا انظار نہیں کیا اور گاڑی کو برق رفتاری سے عمارت کی طرف دوڑایا۔

رات سرداور تاریک تھی، ابھی بمشکل آ دھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ آسان پر بادل گر جے الفرار تركرك كر ساته بل حيك كى مين ن الميرك سنجالا موا تقار بالكل اجبى جكه كان راستوں سے داتنیت نہیں تھی اور ویسے بھی صرف ایک یا دواشت کی بنا پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر لہ ر ملتے کی خطرہ تھا کہ گاڑی کہیں کسی گڑھے میں نہ گرجائے۔تھوڑی در کے بعد موسلا دھار بارش تر وجوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، اس لئے کسی کو آگ کا پیتنہیں چلا۔ پھر اندر ہی

كى كارروائى جوئى اورآگ بچھ كئى ہے۔ ہمارے سارے وجود ساكت ہورہے تھے اور سجھ ميں

ور المارية من كياكرين؟ جب آگ بالكل سرو موكن اور شعل بالكل فتم موكة تو اجا تك بي

رق دوبارہ شروع ہوگئے۔ ہم بری طرح بدحواس تھے۔ بارش سے بیخ کے لئے ہم اندر کی

بھی شروع ہوگئ۔ایک طوفانِ عظیم تھا جواچا تک ہی نمودار ہوا تھا اور اس کا شور لمحہ برلم ہے۔ جار ہا تھا۔ بجلی کڑئی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ہم پر گری لیکن بہر حال گاڑی ساتھ در ہے۔ تھی۔ بارش تھوڑی ہی بلکی ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ناصر فرازی کی آواز ابھری۔ ''شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں'۔

الما مطلب؟" "كما مطلب؟"

"میرا خیال ہے کہ آئی دریمیں ہمیں آسیب زدہ مکان تک پہنے جانا چاہئے تھا۔ رہے ا رات کی تاریکی میں راہتے کا صحیح تعین کرنا مشکل تھا"۔

> ''یہ تو بڑی گڑ بڑ ہو گئی، اب کیا کریں؟'' '' کچھنیں راستہ تلاش کرنا پڑے گا''۔

آسان پر بادل برستور رکے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بارش ہلی ہا تھی، لیکن پھر بھی اس بادل بدستور رکے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بارش دوبارہ شروع ہوسکتی ہے۔ ہم اندازے کی اگاڑی کو ادھر اُدھر دوڑاتے رہے۔ پھوار اب بالکل بند ہوگئ تھی اور سفید بادلوں میں چھا، چا ند چرت سے گردو چیش کا منظر تک رہا تھا۔ اچا تک ہی ہمیں دور سے ممارت کی ساہ داوال فظر آئیں اور دل کی دھر منیں تیز ہوگئیں۔ ناصر فرازی نے بھی میرے ساتھ ساتھ اس مالد

کو دیکھا اور اس کی آواز ابھری۔''خدا کاشکر ہے۔ یار عمارت نظر آگئ''۔ نہ جانے کیوں ہمارا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہم دھڑ کتے دل کے ساتھ ٹا کی طرف جارہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب احساس پھیلا ہوا تھا۔

ی طرف جارہے سے درجاتے یوں وق میں بیب بیب اس مل پیری اور حالت ہم خاصی تیز رفتاری سے گاڑی عمارت کے اندر لے گئے اور پھر اسے کھڑای ک<sup>ار</sup> دیوانوں کی طرح اندرونی عمارت کی طرف بھاگے ....عمارت معمول سے پچھ زیادہ ہما<sup>ا</sup>

اورسوگوار منظر پیش کررہی تھی۔ یک لخت ایک لرزہ خیز دھا کہ سنائی دیا اور پھر انسانی چیل اللہ ہوئیں۔ ہوئیں جن میں بہت سی ملی جلی آوازیں بھی تھیں۔ ہارے بدن سن ہو گئے اور وہیں ساک

ہو گئے۔لگ رہا تھا جیسے پاؤں زمین نے پکڑ لئے ہوں۔ عمارت کے مشرقی جھے سے پیجولا قبقہوں کی آوازیں مسلسل بلند ہور ہی تھیں۔ پھر دفعتاً اس طرف سے آگ کے شعلے الل

اورآگ اس طرح آ فافا فا بھیلی کہ یقین نہ آئے۔ہم لوگ بری طرح و بال سے بھا مے اور

ر بھاگے۔ اندر گوشت جلنے کی بد ہو تھیلی ہوئی تھی اور ایک انتہائی ہولناک ماحول نظر آر ہا قا۔ ناصر فرازی نے کہا۔ '' پیے نہیں ، ان لوگوں کا کیا حشر ہواتم گوشت جلنے کی بوسونگھ رہے ہو؟''

اِن -'اِن' -

" آور کیصی ..... کچھ بی کموں بعد ہم اندر داخل ہوگے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اس کر سے ہیں ہی گئے۔ کمرے کا دروازہ جل کر خاکسر بوگیا تھا۔ اس وقت ہم ہمت کا مظاہرہ کررہے تھے، جس کی مثال آسانی سے نہیں مل سکتی۔ اندر داخل ہوکر ہم نے جو کچھ دیکھا وہ نا تابل یقین تھا۔ آتش دان کے اوپر ایک جلی ہوئی انسانی لاش لئک ربی تھی، اس کی گردن میں موٹے رسے کا پھندا پڑا ہوا تھا اور آتش دان کے داکیں جانب ذکیہ خاتون زنجروں میں بندھی پڑی تھیں۔ اس کی کھو پڑی کے کئی جھے ہو چکے تھے اور ساراجم خون میں لت بت تھا ناصر فرازی پر سکتہ طاری ہوگیا تھا۔ یہ دہشت ناک منظر دکھ کر انسانی دل و د ماغ پر قابو باایک مشکل کام تھا، لیکن بہر حال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلوں باایک مشکل کام تھا، لیکن بہر حال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلوں باایک مشکل کام تھا، لیکن بہر حال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلوں

سے کزر چکا تھا، ناصر فرازی کی نسبت میرے اعصاب بہت زیادہ مضبوط تھے، چنانچہ میں نے اس کا ہاتھ پڑا ادر عمارت سے باہر نکلا۔ میں نے گاڑی کے پاس جاکر کہا۔

المائی جو علین حادثہ ہو چکا ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ معمولی نوعیت کا ہے۔ اگر کسی کوعلم المائی جو علین حادثہ ہو چکا ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ معمولی نوعیت کا ہے۔ اگر کسی کوعلم ہوگیا کہ ہم یہاں موجود سے اور ان واقعات کے بارے میں اچھی طرح جانے ہیں تو ایسی گردن کھنے گل کہ نکالنا مشکل ہوجائے گا۔ حکیم صاحب بھی گواہی دیں گے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ سے، ہم نہیں جانے کہ اساعیل عباسی اور نذیر عباسی کا کیا حشر ہوا۔ آتش دان پرلنگی موفی لاش کسی کھی، لیکن ہمیں اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چا ہے جتنی جلدی ممکن ہو خاموثی سے یہاں سے نکل جائیں'۔

بات ناصر فرازی کی سمجھ میں آگئ تھی۔ اس کے بعد آبادی سے باہر تکلنے میں ذکیہ بیگم کی

گاڑی نے ہمیں مدد دی لیکن یہ آبادی فیض پورنہیں تھی، بلکہ رات کے اس جھے میں جس ے چرمیں پڑگئے .... ویے میں نے تم سے ایک بات کی تھی'۔ ع چرمی پڑگئے یاد ہے۔ تم نے کہا تھا کہ کوئی ایبا ادارہ قائم کیا جائے جس میں پراسرار ''إِن، مجھے یاد ہے۔ تم نے کہا تھا کہ کوئی ایبا ادارہ قائم کیا جائے جس میں پراسرار یباں منبجے تو ہمیں بیعلم نہیں ہوسکا کہ بیکون سی آبادی ہے؟ لیکن شکر کی بات بیکھی ک<sub>ریا</sub> ر بلوے لائن نظر آر ہی تھی۔ چیوٹا سا ریلوے اسٹین بلاش کرنا بھی مشکل کام تابت نہیں ہے واتعات میں مجنبے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اصل میں ایسے سینکروں ادارے موجود میں۔ بھریہاں جوٹرین آکررکی، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، کہاں جائے ہ افعارات میں اشتہارات چھپتے رہتے ہیں۔تقدیر بدلنے کے شرطیہ دعوے کئے جاتے ہیں، جادو کہاں جارہی ہے۔بس اس میں بیٹھ کر چل پڑے تھے۔ ی وز اور جادو کا کرنا سب بی کام ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام مختلف ہوگا۔ کوئی ایبا ذریعہ نہیں

اور يبال بھي اتفاق ہي تھا كم يحج ست كالعين موكيا تھا كدر ين كا آخرى اساب ويز تھا جہاں میرا قیام تھا۔ ناصر فرازی اس دوران ایک اچھا دوست، ایک اچھا ساتھی ٹابن

تھا۔ ویسے بھی مکمل تنہائی دل کو ناگوار گزرتی تھی۔ رقم کے حصول کا کوئی مسکلہ نہیں تھا۔ مرشہ اس سلسلے میں مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناصر فرازی کواپنے ساتھ ہی رکوں

اگر دہ مجھے جمیل سمجھتا ہے تو جمیل ہی سہی۔ میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا۔ یہاں اترنے کے ہر میں ناصر فرازی کو لے کراپی رہائش گاہ پر پہنچا، اس نے میری اس شاندار رہائش گاہ کود کا

"اس كا مطلب ب، تم ف ايك بهترين مقام حاصل كرليا ب- مين تويه بى مجهداا

کہ دیے کے ویسے ہی ہو گے تمہارا ہی گھر ہے نال''۔

''بڑی خوشی ہوئی یار، کم از کم تم نے تھوڑی بہت ترتی کی، ہم تو بس وہی کے وہی رے" ناصر فرازی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ میں بھی ایک اچھے دوست کے ساتھ مطمئن لا

ہم لوگ ان پُراسرار اور ہولناک واقعات کے بارے میں اکثر گفتگو کرتے رہتے تھے۔اام

''ویے ایک بات حقیقت ہے جمیل، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جے شعب

منسلک ہو گئے ہیں، عام لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔کون آپی جان مصینہ

میں بھنساتا ہے۔اصل میں جولوگ عالم ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اہل علم سے ہوتا ہے، اللہ بات تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علوم کا سہارا لے کروہ ہر طرح کے کام کرلیا <sup>کرن</sup>

ہیں کیلن ہم نس کھیت کی مولی ہیں، البتہ اس کے باوجود دل میں جو جذبے پیدا ہو<sup>نے رہم</sup> ہیں، ان سے تہمیں انکار ہوا ہے، بھی اور نہ مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بے چارے اساعی<sup>ل عہا</sup>

ے ناصر جس سے ہم یہ ظاہر کر علیل کہ ہم مختلف لوگ ہیں، مختلف نہ سہی، کوشش تو کی جا علی ہے'۔

"تم بركوشش كراو، يول مجهد ومين برمر حلي برتمبارا ساتقي بول"-"نو چر کھیک ہے، ایک بات کہددوں دوست، برا مت ماننا"۔

"اس سے سلے میں ایک بات تم سے بھی کہد دول، ہم این کامول کا کوئی معاوضہ طل نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کہیں سے خود بخو دمل جائے تو ظاہر ہے حاتم طائی بھی نہیں ہیں، ہم اور یہاں تک اس اوارے کو قائم کرنے کے لئے اخراجات کا معاملہ ہے، وہ ممل طور پر تمباری

"تمہاری تمام ضروریات اور اخراجات ہر طرح سے میں اٹھاؤں گا"۔

ادر ناصر فرازی مشکرادیا تھا۔ وہ آ دمی بڑے کام کا تھا اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس سے مجھ بھی اتفاق تھا، چنانچہ میں خاموثی ہے انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک سجے سجائے وفتر میں ناصر فرازی نے لے جاکر مجھے کھڑا کیا، تو میں حیران رہ گیا۔ کیا خوبصورت دفتر اور کیا ہی شاندار ڈیکوریٹن تھی اس کی، البتہ باہر ابھی کوئی بورڈ نہیں تھا لیکن یہ بورڈ بھی لگ گیا۔ اس پر ایک

"برمشكل كا علاج ممكن ہے، ہم ان بريشانيوں كا علاج كرتے ہيں جن كا علاج واكثر نہیں کریکتے''۔

اورلوگول نے ہمارے پاس آنا جانا شروع کردیا۔ان میں سے زیادہ تر افراد ایسے ہوتے تھے جو بیر معلوم کرنا جاہتے تھے کہ کون می پریشانیاں ایس ہیں جن کا ہم علاج کریں گے۔ برے بڑے دلچسپ واقعات پیش آتے تھے اور ہم ان تجربات میں بڑے خوش تھے۔

الك صاحب آئے .... بوے تيكھ نقوش كے مالك تھ، كہنے لگے، ايك بريثاني ہے۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی طل مل سے گا؟ ، ملے یہ بتائے کداگر میں کسی جادو کے زیراثر ہوں تو کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد

، پوش کی جاسمتی ہے، اگر آپ پیند کریں گے تو؟" , پوش کی جاسکتی ہے، اگر آپ پیند کریں گے تو؟"

"لین نہتو آپ میں سے کوئی جادوگر یا نجوی نظر آتا ہے نہ ہی آپ نے مجھے یہ بتایا ہے

اور وہ مجھے گھورنے لگے پھر بولے۔'' آپ کے پاس ای لئے آیا ہوں۔ ہتائے نوا سیری مشکل کاحل تلاش کرنے والی اصل شخصیت کون ی ہے؟'' ''آپ غالباً کی کورٹ کی اور دوانسانی بڈیوں کا تصور لے کریہاں داخل ہوئے ہوں گے۔ ''آپ غالباً کی کھوپڑی اور دوانسانی بڈیوں کا تصور لے کریہاں داخل ہوئے ہوں گے۔

ہم ازم آپ سے ذہن میں جادوٹونے معلق کسی الی شخصیت کا ایسا ہی تصور ابھرتا ہوگا۔ بس یی اورے، اخر صاحب، ہم میں سے کوئی الیانہیں جوآپ کی اس حس کی تسکین کرسکے"۔

"برحال آب جوکوئی بھی ہیں، آپ سے تذکرہ کرنا تو برا ضروری ہے، بس سمجھ لیجئے کہ ایک ہنتی بولتی زندگی میں بری مشکل پیش آگئی ہے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں۔

ٹارٹی وغیرہ بناتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں۔ بڑی براٹی شناسائی ہے۔ بس یوں

ملاتے میں جہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ رہتے ہیں۔ بڑا پرانا باغ پڑا ہوا تھا۔ میرے ان

چنانچہ تیسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگئ ۔ لوگ اپنی مشکلات کاحل مانگئے آن کرم فرماؤں کو وہاں فارم ہاؤس بنانے کی سوجھی۔ ایک عمارت، ٹیوب ویل اور ایک طویل

سروے کیا تھا جن کے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ پید جرنے الم<sup>روان</sup> رقم لے لی اور اس کے بعد اس علاقے میں کام شروع کردیا، لیکن یہ بات مجھے بعد می معلوم ہوئی کہ وہ باغ آسیب زدہ ہے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھا، ایڈوانس لے

کھے نہ کچھ رقم اینٹھ لیا کرتے تھے۔ چھوٹے جھوٹے شعبدے دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کواپا چ<sup>کا تھا۔خرج</sup> بھی کرچکا تھا۔ درمیانے درجے کا آدمی ہوں۔اس لئے ایڈوانس واپس بھی نہیں الرسكا تقا اور پھر تچی بات یہ کہ ایسے معاملات سے بھی بھی واسط نہیں بڑا تھا، باغ كاكثوانا

مروری تھا اور ویسے بھی بہت پرانا باغ تھا، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے منحوس ہے۔ مارے درخت سو کھے بڑے تھے۔ کوئی دکھ بھال کرنے والانہیں تھا۔ مالی بھی نہیں، قرب و

جوار کی آبادی کے لوگ بناتے تھے کہ باغ آسیب زدہ ہے۔ درختوں پر پھل نہیں آتے اور اس کا الک بھی اس سے جان چھڑانا جا ہتا تھا۔ زمانہ قدیم میں تقتیم سے پہلے بیسی ہندو کی ملکیت

تھا۔ برطور میں نے ان تمام ہاتوں کو مردوروں سے چھپایا اور درختوں کی کٹائی کا کام شروع گروادیا۔ دن رات درخت کائے جارہے تھے اور بہت بڑا رقبہ صاف ہو چکا تھا، کیکن اس کے

" ہاں، کیوں نہیں فرمائیے'۔ کہنے گئے۔''ڈیڑھ سال سے بے روزگار ہوں .....نوکری نہیں ملتی۔ گھر میں فاتی

نوبت آگئی ہے بتائے کیا کروں؟"

"نوكرى كر ليجئ" مين في جواب ديا\_

كسے تلاش كروں؟"

"ہاں یہ بات سوچنے کی ہے۔ کیسی نوکری تلاش کرنی ہے، آپ کے لئے؟" "بس کلری"۔

''تو ٹھیک ہے، آپ کونو کری مل گئی''۔ "كيانام بآپكا؟"

'' ٹھیک ہے حمید الله صاحب! یہ ایک مہینے کی تخواہ ایروانس لے جائے اور کل سے اللہ علیہ الله نے بیٹ بھی تجردیا ہے اور تجوری بھی۔ ایک باغ خریدا تھا انہوں نے ای

آ جائے۔ یہ دفتر سنجالنا ہے آپ کو'۔

تھے۔ ہم نے اس دوران سرکوں پر بیٹھنے والے ان نجومیوں اور کالے جادو کے ماہروں کا گا رتبے میں احاطہ بنانے کا ارادہ کیا۔انہوں نے اور اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے

کے بہت سے دھندے نکال رکھے تھے، ان لوگوں نے۔ ابتداء ہی میں کسی پریشان حال ے

طرف راغب کرتے تھے اور پھران کی مشکل کاحل تلاش کرتے تھے۔

پھر ایک دن ایک اچھی شکل وصورت کا تحض ہمارے پاس آیا، اچھا خوش شکل نو لیکن چبرے کی لکیروں میں فکرمندی کے آثار تھے۔ کہنے لگا۔

"ميرا نام اختر حسن ہے، ويسے تو بہت سے متلول ميں الجھ چکا ہوں۔ آپ كا بورو الله مختلف نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی رجوع کراوں'۔

" كَبُّ مسرُ اخر ..... آپ بيض براه كرم، كيا بات ب كيا پريشاني ب آپ كو؟" اهم فرازی نے سوال کیا۔ ی ذناک چیخ سائی دی۔ میں اچھل پڑا، کمرے میں مدھم روثنی جل رہی تھی اور ثناء فرش پر پڑی کی ذناک چیخ سائی دی۔ چھلا تگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پسینے میں ڈو بی ہوئی لمن اشاره کرری تھی۔میری سمجھ میں میچھ نہیں آیا۔ بوی مشکل سے میں نے اسے اٹھا کرمسہری ر لٹایا۔ پانی پایا، دلا ہے دیئے تو اس کی کیفیت بحال ہوگئ اور پھر اس کے بعد اس نے جو نفیل بنائی، اس سے میرے ہوش دحواس کم ہوگئے۔اس نے بتایا کہ وہ واش روم گئ تھی۔ باہر نظارتوں نے کارنس پر کوئی چیز گردش کرتی ریکھی، وہ مجھی کوئی چوہا اوپر چڑھ گیا ہے، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ مجسمہ ہل رہا تھا جسے میں اس صندوق سے نکال کر لایا تھا۔

ر کھتے ی دیکھتے وہ مجسمہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھراس کے یتلے یتلے یاؤں نیچے لٹکے اور اتنے لے بو گئے کہ زمین سے لگ گئے۔ اس نے گھور کر ثناء کو دیکھا اور پھر اتر کر کھڑا ہوگیا۔ اس کہ وہ تر وتازہ تھے، حالانکہ وہ درخت پرانا اور سوکھا ہوا تھا مگر وہ بتے بالکل ہرے تھالا کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ثناء دہشت سے چیخ کر بھاگی اور اپنے لباس می الجھ کر گریزی۔ میں ثناء کے اس بیان کو خوف سمجھتا، خواب سمجھتا لیکن اس بات کا میں کیا كرتاكد جب ميس في كارنس كى جانب نگايي دور ائين تو مجسمه غائب يايا اور دروازه كلا موا

ایک حسب، جناب! میں میاعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ خود میرا بھی دم نکل میا تھا۔ ایسے واقعات سے بھی براہ راست واسطہ نہیں بڑا، لیکن دوسروں سے قصے بہت سنے

بات اصل میں یہ ہے کہ انسان این آپ کو پچھ بھی سمجھ لے خوف و دہشت تو فطرت کا

تُناء نے جو کچھ بتایا تھا وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوں ہورہا تھا اور ثبوت کے طور ر کارکن سے مورتی عائب تھی۔ بہر حال گھر کا مرد تھا۔ بیوی خوف کا شکارتھی، اسے سہارا دینا مروری تھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور مجھ سے اس مجسے کے بارے میں طرح طرح کے والات کررہی تھی۔ ہم رات بھرنہیں ہو سکے اور مجسمہ اپنی جگہ واپس نہیں آیا تھا۔ میری سمجھ میں میں آرہا تھا کہ ثناء کو کس طرح تعلی دوں۔ صبح کو جب میں تیار ہونے لگا تو اس نے کہا۔

" تَمْ حِلْحِ جَاوُ كُ اختر! اور میں خوف ہے مرتی رہوں گی"۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ بر عضروری کام بیں ۔ ثناءتم ہمت رکھو ..... وہ جو پچھ بھی تھا اب تو یہاں نہیں ہے۔

بعدمصیبتوں کا آغاز ہوگیا۔ ایک بہت پرانا درخت تھا وہاں، بستی کے آس پاس کے اہ کہنا تھا کہ اصل میں یہی درخت آسیب زدہ ہے، پھر پچھا یے آثار نمودار ہوئے جن رہا شبہ ہونے نگا کہ لوگوں کا کہنا غلط نہیں ہے۔ میں نے درخت کی کٹائی شروع کردی۔ ال دو پہر کا وقت تھا، مزدور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں انہیں ایک عجیب وغ<sub>ر</sub> صندوق ملا۔ پھر کا صندوق تھا جوعمو ما نہیں ہوتے۔ مردوروں نے اس پر کدالیس ماریان كردين اوراس صندوق كا دُهكن كهل كليا\_ مجھے اطلاع ملی تو میں فورا ہی اس طرف بہنج م<sub>لا</sub>" ے شار بارایی ہی کھدائیاں کراتے ہوئے میرے دل میں بی خیال آیا تھا کہ کہیں كوئى خزانه وغيره مل جائة زندگى بن جائها اس وقت بھى جب مجھے معلوم بواكه درند

چوکور گڑھے میں جھا نکا کسی خاص درخت کے بیتے بچھے ہوئے تھے، جن میں خاص بات إ پتوں میں پھر کی ایک مورتی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس پھر کے جسے کوغور ہے دیکھا۔ مندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بہت سے بت دیکھے تھے، لیکن یہ مجمہ ان ہیں۔ نہیں تھا۔ ایک عجیب ی شکل تھی اس کی، میں نے وہ مورتی صندوق سے نکال لی اور مزدور

جڑ سے ایک صندوق ملا ہے تو میں دوڑتا ہوا وہاں بہنچ گیا اور مزدوروں کو ہٹا کر میں نے

مجھے بڑی مالدی ہوئی۔ بہرحال مردوروں نے وہ درخت بھی گرادیا تھا، میں نے وہ موراً ا بچر کے صندوق سے نکال کراپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ سوچا تھا کہ شاید تقدیر کے ستارے ﷺ تھے۔ میری خود ہمت نہیں ہوئی کہ کھلے وروازے سے باہر جا کر دیکھنا۔ میں آ گئے ہیں ادر کوئی خزانبہ میرا منتظر ہے لیکن کچھے بھی نہیں ملاتھا۔ شام کو گھر چل پڑا۔ درخت کا واقعہ دوسرے کاموں کی وجہ ہے بھول گیا، البتہ گاڑگان

ے خوب گہرا گڑھا کھدوالیا، اس لا کچ میں کہ شاید یہ سی خزانے کی نشانی ہو مگر وہاں کجھ اللہ

اترا تو پھر کا مجسمہ نظر آگیا، اے اٹھالایا اور اپن خواب گاہ کے کارنس پر رکھ دیا۔ میں دو بجل باپ ہوں، بیوی کا نام ثناء ہے۔ بہت اچھی ہے میری بیوی۔ جس قدر تعریف کروں اس کا ہے۔ ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بچوں سے باتیں کیں، بیٹی بروی ہے اور بٹا

ہے۔ یہ دونوں دوسرے مرے میں ہوتے ہیں۔ رات کو ہم دونوں میاں بیوی معمول مطابق این کمرے میں سو گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں مورتی یا مجمعہ رکھا ہوا تھا۔

اس وقت رات کے تقریبا ڈھائی ججے تھے جس وقت دھا کہ ساہوا۔ اس کے ساتھ آگا

برمال میں قد دونوں طرف سے پریشان ہوگیا تھا۔ اپنے دل کی دھڑ کوں پر قابو یا کر گھر

یں داخل ہوا۔ بیراچا تک جومصیبت مجھ پر نازل ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں

ں ہے کیے نمٹوں لیکن اللہ کاشکر تھا کہ ثناء پُرسکون تھی۔ بچوں کے بارے میں، میں نے یو چھا

ے بن بڑا، وہ میں نے کیا اور پھر اپنی بیوی کے خیال سے واپس چل بڑا۔ ہے بن بڑا، وہ میں

"باں .....، وہ آہتہ سے بولی۔

"ج إلا اله "

خوف بے کار ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا''۔ '' بنج اسکول چلے جائیں گے اور میں تنہا رہوں گی'۔

ثناء دہشت بھرے کہج میں بولی اور میں اسے بڑی مشکل سے سمجھا تا رہالیکن حقیقہ ے کہ میں خود بھی سخت پریشان تھا۔ بہر حال میں اسے سمجھا بجھا کر سائٹ پر چل پردار مائر

پہنچا تو وہاں دوسری مصیبت انتظار کررہی تھی۔مزدوروں نے کام شروع نہیں کیا تھا، بکر<sub>دو</sub> ر اس نے ہتایا کہ اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کرسو گئے ہیں۔ "تو تم بالکل ٹھیک ہونا ثناء؟" ے کچھ فاصلے پر بیٹھے میرا انتظار کررہے تھے، حالانکہ وہ عام حالات میں کام شروع کر

تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو سب میرے گردجم ہوگئے۔ "بم يبال كام نبيل كريس مح ، تعكيدار ..... يه جوت باغ ب- مارا ايك آدى زخي ا

"بال" ان نے کہا اور میں چونک کراہے ویکھنے لگا۔ "كسي؟" ميں نے حيرت سے يو چھا اور مزدور مجھ تفصيل بتانے لگے۔ يہال كام كر ثاء کے بولنے کا بیر انداز نہیں تھا۔ وہ اس وقت کچھ عجیب سے انداز میں بول رہی تھی۔

والے مزدوروں نے اپنے لئے ایک گوشے میں آرام کی جگہ بنا رکھی تھی۔ پہلے کی نے ابھ میں آپ کو بناؤں، جناب ہمارے درمیان بہت محبت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اتن واقفیت مردور کواٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس مردور کو کافی چوٹ گلی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا قار رکھتے ہیں، جتنی میاں بیوی کورکھنی چاہئے۔ اس نے خلاف معمول میری اتنی جلدی واپسی کے اس نے اپنا لباس اتار پھینکا اور بھیا تک آواز میں چیخ چیخ کر گانا شروع کردیا۔وہ ناج گا،

الیاکس نے کیا؟ ابھی دوسرے مزدور اس پر جیرت کررہے تھے کہ ایک اور مزدور کھڑا بڑا ارے می بھی نہیں پوچا تھا۔ اس کی کیفیت میں ایک تھہرا تھہرا پن تھا، جے میں بہت عجیب عجب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ کھانا لینے چلی گئی تھی۔ پھر وہ ٹرے لے کر اندر داخل ہوگئی۔ تھا۔ مجھے ایک مز دور نے کہا۔ ر ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی ، واپس مڑی اور درواز ہ بند کر دیا۔ بیبھی سمجھ میں آنے والاعمل نہیں تھا۔ وو مسلم البیار کی اس البیا بچوں کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ مردد اس کے رہائی کی میں البیان کے رقاب سے ڈھکن اٹھایا تو حلق سے ب

زبان کوئی آٹھ انچے باہرنگل ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں تیز روشیٰ دے رہی تھیں کہ اس رد تی آٹھار چیخ نکل گئی۔ بھری رقاب میں شور بہ بھرا ہوا تھا اور اس میں لیے لیے عجیب ساخت کے آس پاس دیکھا جاسکتا تھا۔ وہ ناچتار ہااور ہم سب لوگ وہاں سے بھاگ پڑے، جبکہ دوانی کڑے تیررہے تھے۔ میں نے بے اختیار رقاب اٹھا کر دور پھینک دی اور پھر دہشت زدہ انداز کھڑا رہا۔ منج کو وہ زخی حالت میں واپس آگیا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے ک<sup>ہا' م</sup>مل ٹا،کو دیکھالیکن اس کی صورت دیکھ کرمیرا سانس بند ہوگیا۔ صاحب کیا بتاؤں، وہ سیدھی سرائی کام بند کردو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ مسکیدار جی، ہم یہاں کام نہیں کریں گے، اللہ کوئی تھی ادر اس کے دانت بھی ایک این المبے ہوگئے تھے۔ آٹھوں کا رنگ گہرا ار آن اوران میں پتلیاں نہیں تھیں۔سر کے بال اس طرح ایک دوسرے سے اہرا رہے تھے، م میں نے مزدوروں کو بہت سمجھایا۔ ان سے کہا کہ بے شک وہ کچھ دن کے لئے کا اپنے سمانپ کلبلارہے ہوں۔

اں کی سیر ہیبت ناک صورت دیکھ کرمیرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ اعصاب بے جان ا کردیں اور بعد میں بیاکام شروع کردیں، مگر وہ رکے نہیں اور اس طرح کام بند ہو<sup>کیا۔</sup> ا جہاں میں سمامان وہاں پر اموا صاب برن رہا رہ میں میں سے اور عزدور کے آؤں گا۔ کا میں اور ہوں کا میں اور وہ اپنی سرخ آنکھوں سے پریشان ہوگیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شہر سے اور عزدور لے آؤں گا۔ کا م تو کرانا ہی ج<sup>ا ہوائی ا</sup> گا۔ کی میری دہشت بھری نگامیں اسے دیکھ رہی تھیں اور وہ اپنی سرخ آنکھوں سے

مجھے دکھے رہی تھی۔ پھر اس کے چبرے کا زاویہ بدلا اور اس نے زمین پر کلبلاتے ہوئے کا تھا۔ دوڑ کر بچوں کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر

اس سے بعد میں نے دروازہ بند کرنیا تھا۔ میرے دل کی جو کیفیت تھی، میں اسے الفاظ

میں سکتے کے عالم میں اے دکھ رہا تھا اور وہ جیے مجھ سے بے نیاز این ہی بیان نہیں کرسکتا۔ آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خود سوچیں، بیٹے بٹھائے جو مصروف تھی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں اس وقت کمزور ہوگئ تھیں، لیکن پھر بھی سوچا کہ کہا کہ میت مجھ پر آن پڑی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا د ماغی توازن درست نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ اس مصیبت سے کیے کی سی کیفیت میں ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اونکھ رہی ہو۔ بار بار اس کے سر کو جھکے اُگی چھکارا پاؤں؟ بیرساری باتیں، بیرساری کہانیاں جن مجھوت اوراس فتم کے عمل .....اس بارے تھے اور کچھ دیر بعد وہ فرش پرسیدھی لیٹ گئی۔ میں نے ایک لمحے میں محسوس کرایا کہ " میں نور کھا تھا، لیکن زندگی کے کسی حصے میں خود مجھ پر ایسی بیتا پڑے گی، یہ میں نے بھی نہیں موجا تھا، حلائکہ اس آسیب زوہ باغ کی کہانیاں میں نے سی تھیں، لیکن انہیں تشکیم نہیں کیا تھا اور اب برب کھ میری نگاہوں کے سامنے آگیا تھا۔میری حالت بے پناہ خراب تھی۔ میں نے

نیں ہوگا لیکن میرا گھر، میری ہوی، میرے بیچ کیے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں

گ، بهرمال مچھ نہ بچھ تو کرنا ہی تھا۔

بری مشکل سے میں نے ہمت کی۔ سوتے ہوئے بچوں کو جگایا۔ انہیں ساتھ لیا اور کرے سے باہر لکا لیکن جونمی میں نے کرے سے باہر قدم رکھا، مجھے ثناء نظر آگئ۔ میں ایک م چونک بڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اداس سی کھڑی تھی، لیکن اس کی کیفیت بالكل نارال تھى۔ میں نے خوف بھرى نگاہوں سے اسے ديکھا اور اس نے بھى ميرى طرف نَايْنِ الْمَا كُيل، كِهراس نے بوجھل لہج میں بچوں كے نام لے كر انہیں پكارا اور دونوں بيج ل کے پاں بینی گئے۔اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر بولی۔

"ارے آپ کب آگئے؟"

الکر استریم میں نے بو کھلائے ہوئے انہے میں کہا۔ اس کے بوچنے کے انداز میں بالک مادگ تھی۔ علی انداز میں بالک مادگ تھی۔ علی منظور کیا۔ اک دوران ثناء بچول کے ساتھ میرے قریب آگئ اور بولی۔ ..

کریت تو ہے۔ رنگ پیلا پر رہا ہے آپ کا کیا ہو گیا تھا۔ آپ جلدی کیے آگئے؟"

''دو بس تمباری وجہ سے .... ثناءتم کبال تھیں اور کیا کررہی تھیں؟''

کو دیکھا۔ آگے بڑھ کران کے قریب گئی ، الٹی ہوئی رقاب سیدھی کرکے اس نے پر کرد ہے میں گیا۔ کراس میں رکھنا شروع کردیئے۔

اس نے تمام کیڑے چن کررقاب میں رکھے اور پھراس طرح ہاتھ ہلانے لگی جیسے نیم ہوش ہوگئ ہے۔ اس کے چبرے پر تبدیلیاں رونما ہونے گئی تھیں اور پچھ کھوں کے بعدور میں کامیاب ہوگیا۔

> اے چھوڑ کر بھاگ جانے کو دل جاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہ کرسکا۔ آخر کار وہ مراہ تھی۔میرے بچوں کی مال تھی، میں صرف اپنی زندگی کونہیں بچانا جاہتا تھا، وہ جس مذاب' گرفتار ہوئی تھی اسے بھی و کھنا تھا، چنانچہ اینے آپ کو ہمت دلا کر میں اس کے باس بہنا ا اس کی صورت بالکل ٹھیک ہوگئی تھی۔ سانس چل رہی تھی اور اس کے اطراف میں پڑے " کیڑے اب بھی کلبلا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کرشد پد کھن آرہی تھی، لیکن میں نے انہیں نظرا

> > کردیا اور ثناء کی گردن اور پاؤں میں ہاتھ ڈال کراہے اٹھانے کی کوشش کی۔

يس كيا بناؤن جناب، آپ كوكه مجھے پيدة آگيا، حالانكه وه ايك زم و نازك جم كالأ پھول جیسے وزن والی عورت تھی، لیکن اس ارانت ایبا لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن تھو<sup>ی پھر</sup>

تراشا کیا ہو۔ میں اے جنبش بھی نہیں دے پارہا تھا اور میری دہشت انہا کو پہنچ جل ا جا تک ہی ثناء کی آئکھیں کھلیں اور اس کے چبرے کے نقوش ایک وم بدل گئے، ہون اد پر چڑھ گئے اور لمبے لمبے وانت إبر جمائكنے لكے۔اس نے ايك بھياتك قبقهد لكا إادرالا

ہاتھ اٹھا کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی الیکن اس وقت میں نے ذرا ہمت سے کام لیا اور ج طرح چھلانگ لگا کر دور چلا گیا اور اس کے بعد اس کمرے میں رکنا ممکن نہیں تھا کہ <sup>ٹمیا</sup> ماک رہی ہے یا سورہی ہے۔ تھوڑی ویر بعد احساس ہوا کہ ثناء سوگئ ہے۔ بیچ پہلے ہی گہری

۔ ہیں بنہائی کوشش کے باوجود نہیں موسکا تھا۔ پریشان کن خیالات فربمن میں آرہے تھے۔ الملے کا مسلم بھی درمیان میں تھا۔ جو وعدہ کیا تھا اس فارم ہاؤس کو ممل کرنے کا، اس میں

شاید وہ خوف سے مرہی جاتی۔ اس کا اندازہ مجھے ہوگیا تھا کہ جو پچھاس پر بیتی تھی دوال ہونا تھا کہ دہ بھی یہاں سے فرار ہوجا ئیں۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں۔ کیا ٹھیکہ کینسل ردوں، لین یہ بہت برا نقصان ہوجاتا اور بھی بہت سے ایے معاملات تھے جو اس مھلے کو

كنل كرنے كى وجہ سے پيدا ہوسكتے تھے۔ بس انبى سوچوں ميں رات كى نيند غاعب ہوگئ\_ اس وقت رات کے دویا ڈھائی جے ہوں گے، ثناء گہری نیندسور ہی تھی، لیکن اچا تک ہی

بكار الماديا مو- مي اسے كھ كئے بى والا تھا كه اس نے دونوں ہاتھ سيد سے كرديتے اوراين جگہ کوئے ہوئے ہوئے مجھے دیکھا۔ جس چیز نے میری زبان بند کردی وہ اس کا چرہ تھا جو

انارے کی طرح روش ہوکر و محنے لگا تھا۔ آئکھیں بندتھیں اور سر کے بال آستہ آستہ تھیلتے جارے تھے۔ بھروہ چھتری کی مانند کھڑے ہوئے اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے باریک باریک

"آپ سن" ثناء نے تعجب بھرے لہج میں کہا"۔ کوئی بات ہے جو آپ جھے ال سانیوں کی طرح اہرارہے ہوں۔

وہ آہتہ آہتہ ہاتھ سیدھے کئے ہوئے وروازے کی طرف بڑھنے لگی اور پھر میرے

فن میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ہلائے بغیر درواز ہ کھولئے مل كامياب موكى يا پھر جو دروازہ تھا، وہ اندر سے بند تھا خود بخو دكھل كيا ہے۔ ثناء رات كى

تاریل مل کھے دروازے سے باہرنکل گئی۔میرے بدن پر تفرتفری طاری ہوگئ تھی۔ پوراجمم لینے سے رہوگیا تھا۔ اعصاب پر قابو پانا مشکل مور ہا تھا۔ دماغ خوف سے اُڑا جار ہا تھا۔ جی فإدرا تفا كه ممرى نيندسوجاؤں تا كه اس خوف ہے نجات مل جائے، ليكن وہ بيوى تھى، ميرے

بكول كى مال، ميرامتقبل ..... بدى مت كرك من في الله اور آسته آسته وب باؤل روازے کے پاس پہنچ گیا۔جھا تک کر باہر دیکھا تو ثناء آگے جار ہی تھی۔میرے مکان کا احاطہ

بہت وسط ہے اور اس کا آخری گوشہ کافی فاصلے پر ہے۔ آخری گوشے پر بھی میں نے ایک کمرہ منار کھا ہے، جس میں کاٹھ کباڑ بھرا رہتا ہے۔ یہ کاٹھ کباڑ عموماً کنسٹرکشن کے سامان سے تعلق

" إلى .....تم ..... بس دو يبركا كهانا كهايا تعا..... بجول كوسلايا اورخود بهى ايز كر آ کر سوگئی تھی۔ گہری نیند آ گئی ۔ پھر پھھ آوازیں سنیں تو آ کھی محل گئ۔ ہا ہراآ کر دیکی آ

وہ کھوئے کھوئے لہج میں بولی اور میں اے دیکھنے لگا۔

تھے''۔اس نے جواب دیا۔ جو کھے جھ پر بیت چی تھی وہ ایک الگ کہانی تھی،لین اگر ثناء کو اس بارے میں الدن ہوئی تھی۔شہر سے مزدوروں کو تلاش کرنا، یہاں تک لانا اوراس کے بعد یہ بھی

علم میں بالکل نہیں ہے۔ چنانچے میں نے خاموثی ہی مناسب سمجھی اور کہا۔

"بس تمہاری وجہ سے ذرا جلدی آگیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ مبیل تم پریشان نہ ہوری

وہ خاموش ہوگئ۔اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور رات ہوگئ۔ بچوں کوآج ہم یا كرے ميں سلاليا تھا۔ ثناء نے اس كى وجه لوچھى تو ميں نے كہا۔

"دبس یونمی ..... ثناء محصلی رات جو واقعه چش آیا ہے، اس سے میں بہت مارانا موں۔ ویسے جو کام میں کررہا تھا وہ بھی پچھ دن کے لئے رک گیا ہے۔ میرا خیال ع<sup>ک</sup>

اب چندروز تک جاؤل گا بی نہیں''۔

دونہیں کوئی خاص بات نہیں ..... رات کے واقعہ کے بارے میں سوچ سوچ کر ہا

ہور ہا ہوں۔ آخر وہ سب کیا تھا، تہاری سمجھ میں کچھ آتا ہے؟'' میرےان الفاظ پز ثناء خاموش ہوگئ تھی۔ دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے کہا۔ و جہیں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بس دماغ کچھ مصم سار ہا ہے۔ ایسا لگ رہا ؟

بھر جیسے بورے وجود پر کوئی وجود طاری رہا ہے۔ میں خود کو سمجھ نہیں یار ہی کہ کیا ہوا <sup>ہا؟</sup> میں ثناء کی بات من کر خاموش ہوگیا تھا۔لیکن دل میں ہزاروں خوف اور بر<sup>ے ناہا</sup>

جنم لے رہے تھے۔ بیاندازہ ہوگیا کہ مصیبت سریر آئی ہوئی ہے اور پچھنہیں کہا جاسکا سے چھٹکارا کیے حاصل ہوگا۔ ہوسکتا ہے، یہ سب کچھ خود بخو دھیک ہوجائے۔ بہر مال لیٹے لیٹے کرومیں بدل رہا تھا۔ ثناء کے بارے میں بھی اندازہ لگانے کی کوشش کررہ<sup>ا</sup>'

کنے والوں کی زبان کو کون روک سکتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں، میں نے ایسے بورڈ لگے ہوئے دیکھے تھے جن میں سڑک چھاپ جادوگر جادو ٹونے کے خلاف کام کرنے کے دوے کرتے ہیں۔ میں اس بارے میں کھینیں جانیا تھا۔ بہر مات مختلف لوگوں سے مجھے مخلف معلومات حاصل مور بی تھیں۔ ایک سنیای بابا سے میری ماا قات موئی۔ جن کا تجربہ 70 اللہ کا تھا اور عمر 40 سال۔ بہر حال بیاتو پیتے نہیں چل سکا کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا مجر بہ لیے ہوگیا۔اس کے لئے انہوں نے ایک تجربہ کیا اوراس تجربے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ مچر میں نے ساری صورت حال سنیای بایا کو بتائی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کریل میرے ہاتھ میں تھادیا۔ بل کی مجھے برواہ نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میری بیوی کو میک کردیں اور اسے مصیبت سے نکال ویں تو میں انہیں منہ مائلی رقم دوں گا، چنانچے سنیاسی بابا میرے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ میں نے انہیں وہ درخت دکھایا جس کی جڑ میں وہ خوفناک جمعة ها۔ سنیای بابا اس طرح اظہار کرنے لگے جیے سب کچھ سجھ مجئے ہوں اور پھر انہوں نے <sup>اپئ</sup>ے چیے حلال کرنے شروع کردیئے۔لکڑی کی ایک چیٹری سے انہوں نے درخت کے گرد ایک دائرہ قائم کیا اور مجھ سے بچھ چزیں طلب کرنے کے بعد کہا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں ادر کرے میں بند ہوجاؤں اور این بیوی پر نظر رکھوں۔ بجول كواسكول بقيج وياسميا تقا\_

ر کھتا ہے۔ ثناء کا رخ اس کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے بالکل قریب ہی ایک درخس كاسايه بورے كمرے ميں رہتا ہے۔ ميں نے اسے درخت كى جڑميں كچھٹو لتے ہوئے میری امت نیاں پر رہی تھی کہ میں آگے بر حکران کے بائل قریب بھتے جاؤں، احاطے کی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں بالکل بلی جیسے قدموں سے چل کر اس کے است پہنچ گیا کہ وہاں سے اس کی حرکات کا جائزہ لےسکوں۔ وہ اس طرح زمین کھودری تم طرح بلی این پنجوں سے زمین کھودتی ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور کھ در رک میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی۔ آسان پر جاند نکا ہوا تھا۔ ویسے بھی مما<sub>ات</sub> سامنے کے حصے میں ایک طاقور بلب روش رہتا تھا۔ بیروشی کرنا میری ہمیشد کی عادیہ فی چنانچہ اس کی وجہ سے آج میں ثناء کی تمام حرکتیں د کھے سکتا تھا اور پھر جو منظر می و یکھا، وہ میرے دل کی حرکت بند کرنے لگا۔ میں نے اس مجھے کو صاف بہجان لیا، جے خودمصیبت بناکراین ساتھ لایا تھا۔ ہاں وہی مجسمہ تھا جو کارنس سے غائب ہوا تھا۔ اُ اے ایک درخت کی جڑ میں ایک او کی جگه رکھ دیا اور پھر تقریباً 4 فث بیجیے ہی اور گھنوں بل بیٹھ کر ہاتھ اس طرح سیدھے کئے جیسے کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعدال ایک عجیب وغریب عمل شروع کردیا۔ اس نے ہاتھ زمین بر نکا لئے اور خود بھی اس کے ساتھ جھکتی چلی گئی، پھر سیدھی ہلا

اس نے ہاتھ زمین پر نکالئے اور خود بھی اس کے ساتھ جھکی جلی گئ، پھر سید ہی ہو سید ہی ہو سید ہی ہو سید ہی ہو ہے گا۔ اللہ سید سے کہ سید سے کہ سید سے کہ سید سے کہ اس کے بعد ای انداز میں اس کی رفتار تیز ہونے گا۔ اللہ سید سے کہ کے بیچے ہوکر اپنا سر عقب نما لگادی ہے۔ میں اے اس عالم میں دیکھیا رہا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن آگے برخی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ثناء کے اس انداز میں جنبش کرنے کی رفتار تیز ہوگئی اور پھر اتی تھی اس کہ اس پر نگاہیں جمانا مشکل ہوگیا۔ میرا کلیجہ خون ہوا جارہا تھا۔ دل کلاے مکونے ہورہا تھی ، محصے اس کا احساس تھا۔ وہ بہت ہی نازک طبع تھی، لیکن اس وقت جو کیفیت تھی وہ ایک نرم و نازک عورت تھی۔ اس انداز میں جنبش کرنے سے اس کی جو کیفیت تھی وہ ایک نرم و نازک عورت تھی۔ اس انداز میں جنبش کرنے سے اس کی جو کیفیت تھی ، مجھے اس کا احساس تھا۔ وہ بہت ہی نازک طبع تھی، لیکن اس وقت جو کیفیت تھی۔ میں دونوں ہاتھ دل پر رکھے اسے دیکھیا رہا اور میری آنکھوں سے آنسونگل آئی بڑے پریشان کن حالات تھے۔ تقریباً پندرہ منٹ تک وہ یہی عمل دہراتی رہی ادر اس

میں نے ثناء کواس بارے میں کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی۔ بس سے کہدریا تی

شناسا ہے جو کچھ عمل کرنے کے لئے آیا ہے۔ بہرحال ایک گھنٹہ، دو تھنٹے پھر ڈھائی کو

مائھ کیا سلوک ہوا ہے۔ اس نے ان کے ہوش وحواس درست کردیے ہیں۔ بہرحال سنیای مائھ کیا سلوک ہوا ہے۔ اس مشکل ہیں ہوں۔ اس مصیبت کو بھے پر نازل ہوئے کافی دن ایمال گئے۔ ہیں آج تک اس مشکل ہیں ہوں۔ اس مصیبت کو بھے پر نازل ہوئے کافی دن گزر سے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے رجو گ کر چا ہوں۔ کوئی بات سمجھ ہیں نہیں آتی کہ کیا کروں، جس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں اسے میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے۔ باغ پر چند لوگوں کو سامان کی تگرانی پر رکھا ہوا ہے، جو کافی قیمتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کروں۔ ثابی وہی حالت ہے۔ راتوں کو اٹھتی ہے۔ درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کروں۔ ثابی وہی حالت کے دائوں کو اٹھتی ہے۔ درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب تو بھی اس سے خوفز دہ رہنے گئے ہیں۔ جھے خطرہ ہے کہ اگر سے کیفیت زیادہ عرصے تک اب تب بھی نہیں ہوجائے۔ یہ قصہ ہے دوست، میں نے تم سے ایک بات بھی نہیں رہائی وہو جا ہے۔ براکوم سوچ سمجھ کر جواب جہائی۔ صورت حال کی نوعیت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ براکوم سوچ سمجھ کر جواب جہائی۔ صورت حال کی نوعیت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ براکوم سوچ سمجھ کر جواب جہائی۔ صورت حال کی نوعیت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ براکوم سوچ سمجھ کر جواب جہائی۔ صورت حال کی نوعیت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ براکوم سوچ سمجھ کر جواب رہے گئی ہیں۔ جبی کہ آپ میرے سلسلے میں کچھ کر کیس گے یا نہیں '۔

ویجے کہآپ میرے سکسلے میں چھاریاں کے یا ہیں ۔ میں نے فورا ہی کوئی جواب نہیں دیا۔البتہ ناصر فرازی کے چبرے پر بھی خوف کی لکیر تھی۔ہم لوگ بہت زیادہ بہادر نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے البتہ اختر سے اس کے گھر کا پتہ

پوچهاادراس نے اپنا کارڈ نکال کر میرے حوالے کردیا، پھر بولا۔ "کیا آپ لوگ مجھے ابھی یہ بتانا پند کریں گے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟"

"اختر صاحب! ابھی ہم کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن بہت جلد آپ کواس سلسلے میں تفصیل تاری جائے گی۔ جاہے وہ معذرت کی شکل میں کیوں نہ ہو''۔

"میک ہے اب جھے یہ بتائے کہ جھے آپ کو کیا پیش کرنا ہوگا۔میرا مطلب ہے"۔
"اس وقت .....آپ ہمارے ساتھ ایک کپ جائے پئیں .....بس یہی ہمارا معاوضہ ہے"۔
"انہیں،میرا مطلب ہے"۔

"عُرض کیانہ ہم معاوضے کے لئے کام نہیں کرتے۔کاش ہم آپ کی مشکل کو دور کرسکیں"۔ اختر بہت متاثر ہوا تھا۔البتہ اس کے جانے کے بعد ناصر فرازی نے بینتے ہوئے کہا۔ "وہ موج رہا ہوگا کہ ہم بہت اچھے کاروباری ہیں۔اس طرح اے دلاسہ دے کر جائے

پاکر بعد میں اس سے کوئی بڑی رقم طلب کریں گئے'۔ ''اب بیہ بتاؤ ناصر کیا ارادہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟'' میں نے سوال کیا۔ ''در

"محرم جناب قبله جيل صاحب! بات اصل مين يه ب كه جم مين سے كوئى بھى عالم تو

گئے۔ اس کے بعد جب مجھ سے برداشت ند ، دیایا تو میں باہر کش آیا، کین جیسے ہی کو قدم رکھا درخت کی طرف دیکھا تو ہوش وحواس رخصت ہوگئے۔ سنیاسی بابا بے ہوٹی سے اوران کا پورالباس دجی دجی ہورہا تھا اورجسم کے مختلف حصوں میں خون کی کئیرین فائل تھیں۔ کئ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ رخسار تک کالی پڑچی تھی۔ میرا منہ کھا اور شعیاں بابا پر انڈ پلنے لگا۔
دہ گیا۔ جلدی سے پانی لے کر آیا اور سنیاسی بابا پر انڈ پلنے لگا۔
میرے پیچھے چیچے شاء بھی آگئ تھی۔ اس نے جرانی سے آئیں ویکھتے ہوئے پوچھا۔
میرے پیچھے جاء بھی آگئ تھی۔ اس نے جرانی سے آئیں ویکھتے ہوئے پوچھا۔
د' ارب یہ کیا ہوگیا۔ یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے کس سے لڑائی ہوئی ہے ان کی"۔

''ہاں ایا ہی لگتا ہے''۔ میں نے گہری سانس لے کرکہا۔ ''بیآپ کے وہی دوست ہیں ناں جو آپ کے ساتھ آئے تھے؟'' ثناء نے پوچھار ''ہاں''۔ ''مگر یہ یہاں کیا کررہے تھے؟''۔

''خدا جانے کیا کررہے تھ'۔ ''خدا جانے کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ یہاں درخت کے ہا کیا کررہے تھے؟'' ثناء بولی اور میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا، لیکن اس کا چہرے پر بالکل سادگی اور معصومیت تھی۔ وہ کہنے گئی۔ ''آپ جھے ایسے کیوں و کمچے رہے ہیں؟'' ''سوچ رہا ہوں ثناء کہ داقعی یہ کیا ہوگیا؟ ہوش میں نہیں آرہا۔ یہ تو ....'' ثناء اور بانیا۔

آئی اور بمشکل تمام ہم نے سنیای بابا کوتھیٹر مار کر ہوش دلایا۔ وہ استھے اور دہشت زدہ نگاہلا سے اِدھراُدھر دیکھتے رہے۔ مجھ پر نظر پڑی، پھر ثناء کو دیکھا اور اس کے بعد اس بری طرح ہائ کہ اپنا جوتا بھی چھوڑ گئے۔ بڑے گیٹ سے نکرائے تھے، گرے تھے اور پھر اٹھ کر ا تا کا طرا بھاگ پڑے تھے۔ ثناء بید پکڑ کر ہننے گئی تھی۔ اس نے کہا۔

''یہ کوئی تماشا کرنے آئے تھے یہاں؟'' ''پیتنہیں''۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مجھے یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ سنیا ی الل

ے نہیں لیکن ظاہرے کہ ہم نے بیادارہ کھولا ہے اور جو بورڈ ہم نے لگایا ہے،اں) ر بن بهت شکریه، لیکن میں ایک عرض کرنا جا ہتا ہوں''۔ «بن بہت رکھنی ہے۔ بے چارے اساعیل عباسی کو تو ہم نہیں بچاسکے کیونکہ وہ ایک روح کے نظر " بی کہ ہم اپنے ہر اس کے فود ذمہ دار ہول گ؟"۔ ہوا ہے، لیکن کوششیں تو جاری رکھیں گے۔ ہونا وہی ہے جو اختر اور ثناء کی تقدیر می "كاش مير ع مس آپ كوكونى نقصان نه كينچ"-کیکن بہرحال تھوڑا ساتجر بہ،تھوڑا سامشاہدہ بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ بیاتو کرکے ﴿ "إجهااب ان باتوں کو چھوڑ ہے، مشر اختر .....ایک بات نتائیں، ہم آپ کوحسن کہیں یا

''گویاتم اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ وہاں جا کرصورت حال کا جائز ہ لی<sub>ا جا</sub>نز''

"بيآپ كى مرضى ہے"۔

"مراخیال ہے اختر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آج تقریباً 4 بجے ہم ایک سوٹ کیس کے ساتھ ے کر پہنے رہے ہیں۔ آپ کے مہمان میں اور کی دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ آپ

ابت بہت شکریہ .... نام معلوم کرسکتا ہوں آپ ے؟"

"جيل اور ناصر"-

"بہت بہتر آپ لوگ تشریف لے آئے .....اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لئے اور

"كونى اور خاص بات تو تبين"-

میدالله کو ہم نے تمام صورت حال بتائی اور کہا، ہوسکتا ہے کہ ہم کچھ دن تک دفتر ندینج

سلیں۔ایک کیس ہےجس پر کام کرنا ہے۔ حمید الله کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ اسے ضروری ہدایت دے کر ہم لوگ باہر نگل ئے۔ بازار سے کچھ خریداری کی، بچوں کے لئے تھلونوں اور مٹھائی وغیرہ کے علاوہ ایک آ دھ ار کی بھی لے لی تا کہ بیتا تر پختہ ہوجائے کہ ہم واقعی کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں اور پھر

مقررہ وقت پراخر حسین کے گھر بہنچ گئے۔ ا جھا خاصا خوبصورت مکان تھا۔ ٹھیکیدار کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ جگہ جگہ کنسٹرکشن کا سامان

بمرا پڑا تھا۔ وہ درخت بھی نظر آ گیا جس کی جڑ میں وہ مصیبت دفن تھی۔ اختر حسین نے ماہر <sub>گئا ک</sub>ر نگل کر ہمارا استقبال کیا اور بولا۔

میں نے ثناء کو بتادیا تھا کہ میرے جگری دوست آرہے ہیں۔ آئے ..... آپ لوگوں کا

"میرا تو یمی خیال ہے کہ پہلے کی مانند جس طرح ہم وہاں اس ممارت میں پُنُوا ببرحال ان سارے واقعات کا اختیام دیکھ کر آئے تھے، ای طرح میں سمجھتا ہوں کہ ا ہمیں اپنا یہ کام کرنا جاہئے۔اگر کسی طور کامیاب ہو گئے تو واہ واہ بنہیں ہوئے تو اللہ کی م<sup>ارا</sup> " تھیک ہے، پھر یوں کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہوسکے، اخر حسین کے کی قیام کریں گئے '-

صورت حال کا جائزہ لیں گئے'۔ اور اس بات پر ہم دونوں نے بیک وقت اتفاق ا حالانکہ بے جارہ ناصر فرازی بھی یہ بات نہیں جانا تھا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ جے سمجھ رہا تھا، وہ جمیل نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی شخصیت ہے۔ اس دن تو خیر ہم نے افرا کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑے بہت انظامات بھی کرنے تھے کوئی طریقہ کارٹن

تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے وسوسے آئے تھے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر ہی فعلاً کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں ہر قیمت پر اختر حسین کے معالمے میں الجھنا پڑے گا۔ رات کو ناصر فرازی سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا کہ اخر سے رایا كركے ہم اس سے كہيں كے كہ ہميں كچھ وقت كے لئے اپنے گھر قيام كى اجازت ا

میں بین بنائے کہ ہم کس لئے آئے ہیں اور ثناء کو یمی کیے کہ ہم اس کے دوست ہیں ؟ قیام کے لئے بہنچ ہیں۔اس کے لئے اخر حمین سے لمنا بہت ضروری تھا۔ حمید الله کوہم نے مید ڈیوٹی سونی کہ وہ اخر حسین کے گھر جائے اور ہارا یہ بنا کا

اور کمے کہ ہم اس سے ملنا جاہتے ہیں، چنانچہ حمیداللہ وہاں روانہ ہوگیا۔ اختر اس کے ساتھ ہارے پاس آگیا چرے پر وہی فکر منجد نظر آرہی تھی۔ آنے کے بعد بولا۔ "میں تو یہ مجھتا تھا کہ ثاید آپ لوگوں نے میرے مسلے میں رسک نہ لینے کا فیصلہ کہا؟

" نہیں ہم نے آپ کے مسلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نہ لینے کی بات <sup>ال</sup>

نا، کے بارے میں ہم نے اندازہ لگالیا تھا کہ کافی خوش مزاج اور اچھی طبیعت کی

الی اس کے بارے میں اختر نے جو پچھ بتایا تھا، وہ بہت افسوس تأک تھا۔ دونوں بات ہوں بات افسوس تأک تھا۔ دونوں

ج ماناب اچھا بنایا گیا تھا، اس دوران ہم لوگ باہر بھی آئے تھے اور اختر ہمیں پورا گھر دکھا تا

بررا تا۔ ہم اس درخت کے یتے بھی گئے تھے۔ یہاں صاف ایسے آثار نظر آتے تھے جن ے پت چانا تھا کہ درخت کی جڑ میں کوئی چیز دفن ہے۔

راسنی خیز ماحول تھا۔ ہم نے طے کرلیا کہ ہم انظار کرلیں گے۔ رات کو خاصا وقت ولا تر ہم اینے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کھڑ کی جو باہر کی سمت کھلی تھی، سلاخوں کے بغیرتھی

ادراں کے دروازے کھول کر کوئی بھی اندر سے باہراور باہر سے اندر آجاسکتا تھا۔ ناصر فرازی

"كيا پروگرام ب، جا كو كے رات كو؟"

"تم كيا جائة مو، آرام كى نينرسون آئ مو؟" من في بنت موك كها-"یار کی بات سے کہ میں اس معیار کا انسان نہیں ہوں، جس معیار کا بننے کی کوشش

كرد إبول من اس خوفتاك مكان كے ماحول سے برى طرح متاثر ہوگيا تھا اور اب بھى ج

ات یہ بے کہ میری جان نکل رہی ہے۔ نہ جانے کیا ہوگا، ویسے ارادہ کیا ہے؟" "أن كى رات ذرا جائزه ليس كے، ديكھيں كے كه ثاء با ہرتكل ہے يانہيں۔ ويسے بھى يہ المره بہت عمدہ ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم یہاں سے سارا منظر دکھے سکتے ہیں، شاید اس

ممارت میں کوئی اور کمرہ ایسا نہ ہو'۔ "بال بالكل"! پھر ہم كھركى سے تھوڑے فاصلے بركرسياں ڈال كر بيٹھ گئے اور باہر كا بازه لیتے رہے۔ تاحدِ نگاہ خاموثی اور سناٹا تھا۔ ناصر فرازی کا یہ کہنا ورست تھا کہ عمارت میں

الک عجیب کا نحوست جھائی ہوئی تھی۔ سامنے والا دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دروازہ عمارت میں راگل ہونے کا دروازہ تھا اور ہم اس کو بخو بی و کمچھ سکتے تھے۔تھوڑی دیر تک تو باتیں کرتے رے،اس کے بعد ناصر فرازی کی آتکھوں میں نیندنظر آنے گی۔ میں نے اسے کہا۔

مُمُ مُونا چاہتے ہوتو سوجاؤ .....کوئی ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں جگالوں گا''۔ " براتو نہیں مانو کے یار؟"

انظار کررہی ہےوہ، بلکہ باور چی خانے میں مصروف ہے، کھانا رکا رہی ہے'۔ ہم اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے ، احاطے کا جائز ہ لیا۔ ایک منحوں ساتا ڑتھا

کہ انتر سے سوال کرلیا جائے کہ پہلے بھی یہاں ایسا ہی ماحول تھا یا کمی بدروح کا سام کی جائے اور رات کا کے بعد ہے صورت حال سرائیکن سوال استخف کے عدم سامیر ہے ہی ہو بہت پیارے تھے اور کے کا نام گذو اور لڑی کا نام فضہ تھا۔ شام کی جانے اور رات کا کے بعد بیصورت حال ہے، لیکن بیسوال اسے خوفز دہ کردیتا، اس لئے ہم نے اس کا خیال ر ثناء سے ملاقات ہوئی۔ وہ نرم و نازک می خاتون تھیں۔عمر 28 سال سے زیادہ نہیں ہو

چېرے پر کچھ شوخ لکیریں بھی تھیں،لیکن اب چېرے پر ایک اور احساس بھی چھایا ہوا قال نے کہا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اخر کے آپ جیسے دوست بھی ہیں۔ اخر نے اپنی بے ثارانی ہم سے چھیار کھی ہیں۔آپ لوگوں کے آنے سے بوی خوشی ہوئی ہے، ہمیں لیکن ،، ''لکین کیا؟'' ناصر نے سوال کیا تو ثناء نے اختر کی طرف دیکھا اور حسن بولا۔

''اب آئی جلدی بھی نہ کرو ثناء، میرے دوست سمجھیں گے جیسے تم انہیں ڈرا کر یہاں۔ نے کی قدر متاثر کہیج میں کہا۔ بھگانا جا ہتی ہو''۔

"ارے نبیں، خدا کی قتم میں تو یہ جائی ہوں کہ یہ دو، تین مبینے ہارے ساتھ رہیں۔ اتی خدمت کروں گی ان لوگوں کی ..... ایسی ایسی چیزیں پکا کر کھلاؤں گی کہ یہ بھی یادر گر گے ..... بھائی ،آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اچھا اور طویل وقت گزاریں گے". "معالی، کھانے پینے کے تو ہم بھی بہت شوقین ہیں، لیکن بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگرازنا

كرانى بي تو دو دن مهمان رمو، چار دن مهمان رمو، اس كے بعد شرافت سے چلے جاؤ، اس پہلے کہ میزبان باہر پھنکوادیں'۔ان باتوں پر دونوں میاں بیوی خوب بنے اور پھر ثناء نے کہا۔ ' چکئے بھائی، ٹھیک ہے اگر آپ ہماری نگاہوں میں فرق یا ئیں تو چلے جا ئیں مگر شاہ ہے کہ جب تک ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں، آپ جائیں گے ہیں'۔

'' چلیں، ٹھیک ہے یہ فیصلہ بعد میں ہوجائے گا۔اب یہ بتاؤ مہمانوں کوئفہرا نمیں گے کہاں'' عمارت اندر سے کافی اچھی تھی، کیونکہ اخر خود کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، اس لئے اس محمر بھی بہت اچھا بنوایا تھا۔ ایک کافی کشادہ کمرہ ہمیں دیا گیا جس کی بردی کھڑی پور احاطے کے سامنے تھلتی تھی۔ کمرے میں ہر ضروری آسائش کا بندوبست تھا۔ باتھ ردم جم

كمرے كے ساتھ بى بنوايا گيا تھا۔ بير بھى موجود تھا، ميز كرى بھى اور ضرورت كى بان نماا چزیں بھی، چنانچہ ہم نے سب سے پہلے اس کرے میں تیام کیا۔

''نہیں مانوں گا ..... سوجاد'' میں نے ہنتے ہوئے کہا اور ناصر فرازی بیڈ پر جا کر <sub>ار</sub> "اں، میں نے اسے دیکھ لیا ہے'۔ " میں رہو۔ میں اے قریب سے دیکھا ہول'۔ میں نے اسے ایک درخت کی آڑ میں گیا۔ چند ہی کمحوں بعد اس کے گہرے گہرے سائس لینے کی آواز سائی دینے گئی تھی۔ یہ پڑ مراكيا اور وہاں سے آ كے برھ كيا۔ اس وقت ول يس كوئى احساس، كوئى خيال نيس تما، كين تھا کہ خرائے نہیں لیتا تھا، باہر ہے کتوں کے بھو گئے کی آوازیں سائی وے رہی تھیں۔ میں جانے کیے کیے خیالات میں ڈوبا رہا۔ بہت ی باتیں یاد آرہی تھیں۔ ماضی کے واقعات بی

سر . نس کوں ایک ہمت تھی۔ آپ یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کوئی عال نہیں تھا۔ ایے واقعات سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ رات آ ہت آ ہت بڑھتی رہی اور پھر اچا تک می ہے جسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اور میں اس معالمے میں ملوث ہوگیا تھا۔ میں ثناء ر بہنچ عما۔ وہ اس درخت کی آڑ میں بیٹھ گئ تھی ادر بلیوں کی طرح زمین کھود رہی تھی۔ ترب بہنچ عما۔ وہ اس درخت کی آڑ میں بیٹھ گئ

میں نے دیکھا، سامنے کا بند دروازہ کھلا۔ اس کے بعد میری تمام دلچیدیاں شدت کے

ساتھ اس منظر میں منتقل ہو گئیں جو میں دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے ثناء باہرنگل۔ وہ شبخوالی ا ے مانے دو زانو بیٹے گئے۔ میرے سامنے خوف اور حیرت کے دروازے کھلتے گئے۔ میں نے

لباس مینے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھ سامنے کئے ہوئے چل رہی تھی۔ بال کسی چھتری کی مانز مجم كا حجم بزهتے ہوئے ديكھا، يهال تك كدوہ بھيا تك چبرہ ميرے سامنے ايك انساني جمم کھڑے تھے۔ چبرہ آگ کی طرح دبک رہا تھا۔ زبان باہرنکلی ہوئی تھی، چلنے کا انداز برم

بھیا تک تھا۔ میں اے ہی و کیور ہا تھا کہ دروازے سے کوئی اور بھی باہر نکلا اور میں نے اے بھاری کہجے میں کہا۔

پیچان لیا۔ وہ مصیبت کا مارا اختر ہی تھا جو اپنی آگ میں جل رہا تھا۔ اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی، "كون بي ك ساتھ لائى بي؟" اس ك اس الفاظ ير ثناء نے كردن كھماكر مجھے اس نے اس کے دن رات حرام کردیئے تھے۔ ظاہر ہے جس کا گھر اجر رہا ہو وہ سکون کی نیزاز

نہیں سوسکتا۔ ان حالات میں کہ میں اس کی مشکل دور کرنے یہاں آیا تھا، سکون کی نیندسوتے رہنایا پھراسےنظرانداز کرنا ایک غیرانسانی عمل تھا۔ "تيرك بارك مين جاننا جابتا مول كدتُو كون ٢٠٠٠

میں نے ناصر فرازی کی طرف دیکھا تو وہ مست نیندسو رہا تھا۔ میرے ہونڈں پر

مسكرا بث بھيل گئ ۔ وہ بھی مزے كى چيز تھا۔ بزول، ڈرپوك اور حالات سے خوفز دہ ہونے والا کیکن اینے آپ کوتمیں مار خان سمجھتا تھا۔

اسے جگانا بالکل غیر مناسب سمجھ کر میں خاموثی سے کرے سے باہرنکل آیا۔ایے بی

اختر کوسہارا دینا بے حد ضروری تھا اور پھر جو کچھ اس نے کہا تھا، اس کی تصدیق ہور بی تھا-میں چند لمحوں بعداس کے قریب پہنچ گیا۔اے فورا ہی احساس ہوگیا کہ اس کے عقب میں کول

ہے۔ دوسرے ہی کمعے وہ میرے قریب آگر مجھ سے لیٹ گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، کچھ بولنا حاِہتا تھا، کیکن آواز حلق میں پھنس گئی تھی، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے سرگوشی کی۔

"حن حوصله ركفو .....حوصله ركفو" "دوه ..... وه '- اس نے انظی سے ثناء کی جانب اشارہ کیا۔

اس نے زمین کھود کر مجسمہ نکال لیا۔اے درخت کی جڑ میں ایک بلند جگہ پر ررکھا اور اس ے برابر ہوگیا،لیکن وہ ثناء کو د کیھنے کی بجائے اپنی خونی نگاہوں سے مجھے د مکھ رہا تھا۔اس نے

دیکھا اور پھرغرا کر بولی۔ "كون ہے تُو ، كہاں ہے آمرا ہے، كمبخت؟"

"بنائيں اسے اپنے بارے میں جو گيشور گيانی"۔ ثناء كى آواز میں مردانہ بن تھا۔ "مارسرے کوختم کردے"۔اس مخص نے کہا اور اجا تک ہی ثناء کھڑی ہوگئ۔میری سمجھ

ترائیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں .....احیا تک ہی جھے اپنے شانوں پر کوئی چیز محسوں ہوئی ، یوں لَا فِيهِ كُولَى كَيْرًا سامير \_ كند هے برآ كرگرا ہواور پھر وہ بھسلتا ہوا مير \_ بدن پرینچ آگیا۔ یا کی ایباعمل تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سرخ لبادہ تھا جس نے سر سے پاؤں

تل بھے ڈھانپ لیا تھا اور اب میں سرخ لبادے میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارهر ثناء نے اپنے ہاتھ سید ھے کر لئے تھے، اس کی انگلیاں کمی ہونے کیس ..... کمبی اور لپرار جن کے سرے سانیوں کے منہ بن گئے تھے اور ان سانیوں کی زبانیں لہرا رہی تھیں۔ بیہ لرائے ہوئے کم سانپ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ میرے قریب بیچے گئے، کی اور کی ہے ہوں رے اسلام اور اسلام اور میں نے ان سانیوں کو پکڑا تو وہ میرے میرے

ر کھے لے ہمبورا اس حرام خور کو کون ہے ہون ہے؟'' اور احیا تک ہی اس خوفناک شکل '' ''دکھے کے جب سے بیاد کا میں اس خوفناک شکل '' سرنمودار ہونے والے مخص نے کہا۔

، ر<sub>یر</sub>خ لبادے میں لپٹا ہوا ہے گیانی۔ پتہ نہیں، پر ایک بات ہم کہیں اس سے جھگڑا نہ

ر نہ کرد، اس سے جھگڑا مارے جاؤ گے، سرخ لبادہ کا داس ہے بیر گیانی جی۔ ویارے دیا!''

وردہ می ریجہ ہی کی طرح جاروں ہاتھ باؤں سے بھاگ کر چلا گیا۔ درخت کی جزیم بیٹھا ہوا تحف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔''ارے بیرمرخ لبادہ کیا ہے رے''۔

میری ہت کا کیا بوچھنا اب میں شیر ہوگیا تھا۔ میں نے ہاتھ پھیلائے اور اپنی جگہ سے

آع برها تو وه بھیا تک صورت والا آدمی انجل کر کھڑا ہوگیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ "نه این نه ہم یا گل نہیں۔ جو گیشور ہے ہمارا نام جو گیشور گیانی۔ بس اس نے ہمیں نکال

لا تناور قیدی بنالیا تھا۔ اس کے مرو کے بارے میں بات کررہے ہیں ہم۔ یہ ہمیں اچھی گی ہے

ار ہم نے سوچا کہ جلواجھی چھوکریا ہے تھوڑا سامن لگالیں اس سے پیٹنہیں تم کبال سے آ گئے؟

ال کے بعد احا تک ہی وہ چھوٹا سا ہوتا چلا گیا۔ اس کا مجم کم ہوتے ہوتے ایک ملھی کے

مری خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میرے اندر کیسی کیسی قوتیں

عالات کھے بہتر نظر آتے تھے۔ میں نے بڑے احر ام کے ساتھ اپ وجود پر سے سرخ

مستمل نہ جانے کیا کیا کام لے سکتا تھا، اس تخفے کوتو میں کسی طور نہیں بھول سکتا تھا۔ بمرحال میں واپس پلنا اور میں نے اخر کی جانب رخ کرے ویکھا، مگر یہاں اخر بوی

جلتی تھی، پہلے وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے چلنا ہوا جو گیشور کے پاس پہنچا اور اس کے ج<sub>رال</sub> اپنے متب میں قدموں کی آواز سی، دیکھا تو ثناء صاحبہ چلی آرہی تھیں۔ کافی پریشان تھیں، بہلے وہ جاروں ہاتھ پاؤں سے چلتا ہوا جو گیشور کے پاس پہنچا اور اس کے ج<sub>رال</sub> اپنے متب میں قدموں کی آواز سی، دیکھا تو ثناء صاحبہ چلی آرہی تھیں۔ کافی پریشان تھیں،

ہاتھوں میں تلملا رہے تھے اور مجھے ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہور ہا تھا۔ اس تمام کا میں پہلی بار سرخ لبادے کی افادیت مجھ پر واضح ہوئی تھی۔ یہ سب پچھ بے مقصد نہیں ب مجھے سونیا گیا تھا، یہ سرخ لبادہ اچا تک ہی مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ سانیوں کو مٹھیوں میں پر

وفعتاً میں نے زور دار جھکے دیئے اور اس کے ساتھ ہی ثناء کے دونوں باز و اس کے ثانوں یاس سے اکھڑ گئے۔اس سے خون کے فوارے بلند ہورہے تھے اور یہ دونوں بازو رمان<sub>ڈول</sub>' شکل میں میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں نے انہیں گھا کر دور کھینک دیا۔

ثناء نے حیرت سے اس بھیا تک صورت والے مخص کو دیکھا اور پھرایے بازوکو کی کیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھیا تک انداز میں ہنس پڑی تھی۔

'' جو گیشور گیانی و کیورہ ہوتم ہے مقابلہ کررہا ہے یا بی ہتھیارا کہیں کا۔مہان گہانی آگریہ بات ہے تو ٹھیک ہے مقابلہ ہے تو مقابلہ ہی سہی''۔ میں نے اب بھی کچھنیں کہا تھا، بس خاموش کھڑا ہوا تھا کہ اچا تک ہی اس بھیا تک اُل

کے آدی نے جس کا نام جو گیشور تھا دو چنکیوں میں کوئی چیز اٹھائی اور اس کی طرف سینکی اور پائی کے آدی نے جس کا نام جو گیشور تھا دو چنکیوں میں کوئی چیز اٹھائی اور اس کی طرف سینکی اور پائی کے مہارات طاقتور سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہو گیا جو جھ گڑا ہونا تھا۔ اب بات خم کے بازوؤں سے بہتی ہوئی خون کی دھار بند ہوگئ ۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے دور۔ بڑگ جارہے ہیں .....چھوڑ دیا اسے، ابتہبیں شکایت نہیں ہوگی'۔

بازو مودار ہو گئے۔ ثناء نے اچا تک ہی رقص کے انداز میں گھومنا شروع کردیا۔ اب وہ تزالا ساتھ فضاء میں گردش کررہے تھے۔ اور پھرایک ہی لمحے کے اندر اندراس کے بازوؤں میں کوئی چیز نمودار ہوگئ۔ یہ لانعلا بیدارہو گئی تھی۔ انگر جیکا کر بیٹھ گئی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ اونگھ رہی ہے۔

برندے تھے جوغوطے لگا کرمیرے سر پر چھنچ گئے۔ ان کی چونجیں کمبی اور آئکھیں سرخ میں یں ہے بغیر سوچے سمجھ ہاتھ بلند کئے اور اچا تک وہ پرندے بھچاک کی آواز کے ساتھ نطا کراوا تارا اور پھر بڑے آرام سے لیسٹ کر اپنے ہازوؤں پر لٹکالیا۔ یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس میں تھٹنے لگے، ان کے خون کے چھینوں سے زمین کا یہ حصہ سرخ ہوگیا تھا۔ برندے المبرال

او نیج اٹھنے گئے اور جو گیشور کی خوفناک آواز سنائی دی۔ ''اليے نہيں مانے گايہ جمورا!'' اور ديكھتے ہى و كھتے زمين پر ايك ساہ ريچھ جياانالا دلپر كينت ميں پڑے ہوئے تھے۔ ان كاسر نيچے تھا اور پاؤں اوپر، غالباً بيه مناظر انہوں نے اور اور ہوگیا۔ اس کا چرہ نٹ بال کی طرح کول اور بہت خوفناک تھا۔ شکل بن مانس سے کا سندر کے اور اس کے نتیج میں مرعا بن گئے۔ ابھی میں انہیں سیدھا ہی کررہا تھا کہ

ك تكوے جانب لگا۔ پھرسيدھا كھڑا ہوگيا۔

، دنہیں، میں سمجھانہیں'۔

ورہ و کے یا ابھی مہیں سمجھادوں؟"۔

بشكل تمام ميں اسے يہاں لايا۔ ادھر بيجاري ثناء پريشان و بين بيٹھي ہوئي تھي۔ غالبًا اختر

دن صاحب بھی ہوش میں آنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ یہاں پہنچ کر ناصر فرازی نے حمرت

"، ہمال کیا کردہے ہیں؟"

" اند قلا بازیاں کھا رہا تھا، ہم سب باہر چہل قدی کررے تھے۔ سوچا کہ تہمیں بھی

یاں لے آئیں'۔

"مم....م...م.... پياخر؟"

''وہ جو کہتے ہیں نال میر کی زبان میں ..... ابھی ٹک روتے روتے سوگیا ہے ..... چلو اندر

" بھائی، آپ انہیں سنجال کر لائیں۔ میں بچوں کو دیکھتی ہوں'۔ ثاءاب بالكل ٹھيك ہوگئ تھی۔ وہ اندر چلى گئی تو ناصر نے كہا۔

"يارمهبين الله كا واسطه، بتادويهسب كيا دُرامه جور بإج؟" ''ڈرامہ تو ہو چکا بیٹے .....اب یہ ڈراپ سین ہے۔ لینی ہم لوگ بڑے بزرگ بن مھئے بي اور برے كامياب موكئے بين، اينے معالمے بين "\_

"افسول اس ممبخت کھو پڑی کو کسی مکینک کے حوالے کیے کروں جواسے ٹھیک کردے "....

کونی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی''۔ ""مجھادیں گے، سمجھادیں گے، پہلے اس شریف آ دمی کو اندر لے چلو'۔ میں نے کہا اور ال کے بعد بوی مشکل سے ہم بے ہوش اخر حسن کو لے کر اندر آئے تھے۔ ثناء بے چاری

بہت پریشان تھی۔اسے اب تک صورت حال کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور وہ اس بات پر اب بھی فیران کی کدوہ آخر باہر کیے پہنچ گئی، لیکن دوسری صبح جب اختر حسن کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے ہمارے کمرے کی جانب دوڑ نگادی اور اندر آکر دروازہ بند کرلیا۔ پھر ہانپتا ہوا بولا۔ "كيا موا، رات كو جو كچھ ميں نے ديكھا وہ ..... وہ"۔

' دوست مبارک با د کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے.....<del>ت</del>ہمیں مبارک ہو، ثناء اب بالکل

" " کچھنیں، بس مہلتے طہلتے سونے کے لئے لیٹ گئے ہیں'۔ ود شهلت شهلت ؟ ٠٠

"ارے انہیں کیا ہوگیا؟"۔

" ہاں رات کو چہل قدمی کرنے نکلے سے ہم دونوں، یہ یہاں آئے اور گہری نینرسو کے لیکن آپ یہاں کیا کررہی ہیں، بھانی جان؟' ثناء کے چبرے پر خوف کے آثار نمودار ہوم کے اس نے کھٹی کھٹی آ مھوں سے جاروں طرف دیکھا اور بولی۔

ارےم .... میں .... میں بیال کیے آئی۔ اللہ رحم کرے، کیا مجھے سوز میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے؟'' "ایا بی لگتا ہے۔ آپ یہاں رک کر انہیں دیکھیں ..... میں ذرا ناصر فرازی کو الله

ہوں، ہم دونوں انہیں ساتھ لے چلیں گے'۔ ناصر فرازی کوا تھانا بے حدمشکل ثابت ہوا تھا۔ جاگتے ہی دہشت زدہ کہے میں بولا۔

''ابھی نہیں آئی ..... ہاہر کھڑی آپ کو بلار ہی ہے''۔ "ایں، کون؟"

"جس كا آپ انظار كررے تھ"۔ "مم……مین"۔ ورود البالم المنول بالل كردبا ب-آؤ ذرابا برجلين -''وقت کیا ہور ہائے'۔

''بہت برا وقت ہے،شرافت ہے چلو، ورنہ کیا فائدہ گردن پکڑ کر باہر لے جاؤں گا''۔ "م....م...مرکبان؟" "جنم ميسكيا خيال بيكسي جگه بي میں نے سوال کیا اور ناصر فرازی اینے سرکو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زور زورے ہلا

"کیا بات ہے یار، میرا خیال ہے کہ میں کچھ نضول باتیں کر گیا ہوں ادر مسلسل کی عارہے ہو''۔ "فرائے"۔ میں نے کہا۔

«میں سزائے موت کا قیدی ہوں ، کیا جھے سزائے موت قبول کر لینی جاہے''۔

عیب سوال تھا۔ ابھی میں کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ اس نے کہا۔

"مل میں پہلی سزائے موت مجھے تین افراد کے قبل کے جرم میں دی گئی تھی اور فیصلہ

نے کے بعد میں نے کمرہ عدالت میں مزید تین افراد فل کردیئے اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر می نے ایک سال تک کوئی واردات نہیں کی لیکن ایک سال بعد مجھے ایبامحسوس ہوا جسے میں

کے بعد راہیں بدل گئی تھیں اور میرے شانوں پر ذھے داریاں والی جانے لگی تھیں۔ ٹاپڑ زندگی نہ دے تک۔ میں اس مہیئے علاج کامتحمل نہ ہوسکا۔ چار چار دن کے فاقے کرتا۔ پانچویں

ہر طرح کا جرم کرسکتا تھا۔ کروڑوں رویے کماسکتا تھا، کیکن میں دوبارہ جذباتی نہیں ہوا 🦫 کین دواؤں کی قیت آسان ہے با تیں کررہی تھی۔ ڈاکٹر منہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔

کین بعد میں میرا منصب بدل گیا تھا۔ شاید قدرت نے مجھے نی زندگی ای لئے عطاء کی گا انظار کرنے لگا اور جب وہ فرعون بے سامان باہر نکا تو میں اس کی کار کے سامنے سجدہ ریز

"الپتال کی باتیں میں صرف اسپتال میں کرتا ہوں''۔ اور اسپتال میں وہ صرف ان

جب ایک وارڈ بوائے نے مجھے اس لاوارث لاش کو لے جانے کی ہدایت کی تو میں نے

"میں اس زمانے کو بدل دوں گا ماں"۔ وہاں سے میں سیدھا ڈاکٹر کے دفتر پہنچا اور اسے اطلاع دی۔ مھیک ہے۔ آرام سے اپنا کاروبار شروع کردو۔ اللہ نے تم پرفضل کیا ہے۔ وہ ایک بری جوتم پر نازل ہوگئ تھی اور اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کان بکڑ کر بھاگ گئ ہے وہ'' " خدا کی قتم، میں نے آپ کو دیکیا تھا۔ شاہ جی، آپ اچا تک ہی عجیب رو<sub>س ال</sub> کر گئے تھے اور اس کے بعد ہی بیرسب کچھٹھیک ہوگیا تھا۔ میں بھی ای وقت ٹھیک ہواؤ

اختر نے متخرے بن سے کہا اور میں ہننے لگا۔

اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ زندگی میں جو بچھ کیا تھاوہ افن رن بنا جارہا ہوں۔ اس سے زیادہ خوف کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں شریف بنتا کہانی بن گئ تھی اور تجی بات ہے کہ چھے جذباتی کمیے ہی ہوتے ہیں جوانسان کی قسمت کالبر نہیں جاہتا تھا۔ یہ نام میرے لئے گالی تھا۔ بہت شریف تھا میں کسی زمانے میں، آٹھ سال تک کرویتے ہیں۔اگر ان کمحوں پر قابو پالیا جائے تو تاریخیں بدل جاتی ہیں۔ میں بھی ایٰ ان کر کے کیان میں کام کرتا رہا تھا۔ ڈبل ڈیوٹی کرکے زیادہ چیے کما تا تھا، تا کہ اپنی بیار ماں کا ختم کر چکا تھا،لیکن شاید قدرت نے مجھے معاف کردیا تھا اور نگ زندگی وے دی تھی اور پڑا ملاج کراؤں۔ ٹی بی کی مریضہ تھی اور وہ جینا جا ہتی تھی،لیکن میری دن رات کی محنت بھی اسے

فیصلہ کیا گیا تھا میرے لئے آسان سے اور میں نے اس فیصلے کو قبول کرلیا تھا۔ شیطان بر۔ رن ایک آدھ ڈیل روٹی پانی کے ذریعہ معدے میں اتار لیتا تا کہ زندہ ہوں اور میری کمائی دل میں بھی وسوے زالیا تھا۔ ان مصنوعی آنکھوں کا سہارا لے کر میں کچھ سے کچھ بن سکانی بری ماں کوزندگی وے دے۔

تھا۔ یہ چند دوست مل گئے تھے اور سب سے بڑی بات بیتھی کہ مجھے وہ کراماتی لبادہ عطافی برمرزنجا تائی ٹی بی کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ ایک صبح میں ہاتھ جوڑ کر ان کے گھر کے عظیم گیا تھا جو بہت ی مشکلات کاحل تھا۔ آنکھوں والی کہانی تو ایک سائنسی تجربے سے نسلک اُلٹان پھاٹک پر کھڑا ہو گیا۔ اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس لئے ان کی کار کے باہر نکلنے کا

مشغلہ بھی برانہیں تھا، بے حد پُراسرار اورسنسی خیز واقعات ہے واسطہ پڑا تھا اور حیرانی کا اِنا ہوگیا۔ میں نے روروکراس سے ماں کی زندگی کی بھیک مانگی اور اس نے کہا۔ یہ تھی کہ کامیابی بھی حاصل ہوتی تھی۔ کچھ تھا کچھ بن گیا تھالیکن اے دیکھ کر میرے ا<sup>ور ا</sup> بدن نے پینہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے جیل میں دیکھا تھا، اس وفت جب میں جبل الم الوال سے ملا تھا جواس کی فیس ادا کرکے اندر داخل ہوتے تھے، چنانچہ مال مرگئ۔

تھا۔ بڑا رعب تھا اس کا، سارے قیدی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ پھر میں تو جس طرن آ جیل سے نکل آیا آپ کومعلوم ہے، لیکن وہ بھی سزائے موت کا قیدی تھا۔ وہ کیسے بچا؟ ٹمان<sup>ا کرو</sup> فانے میں جاکر ماں کو دیکھا۔اس کی آٹکھیں مجھ سے زمانے کی شکایت کررہی تھیں۔ میں جائزہ ابھی لے رہا تھا کہ اس نے مجھے بہجانا ہے یا نہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ اس نے مجھی ہم

بيجانا تقاروه بإث دارآواز ميس بولار

"میں نے تمہارا بورڈ ویکھا ہے، تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں"۔

''ڈواکٹر میری ماں مرگئ''۔ ڈاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا۔'' کون ہوتم بغیر اجازت اندر کیے آم

د کہیں دور نہیں، ڈاکٹر اس کی لاش دروازے پر بڑی ہے'۔ میں نے ج<sub>ال</sub> ڈاکٹر کے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی،لین پر ینجے نے اسے اس کی جگہ بھادیا۔

''مجھے اندر آنے ہے روک رہا تھا، مگرتم ہے ملنا ضروری تھا اس لئے میں نے ا کے فرض سے سبکدوش کردیا"۔ میں نے بات پوری کی۔

" كك ....كيا بكواس كررب بو-كيا واقعى تم في اس بلاك كرديا؟" وْاكْرُ ف لہے میں کہا۔

'' ہاں ڈاکٹر ..... یفین کرو''۔

" کمے....کے؟"

" الكل ايك" - ميس نے تيسري بارايي جگه سے اٹھنے والے ڈاكٹر كے ساتمي الله مرون وبوج کی دوسرا ہاتھ بھی استعال نہیں کیا تھا میں نے، کیونکہ لوگوں کے خیال کی میں 6 ہارس یاور کا تھا۔ ممکن ہے کچھ کم ہول، کیونکہ میں نے بھی گھوڑوں سے طاقت آنا کی۔اگر میں یہ بات ڈاکٹر سے کہتا تو وہ ضرورتسلیم کرلیتا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھ

گرفت نے اس کے ساتھی کی زبان باہر نکال دی اور اس کی آتھیں آ دھا انچ باہر لگ ا

''سنا ڈاکٹر ..... مال مرکئ .....تم نے اس کا علاج نہیں کیا اور اب ساری دنیا ا ما ہے ..... پوچھو کیے؟ " میں نے کہا اور ڈاکٹر کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ '' كيے؟'' حالانكه ميں جانتا تھا كه وہ كچھ اور بولنا جا بتا تھا،ليكن اس وقت مير<sup>ے'</sup> میں تھا، اس کئے اس نے وہی کہا جو میں نے پوچھا..... تب میں نے آگے بڑھ <sup>(را</sup>

محرون دبوج لی۔

لوگ میرے بدن پر، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا، مار رے تھے۔ کرا<sup>ں ہا</sup> لکڑیاں، آرائش سامان کیکن ڈاکٹر کو اب کون بچاسکتا تھا۔ میں نے اسے اس کی تلکی<sup>ا آ</sup>

ر ح لئے ال کے پاس بھیج دیا۔ پولیس نے بھے گرفار کرلیا۔ جسٹریٹ نے سزائے الکن اتی جلدی مرنے سے کیا قائدہ چنانچہ وولوگ فیسلہ من کر مجھ جیل کے و بی تو میں نے ان میں ہے تین کوقل کردیا اور اس کے بعد وہاں ت فرار ہوگیا، لیکن

ہے۔ اس کے بعد میں اردن نہیں رکا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہاں کی پولیس میرا پیچپانہیں چپوڑے گی، ں مری دوسری منزل افغانستان تھی، لیکن مجھے یہ جگہ پند نہیں آئی اور میں افغانستان سے بندوستان آگیا اور وہاں ایک سال گزار دیا۔ پھر جب خیال آیا کہ میں نے اس دوران ہاتھ پر

انھ رکار بیٹنے کے سوا مجھ نہیں کیا تو میں نے پچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس بار پھر ایک فرعون میرے باتھ سے مارا گیا، اس کا نام راج مہرا تھا، ایک جا گیردار جوانی جا گیر میں رہے والوں کو کھیت کھلیان مجھتا تھا۔ میں نے س کو کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کے ایک بیٹے کو بھی جو اس کا دست راسب تھا، کیکن اس کمبخت کا ایک "<sub>دست"</sub> نہیں تھا، النے سیدھے بے <sup>ش</sup>ار ہاتھ تھے۔ گولی نہ چلتی اور میری ٹا نگ میں نہ لگتی تو

میں صاف نکل گیا تھا، لیکن ایک ٹا نگ ہے بھا گئے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس لئے پکڑا گیا ادر رام پرشاد مجسٹریٹ صاحب نے بہاں بھی وہی موت کا فیصلہ سنادیا۔ یہ میری دوسری سزائے موت تھی، کیکن اصل موت ان یانج سنتر یوں کی آئی جو میری کال کوٹھڑی کے تکرال

تھے۔ قیدیوں کے ایک گروہ نے جس کا سرغنہ بلونت سکھ تھا، فرار کے منصوبے میں مجھے بھی ثریک کرایا، کیونکہ میں ہنی سلاخوں والی کھڑ کیوں کو چوکھٹ سمیت دیوار سے نکال لینے میں ہُنَ دقت نہیں محسوس کرتا تھا اور فرار کا سب ہے تیمتی مددگار میں ہی تھا۔ 5 سنتر یوں کو میں

نے اس طرح ہلاک کردیا جیسے لکڑیاں کائی جاتی ہیں۔

کھاکر بلونت سنگھ نے خوش ہوکر مجھے ہندوستان سے نکال کر بورپ پہنچادیا۔ تیسری المرائے موت مجھے ایک بور بی ملک میں ملی تھی، کیکن پھر اسے سزائے قید میں تبدیل کردیا عمیا اور مین سال میں نے ایک یور پین جیل میں گزارے۔ یہ کوئی جیل کھی؟ نہ مار، نہ پیٹ، نہ ر مول رصیا ..... ایک سے ایک شریف قاتل، ایک سے ایک معصوم ڈاکو، یوں لگتا تھا یہاں جرم بی شرافت سے ہوتا ہے۔ دل نہ لگا تو بھاگ نکاا اور امریکہ پہنچ گیا۔ انہوں نے جالا کی سے

فی کرفار کرلیا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں خاک چھانی پڑی، شاید بیلوگ ایک قیدی کورنیا دکھارے تھے۔

ں ندی میں تھا، لیکن باہر نکلتے ہی یوں لگا جیسے جہنم میں آگیا ہوں۔ سندر کے سینے پر جہاز اصلی کہانی اس سفر سے شروع ہوتی ہے،لیکن یہ میری موت کی کہانی ہے۔اس کیں میں مرگیا تھا .... اور کیا جب کسی انسان کا عہد مرجائے، جب اس کی زندگی کا مقصد مرحا ہے۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رور ہی تھیں۔ میں ان تمام مناظر کو دیکھیا ہوا آگے بہر پھر وہ اپنے آپ کو زندہ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لڑکی نے مجھے قل کردیا، جس کا نامرا ارم رومیان میری نگاه ایک بچی پر بردی باره تیره سال عرشی، خوبسورت موفی موفی تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ 13 سال کی بیمعصوم سی لڑکی ایک وحثی انسان کی قاتل تھی۔ میں سمندری جہاز سے لمبے سفر کرتا تھا۔ وہ ایک پورٹی سمبنی کا جہاز تھا۔ مجھے بھی جہا

کوں ہے آنورواں تھے اور میں مرکیا، ہاں میں ای وقت مرگیا۔ ان آنوؤں نے میری

ری بل دی۔ نہ جانے کیوں، نہ جانے کیوں، مجھے ان آنبوؤں پر پیار آگیا۔ میرے قدم پہنچادیا گیا۔ وہاں عجیب ہنگامہ بریا تھا۔ سینکڑوں مسافر جو جہاز پرسوار ہونے والے تھیں

طرح قیدی نہ تھے۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رفیتے داروں سے رفعتی سلام کررہے نے افتاراس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے لیٹ گئی، تا سے سو

قلیوں کی بھاگ ووڑ،موٹروں کے بیجتے ہوئے ہارن،سامان کی ریل پیل اور ایک دو<sub>ارے ا</sub> ''ا<sub>ل</sub>کا،میری میں .....میرے ڈیڈی''۔اس نے ہچکیاں مجرتے ہوئے کہا۔ ۔ سرمیا ، یہ پکارنے کی مسلسل آوازیں، بڑا دلچیپ منظر تھا۔ انہی میں مسٹر چارلس کا خاندان بھی شال قال "مرعے وہ"۔ اس نے دو لاشوں کی طرف اشارہ کرتے کہا جوایک بڑے ستون کے

نجون پری تھیں، میں انہیں زندگی نہیں دے سکتا تھالیکن الزبتھ کی زندگی بیانا اب میری ذمہ این بیوی اور بی کے ساتھ کہیں جارہے تھے۔

جہاز بے حد خوب صورت تھا، لیکن قیدیوں کو اس کے سب سے بدصورت جھے میں مراز اور میں اس کے لئے سرگرداں ہوگیا۔ میں نے اپنی قوتِ بازو سے ایک چھوٹی تشتی

دی گئی تھی۔ میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے، جوسفر کررہے تھے، لیکن جہاز جوں جوں آئے مامل کی اور ستر دن سمندر کے سینے پر گزارے، تب ہمیں زمین نظر آئی۔ایک انوکھی سرزمین بڑھتا گیا، موسم خراب ہوتا گیا اور اس وقت جہاز کے سفر کو 24 گھنے بھی نہ گزرے تھے ہی رقدم رکھتے ہی احساس ہو گیا کہ ہم آسٹریلیا میں ہیں، اس کے علاوہ چارہ کارنہیں تھا کہ

طوفان نے آلیا۔ آسان پر سیاہ گھٹائیں چھاگئیں اور موسلادھار بارش شروع ہوگئی۔ مافران ہم یاں ہے آھے بردھیں لیکن الزبھے یہاں آکر خوش تھی۔ اس کی آتھوں میں میری محبت نے

میں بلچل کچ گئی تھی۔ ہر مخض بارش سے پناہ حاصل کرنے کے لئے بھا گتا کچر رہا تھا۔ رفتہ رفز ندگی ئی جوت جگادی تھی۔ وہ بڑے بیار سے مجھے انکل کہتی تھی اور میں اپنی تجھیلی زندگی کے

سندر میں اونچی اونچی لیریں اٹھنے لکیں اور جہاز ان کے نرغے میں بچکو لے کھانے لگا۔ زل اسے میں سوچ کر ضرور رہ جاتا تھا کہ میں وہ نہ رہا تھا، جو تھا۔ راہتے بے حد دشوار گرزار تھے، کی کی کیفیت بیدا ہوگئ تھی۔ بارش کے تھیٹرے بوری قوت سے بند کھڑ کیوں اور آسنی دردازال ہیں ایک خوفاک کیل طے کرنا تھا جے عبور کرنا انسانوں کے بس کی بات نہ تھی، کیلن میری

سے نکرا رہے تھے۔طوفان بڑھتا گیا، ہر چز ایک دوسرے سے نکرا رہی تھی۔ دفعتا ایک شور ک مت نالونی۔ میں الزبھ کی مہذب دنیا میں واپسی جا بتا تھا، ایک سے انسان کی حیثیت سے آ واز ابھری ادر پھر آ وازیں بلند ہوتی گئیں، ان میں آگ آگ کی آوازیں بلند تھیں۔ ارای لئے میں آ مے بوھ رہا تھا کہ نکلنے کا کوئی راستہ ملے۔ ہم آ مے بوصتے رہے ،خوفاک تمام قیدی گھبرا کر کھڑے ہوگئے۔ان کے چبرے بدحواس ہوگئے تھے۔ زیادہ دیراہل المام المراف بمرے روے تھے۔ سرز مین آسٹریلیا بے حد حسین می الین اس حسن

گزری تھی کہ قیدیوں کا ایک محافظ اندر تھس آیا اور جابیوں کا سچھا قیدیوں کی طرف بھیج می دخشت تھی۔ درندے، زہر یلے جانور اور نہ جانے کیا کیا۔

الیک دلدلی خطے کوعبور کر کے ہم ایک حسین وادی میں آگئے جس کے سرے پر ایک ندی

"جہاز میں آگ لگ گئ ہے۔ تم لوگ اپن جان بچانے کے لئے آزاد ہوجس طرن

"الكل ياني!" الزبته بي اختيار جيخ أتقى -

"مكل في د كيوليا ب، الزبيرة أدَّ".

وہ بات بوری کئے بغیر باہر بھاگ گیا اور قیدیوں میں افراتفری مچھل گئی۔ باہر نکنے اللہ

"كنارے كى جانب و يكھؤ ، ميں نے بھارى ابج ين كبا اور الزبھ نے كنارے كى المرن دیکھا۔ دوسرے ہی کمجے اس کے ہوٹوں کی ہنسی کا فور ہوگئی اور چیرے برکسی قدر دہشت

"آه انگل..... بيه كالے كالے لوگ كون جيں، كيا بير جھوت ميں؟" اس نے خوفزوہ انداز

" بہیں انسان ہی میں لیکن آسریلیا کے اس علاقے کے باشندے میں اور ان کا رنگ

" إِن بيتو ميں جانتي ہوں ..... بيد بالكل ايسے ہى ہيں جيسے ہم اپنے وطن ميں و مكھتے تھے''۔

"لکن بی<sub>ا</sub>انو کھے ہیں،الزبتھ'۔ "إن الكل ..... بؤے خوفاك لگ رہے ہيں ليكن يه يبال بركيوں كھڑے ہيں، الكل؟"

"الزبته، بوشاري سے كام لينا موكار يبال ركو، يبلے ميں تمبارا لباس لے كرآتا مول"-''ارے ہاں انکل، میرے کپڑے ۔۔۔۔ میرے کپڑے' ۔۔۔۔ الزبتھ نے دہشت زوہ کہجے

می کہااور میں اس کے شانے تھیک کر آ گے بڑھ گیا۔ جوں جوں میں کنارے کے نزویک پہنچ رہاتھا، وہ لوگ ایک قدم پیچیے ہٹتے جارہے تھے۔لباس کنارے کے نزدیک ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ لائ میں نے اٹھایا اور لیٹ بڑا۔ ان لوگوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تب میں الزجھ کے

"لكن ليكن الكل ميس يبال ياني ميس كيرك كيسے يبنول"-

''جس طرح بھی ممکن ہوسکے الزیھ، یہ لوگ سمی نیک ارادے سے نہیں آرہے''۔ میں

"كك ....كيا مطلب انكل؟" الزبته مكلاني-

"تم لباس پہنو، الزبتھ اس کے بعد جو ہوگا، دیکھا جائے گا'۔ میں نے کہا اور الزبتھ نے بشکل تمام یانی کے اندر ہی لباس کوٹھیک ٹھاک کیا۔ تب میں اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ کنارے لى طرف بوصف لگا۔

میں نے کہا اور ہم ندی کے قریب بینے گئے۔ ندی شفاف تھی، پانی میں اس کی آرہی تھی جس میں رنگین پھر چک رہے تھے۔ الزبھ ندی کے کنارے بیٹھ گئی، <sub>اس</sub> بیا، میں نے بھی بیاس بجھائی۔

''بہت خوبصورت جگہ ہے انکل''۔

"كيامس نهالون؟"اس في يوجها-

"فضرور نہاؤ، میں اس طرف بیضا ہوں"۔ میں نے کنارے کے ایک درخت کی میں موال کیا اور جلدی سے میرے نزویک پہنچ گئی۔ اشارہ کر کے کہا اور الزبھ پانی کی طرف بڑھ گئی۔میرے دل میں الزبھے کے لئے بے پال

تھا، اس معصوم بیکی نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا اور اب میں اس کے متنتبل کے فکرمند تھا۔ میری خواہش تھی کہ اسے مہذب دنیا میں لے جاکر ایک نئی زندگی دوں۔

الزبتھ کسی سنبری مجھلی کی طرح ندی کے شفاف پانی میں مجلتی پھررہی تھی۔وہ بور تھی۔خوشی کا اظہار اس کے چبرے سے ہوتا تھا، اس کے حسین بال کھل گئے تھے اور بالی

لبرا رہے تھے۔ اس دوران ایک دفعہ بھی ذہن کنارے کی طرف نہیں گیا تھا۔ کوئی احال تہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی، کیکن یونہی بے مقصد میں نے پانی میں 🖫 واليس تو اجا تك مجھے احساس مواكم كچھ سائے لہروں پر رفصان میں۔ میں بے اختيار جوئ

تھا۔ تب میں نے کنارے کی طرف دیکھا اور میری آئکھیں جرت سے کھی رہ کئیں۔ با

افراد تھے جن کے جسم قوت و توانائی سے بھر پور سیاہ اور چمکدار تھے، ان کی تعداد بے بنادگا

ان کے ہاتھوں میں کمبے لمبے نیزے دب ہوئے تھے۔ سیاہ چبروں پر سفید آئسس برل ا لگ رہی تھیں، جسم پر برائے نام لباس تھے۔ وہ ندی کے کنارے دور دور تک تھلیے ہوئے ؟ میں نے باختیار بلٹ کرندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا اور پھر مجھے ہیں آگ

کنارہ بھی انہی سیاہ فاموں سے بھرا ہوا تھا۔ گویا انہوں نے ہمیں دونوں طرف ہے کھیرلیا تھ الزبھ كى نگاہ ابھى ان پرنہيں پڑى تھى۔ وہ اب ندى كى شفاف تہہ ميں سے خواہوں

پتھر تلاش کررہی تھی ۔ کئی پتھر اس کی متھی میں دیے ہوئے تتھے ۔ یانی اتنا پُرسکون اور آہ<sup>ے۔ ات</sup> بہنے والا تھا کہ بدن کی قوت صرف نہیں کرنی پرماتی تھی، جس کی بناء پر الزبتھ کا ول <sup>شاہ</sup>

ے نکلنے کو مبیں جاہ رہا تھا۔ میں نے الزبھ کو آواز دی اور وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں عظم

وہ لوگ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ان کی نگامیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں، لِا

ہمنی بازی وغیرہ کا شاید کوئی تصور نہیں تھا، نہ جانے وقت گزارنے کے لئے بدلوگ کیا

ے تھے۔ایک بڑے سے جھونبڑے میں ہم دونوں کو پہنچادیا گیا اور ای مخص نے جس نے بل ارجھ سے گفتگو کی تھی، جھک کر جھے سے درخواست کی کہ میں یہاں آرام کروں۔

از بھان لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے خوفز دہ تھی اور جھو نیرٹ سے میں پہنچ کر بھی اس کے

''انکل پہلوگ تو بڑے وحشی معلوم ہورہے ہیں۔ ہمارے ہاں جولوگ ہیں ان کے رنگ

<sub>ان ج</sub>یے ضرور ہیں، کیکن حلیہ ان جیسا نہیں، یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لاتے ہیں؟'' "ان کا مقصد کچھ بھی ہو الزبھ، تہمیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہے۔ یہ لوگ میری

مرجودگ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے "میں نے اسے ولاسہ ویا۔

" نہیں، انکل میں خوفز دہ نہیں ۔ میں تو کافی بہادر ہوں ..... پہلوگ انو کھے ہیں، اس وجیہ ے جھے تثویش ہے'۔ الزبھ نے جواب دیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیاہ نسل

کے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک بیا ندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا کہ انہوں نے ہمیں گرفتار

کین کیا ہے۔ ویسے ان کا روبی سمی طور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر کُلُ کُر بر ہوئی تو پھر الزبتھ کو بچانے کے لئے جو کچھ کرسکتا ہوں، ضرور کروں گا۔ الزبتھ کسی گر کا موج میں ڈوب گئی تھی۔ کافی دیر خاموشی سے گزر گئی تو میں نے اسے مخاطب کیا۔ " کیا سوچنے لگیں، الزبتھ؟"

"كُونَى خاص بات نهيں انكل، بس ميں سوچ رہى ہوں كداب ہم كيا كريں گے؟" "تم كيا حيامتى هو؟"

"مرك مجھ میں تو كوئى بات نہيں آر بى۔ میں آپ كے ساتھ خوش ہوں۔ آپ اتنے التقطيم كم مين سوچى مول كه آپ است اجھ كيول بين، بس مجھے يه سب اچھامبين لگ رہا، ال کے بجائے ہم کسی شہر میں ہوتے تو بہت مزہ آتا''۔

أنهم يهال سے شهر جانے كى كوشش كريں كے، الزبھ، تمهيں فكر مندنہيں ہونا جاہئے"۔ م سن کہا، ای وقت چنر طبتی ہماری رہائش گاہ میں آگئے لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمارے ملے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان لوگوں کے بارے میں اندازہ

برا عجيب خما۔ يوں لگنا تھا جيسے وہ كوئى وحشانه كارروائى نہيں كرنا چاہئے تھے، ليكن كور را تھا، ورنہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہوسکتا تھا۔ میں کنارے پر بہنج گیا اور الزیر پشت پر کرلیا۔ ان میں سے ایک آدمی جو کسی قدر چھوٹے قد کا تھا، لیکن چوڑ سے برن تھے، آگے بڑھ آیا۔ وہ اپنا نیزہ ہلا رہا تھا۔ میرے نزدیک پہنچ کر اس نے نیزہ ا<sub>پنی برے</sub> پر دہشت کے آثار تھے۔ تب میں نے مسکرا کراس کی جانب دیکھا۔ ہاتھوں میں پکڑا، سینے پر رکھا۔ ہلکی می گردن جھکائی اور پھرسیدھا ہوگیا۔ گویا ان لوگ<sub>اں</sub> "'کیابات ہے الزبھ، کیاتم خوف محسوس کررہی ہو؟''

ہاتھوں میں بکڑا، سینے پر رکھا۔ ہلکی سی گردن جھکائی اور پھرسیدھا ہوگیا۔ گویا ان لوگو<sub>ل ہ</sub> جارحانہ نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ کہنا جا ہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ چند لمحات وہ میری جانب دیکتا رہا، اس کے چبرے پر احترام کا تاثر تھا۔ پھر آہز

''نا قابل عبور راستوں ہے آنے والے! سردار گروجن نے اپنے علم وعقل ہے بِّے نا قابلِ عبور پُل طے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس پر سے گزرنے کا تصور صرف دیول كر كيے تھے اور عام لوگ اس كے نزديك جانے كى ہمت بھى نہيں كرتے۔ مردار نے كا

اوراس جوان کو لے کر آؤ، کیکن اس کی عزت واحر ام میں فرق نہ ہو، ہم مجھے لینے آئے ہیں" '' میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں''۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے چیخ کراپے ساتھیوں کومیرے بارے میں اطلاع دی اور وہ سب میر۔ جمع ہونے لگے جو ندی کے دوسرے کنارے پر تھے وہ پانی سے گزر کر اس کنارے ہا

لگے، جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ ہم ان کے ساتھ آگے بردھ گئے۔ آگے بردھنے والا بلاشبددلکش ترین راستہ تھا۔ ایک یک ڈنڈی تھی جونہ جانے کس جانب جاتی تھی۔ہمالہ

ساہ فاموں کی ٹولیاں ہمارے اردگرد بھری ہوئی تھیں۔ وہ ہرطرف سے سفر کردے اور آخر کار ہم اس بوے بہاڑی ملے تک پہنچ گئے جس کے عقب میں مجھے معلوم نہیں فا تھا، کیکن جب میں نے اس سے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الشان بہتی نظراً ا تاحدِ نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔

چھوٹے چھوٹے گھای کے بنے ہوئے جھونپڑے جن کی دیواروں میں پھر جھ ہوئے تھے اور دور دور تک بھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان حسین سبزہ زار کھیا 🐣 م وال بمتم سے کریں گے''۔ قائم كرنے كى كوشش كرنے لگا۔ چند وحتى ميرے پاس آگئے۔ان ميس سے ايك فير ''سردارگروجن تم سے ملاقات کا خواہش مند ہے اور اس فے تمہیں طلب کیا ہے۔ "لركى بھى ميرے ساتھ جائے گى؟" ميں نے يو چھا۔ "اس نے اس بارے میں کوئی ہدایت جیس دی ..... بیتمباری مرضی پر ہے، اور

میں نے الزبتھ کو ساتھ لیا اور جھونپڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم <sub>موال</sub>

جھونیزے کے پاس پہنچ گئے جس کے سامنے ایک وسیج وعریض احاطہ تھا۔ یبال ایک ہُر

ا کی قوی بیکل سیاہ فام موجود تھا جو بڑھا ہیے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، کیکن اس کی

اس في سرے ياؤن تك ججه ويكها اور كردن بلاكى۔

' ''تمبارا نام گروجن ہے؟ '' میں نے پوچھا۔

'' ہاں .....مہیں دوسروں نے بتادیا ہوگا''۔

آنکھوں ہے تج یہ جھانکتا تھا۔

کوشش موت ثابت ہوتی ہے'۔

وونهورا «<sub>کیا</sub>تم ہے بول رہے ہو؟''

"مثلا"، میں نے بوجھا۔

، کہا تم مجل منبری وصات کی تلاش میں آئے ہو؟''

اللہ ہے بات ہے تو صبح کی عبادت کے وقت حمہیں شلوکا کے بت کے سامنے اقرار کرنا ہوں کی سنوشلوکا کے بت کے سامنے جھوٹ سیج نمایاں ہوجا تا ہے۔ اگرتم نے جھوٹ بولا تو

ریاہ ہوجاؤ گے، لیکن اگر تمباری بات سے نکلی تو ہم تنہیں احترام دیں گے، ہاں اس کے

برا کول بات ہوتو تم جمیں بتا دو ٹا کہ ہم مطمئن ہوجا ئیں'۔

یں نے کہا اور سروار نے مہربان انداز میں کردن ہا دی۔ "من وعده كرتا مول كدا كرتم سيح فكلي تو مين تمباري بورى مدد كرول كا"-

"شکریدسردار" میں نے ممنونیت سے کہا۔

"اں وقت تک تمہیں کسی تکلیف کا سامنانہیں کرنا پڑے گا، جس جگہ تمہیں تفہرایا گیا ہے وَبِالْ مُهِينِ تَكُليفُ تُونْهِينِ؟'' ''فطعی نہیں''۔

' تھیک ہے تم آرام کرو .....کسی بھی ضرورت کو بیان کر سکتے ہو''۔سردار نے کہا۔ "مین تم سے مزید معلومات کرنا جا ہتا ہوں۔ سردار'۔

'خور تمبارا طرزِ زندگی کیا ہے۔ تمہارے قبلے کا کوئی نام ہے؟ یہاں ان اطراف میں 🕟 <sup>روم</sup>رے قبائل بھی آباد ہوں گئے'۔

"اًرُ مِيس جِيا تَكا تَو كَياتُم مِيرِي مدوكرو مَكِّ؟" " تم اس نا قابل عبور راست سے آئے ہو جو موت كاراسته ہے اور جے عبور كرنے كا "دوسرے رائے سے مجھے مہذب ونیا تک پہنچادینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو سنہری دمات کا کوئی نکڑا اینے ساتھ لے جاؤں گا اور نہ ہی تمہاری کسی عورت کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا''۔

> "ا پی ستی میں آجانے والے اجنبوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟"۔ "جم انہیں قبول نہیں کرتے۔ اول تو اس سے پہلے اس راستے سے کوئی نہیں آ! دوسرے راستوں سے لوگ مجھی مجھی آجاتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہاڑوں کی دھات اور چیک دار پھروں کے پجاری موتے ہیں ان کے حصول کے لئے وہ زندگا لا

مہیں کرتے، لیکن وہ لوگ گندے خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت سیلے ہمیں الله پر اعتر اض نہیں تھا۔ ہم ان سے تعادن کرتے تھے، لیکن پھران کی چند باتوں نے بمی<sup>ں تھی</sup> یبنچائی ۔ وہ ہم میں شامل ہوجاتے ، ہماری لڑ کیوں کو بہکاتے اور پھر انہیں چھوڑ کر چلے ج<sup>ات</sup>

مقصد صرف سنبری دھات اور جبکدار بیقروں کا حصول ہوتا۔ ہمارے بہت ہوگ اللا سے موت کا شکار ہوئے۔ تب شلوکا نے ان کے داخلے کی ممانعت کردی ، اس نے کہا کہ دھات کے لئے آنے والوں کو بلاک کردیا جائے، تب سے ہم ای اصول بر کاربند أ

ا اوراس کے لئے بیقربانی بھی ہم ہی میں سے کسی کو دینا ہوتی ہے'۔ '<sub>سردار</sub> کی آواز میں عم کے آثار تھے۔

"غُم اے ہلاک نہیں کر سکتے؟"

«نہیں، اس کے جادو کے سامنے ہماری ایک نہیں چلتی"<sub>۔</sub> "لین اگرتم اے ہلاک کرنا چاہوتو کوشش کر سکتے ہو۔ دیوی کی طرف ہے اس کی

مُالفت تهيل''۔

''نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو ہلاک کرنے کی مخالفت کس طرح ہو یکتی ہے،

لین ای برقابوکون پائے؟ "سردار نے اداس سے کہا۔ "كيا ماضى ميس بهي كسى نے ايسے خص كو ہلاك كيا ہے؟"

"دهجن برظم كرتا ب،الي كوشش كرت بين ليكن ناكام ريت بين" يسردار في جواب ديا-

"وه کہاں رہتا ہے، کیا تمبارے درمیان؟" ''نہیں وہ سیاہ پہاڑیوں کے ایک غار میں رہتا ہے۔ جب اس کا ول حیاہتا ہے، آتا ہے

ارہم سب اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں''۔سردار نے بتایا۔ "تم نے منح کی عبادت کے بارے میں کہا تھا؟"

"ہاں .... ہم نکلتے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ کل تم بھی صبح کو اس عبادت میں

"مبح کس وقت؟" "مورج نگلنے ہے قبل''۔

"کیا جمولا بھی اس عبادت میں شریک ہوتا ہے"۔ میں نے پوچھا۔ "شیطان کوعبادت سے کیا کام، وہ تو ہررسم سے بے نیاز ہوتا ہے"۔ " شرید سردار ..... میں تمہارے اس تعاون کے لئے بے حد شکر گزار ہوں۔ میں کل صبح

لْ الرست میں شرکیک ہوں گا اور اس وقت تمہیں میری سچائی کا یقین ہوگا''۔ پ و جر می سردار کے یاس سے اٹھ گیا۔ الزیھ اس دوران خاموش رہی تھی۔ اس کی آتھوں عل اجھن کے آثار تھے۔ ظاہر ہے وہ اس گفتگو کو سجھ بھی نہیں رہی ہوگی، پھر جب ہم باہر نکل مٹواں نے میرا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔

"جم سب شلوکا کہلاتے ہیں اور یبی ہارے قبیلے کا نام ہے۔ دیوی شلوکا ہاری محافظ ہے۔اس کا جادوسب سے عظیم ہے۔ ہاں وہ اوگ جوائے جادو آزاماتے ہیں، خل مجرم ہوتے ہیں۔ ایسے مجرموں کو دیوی چھوٹ ویتی ہے اور آئیس ہزار راتیں دی جاتی ہے ہزار راتوں میں وہ اپنے جادو کی گندگی کے لئے آزاد ہوتے ہیں،لیکن ان کے خاتے <sub>کی</sub> انہیں بھر بنادیا جاتا ہے اور وہ بمیشہ بھر کے بنے رہتے ہیں۔ و کیھ سکتے ہیں۔ سوج کئے،

بھوک پیا*ں گئی ہے انہیں ، لیکن وہ مرسکتے ہیں نہ جنبش کر سکتے ہیں ، اس لئے بہت* کم لا*ل* ہوتے ہیں جو اپنا جادو دیوی کے جادو پر حاوی کرتے ہیں۔ بھی بھی کوئی ایسا سر پراٹا ہے اور پھر بستیوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے، جیسے جمولاً '۔ سردار کے چبرے پر فکرمندی کے آثار نظر آنے گئے۔ میں بغوراسے دیکھ رہا تھا۔

"جولا کون ہے؟" میں نے دلچیسی سے یو چھا۔

'' بیقبله صدیوں سے آباد ہے۔ ہم برے لوگ نہیں، ہمیشہ امن پندرے ہا دوسرے قبائل کے برعکس جنگ و جدل ہمارا وطیرہ نہیں رہا۔ دیوی شلوکا ہماری مدر کران ہماری طرف بری نگاہ ڈالنے والے خوفزرہ ہوجاتے ہیں، کیکن قسقہ کی چھوٹ ہم مگ برنصیب کے لئے تباہ کن ثابت ہوتی رہی ہے'۔ "تعقد كى حجوث؟" مين في استفهاميدانداز مين يوجها-

'' ہاں ..... میں اس بارے میں تمہیں بتاچکا ہوں، لینی وہ سر پھرا انسان جو ہزار اللہ جادو ما تگ لے اور پھر ساری زندگی پھر بن کر گزار دے، کین ان ہزار راتوں میں وہ آلا ہے۔اییا کوئی بھی مختص جس دور میں بھی ہو دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث بنارہا''۔ "وہ جس نے ہزار راتیں مالک لی ہیں"۔

'' خوب ..... جمولا کہاں رہتا ہے اورتم لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے؟'' ''وہ شیطان ہے اور ہم اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں۔ قبیلے کی ہر عور<sup>ے</sup>

بوی ہے، وہ جے چاہے اپنے پاس بلالے۔ ہم سب اس کے غلام بن کر زندہ رہے ؟ جس سے نفرت کرے، اس کا جینا حرام کردے، چنانچہ اس کی خوشنودی کے لئے مہمل ا ہوتا ہے جو ہم میں سے کسی کا دل مبیں جا بتا۔ ہرسات دن کے بعد وہ کسی ایک انسان

'' يه آپ دونوں کو کيا ہو گيا تھا انگل؟''

" آپ لوگ نہ جانے کیا بول رہے تھے۔میری سمجھ میں تو سمجھ خمین آیا''۔ دوان لوگوں کی زبان تھی۔ میں ان سے ان کی زبان میں بات کررہا تھا''۔ '' مجھے تو بوی عجیب می بات لگ رہی تھی، کیا کہدر ہا تھا؟''۔

وو كهدر ما تها كه جميل تهذيب كي وادبول تك بهنجاني مين جماري مدوكرك كارود دوست بن گیا ہے، لیکن اس نے میا پیکش کی ہے کہ ابھی چند روز ان کے ساتھ قیام کریا، ''ویسے بیر جگہ تو بہت خوب صورت ہے انگل؟'' '' یہاں کی سیرکریں''۔

''باں اور ان لوگوں کا رہن سہن بھی انو کھا ہے، جب بیلوگ جشن مناتے ہیں تواجہ عریض میدان تھا، جس کے اختیام پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ تاحدِ نگاہ تھا۔ یہ بہاڑیاں اس رفع کرتے ہیں''۔

واوه ..... تو كيا بيلوگ جشن منائيس ميج؟ ووشا يد الجهي نبيس ..... بإن اگر تههين ..... يجهدن يهان گزار نے ميں اعتراض نه اوال ادر من نے مختک کراہے ويکھا۔

ہم ان کا جشن د کمچرکر ہی جائیں گئے''۔

'' محکیک ہے، مجھے ان کا رہن مہن بہت پیند ہے'۔ الزبتھ نے خوش ہوکر کہاادرہا ہوگئے۔ میں سردارگروجن کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ جمولا میرے لئے ایک دلچیپ شخصیت ک

میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ سیلے تو میں ان کہ ان کی عبادت میں تنہا جاؤں گا،کیکن الزبتھ کو اس جھونپڑے میں تنہا چھوڑ نا مناسبُ اور پھرمکن ہے کہ وہ بھی اس انو تھی بات سے لطف اندوز ہو۔

لیکن سورج نکلنے ہے قبل میں نے الزبتھ کو جگانے کی کوشش کی تو وہ نہیں جاگ۔ال

پوچھی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں جانے میں کوئی دقت نہ ہوئی تھی۔ ایک <sup>آیاد</sup>

نے ثانے سے پیر کر روک لیا۔ وہ چونک کر رک گیا۔ "كياتم صبح كى عبادت مين شريك نهين موتي" من في بوجها-"ميں جاريا ہول ليكن تم ....؟"

، میں بھی تمبارے ساتھ چلوں گا''۔ "تم ....؟" وه حيرت انكيز ولچيس سے بولا۔

"السمين حرت كون هي؟"

"اس لئے کہتم ہم میں سے نہیں ہو .....تمبارا عبادت کرنا ہمارے لئے حیرت انگیز ہوگا"۔

''بہر حال مجھے اپنی عبادت گاہ لے چلو''۔

" آؤ ..... میرے ساتھ آ جاؤ''۔ اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رخ جونزوں کے عقبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس میدان کے دوسری ست سے بہاں آیا تھا۔ اں لئے یہ عقبی حصہ ابھی تک میری نگاہ سے پوشیدہ تھا۔

نیم تاریکی میں یہ ماحول بے حد دلکش اور پُراسرار لگ رہا تھا۔ عقب میں ایک وسیع و

طرف کے ماحول کی ضد تھیں ۔ حسین مرغز اروں میں ان کی بدنمائی عجیب می لگ رہی تھی۔ میں نے دلچیں سے بیمنظر دیکھا۔ان کے درمیان آگ جل رہی تھی۔میرا رہبر ایک جگہ کھڑا ہوگیا

''یمی عبادت کا میدان ہے۔ درمیان میں سکتی ہوئی آگ سورج کے عکس کا پر تو ہے۔ یر مرن کی آگ کی نشاند ہی کرتی ہے اور ہم اس کی عبادت کریں گے''۔ میرے رہبرنے کہا۔ ''لیکن میرے دوست، ابھی تو یہاں زیادہ لوگ نہیں آئے۔ کیا بہتی کے سب لوگ

المارة تبيل كرتي "ميل في سوال كيا-

" عال ہے کی کی ..... برخص صبح کوسورج کی آمد کا انتظار اس میدان میں کرتا ہے۔ چند ماعت و کھتے جاؤ ..... ابھی وقت نہیں آیا"۔ اس نے کہا اور میں نے خاموثی سے گردن

الدن اليد ساري چزيں ميرے لئے بوي وکش تھيں۔

میں اس سوچ میں مم تھا کہ آگ میں سفید دھوئیں کے بادل نمودار ہوتے و کھے۔ ایک ئیب انوطی می خوشبو جاروں طرف سپیل گئی تھی۔ غالبًا آگ کے الاوکر میں خوشبودار چیز ڈال دی نی می اور اس کے ساتھ ہی اچا تک چاروں طرف سے چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگیس اور ا نیز کا کے ساتھ میدان لوگوں سے بھرنے لگا۔ پہلی صف، دوسری صف اور تیزی سے مقیں بر الليل المفول كے درميان ميں بے بنگم انداز ميں وحثى رقص كرتے كھررہے تھے۔ يوں

الله چنوں کے بعد یہ خاموثی برسی عجیب اور انوکھی لگ رہی تھی۔ میں دم ساوھے ان لگ رہا تھا جیسے زمین سیاہ فام نک دھڑ تگ آ دمی اگل رہی ہو۔ تب مجھے ایک آواز سالی رہا ر الماری کریات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ چند سکنڈ وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہوتا رہا۔ روں کر کات وسکنات دیکھ رہا يه آواز گروجن كي تقي \_ گروجن چيخ ربا تھا۔ " إبرے آنے والے اجنبی اتم جہاں بھی ہومیرے پاس آجاؤ۔ میں اس تیز الاؤا لودن کا میں۔ پر ہب سورج نے سر ابھارا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے، گویا اب عربادت ختم ہوگئی تھی۔ تب گروجن پر ہب سورج

یاس موجود ہوں''۔ میں لوگوں کے بجوم کو چیرتا ہوا آگے بردھنے لگا۔ میرا ساتھی ایک لیم رُ سَراح ہوئے بولا۔

۔ لئے حیران رہ گیا تھا۔

"میرے دوست نہ جانے کیوں مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، حالانکہ ہمارے مذہب ہر ہے۔ ''چند ساعت کے بعد میں گروجن کے نزدیک پہنچ گیا۔ گروجن الاؤ کے پاس ہی مو<sub>قی یہ ی</sub>ائے نہیں کہ ہم کسی ایسے مخف پر بھروسہ کریں جو ہمارا ہم مذہب نہ ہو اور مسافریا اجنبی

تھا۔ اے تلاش کرنے میں مجھے کوئی وقت نہ ہوئی۔ شعاعوں کی روشی اس کا چبرہ روٹن کر زہر الجراس نے دیوی شلوکا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کردیا ہو ..... تاہم میں جا ہتا

تھی \_گروجن کے نزدیک ہی چار آدمی بھی موجود تھے جو کافی عمر رسیدہ تھے اور جن کے الدوں کہ آبی جائی کا ثبوت دو''۔

جناؤں کی شکل میں نیجے تک چیلے ہوئے تھے۔ بدن ان کے بھی نگ دھڑ نگ تھے اوران کے "کیا جائے ہو؟" میں نے پوچھا۔ بدن پر عجیب وغریب متم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ایسے نقش و نگار جو میں اس ہے پ<sup>یا</sup> "ماہے آؤ''۔گروجن بولا اور میں دیوی شلوکا کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب گروجن بدن پر عجیب وغریب متم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ایسے نقش و نگار جو میں اس ہے پ<sup>یا</sup>

بین چیں ہے۔ بھی لوگوں کو آرائش بدن کے لئے بناتے ہوئے دمکیم چکا تھا۔ بھی لوگوں کو آرائش بدن کے لئے بناتے ہوئے دمکیم چکا تھا۔ سردار گروجن نے مجھے اینے بالکل قریب بلالیا اور تب میں نے کیلی بار اس مجبور ہلا۔

غریب جسے کو دیکھا جو خاصا طویل وعریض تھا۔ ساہ رنگ کے پھر سے تراثی ہوئی دیوی کہ "نظیم فرزونا۔ نا قابل عبور راستوں سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ وہ ایک بھٹکا ہوا وغریب سے میں میں اس کا گئی ہونڈے سے خدوخال تھے اور باتی بدن کونوالمان ہے اور سندر کے رائے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں آنا اس کا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی 

ائل مند ہے اور اس سلسلے میں اپنی سچائی کا جوت پیش کرنے کے لئے ویوی شلوکا کے تھی۔ میں گروجن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یں روس سے پی سر میں ہے۔ عبادت شروع ہوگئی۔ آہتہ آہتہ سورج بلند ہور ہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لائے آیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر یہ دیوی شلوکا کے سامنے کھڑے ہوکرفتم کھالے اور پی مبادی مرون ہوں کی ہے۔ میں میں ہوتا ہور ہے ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوتا ہور ہے اتنا جو میں اس کی مدد کروں کے جوش وخروش میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ اتنا شور مچا رہے تھے، اتنا جی رہے تھے پہلوگ ہوں کی تناز کے بینا کی مدد کروں میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ اتنا شور مچا رہے تھے، اتنا جی دیکھ میں اس کی مدد کروں کی تناز کی تناز کی تناز کی مدد کروں کی تناز کی تناز

بیلے کے قانون کے مطابق اگر میشخف بھی چیکدار پھر اور سنبری دھات کی تلاش میں یہاں کان پری آواز سائی نه دی تی تھی۔ چری اوارسان سرویں گئے۔ مرد،عورتیں، بوڑھے، بچے سب ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چین کا کا ان کی کوئی اعانت نہیں کرسکیں گے اور پھرا سے شلوکا کے قدموں پر قربان کردیا مرد،عورتیں، بوڑھے، بچے سب ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار کی انگالوراگر مرد، فوریک، بوڑھے، بچے سب بی موبورے ارو سے ہے۔ تھے۔ یہ ایک انوکھی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں الزینہ الزائر یہ ہمارا دشمن نہیں تو ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور اسے ان علاقوں تھے۔ یہ ایک الوسی عبادت کی اور میں عوق رہا تھا مدین مریب بر بہر ہوں کے انہاں کی الوسی عبادت کی اور اسے ان علاول اٹھی ہوگی۔ اس تصور کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوگیا تھا۔ بہر صورت لوگوں کر ان کر ان کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوگیا تھا۔ بہر صورت لوگوں کر ان کر ان کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی مرز ونا، تم اس ے نکلنا آسان نہیں تھا۔ یوں بھی میں نے گروجن کو مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا ہ استماراتم اوا ۔

بازھے نے سر جھکایا اور لکڑی کے اس بڑے برتن کی طرف متوجہ ہوگیا جس میں کسی م<sup>کزئ</sup> کا برادہ تھا اور اس براد ہے کی خوشیو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں خاموثی ہے اس کی طرف دیکھارہا۔ جونمی سورج کی مہلی کرن نمودار ہوئی ، وہ سب اچا تک خاموش ہوگئے۔

''میرےز دیک آؤ''۔ بوڑھے کی لرزتی آواز انجری اور میں اس کے نزدیک پڑے '' دیوی شلوکا کے سامنے جھوٹی قسم کھانے والے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل : دہار چلو، اس خوشبو سے مٹھی بھر کر الاؤ میں ڈال دؤ'۔

میں نے اس کی ہدایت پرعمل کیا۔ آگ سے سفید دھوکمیں کے ساتھ خوشہو کی آئر فضاء میں پھیل گئیں۔ سردار کھسک کرمیرے قریب آگیا۔ تب بوڑھے نے کہا۔ ''ہاں بولو، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟''۔

'' جیسا کہ میں پہلے سردار گروجن کو بتلا چکا ہوں کہ میں ایک تباہ شدہ جہازے تک آپنجپا ہوں اور اس طرف آنے کا مقصد اس کے سوا کچھنمیں کہ میں تہذیب پالتا نکل جاؤں اور اس میں جھوٹ ہوتو تمہارے عقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان کیج

نگل جاؤں اور اس میں جھوٹ ہوٹو تمہار ہے تھیدے سے مطال سے مرد مساں ہے۔ سردار کی آنکھیں دیوی کی طرف نگراں ہو گئیں، لیکن کوئی قابلِ ذکر واقعہ پٹیا: سردار نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگالیا۔

''ہاں! میں نے تختیے سیا تسلیم کیا۔ اور اب مجھے تجھ پر کوئی شک نہیں سے ہم پورا کروں گا''۔ میں نے سردار کی پیٹے تھیتھیائی اور سردار مجھے لئے ہوئے جل پڑا۔ ال

پورا مروں کا سال سے مرموں بید منبی ہے۔ بعد بستی کے دوسر نے لوگ بھی واپس چل پڑے تھے اور میدان خالی ہوتا جارہا تھا۔ ''جھے یقین ہے،تم نے اس بات کا برانہیں مانا ہوگا اجنبی''۔

سے بیان ہے، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں تھی۔ تمہیں مطبئن کرنا بھی ضرور کا اور درگا اور

ن ھا نہ یں ہے بوٹ میں برد ہے۔ ''ب مجھے دو دن کی مہلت دے .... میں تیرے لئے سفر کا بندوبت کردانا میں این استاطویل سے ادرا<sup>ی تا</sup>

رائے میں تکلیف نہ ہو۔ مہذب دنیا میں جانے کے لئے راستہ طویل ہے اور اس اللہ دونوار کر استہ طویل ہے اور اس اللہ دونوار کر ارمراحل آتے ہیں کہ انسان پریشان ہوجا تا ہے''۔

'' مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے سردار لیکن وہ بچی میری ذمہ داری ہے۔ الا میری ہوتی تو میں ایک طویل وقت یہاں گزاد کر تیرے گئے بھی بچھ کرنے کی کوئل ''تیراشکریہ، بہر حال مطمئن رہ ..... میں دو دن کے اندر تیری واپسی کا بندا

یر سیائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔اب مجھے اجازت دے' ۔سروار مبرکی کے اجازت دے' ۔سروار مبرکی کے زود یک آگر بولا۔اور میں نے گردن ہادی۔

مردار چلا گیا اور میں جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ الزبھ ضرور جاگ گئ گئے آزادوں سے خوفز دہ بھی ہوئی ہوگی۔ میرا خیال درست نکا وہ اس جگہ نہیں تھی، جہاں پی آئے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کیکن الزبھ جھونپڑی میں نہیں تھی۔ میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے سال میں تھی تھیں۔ نکا گئی گئی ہے۔ میں تھی ہوت کی میں تھیں۔

میں ہے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے جاروں طرف دیکھا ، سین الزبھ جھونبڑی میں ہیں تھی۔
میں ہے جاری لڑی خوف کے عالم میں روتی ہوئی مجھے تلاش کرنے نکل گئ ہوگی۔ میں تیزی ہے بہرنکل گیا اور پھر میں جھونپڑے کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں الزبھ کے بہرنکل گیا اور پھر میں جھونپڑے کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں الزبھ کے بارکان ہوسکتا تھا، تلاش کرتا پھرالیکن وہ موجود نہیں تھی۔ کیا وہ کانی دورنکل گئی؟ ممکن بانے کا امکان ہوسکتا تھا، تلاش کرتا پھرالیکن وہ سنسان پڑا تھا، سوائے آگ کے جواب بھی تیزی بے اس میدان کی طرف لیکن میدان اب سنسان پڑا تھا، سوائے آگ کے جواب بھی تیزی

ے جل رہی تھی۔ تب میں نے اسے زور سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں کسی قدر پریٹان ہوگیا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر میں نے ایک سیاہ فام کو پکڑا اور اس سے آہا۔

> ''وہ کھوگئ ..... کیا وہ اس جگہنہیں جہاں تمہارا قیام ہے؟'' اس نے پوچھا۔ ''نہیں، وہ وہاں موجودنہیں''۔

> > "كس وقت حچور اتهاتم نے اسے وہاں؟"

''اس وقت جب ہم سب عباوت کے لئے گئے تھے۔'' میں نے جواب دیا اور سیاہ فام تعب سے گردن ہلانے لگا۔

"اس وقت تو بستی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ پوری بستی خالی ہوجاتی ہے۔ تہمیں اسے یہاں چھوڑ کرنہیں جانا جا ہے تھا"۔

میں نے ساہ فام کی تھیجتیں سننے کے بجائے الزبھ کو تلاش کرنا مناسب سمجھا اور کافی دیر تک الن کی تلاش میں بنتی کے کونے میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں نے بے شارلوگوں سے اللہ کی تلاش میں بنتی کے کونے کونے میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں معلومات کیں اور الزبھ کو نہ پا کر میں سردار کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ قیام گاہ کے باہر سیاہ فام پہرے دارموجود تھے۔ انہوں نے سردار کو میری آمد کی اطلاع بناور مردار اسپ جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تب اللہ نارا گائی تاری

"كياميسكى خاص كام ساس ك پاس آيا بون؟"

" ہاں گروجن! میری جھونپڑی ہے وہ نجی غائب ہے جو میرے ساتھ تھی"۔

''کیا مطلب؟'' گروجن سے کہدکر کی قدم آگے بڑھ آیا۔

''وہ میرےجھونیڑے میں موجودنییں ہے'۔ دربر علی سیسی میں موجودنییں ہے'۔

''کہاں گئی؟ اور کب؟'' ''یہ بتہ جب میں میں

''اس وقت جب میں عباوت کے لئے گیا تھا تو وہ جھونپڑے ہی میں سوری تم ا جب میں وہاں واپس آیا تو وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔اس کے بعد میں نے بہتی کے الم میں میدان میں ہر جگہ کونے کونے میں اسے تلاش کیا ہے،لیکن وہ نہیں ملی''۔

حیدان کی ہر جند وے وہ کے اس اسے علال کیا ہے، یین وہ بیل می ۔۔ ''کیا.....؟'' گروجن نے کہا۔

''باں .....گروجن وہ موجود نہیں ..... براہ کرم سردار اس کی تلاش میں میری مدد کرو'' ''یقیناً ..... یقیناً ..... بیتمهارے کہنے کی بات نہیں ہے'' گروجن نے جواب دیا اور کھ

تیزی نے آگے بڑھ گیا۔ گروجن نے چند افراد کو جمع کیا اور انہیں مختلف ہدایات دیں۔اس نے اس ہے کہا'

بہتی کا ہر فرد بکی کی تلاش کرے، بلکہ ہر جھونیڑے میں ہر جگہ اس بہتی کے اطراف میں ا دور تک نکل جائے اور بکی کو تلاش کرے۔ بکی ہر حال میں چند گھنٹوں کے اندر اندرال ہا۔ د

ر تک نقل جائے اور پی کو تلاش کرے۔ پی ہر حال میں چند کھنٹوں کے اندر اندرال بار : ہے۔ ایم نظام کے کہ میں سند میں ملا یا تھا تھے۔

لوگوں نے سردار گروجن کی ہدایات سنیں اور چاروں طرف بھیل گئے۔ میرے انداز ا کھے پریشانی پیدا ہوگئ تھی۔ میرے ذہن میں میبھی تھا کہ الزبھ کے ساتھ کوئی حادثہ بیٹ آ ہے یا وہ خوفزدہ ہوکر کہیں جھپ گئی ہے۔ بہرصورت بیلوگ اسے تلاش کرنے کے لئے گئے تھ

سردار گروجن نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لئے کہا اور پھر اس نے مجھے اپنے جمون<sup>پڑے</sup> میں بیٹھنے کی دعوت دی اور ہم دونوں اندر چلے آئے۔ اندر آ کر ہم دونوں اپنی اپنی <sup>نشتوں</sup> م<sup>ور م</sup>ر

۔ ''بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دوست، ظاہر ہے وہ بچی زیادہ دور نہر جائے گا۔اب اتنی نامجھ بھی نہیں کہ جنگلوں میں زیادہ دور تک نکل جائے۔میرے تیز دول<sup>ان</sup>

والے اسے تلاش کرلیں گے۔تم اس سلسلے میں بے فکر ہوجاؤ''۔

"مرداراے ہر قیت پر لمنا چاہئے۔تم یقین کرواس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا

ورن میں نہ جانے کہاں ہوتا؟'' ''بقینا ۔۔۔ بقینا وہ میری مہمان ہے اور تم بھی میری پناہ میں ہواس کے لئے تم بے فکر برجائہ اے تلاش کر کے تمہمارے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے''۔ سردار گروجن نے بوے برجائہ ہے کہا اور میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ سردار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ

ارد ۔ ، کوئٹنگوکرنے لگنا تھا۔ دفعتا کسی خیال کے تحت وہ چونک کرمتوش کیجے میں بولا۔ ''کیا اس کا پورا لباس بدن پر تھا۔ کوئی ایسی چیز تو جھونپڑے میں نہیں رہ گئی جس سے الدازہ ہوکہ اے اس کی مرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے''۔

رورد "کیا مطلب؟" میں نے چونک کر پوچھا۔

"میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ آؤ''۔ سردار اُٹھ گیا ..... نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا۔ بہر صورت وہ میرے ساتھ مرے جمونپڑے کی جانب چل پڑا، تب اس نے جمونپڑے کے اندر داخل ہوکر دیکھا اور ایک

برے، رور سے بات کے کے لئے ساکت رہ گیا۔

ے ہے کا حدرہ ہو۔ "آہ ......آہ ...... یہ کیا ہوا؟" اس نے عجیب سے انداز میں کہا اور میں پریشانی سے اسے

الکا۔ ''کیا ہوا سردار.....کیا کوئی خاص بات تنہارے ذہن میں آئی ہے؟''۔

"بواکی مروه اور شیطانی بو ..... میں اس کو اس جھونپڑے ہی میں محسوس کررہا ہوں اور سے اس مختوں کررہا ہوں اور سے اسمنحوں انسان کے بدن کی بو ہے جو ہماری بیشانی کا داغ ہے '۔

"مردار، براہ کرم مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ .....تم کہنا کیا جاہتے ہو؟" "جمولا ..... وہ جہاں جاتا ہے، اس کے بدن کی یو وہاں رہ جاتی ہے اور دیر تک سے بو نفاء میں پھلی رہتی ہے۔ بڑا ہی نایاک انسان ہے وہ"۔

''تو تمہارا مطلب ہے وہ اس جھونپڑے میں آیا تھا''۔میں نے خونخوار کہیج میں بو چھا۔ ''میرے دوست، اگر میرا تجربہ غلطنہیں ہے ۔۔۔۔۔کین تھہر و میں ایک شخص کو بلاتا ہوں، وہ اُل بات کی تیجی نشاندہی کر سکے گا''۔مردار گروجن نے کہا اور باہرنگل آیا۔

مراس نے کسی کو بلانے کے لئے کہااور چند ساعت کے بعد وہی بوڑھا جھونیزے میں

ن پیان تھا۔ پھر میں نے سردار سے کہا۔ ن پہیے ہتھیار جا ہئیں سردار''۔

ور ان منرور ، آ دُ ميرے ساتھ" -ر ار مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گیا اور پھر اس نے مجھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے

مانے کھڑا کرویا اور بولا۔

"اں میں سے جو پہندآئے لے لؤ"۔

میں نے اپنی پند کا ہتھیار لے لیا اور باہر نکل آیا۔

دو پر کے بعد میں نے سیاہ پہاڑیوں کارخ کیا۔ ایسا عجیب وغریب بہاڑی سلسلہ میں نے

اں سے بل نہیں دیکھا تھا۔ بوری بوری چڑانیں اس قدر چکنی اور سیاف تھیں کہ قدم جمانا مشکل

فا بين اس غار كي تلاش مين بهنكتا بهرا، ليكن سورج و هل كميا اور مجھے كوئى غار نظر نبيس آيا۔

مرے دل میں انتہائی غصہ تھا۔ اگر جمولا مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون بی جاتا۔ میں نے موجا اور اچا تک ہی سردار کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں گوئے المھے۔ میں خاموثی سے

والى چل برا تھا۔ سردار بے جارہ اسے طور پر كوشش ميں مصروف تھا۔ اس نے ميرى صورت ربھی اور ایک تھنڈی سانس لے کر گرون جھکالی، چھر اولا۔ "م اس غار کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہوگے"۔

> "ہاں کیکن میں نا کا می نہیں جا ہتا سردار''۔ "میرے دوست میں تہارے کئے کیا کروں؟",

''تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبیلے کے کئی مخص کا خون پیتا ہے'۔

''ہان''۔سردار چونک بڑا۔ "ال كاكيا طريقه بهوتا ہے؟" ميں نے بوچھا۔

''<sup>بن ژو</sup>بتے چاند کی رات کوایک نو جوان کوخوشبووک میں بسا کر سیاہ پہاڑیوں مین ایک صوص مقام پر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خون نچوڑی ہوئی ااش وہاں سے اٹھالی

لَنْ وَن بِا قِي مِينِ اس رات مِين '\_

موجود تھا۔ بوڑھے نے جونبی جھونپڑے میں قدم رکھا اور تھنک گیا۔ دو گروجن، جمولا کی بومحسوس مور بی ب '۔ اس نے لرزتی موئی آواز میں کہا اور

نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر بکر لیا۔ میں خاموثی سے ان دونوں کی شکل د کھے رہا تھا۔ پھر میں نے آگے بر ھر کر کہا۔ " " ثم دونوں کا کیا خیال ہے، براہ کرم مجھے بھی تو بتاؤ"۔

''اب .... بیقطعی اتفاق ہے کہ میں نے تہمیں شیطان صفت جمولا کے بارے می تھا، میرا خیال ہے کہ لڑک کو جمولا لے گیا ہے"۔

''لیکن کیوں؟'' میں نے گرجدار آواز میں پو چھا۔ ''کیا کہا جاسکتا ہے اس شیطان کے بارے میں، لیکن اس منحوس نے بہت بری م

کی ہے۔ بتاؤاب کیا کیا جائے؟"

سردار نے بوڑھے سے سوال کیا۔ "ہم سب اس كے سامنے بس بيں كوئى كيا كرسكتا ہے؟" بوڑھے نے لا جارى سے ''وہ کہاں ملے گا؟'' "جمولا کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟"

"اس منوس کا مھانہ انہی ساہ بہاڑیوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت گاہ کا سرے پر دیکھا ہوگا ،لیکن اس کو تلاش کرنا نامکن ہے'۔

''سردار، اس ناممکن کوممکن بنانا ہوگا۔ ویسے بھی بیاصول مہمان نوازی کے خلاف ہے'' ''لیقین کرو میرے دوست، میں شرمندہ ہوں۔ ہم نے یہاں جمولا کی بومحسوں گا۔ اس کئے مارا خیال اس طرف گیا ہے۔ لیکن جولا ..... اگر اس موذی ہے ہمیں بھی نجا

دلا کتے ہوتو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں گے''۔ میں نے کوئی جواب مہیں دیا۔ میں الزبھ کو ایسے مصائب سے بھاکر لایا تھا جن موت یین تھی۔ یہاں آ کر میں اسے کھونانہیں جاہتا تھا اور اگر الزبھ نہ ملی تو پھرنہیں کہ ملکا

ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہو۔ كروجن سچا انسان تھا۔ اس كى نىت ميں كوئى كھوٹ نہيں تھا۔ بہرحال ميں الزبتھ كے ك

"نسرف چندروز ،لیکن کیوں؟"

"اس بارتم مجھے بھیجو گے سردار؟" میں نے کہا اور سردار کس سوچ میں مم ہوگیا۔ ال چرے برحزن و ملال کے آٹار نظر آرہے تھے۔ جب میں واپس اپنے جھونپر میں پر علان میں ایک پُر اسرار کیفیت نظر آنے لگی۔ پھراس نے مابوی سے گردن ہائی۔ أيك دم الحيل يراً-

''الزبتھ جھونپڑے میں موجودتھی''۔اس کی پشت میری جانب تھی۔

"الزبته؟" ميس ب اختياراس كي جانب ليكا اور ميري آواز پراس نے چونك كر تحمائی کیکن ....کیکن بیالز بته تھی؟ میں اپنی جگه ساکت رہ گیا۔الزبتھ کی آنکھیں معمول یہ

منابرى موكئ تھيں۔اس كے جراب كلكے موئے تھے اور سرخ سرخ دانت اليے نظر آرب جیسے اس نے کس کا خون پیا ہو۔خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے یعیج ٹھوڑی پر جی

من مششدرره گیا۔ الربھ کی یہ بھیا تک شکل میرے لئے اجنبی تھی۔ الربھ مجھ رکی

مسکراتی رہی،کیکن ان نگاہوں میں بجین اور معصومیت نہیں تھی جو الزبتھ کی عمر کے ساتھ تی۔ا نگاہوں میں ایس کیفیت تھی جیسے کوئی بھوکی بلی ہو۔ تب وہ چند قدم آگے بردھی اور بر

نزویک پہنچ گئے۔ میں نے اس کے بال اپنی مٹی میں پکڑ لئے اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔ "الزبھ، پیتہیں کیا ہوگیا؟"

"انكل!" وه آسته سے بولى اندازسكى لينے كا ساتھا۔ "" آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے مجئے تھے انکل، لوگ کتنی زور زور سے چیخ رہ

مجھے ڈرلگ رہا تھاانکل۔آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟''

"مہاری طبعت کیسی ہے الربھ؟" میں نے ہدردی سے پوچھا۔ " فيك مول انكل! اب تو آب آ مح مين" \_

" إل .... الزبي ليكن تمهين ذراك ربا تها" \_ "بال .... بهت زور سے شور کی آوازی آرہی تھیں"۔

'' پھر کیا ہوا الزبتھ؟'' میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' کچھ نہیں انکل پھر آپ آ گئے''۔ وہ معصومیت سے بول۔ میں تھوڑی دیر تک کچھ ہے

ر ہا اور پھر میں سردار کے جھو نپڑے کی طرف چل پڑا۔ الزبتھ میرے ساتھ تھی۔ گروجن الزبھ و مکھے کر احھل پڑا۔

"اوه ..... يه جمولا كا شكار بوكن" \_ "كيامطلب؟"

"بنینا اے لے جانے والا جمولا تھا۔ اور اب بیاس کی ملکیت ہے وہ جب اور جہاں

ہے۔ اے حاصل کرسکتا ہے''۔ ''مرکیے؟'' ہیں نے پریشان کہجے میں پوچھا۔

"آ, ..... بیاس کی رفاقت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اب بیاس کے سحر میں گرفار

"بيكيمكن ہے؟" " مجھے تھم دو میرے دوست، میں وہی کروں گا جوتم کہو گئے'۔

"میں اسے لے کریباں سے فورا نکل جانا جا ہتا ہوں"۔ "میری اس اطلاع کے باوجود"۔

"تبتم يهال ركو ..... ميل بندوبت كئ ديتا مول \_ كاش! تم ال طرح ال منول ك ال بھا كك جال سے نكل سكو' \_ سردار نے كہا اور چروہ بابرنكل كيا۔ بيس نے بريشان نكابول

<sup>ے الز</sup>بتھ کو دیکھا۔ وہ اب بھر اتنی معصوم نظر آ رہی تھی۔ "الربته!" میں نے اسے مخاطب کیا۔ "بال.....انكل!"\_

"کیا سوچ رہی ہو؟" " آپ کھ پریشان نظر آرہے ہیں؟"

''اوہ ..... نہیں الزبھ بیٹے۔ میں اگر پریشان تھا تو صرف تمہارے لئے۔ تم ٹھیک ہو تو ار محصے کوئی پریشانی نہیں''۔

''ا<sup>نگل</sup> میں کچھ بیار ہوگئ تھی کیا۔ مجھے کچھ یادنہیں آتا کہ صبح کواس وقت جب لوگ چیخ الم مقاور میں سوتے سے جاگ پڑی تھی۔ آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد بیشام کیے لکین اگر مهمیں کوئی دقت محسوس ہوتو میرے دوست، گروجن کو اپنا دوست سمجھ کر

ہوں اس دولتی کو یاد رکھوں گا، گروجن'۔ میں نے جواب دیا اور پھر رخصت رہیں ہے۔ ہم جل بڑے۔ آسریلیا کے خطرناک علاقے میں رات کا سفر بے حد بھیا تک تھا۔ وحثی

ر ۔ رخوار درندے چاروں طرف بھلتے پھرتے تھے اور تاریک راتوں میں تو ان کا خطرہ اور بھی

ہ ہا۔ جن لوگوں کو گرو جن نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور بے حد نڈر اور تجربہ کار لوگ تھے۔

اری رات وہ ہمارے ساتھ بے تھکان سفر کرتے رہے اور میبھی اتفاق تھا کہ راستے میں کوئی ہل ذکر واقعہ نہیں ہوا تھا۔

مبح کو ہم نے خود کو ایک سرسبر و شاداب جنگل میں پایا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور رزن کے نیچ سبزہ کھیاا ہوا تھا۔ ایک انتہائی گھنے سایہ دار درخت کے نیچ میں نے گھوڑا

ال دیا۔ الزبھ کے چبرے پر تھکان نمایاں تھی۔

"بے حدانگل ..... ''الزبتھ نے جواب دیا۔

"تواب آرام کرو ..... بیعمده جگہ ہے'۔ میں نے کہا اور پھر میں اپنے گائیڈ سیاہ فاموں

ئإت كرنے لگا۔ میں نے بروگرام بنایا تھا كہ دوپہر تك آرام كريں گے۔ دوبہر كے بعد

اللادكا-ان بے چاروں نے ہارے لئے آرام كا بندوبست كيا اور پھرخوراك كا سامان

مردار نے انہیں خاص طور سے مارے آرام کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس لئے العمارك كام انهول نے كئے اور كھانے يينے كے بعد بم آرام كرنے ليك كئے۔ الربتھ ا نوازن تھی، اس کے انداز میں پہلے جیسی معصومیت پیدا ہوگئی تھی لیکن میں اس کی طرف

تے نیے مشکن تھا۔ دو پہر ڈھل گئی اور اب چھر ہم نے دوبارہ سفر کی تیاریاں شروع کردیں۔ <sup>و حوز</sup> کا دیر کے بعد ہم اس جنگل کوعبور کررہے تھے۔ چونکہ آ رام کر چکے تھے اور معلن دور ' گ<sup>ارا</sup> کا گئے ہم اس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک تاریکی کافی گہری نہ :وگ \_ ہم

ہوگئ، انکل، مجھے نہیں معلوم انکل کس طرح ہوگئی۔ مجھے دن بھر کے واقعات یاد کیل رے۔ کیا میں سوگئ تھی؟''اس نے پوچھا اور میں عجیب نگاموں سے اسے ویکھارہا۔ '' ہاں ۔۔۔ الزبتھ بیٹے ،تم سوگئ تھیں،لیکن اب یہ بتاؤ کہ کیا تم سفر کے لئے تیار ہوہ

''سفر؟''الزبتھ نے تعجب سے پوچھا۔

"مان .....سفر"۔ "دلکین کیوں انکل، کیا ہم یہاں سے جارہے ہیں ....کین اتی جلدی کیوں انگل،"

''بس الزبتھ، سر دار گر و جن گھوڑوں کا بند وبست کرنے گیا ہے۔ ہم لوگ آج ہ<sub>ی اجما</sub> اسی وقت سیستی چھوڑ ویں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے'۔ میں نے کہا اور الزبھ میری ما

"رات میں انکل؟"اس نے تعب سے پوچھا۔

" الله بيني، رات مين" ـ

'''کین ہم کہاں جائیں گے؟''

''ان لوگوں کے گائیڈ ہمیں کسی مخصوص مقام تک لے جائیں گے، وہاں ہے ہم اپیا 🚽 "تھک گئیں .....الزبتھ؟'' کی طرف نکل جا ئیں گئے'۔

ف نکل جائیں گئے'۔ '' آہ انکل، بیتو میری دلی خواہش ہے .... انکل، کتنی دریمیں بیاوگ ہمارے ساتھ جا

"میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد"۔ میں نے کہا اور الزبھ مسرور نظر آنے آلی۔ الزاری گے، تاکہ رات کو کسی مناسب جگہ قیام کر تکیں۔ سیاہ فاموں نے سعادت مندی سے کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو میں اس سے پہلے بھی دیکھا رہا تھا، کیکن میرے ذہن م

> سردار کے کیے ہوئے الفاظ کا خوف ابھی باقی تھا کہ کہیں سردار کی بات سے بی منہ ابت ہو۔ بے حیارہ سردار گرو جن میرے ساتھ بھرپور تعاون کررہا تھا۔ وہ مجھ سے کم پریثال<sup>ا</sup> نہیں آتا تھا۔ چیر گھڑ سوار ہماری رہنمائی کے لئے تیار تھے۔ان کے علاوہ تین گھوڑ<sup>ے اور ج</sup> جن میں ہے دو ہماری سواری کے لئے اور ایک گھوڑے پر ضرورت کا سامان تھا۔ سروار سبتی کی سرحد تک حچوڑنے آیا، وہ اب بھی پریشان تھا۔

''میری بستی میں تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو سکا نوجوان، جس کے لئے ہیں ا عرصے تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ شلوکا دیوی کی مدد سے تم اس شی<sup>طان سے ب</sup> نے دوبارہ آرام کے لئے مناسب جگہ کا انتخاب کیا۔ او نچے او نچے ٹیلے چاروں طرز ؟ ہوئے تھے۔ کہیں کہیں درخت بھی تھے۔ ایک خوبصورت جگد منتخب کر کے ہم وہاں رک

البھی تک سر پُرسکون رہا تھا۔ کوئی الی بات نہیں ہوئی تھی جو تشویش ناک ہوتی۔ رات کے کھانے کے بعد دیر تک الزبتھ مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔خوداس کی بجہ م آرما تھا کہ یہ پرصعوبت سفر کس طرح ختم ہوگا۔ایے اوپر گزرے ہوئے حالات کا

ران کی اوٹ سے اجالا ابھر رہا تھا۔ میاہ فام مجھے جنجھوڑ رہے تھے، میں چونک کر اٹھ میشا۔ علم نہیں تھا۔ پھر وہ حب معمول سونے کے لئے لیٹ گئی۔ میں بھی اس سے تھوڑ سے فار

ا الله على تقاله بهم سے بچھ دور سیاہ فام محافظ آرام کررہے تھے۔ وہ بے چارے دورار اللہ بین کی ایک سیاہ فام نے بتایا۔ ایک میں تقالہ بهم سے بچھ دور سیاہ فام محافظ آرام کررہے تھے۔ وہ بے چارے دورار اللہ بین کی ایک سیاہ فام نے بتایا۔

جاگ رہے تھے۔ گروجن نے ہماری بے لوث خدمث کی تھی۔ میں اس سے بہت مہاڑ لکن اس بے چارے کے لئے میں پچھنیں کرسکا تھا۔

آخری رات کا جاند تفا۔ یہلے تو تاریکی رہی، پھر آہتہ آہتہ روشی ہوگئ۔ میری آئم یم غنودہ موئی ہی تھیں کہ میں نے کسی کو اینے قریب محسوس کیا اور چونک پڑا۔ الزہم بر

سربانے موجود تھی۔ ''نیند نہیں آر ہی؟'' میں نے مسکراتے ہوئے بوجھا اور وہ بھی مسکرادی، لیکن اس کا

سمی قدر تبدیلی نظر آر بی تھی۔ یہ تبدیلی میرا احساس تھا۔ کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا <sup>ایکن اور</sup> بغیر رے سفر کرتے رہے۔ شام کوسورج چھپے ہم بستی پہنچ گئے، جہاں ہماری ملاقات

ساعت کے بعد میرے اس احساس کی تصدیق ہوگئی۔ وہ کھسک کرمیرے نزدیک آگئے۔"اگر ان ادران دونوں ساہ فاموں سے ہوئی تھی۔ عورت بننا حیا ہتی ہوں میں جوان ہوگئی ہوں''۔اس کی آواز ابھری اور میں انگھل پڑا۔

''الزبتھ''۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔''بوش میں آؤ''۔

'' مجھے مایوس نہ کرو ..... ورنہ .....'

میرا بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر بڑا اور وہ کی فٹ دور جاگری تھی۔

''ٹھیک ہے تم مجھے قبول نہ کرو، میں جاری ہوں''۔ بات حد سے گزر کئی تھی، ممل

اس کے حال پرنہیں جھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لیک کراسے بکڑا اور پھر میرا ہ<sup>اتھ اور ا</sup> چھا۔

گردن کی پشت پر پڑا وہ لہرا کرزمین پر آرہی۔ وہ بے ہوش ہوگئ تھی۔

میں نے اے اٹھاکر اس کی جگہ برلٹادیا۔ دیر تک اس کے نزدیک بیشا اس کے

میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ دن رات سفر کرنا ہوگا تا کہ اس طلسمی ماحول سے جس

ا منایاں مفرکرتا ربا تھا اور ہوا اتن خوشگوار چل رہی تھی کہ آنکھوں میں نشدسا از ربا تھا

. ان کرید میرے حواس پر چھا گیا اور میں دوبارہ سوگیا۔ اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگایا تھا۔ دور "آپ کی ساتھی لڑکی محموڑے پر بیٹھ کر اس طرف گئی ہے۔ ہم نے دو آدمی اس طرف

م نے گری سانس کی۔ میں الجھ گیا تھا۔

برمال ہم نے اپنے اپنے محور سنجال لئے اور پھر ہم بھی اس طرف دور پڑے۔

ورن اجرآیا تھا، کین ان لوگوں کا کوئی پت نہ چل سکا۔ یہ وہی رخ تھا جس سے ہم آئے تھے۔ م دارہ بتی کی طرف جارہے تھے۔ میرے ول میں بھنور اٹھ رہے تھے۔ ول چاہ رہا تھا کہ

النه کوجنم میں جھونک کر آ کے بڑھ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سب الله كان شيطاني چكر ہے۔ ميں شيطان كو كامياب نہيں ہونے دوں گا۔ ميرے وانت جيج محتے

ماہ فاموں کی حالت خراب تھی۔ ان کے بدن جیلے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت

اللَّهُ اَا قام ثایدوہ ابھی گروجن کے پاس پہنچے تھے۔ گروجن کے چبرے پر مردنی جھائی ہوئی گ<sup>ا۔ا</sup>ل نے میری طرف دیکھا اور مابوی سے بولا۔

'مِن نے پہلے ہی کہا تھا''۔

ان لوگوں کو کیا ہوا؟ " میں نے اضردہ نگاہوں سے ان دونوں ساہ فاموں کو د کھتے

"الماسة سنو" كروجن نے كہا۔

"كيابواتم لوگول كو؟" ميں نے پوچھا۔

مم الركى كا تعاقب كرتے ہوئے ساہ پہاڑوں كك محتے تھے۔ وہ محور سسيت ہوسکے، دور نکل جاؤں۔ کچھ بھی ہوجائے میں الزبھ کو بے سہارا نہیں چھوڑ ل گا ل من فائب ہوگئی۔ ہم بہاڑوں میں بعثک رہے تھے کہ اچا تک بہاڑوں سے شعلے نکلے

ی برہ جاؤں، چٹانچیہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر اٹل رہنے دو اور میری مدد کرو''۔ سی برہن نے گردن جھکالی پھر وہ مرد دی آواز میں بولا۔

، المي بي، اگرتم اس حد تك بيند بوتو ميں خاموش موا جاتا موں'۔

عاند آخری راتوں کا سفر طے کرد ہا تھا۔ پھر ایک رات وہ ڈوب گیا۔ گویا وہ ڈو ہے جاند ي زي رات تھي اور اس رات كو آخرى يبر اس نوجوان كوسياه پهاڙول ميس بهيجا جانے والا تھا

واں بار جمولا کا نشانہ بننے کے لئے تیار تھا۔

ان چند دنوں میں الزبتھ کا کوئی پیتہ نہیں چل سکا تھا اور میرا دل اس کے لئے خون کے آ آنورد تا تھا۔ مجھے الزبتھ کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہار اس رات ہوا تھا۔معصوم الزبتھ کے ا پرے برایک جوان عورت کے جذبات تھے اور میرا دل کمی طور پر یہ بات تسلیم کرنے کے

مردار خاصا مایوس تقار بهر صورت وه میری راه مین آنا بھی نہیں جا بتا تھا، چنانچہ تاریک

ات كة خرى ببراس في مجھ الوداع كبااور ميس سياه بباروں كى طرف چل برا۔

سردارنے مجھے بنادیا تھا کہ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔میزا ذہن عجیب سے خیالات الرا اوا تفاران خيالات مين خوف كالمنسر تونبيل تقاء البية ايك الجهن ضرور تعى مين سوج

الما قا كدان شيطاني قوتوں كا كوئى علاج ميرے پاس نہيں۔ تب ميں نے رك كے ان سچ فلال كوآواز دى۔ ميں نے سوچا كه ميں نے سچائى كى راه ميں قدم ركھا ہے۔

مجھ آ انول سے امداد درکار ہے اور میں نے ایک روشی کوندتے دیکھی۔ ایک مرمریں

"أسان كرىنے والے سيائى كے ساتھى ہوتے ہيں۔ ميں ديوى شلوكا ہوں اور يه سرخ لُ ملکت ہے جو بالآخر جوالا کی موت بن جائے گا'۔ اس نے ایک چمکدار پھر میرے

الكرست بوئ كها نظر كى آواز چرساكى دى۔

اک کے جادو کی ہزار راتیں پوری ہو پیکی ہیں اور وہ غافل ہے۔ وہ ان دنوں کا حساب مول مي المسان والا تيري حفاظت كرے گا اور اسے موت دے گا"۔ اس كا مرمري طائل می تحلیل ہوگیا۔ میں اس سرخ پھر کو ہاتھ میں لئے حیران کھڑا تھا، نہ جانے کیوں

کامیاب ہوسکئے'۔ ''اوہ ..... بیترکت ای شیطان کے علاوہ کی کی نہیں'' گردجن نے کہا۔

اور ہم شعلوں میں مجھر گئے ہمارے محور سے جل کر ہلاک ہوگئے اور ہم بشکل باہر إلى

''لڑکی کا کوئی پیتنہیں چل سکا؟'' میں نے شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورتے ہی

د دنہیں ، اس کا نام ونشان تک نہیں مل سکا''۔

وفہوں .....گروجن، ان کے علاج کا بندواست کرو۔ مجھے افسوس بے کہمہم ر ے سخت پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے'۔ رات کوگر ہے

تک میرے باس بیٹھارہا۔ وہ بہت مایوس تھا اور مجھ سے بھی مایوی کی گفتگو کررہا تھا۔ ''یقین کرومیرے دوست، تہاری خواہش پر مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک مہا

حیثیت سے میں مہیں اس خطرے سے بچانا جا ہتا ہوں'۔

. '' میں تمہارے خلوص کو دل ہے قبول کرتا ہوں، لیکن اب میرے لئے بیضروری کے علاوہ اور میں کیا کرسکتا ہوں''۔

و وسرے دن میری درخواست پر گروجن مجھے وہاں لے گیا جہاں ہزار راتوں کے پھرکی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑا پُراسرار علاقہ تھا۔ گروجن مجھے ان لوگوں کے بارے ہُ

رہا تھا جو بظاہر سیاہ پھر کے مجھے نظر آرہے تھے۔ بیان کر حیرت ہوتی تھی کہ وہ بگا، تتھے۔ اس نے ان شیطانوں کی روایات بتا کر مجھے خوفز دہ کرنے کی کوشش کی، کیلن فل

میرے نزدیک گزر نہ تھا۔''میے تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوتوں سے بہتی کا بلا کرر کھی تھی۔ انہوں نے وہ سب کیا ہو وہ کر سکتے تھے اور جس کی جتنی زندگی تھی ال

ہی انسانوں کا خون پی لیا۔ گو بے شار افراد لقمہ اجل ہے اور ان کی زندگیاں اللم بمریرے سامنے نمودار ہوا اور اس کی نقر کی آواز اُنجری۔ ہو کئیں۔ سو میرے دوست، میرے معزز مہمان بیہ مناسب نہیں کہ تم خود کو اس نوجانے

> حشیت سے بیش کرو جے جمولا کی خدمت میں اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے ایک گڑ کی پیاس بجھائے۔ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں کبی ہیں ج

ماری زمین سے اُگا ہے اور مارے ہی خون سے سراب موتا جا ہے۔ تم چند روز یہاں آئے ہو، تہاری زندگی خطرے میں کیوں ڈالی جائے''۔ ''نہیں گروجن، بیلومکن نہیں کہ میں اس لڑکی کو یہاں چپوڑ کراپی زندگی بچا<sup>ے</sup>

مجھے اپنے وجود میں ایک بے خوفی کا احساس ہوا۔ یوں لگا تھا جیسے اب میرے لئے کہ ہے ۔ بریں و رہے ہے'۔ میں نے کہا اور مخجر جمولا کو واپس دے دیا۔اس نے مخجر میرے ہاتھ ہے تار کی میں، میں ان بہاڑوں کی جانب تیزی سے سفر کررہا تھا۔تھوڑی دیر کے بدار اوا کی دھٹانہ انداز میں احیصانا کودنا شروع کردیا اور پھر انتہائی سفا کی ہے وہ خنجر اس جیبت تاک اندهیرے میں داخل ہوگیا۔ وہ چشمہ جس کے بارے میں گروجن نے برائی میں اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔لیکن خنجر کی دھاڑ مزگنی، جس قوت سے وہ میری تھا، سامنے ہی موجود تھا اور وہاں ایک تنہا درخت کے بینچے ایک مشعل موجود تھی جس کا بارا سے ایسا تھا، اس کے تحت وہ پہلا اور آخری وار ہونا جائے تھا، کیکن اس نے ملے ہی ہوگیا تھا۔ میں درخت کے نیچ کھڑا ہوا اور میری نگاہیں جاروں طرف بھٹے گئی اور نے مزے ہوئے تنجر کو دوبارہ دیکھا اور پھراسے چنکیوں سے پکڑ کرسیدھا کیا۔ اں باراس نے تنجر میرے سینے میں بھونکا تھا، لیکن اس بار تنجر دوبارہ سیدھا ہونے کے اجا مک مجھ عقب سے آواز سالی دی۔ '' آہ..... میں پیاسا ہوں ..... میں کس قدر پیاسا ہوں، کون میری پیاس بجھائے ہا ہم نہیں رہا۔ تم؟" و و اجا تک میرے سامنے آگیا۔مشعل کی روشی میں ..... میں نے اس کی شکل رکھی۔ "کیا ٹیرا بدن پھر کا ہے؟" اس نے وحشیا نہ انداز میں کہا۔ ہیت ناک شکل تھی۔ سیاہ فام تو تھا ہی، نچلا ہونٹ ٹھوڑی تک لئکا ہوا تھا اور اس کے لے "نہیں جولا، بلکہ تیری قوت ختم ہوگئ ہے۔ شاید تُو ان دنوں کا حساب نہیں رکھ سکا۔ ہزار دانت نظر آنے گے۔ تاک طوطے کی چونچ کی طرح مزی ہوئی تھی۔ بدن اچھا خاصا توانا فائی پرل ہو بھی ہیں جولا اور بدرات میری ہے'۔ میں نے کہا اور جولا ساکت ہوگیا۔ شاید '' کیا ٹو میری بیاس بچھائے گا؟'' اس نے بوچھا پھرخود ہی بر برایا۔ اللہ اور اکا حماب لگا رہا تھا، دوسر نے ہی لیحے اس نے ایک سمت چھلانگ لگادی اور ایک

دمنو كون بيسين بيتى سے تو نبيس بـ او مبحد كيا مبحد كيا مبحد كيا من اس لاكى كا الله مالل موكيا، ليكن اب ميں اس كا بيچيا كيا جيوزتا، ميں بھى غار ميں واخل ہوكيا۔

ہاں وہی تو ہے۔ میں نے عبادت کی صبح تجھے دیکھا تھا، نیکن بیرگرو جن بڑا عیار ہے۔اللہ برلاکا ایک شدید بھیکا میری ناک سے تکرایا۔ میں نے جمولا کو تلاش کیا،لیکن اس کشادہ ا فی دو مجھے نظر نہیں آیا۔ البتہ سامنے ہی ایک سرنگ سی اور موجود تھی۔ کشادہ غار میں تھے سے پیچیا چیزانے کے لئے میسوچا خوب، کوئی ہرج نہیں مگر تو کیا ہے گا"۔ الان می متعلیل لگی ہوئی تھیں اور ان کی روشی نہایت بھیا تک منظر پیش کررہی تھی۔

"تراخون؟" من في جواب ديا-

''اوہو ..... اوہو ..... کیا واقع ..... بی لے بی لے .... یخبر لے لے اور جہال اللہ اللہ عاد میں جانوروں کے مردہ ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسانی ڈھانچے ھا ہے بھونک دے'۔اس نے ایک لمباخنجر نکال کرمیرے ہاتھ میں دے دیا، میں کالمزاد تھے جن میں گوشت چیکا ہوا تھا۔اس کے علاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں تھیں۔ میں الرائك كى طرف برھ كيا اور سرنگ كے دوسرے دہانے پر مجھے ايك اور روش غار نظر آيا۔ بغورد يكما \_ايك لمح كے لئے من چكراكرروميا تھا۔

یجا۔ بیت ہے ہے ہیں ہوں روہ ہوں۔ ''بجالے اپنی بیاس بجھالے۔ یا پھرمیری پیاس بجھادینا''۔ میں نے مخبر ا<sup>س کا لائ</sup>ل ادثیٰ بہت تیز تھی۔ میں بے تھکان اندر داخل ہوگیا۔ یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ بات بوں پی مابات ہے۔ ہر مرری ہیں مابات میں جاتا تھا کہ اس بیش میں کا اللہ کا تخت بچھا ہوا تھا۔ جس میں اعلیٰ درج کے جواہرات نصب تھے ادر انہی علال کی ردتی سے غار منور تھا۔ مکروہ جمولا اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پاؤں بھی او پر خاص بات ضرور ہے، تاہم میں یہ دیکھنا جاہتا تھا۔ میں نے منجر بوری قوت سے ا<sup>ی</sup> 

ایک است سب میں ہے۔ یہ است است دن اسے دیکھا تھا، است میں است اے کی بار جموال کے بدن میں جگہ جگہ بھونکا لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نا ا المسائوانوانوانوانوانوانول ہوئی تھی۔ جوالا کے ہونوں پر ایک خوفاک مسکراہٹ بھیلی ہوئی تھی۔ جوالا کے مكروه انداز من بنس يزار

چہرے برخوف کے آثار تھے۔

"م کون ہو؟ کون ہوتم؟" اس نے سہی ہوئی آواز میں کہا۔ دوتہ :: میں جہ یہ ہو"

"تم خوفزره مو، جمولا؟"

دور ہوں کہتم جھ تک پہنے ہی نہیں سکتے۔ میں ایکھ بھی نہیں بگاڑ سکتے .... بگاڑ کر دیکھ لو۔ می آ دور ہوں کہتم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میں تم سے ہزاروں میل دور ہوں سمجے۔۔ میل'۔اس نے کہا۔

"تم شاید پاگل بھی ہو گئے ہو، مجھے ہلاک کرو۔ آؤ میرا خون پوتم .....تم

نان'۔ میں نے آگے بوضے ہوئے کہا۔

''دھوکہ ہوگیا ہے، دیکھ اوں گا،گروجن کو دیکھ لوں گابستی والوں کو بھی۔ پوری کہنا نہ پی جاؤں تو نام نہیں۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ اب اس کے لئے مصبتیں ؟ بین''۔ جمولانے کہا۔

میں برستور آگے بڑھ رہا تھا اور ایک کھیے میں مجھے انوکھا احساس ہوا۔ میر۔ کے درمیان جتنا فاصلہ تھا، ووتو چند قدموں میں طے ہوجانا جاہئے تھا۔ میں مسلسل آ

کے درمیان جتنا فاصلہ تھا، وہ تو چند قدموں میں طے ہوجانا چاہیے تھا۔ یک اللہ رمان وقت ما

ا، مین اس نے پاول زین پرین رکھے گھے اور ای سرے بیھا ہوا گا، پر اس کے ہوا '' پینخت میری آخری پناہ گاہ ہے۔ جب تک میرے پاؤں او پر رہیں گے، آپائی نئے سے بیس سے میں کا سیکھی ساتھ میں اور چھکا، لگن ار میں رہے ہے کرتیا

پہنچ سکے گا۔ کیا سمجھا؟'' اس کی آنکھوں میں کامیا بی جھلکنے لگی اور میرے چرے پر تنوبہ میں گہری نگاہوں ہے اس کا جائزہ لے رہا تھا، پھر میں نے کہا۔ دوممکن ہے ایسا ہولیکن تمہاری ویوی نے یہ سرخ پھر مجھے دیا اور کہا کہ ا<sup>ل ؟</sup>

موت پوشیدہ ہے۔اگر بیسرخ پھراتی ہی بے کار چیز ہے تو میں اس کا کیا کروں'' بیے کہدکر میں نے پھر اس کے تخت پر اچھال دیا۔ میں نے ویکھا کہ بحل <sup>کو کو ا</sup>

شعلے ابھرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جمولا کی درد ناک چینیں ابھرنے لگیں۔ وہ لما سے شعلے ابھرنے لگا۔ ملاں میں مجموع کیا ادر اس کا وجود خاکشر ہونے لگا۔

لیاں مل طور میں اور دی و در بیروں میں اور ہوت ہے۔ میں گہری نگاموں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ الزبتھاس طرح کھڑی ہوئی تھی جیسے خواب ہے جاگی ہو۔ واقعی وہ اِن تمام معاملات سے بے خبرتھی۔ اس نے معصوم کہیج میں کہا۔

ے ہالی ہو۔ والی وہ ان منام معاملات "کیا بات ہے انگل؟"

"أوُ .... " مين بعاري لهج مين بولا-

ب میں آزاد تھا اور نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس مور ہا تھا جیسے شلوکا میری رہنمائی کربی مو، حالانکہ میرا ذہن ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن بہت کچھا بی آنکھوں سے ربھا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں ایک مہذب آبادی میں داخل، ہوگیا اور پھر نہ جانے کہاں

کہاں سفر کرتا ہوا کہاں نکل آیا۔ اب میری زندگی میں صرف الزبھے تھی۔ بدلا کی اس سرکش کوتو بہت پہلے ہلاک کر چکی تھی

اب بیری ریدی میں سرف اور بھائی نیہ رہاں اس میر میں دور بہت ہے ہیں ہے دوں گ دونا کا دشن تھا، لیکن جہاز میں اس کے آنسوؤں نے مجھے قبل کردیا تھا اور اب میرے سینے

جودیا کا دی تھا، بین جہار ہیں اس سے اسووں سے بیسے می سرویا تھا اور اب میرے ہے۔ کے بچ جذبات زندہ تھے اور میرا ذہن ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اسے ایک حسین زندگی رہے کے لئے میں کما کروں۔

ہارے پاس کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ الزبھ کے بے ترتیب لباس اور خشک ہون و کھے کر المجبہ کنا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ فاقد کشی سے نڈھال ہوگئی تو میں نے خود سے خود کو ادھار المگہ لیا۔ مرف چند لمحات کے لئے میں نے اپنی قدیم زندگی اپنالی، لیکن اس بار اپنے لئے نہیں الزبھ کے لئے اور اس خوفاک ڈیمتی کی کہانیاں کافی دن تک اخبارات کی زینت بنی

الربھ مجھ سے کمل طور پر مطمئن تھی۔ میں نے ایک قطعہ زمین خریدا۔ ایک خوبصورت منان بٹایا ادرایک نیک نام انسان کی حیثیت سے زندگی گزار نے لگا۔ میں نے اپنی فطرت اور مارت میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لی تھی ،لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ الزبتھ جوانی کی زندگی مقدم رکھ چکی تھی۔ میں نے الزبتھ کے لئے اپنی ساری زندگی وقف کردی تھی اور اس

انک امیری زندگی کے ان فیمتی کمحات کی حفاظت کا معاوضہ کیا ہوگا؟'' "معاوضه دينا ما متى بوتم ؟"

"بانكل! ميں جارى مول '- اور يد كهدكروه ومان سے چلى كئى-اں کے بعد میں نے سعدی کو طلب کیا، لیکن الزبتھ بھی ساتھ ہی آ گئی تھی۔ میں نے سی غور کیا تھا۔ اس دوران میں نے سعدی سے کہا۔ ہت چھ غور کیا تھا۔ اس

"بی نتهیں ایک خاص مقصد سے بلایا ہے، سعدی '-

"تہاری سابقہ زندگی میرے سامنے ہے اور تم ایک برے انسان ہو، اس کے باوجود تم

"من واليسي كا عادى تبين مول"-اس في بي خوفى سے كما-

"افوى تم ميرے بارے ميں کچھنيں جانے۔اگر جانے ہوتے تو شايداس ليج ميں

"يي تو ميري خوش بختي ہے كہ ميں آپ كے بارے ميں سب كچھ جان گيا ہوں۔ واكثر قابل امتاراتا مجرکے قاتل کی فائل آج تک بندنہیں ہوئی اور اس میں آج بھی آپ کی تصویر موجود ہے۔ بنک وہ تصویر پرائی ہے، کیکن پولیس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے'۔

میرے بدن کوشد بد جھڑکا لگا تھا،کیکن میں نے خود کوسنھال لیا اورمسکرا کر کہا۔ "اس کے علاوہ بھی بہت سے قبل کئے ہیں میں نے"۔

''ہاں ..... الزبتھ مجھے بتا چکی ہے۔ آپ دنیا کے کئی ملکوں کی پولیس کو درکار ہیں، کیکن

الل اب آب کو یہ دنیا ہم نو جوانوں کے لئے چھوڑ دینی جاہئے"۔ ' کویاتم دونوں کے بارے میں میرا فیصلہ ٹھیک تھا؟'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "كيا فيملركيا آپ نے ہمارے لئے؟"

"يس" من نے پیتول نکال کر ان کا نشانہ لیا اور ایک ایک گولی ان کے سینے میں اناردی۔ میرے نزویک دوقل کرنا کیامعنی رکھتا تھا،لیکن ابھی وہ تڑپ ہی رہے تھے کہ پولیس سی سی ان میں سے صرف چند کو ہااک کر سکا۔ بعد میں مجھے اور میں ان میں سے صرف چند کو ہااک کر سکا۔ بعد میں مجھے ما خلاکہ معدی میرے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کریباں تک پینچا تھا۔ آخر کار پولیس

کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارو ہاربھی کرلیا تھا۔ میرا معاون سعدی سجاد ایک نوجوان آ دی اور ا کثر میرے گسر آتا جاتا رہتا تھا۔ الزبھ ہے بھی اس کی ملاقا تیں ہوئی تھیں لیکن میں را اس بارے میں میچھ نہیں سوچا، ہاں اس وقت ایک ہی لمحہ میرے لئے قیامت بن گیا، ہر, نے الزبتھ کو سعدی کے ساتھ ایک خوبصورت ہوگل میں دیکھا۔ مجھے اندازہ ہوگیا کروا ووسرے کی قربت میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ پتانہیں کیوں میرے اندر کا حیوان اٹھا۔ نفرت اور حقارت کے اس ابھرتے ہوئے جذبے نے مجھے مجور کردیا کہ میں خوری دوں۔ میں نے اپنا تاج محل مسمار ہوتے ہوئے ویکھا تھا۔ الزبتھ نے مجھے اعتاد میں لے پ ایک ایباعمل کر ڈالا تھا۔ بہرحال میں نے سعدی کے بارے میں معلومات حاصل کیں ایک برا انسان تھا اور اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو جھانے میں لا کر انہیں ہریاد کر چکا تالے از بھی کوفریب دے رہے ہو۔ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہے؟'' میں نے الربھ سے بات کی۔

" کہاں جاری ہو؟" میں نے بوجھا تو وہ سہم گئے۔

" "تم سجھ دار ہو چکی ہو، تمہیں اینے لئے صحیح راستوں کا انتخاب کرنا ہوگا"۔ ''انکل''.....الزبتھ کی مچنسی پچنسی آواز ابھری۔

'' ہاں..... میں و مکیر رہا ہوں تم غلط راستوں پر بھٹک رہی ہو۔ وہ شخص اور می تبهاری اس سے قربت پندئیس کرتا''۔ "انكل"\_الزبته كے ليج ميں احتجاج تھا۔

''ہاں! مہیں میری پرانی زندگی کے بارے میں کھے نہیں معلوم۔ میں نے تہارے کے

ایک نیاجم لیا ہے'۔ ''انکل، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ آپ کے احسانات بے شک مجھ پر ہیں''

اس کا مطلب مینبیس که میں آپ کی غلام بن کر رہ جاؤں۔ میں بالغ ہوں اور اب بھی زند کی گزارنے کے لئے آزادی جائے۔ سعدی کے بارے می آپ نے جو کچھ کہا، وہ

ای مجھاس کے بارے میں بتاچکا ہے'۔

"تم كيا كهنا حايتي هو؟" ''صرف یہ کہ جھے آزادی دیجئے ، میں آپ کو دھو کے میں نہیں رکھنا جا ہتی''۔ ''اور جو کچھ میں نے تمبارے ساتھ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے تمبارے ذہن میں ا من جائے۔ اتفاق سے ناصر فرازی نے اس سے یہ بھی کہددیا تھا کہ اگر میری نگاہ ہوگی تو من جائے گا اور اس کا کام چنکیوں میں بن گیا۔ اس باروہ موت کے پھندے بیوں ش کام میں بن گیا۔ اس باروہ موت کے پھندے بین نبین کل کا تھا اور انسکٹر کی ولی خواہش پوری ہوئی تھی۔ کمال کی بات ہے۔ واقعی خدا کی

ال مولیٰ سے بوچھے احوال۔

می ایک برا انسان تھا، پتانہیں مجھ پر مینظر کرم کیوں ہوگئی تھی۔ میں تو سر سے یاؤں ی کناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وقت کی ہرتحریر میری تقدیر کے دروازے کھول رہی تھی۔

ی بلاجہ ایک درویش بن گیا تھا، جبکہ حقیقی معنوں میں میرے اپنے چبرے پر بہت سی مکروہ لېر پر خيس،ليكن بېر حال ايك بات ضرورتھی ميرا ول نبيل چاېتا تھا كه ميں ان عطاء كی ہوئی

زِن ہے کوئی غلط فائدہ اٹھاؤں بلکہ میں اپنے آپ کوسرزنش بھی کرتا رہتا تھا کہ آصف خان، بن د حواس سے کام لو۔ جو ملا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ بجائے اس کے کہتم ونیا کی دولت

مباله، اپناعمل جاری رکھو۔ بے شک ناصر فرازی وغیرہ دولت کمانے کے خواہش مند تھے۔ ، ام مجھ سے بہتر طریقے سے اور کون کرسکتا تھا لیکن میں نے دل میں یہ تہیے کرلیا تھا کہ اس طرن سے کچھ حاصل نہیں کروں گا اورببرطور فیصلے بھی آسانوں سے ہی ہو جاتے تھے جیسے اس

تل کے بارے میں جو بے شار افراد کا قائل تھا ..... ایک جنونی انسان۔اسے جوسز المنی تھی وہ ل کی اور می اس کی کسی طرح کی مدد کے لئے مجبور شہ ہوا۔

ال ك بعد وقت كچھ اور آگے براحا اور جب بم الى جكداس مقصد ك لئے بيشے

المئے تھے تو ہمیں مارے مطلب کے لوگ کیوں نہ طنے اور اس بار جونو جوان مجھے ملا اس کا ا الطان ظفر تھا۔ مرے کی بات یہ تھی کہ جمیں ایسے ہی انسان ملتے تھے جن کا حدودوار بعد

سلطان ظفر بھی ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور اس نے اس طرح پرورش بالی تھی جس طرح

<sup>میزار کھ</sup>رانوں کے چثم و چراغ پر ورش پاتے ہیں۔ایک شخص سے باپ کی دشمنی ہوگئ جس کا ا المنف شاہ تھا اور سلطان ظفر نے فیض شاہ کی بوری حو ملی جلا دی۔

بمرحال زمینداروں میں جب تھن جاتی ہے تو بڑے المئے نمودار ہوتے ہیں۔ سلطان ظفر لا فی است فرار ہونا بڑا اور نہ جانے کتنی منز کیں طے کرتا ہوا وہ آخر کار ایک قبرستان مینجا جال کھ کرداراس کے اردگر دیمیل مے ۔ وہ ان کرداروں سے ناواقف تھالیکن بہرحال و وان

مخض سے معلومات کروں کہ میرامتنقبل کیا ہونا چاہیے۔ اور مجھے تم بہتر نظر آئے۔ ہا لوگوں کی مشکلوں کا حل پیش کردیتے ہو؟'' میری کھویڑی چیخ کر رہ گئی تھی۔ ناصر فرازی اس وقت موجود نہیں تھا۔ میں بھلار مثوره دیتا۔ عجیب بات تھی، ویسے تھا اپنی ہی نسل کا آدمی مگر مزاج ذرا مختلف، میں نے زر

یباں پہنچ گئی اور پولیس کے تین جارافراد کوقل کردینا میرے لئے مشکل نہیں تھا۔ یّل

کے بعد میں تین دن تک چھیا رہا۔ مجھے اپنے متعقبل کاحل جائے تھا۔ کتنی بار پڑ

موت مو پک ہے مگر موت مجھ تک پہنے بی نہیں باتی۔ میں نے ول میں یہ فیصلہ کیا کری

مقصد ایک جذبے کے تحت قتل کئے تھے اور اس کے بعد میری زندگی کے بہت ہے رن ہوئے تھے، کیکن میخض میرے نزدیک دیوانہ تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے<sub>اما</sub>ز اس سے پہلے کہ میں کچھ بولنا، اچا تک ہی پیچھے آجٹ می ہوئی اور ایک بولیس آفیر چھ کے ساتھ اندر کھس آیا۔ اس نے بلٹ کر پیچیے ویکھا اور ایک وم چو کنا ہوگیا۔ پولیس آفیر بھی ہوش اُڑ مگئے تھے، لیکن اس نے فورا ریوالور نکال لیا۔ اس وقت شاید اس مخص کے

ر بوالور وغیره نبیس تھا ورنہ اس دفتر میں ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوجا تا۔ یولیس آفیسر نے بوری طرح گھرا وال لیا اور اے گرفتار کرلیا گیا۔ بری عجیب الله ولجسب بات ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ خود بخود ہوگیا تھا اور میں اسے کوئی سیح مشورہ جا دے پایا تھا۔ بعد میں مجھے کچھ ولچسپ تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ناصر فرازی نے ہی جھے

''یار، یہ ہوکیا رہا ہے آخر کیا ہم واقع کیج میج کے درولیش بنتے جارہے ہیں؟ تم الله لگ رہا ہے، کچھ ہی عرصے میں ہاری شہرت آسان تک بہنے جائے گی' میں فاموتی علم فرا بہت میرے جیا ہی ہوتا تھا۔

جذباتی مخف کی باتیں سننے لگا، پھر اس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ واقعی دلجے گا۔ ہ آفیسر اس کا دوست تھا اور ناصر فرازی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک انتہائی پہنچے ہوئے ہ

کے ساتھ کام کررہا ہے جن کا نام آصف خان ہے، چنانچہ پولیس آفیسر نے اس سے <sup>درخوا</sup> کی کہان بزرگ ہے ان کی سفارش بھی کی جائے۔وہ ایک مفرور قاتل کی تلاش ہیں ؟

اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ قاتل اس کے ہاتھ لگ گیا تو اسے انسکٹر سے ڈی ایس کی بلالج گا۔ اس وقت بھی وہ ناصر فرازی کے ساتھ میرے پاس ہی آیا تھا تا کہ اے اس <sup>لیا</sup>

یبال کی زندگی اینے طور پر بالکل مختلف تھی۔ آدھی رات کووہ یہاں آیا تھا۔ قبرتہا

کے ساتھ مل گیا۔

انداز ہوتا ہے اس عمر کا، بس حالات تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ورنہ ساری سوچیں جی ہوتی ہیں۔ قدرت نے مجھے کیسی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ میں نے بھی وہی کیا تھا جو ب المرف تام ماحول اور كردار بدلے موتے تھے ورند كام ايك بى تھا۔ مجھے ان ر بیا ہے بوی ڈھارس مل رہی تھی۔ ملطان شاہ نے کہا، بہت وقت اس طرح گزر گیا۔ پھر الله عاصل كرنے كے بعد وہ الى جكد سے الحفے اور جاريا ئيوں ير دراز ہوگئے۔ 

يٰ لا تھا۔ ملطان کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ بہرحال وہ تھوڑا سا الجھا ہوا تھا۔

م کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ابھی تک اپنے آپ کومعمولی شخصیت

ہر بھتا تھا، کیکن جن حالات میں وہاں سے فرار ہوا تھا، اس کے تحت خطرات تھے۔ ہوسکتا ی مائیں نیش بخش اپنے اثر درسوخ سے کام لے کر پولیس کو اس کے بیچھیے لگادے۔ رات کو

ی بن اتفاق تھا کہ وہ پولیس کے ہاتھوں سے نج گیا۔ جوا پارٹی پر چھایہ بڑا تھا، اگر نضل دین ا باتھ وہ بھی ان کے ہاتھ آجاتا تو کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہوتا اور پھر ویسے بھی یہاں کتنا

ت گزار سکتا تھا۔ نکلنا تو ضروری تھا۔ ان تمام سوچوں نے ذہن پر دباؤ ڈال رکھا تھا۔ اں کی نگاہ کمرے میں مختصری کھڑی پر بڑی جو بچھلے حصے کی جانب کھلتی تھی۔ باہراماتاس

الیہ جلا ہوا درخت نظر آرہا تھا۔ درخت کے یتے گر چکے تنے اور شاخوں میں کوئیلیں پھوٹ نامیں۔ پراس برغنورگ کا غلبہ ہوگیا۔ دو پہر کو آنکھ کھلی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، کانوجوان عورت روٹی کی ڈلیا اور سالن کا برش لئے ہوئے کھڑی تھی اور غالباً اس البحض کا ار می کہاہے جگائے یانہیں۔

سلطان جلدی سے اٹھ گیا تو وہ آگے بڑھ آئی اور اس نے ایک طرف ڈلیا اور سالن کا أن الحقة موت كها\_

"پالی لاربی ہوں منہ ہاتھ دھوکر کھانا کھالو'۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کچھ کیے ہوئے باہر نکل ا سلطان نے اسے اس وقت پرامٹھے لیاتے ہوئے دیکھا اور اس وقت ایک نگاہ اس پر الله محاران کے کیڑے صاف مقرے تھے، بال خنگ تھے، رنگت سانول تھی، مضوط اور ئت مند عربھی بائیس تعیس برس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن چبرے پر ایک عجیب ساسُونا بن ظراً تا تعالم ایک بچھی بجھی قبرستان جیسی شخصیت کی مالک۔تھوڑی دیر بعد وہ جگ میں پائی

جواء بھی ہوتا تھا۔ بوڑھا گورکن با قاعدہ ایک گروہ بنا کر رہتا تھا۔ بظاہر اس کا کام قریر تھا،لیکن در حقیقت دوسرے بہت سے کام بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے۔ ملطان ظفر کو اس نے بڑے پیار ہے اینے ساتھ لیا اور والان میں آگیا۔ آگی تھا، جس وقت سلطان وہاں پہنچا تھا، صبح کے آثار نمودار ہور ہے تھے۔ محن کی ایک درا ساتھ چھپریرا ، واتھا۔ وہیں چولہا بھی تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ چولیے کے قریر ایک نو جوان عورت پر اٹھے لیکار رہی تھی۔ دیسی تھی کی خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔ آہر كراس نے اس طرف ديكھا اور سرے دو ہے كا آنچل تھينج كر چرے كوكسي طرح جما گور کن نے کہا۔

"چل بیٹا، جلدی پراٹھ لیا۔ پتانہیں مہمان کب کا بھوکا ہے۔ آؤ بیٹا، تمہیں آرام کی بنادوں۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھولیا؟'' سلطان نے گردن ہلادی۔ گورکن اے لے کرایک کمرے میں چہنچ گیا۔ کمرہ صاف تھرا تھا۔ اس میں دو جارہا؛

بچھی ہوئی تھیں۔ فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ کمرے میں دو افراد اور آگئے۔ یہ گورکن کے ہا والے تھے۔ وہ چٹائی پر بیٹھ گئے اور گورکن وہاں سے چلا گیا۔تھوڑی دیر کے بعدعورت امرا اس نے اس وقت بھی ہلکا سا گھوتگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوی می اللہ جس میں پراٹھوں کے ساتھ دو پیالی جائے بھی تھی،اس نے نظریں نیجی کئے ہوئے کہا۔ "میں پانی لاتی ہوں اور کسی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے آواز وے لینا"۔ وہ باہر چل گا۔

چٹائی پر بیٹے ہوئے دونوں آ دمی لوٹے سے یانی لے کر کلیاں کرنے لگے، پھر انہوں۔ پراٹھے کھانا شروع کروئے۔ سلطان کو ایک دم گھر کا خیال آیا۔ بہر حال زمیندار کا بیٹا تھا، ٹل

وشوکت میں زندگی گزاری تھی، کیکن یہ بدلی ہوئی زندگی بھی بری نہیں ہے جو کچھ کیا تھاا گ نادم تھا نہ شرمندہ۔ فیض شاہ کوسزاملنی ہی جاہئے تھی، اس نے سلطان کے والد ظفر محمدہ جھڑا مول کیا تھا۔ باتی رہا ظفرمحود وغیرہ کا معاملہ، تو اے اپنے باپ کی قوتوں پر بھی بھڑ

تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھیں، ان کے اپنے بھی آ دمی موجود ج ۔ خاص طور ہے شکور اور غفورا۔

اور ہاتھ میں گلاس لے کر اندر آھئی۔

''زیادہ پانی لائی ہوں، منہ ہاتھ دھولو بھر روٹی کھالؤ'۔

" جك ركه دو، تمهارا شكرية ' ـ سلطان نے كها ليكن وه جك باتھ ميں پكڑ ، بوسان رہی تو سلطان چونک کر بولا۔

"كيا بات ہے جك ركھ دو"۔ ايك لمح كے اندر اندر اے عورت كى آئكھوں مى ہے اٹھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کریانی ہے منہ دھونے لگا۔ وہ جگ سے تھوڑ اتھوڑا پانی ڈال: تھی۔ چبرہ خشک کرکے سلطان رونی کی جانب متوجہ ہوا تو وہ بولی۔

''میری ضرورت ہے؟''

اس کے لیجے میں ایک بلکی می شوخی تھی۔

سلطان نے آہتہ سے کہا، "نہیں"۔

تھا حالانكدمبر النساء كانتش، تقش اول تھا۔ ول ميں ذراى مخبائش موتو نقش اول نقش آخرى الله كور كھا تھا اور سلطان كو ہر باريداحساس موا تھا كدوہ اس سے يجھ كہنا جا ہتى ہو، اس وقت ہے، ورنہ بہت ی برائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعدوہ باہر قبرستان کم محفوث فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہولے سے نکل آیا اور اِدهراُدهرنگامیں دوڑانے لگا۔

وین اور تیسرا ایک نیا آدمی تھا۔ سلطان کو د کیھ کر متیوں چونک بڑے اور سلطان کواہک مامیا

احساس ہوا جیسے وہ تینوں کسی اہم موضوع پر بات کردہے ہوں۔ اب سلطان کے لئے ا مناسب ہیں تھا۔ وہ آہتہ آہتہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ عمیا۔ تیسرا آدی بردی بھس اللہ الرالات

نگاہوں سے سلطان کو دیکھر ہاتھا۔

"م اوگ کھ باتیں کررے تھے۔ میں تو بس تم سے اجازت لینے آیا تھا۔ براو<sup>ن کا</sup> لیا تمہارے ساتھ، بری مبریانی میرے لائق کوئی خدمت ہوتو بتاؤ''۔

''ارے نہیں نہیں، ابھی کہاں .....کل ون میں کسی وقت مطلے جاتاً۔ آج رات کو بر ساتھ رہو''۔فضل دین نے کہا اور سلطان شانے ہلا کر بولا۔

، بنہیں ہی تکلیف ہوگی ، میرا کیا ہے، آج نہیں کل چلا جاؤں گا''۔ الر جا كبال رب مو؟"

ربس جال تقدر لے جائے گی، ویسے کراچی جانے کا ارادہ ہے'۔

"ال بيتو اور الحجى بات ہے۔ ساتھ ہى چليں گے۔ يبال سے ميں تمهيں الميشن تك لے وال بے را چی کے لئے ریل مل جائے گی۔ ہمارا انظام ہوجائے گا، ساتھ ہی

"فیک ہے، تم لوگ کچھ باقیں کردے تھ"۔

"إن .....ا كرتم برانه مانونو ايك چكر لگاؤ آؤ ..... سب مُحيك ہے كوئى خطرہ نہيں' فضل رے کہا۔ ملطان نے گردن ہلائی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں ہے فال فرور پدا بور ہا تھا كماصل قصه كيا ہے؟ كہيں كوئى كر بوضرور معلوم بوتى تھى -

وہ کچھ کھوں کے بعد وہاں سے چلی منی اور سلطان روٹی کے پاس آبیشا۔ باگل 🗸 رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کھانا وغیرہ تیار ہوا۔فضل دین اور سلطان کھانے پر بیٹھ سلطان کے اپنے ذہن پر جس وجود کا قبضہ تھا وہ بے صدحسین تھا۔ وہ کسی لالج میں نہیں آئم کے بوڑھاان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ وہ لڑی جس نے کئی بار عجیب سی نگاہوں سے سلطان

المرانى اورشر مائے ہوئے سے انداز میں باہرنکل عنی۔سلطان کھانے میں مصروف رہا۔ کھانے

ایک قبر کے اوپر تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا، دوہرام سفرافت کے بعد فضل دین اسے لے کر باہر نکل آیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک کجی قبر پر

"آج تو كوئى خطره نهيس، اگر آج پھر پوليس دھاڑ پڑ گئى تو؟" جواب ميں نضل دين ہنس ديا

" نولیس کی دھاڑ مھی نہیں روتی۔اے تو دعوت دی جاتی ہے۔اصل میں بابانے یہ جوئے الماؤات الم كرر كھے بير وار، جو، آٹھ بندے آجاتے بي مرجب بميں ابنا كام كرنا موتا مباق ان بندوں کو دماں سے ہٹانا بڑتا ہے۔ مبھی تھی تو آسانی سے کام ہوجاتا ہے، مگر جب المسان كى مجھ ميں نہيں آتى تو دھاڑ بروانى برتى ہے اور پچپلى رات بھى ايبا ہى ہوا تھا۔ بابا 

''لکن کام کیا کرتے ہوتم؟'' فضل دین اے ڈیکھنے لگا بھر بولا۔

" بات كوئى اليى وليى نبيس ب- تهميس جواس سلسله ميس بنايا جار با ب، اس ك

"ي بتاؤ ..... مال وال كى ضرورت ب يانبين؟ كراچى معمولى جگهنيس وريم روپوں کا تو پیة نہیں چلتا وہاں پر، مگرتم میرا ساتھ دوتو تمہیں کم از کم دس برار رو<sub>یے ا</sub>

' دنہیں پیارے! بات ایسے نہیں بنے گی۔ شہیں پہلے وعدہ کرنا ہوگا۔ اصل میں بندے کی سخت ضرورت ہے مجھے ورنیمہیں تکلیف نہ دی جاتی''۔

''تم يملے كام بتاؤ مجھے''۔ "اصل میں ہم لوگ مُر دے سلائی کرتے ہیں۔ قبروں میں سے نابت اُھانے جاتے ہیں اور انہیں پہنچادیا جاتا ہے'۔

'' کیا؟'' سلطان انچل بڑا۔

"إلى يارا سب كھ بك جاتا ہے، اس دنيا ميں سب كھ بك جاتا ہے"۔

''م .....مر ڈھانچے کون خریدتا ہے؟'' ''ایک سمپنی یه کارو بار کرتی ہے اور بہت سے ملکوں کو مال ایکسپورٹ کرتی ہے۔ ہا

یاس ایک برا آرور بے جے ہم سلائی کررہے ہیں'۔

د مرکیے؟ "سلطان نے مجس سے بوچھا۔

'' قبرستان میں جنتی مجیس آتی ہیں، ہمیں ان کا پید ہوتا ہے۔ دس سے مبینه مهینه گوشت مکلنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر ہم احتیاط سے اسے نکال کیتے ہیں۔

گوشت کی صفائی کرتے ہیں اور وُ ھانچے سو کھنے کے لئے محفوظ کردیا جاتا ہے۔ بابا خانه کعدوا رکھا ہے جہاں ہم بیسارے کام کرتے ہیں، کیا سمجھا؟"

''مگران ڈھانچوں کا کیا ہوتا ہے؟'' سلطان نے حیرت سے کہا۔

''یار بھوندو ہو کئے: یہ جو ایڈیکل کالجرب میں او کے اور اور کیال بڑھتے

نوں اور بنجروں کے بغیران کی پڑھائی کیے ہوئتی ہے۔ یہ ڈھانچ ملک میں اور ملک نورسک الم اللہ ہی کالجوں کے لئے سلائی کئے جاتے ہیں۔اسپتالوں اور دوا بنانے والی کمپنیوں کو عاہراہے ہی ۶۱۹۶ ) ب<sub>ی ان</sub> کی نسردرے پڑتی ہے۔ تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنے استالوں اور میڈیکل کالجوں ب<sub>ی ان</sub> کی نسردرے تیں۔ <sub>ق اور مُرد</sub>ے قبروں سے نکل کر میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں جاتے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ

یں ہے تو کھود کر نکالے ہی جاتے ہیں''۔

" کیا اگر مگر یار! بچوں جیسی باتیں کررہے ہوئم کیا مجھواسپتالوں میں لاوارث لاشیں ن برتی ہیں۔ ارے بھائی! پڑھنے والے لڑے لڑ کیاں ان کی چیر پھاڑ کرتے ہیں اور پھر وہ

ائن ایرال بی کے ایک عصے میں زمین کھود کر دبا دی جاتی ہیں۔ سال سوا سال بعد جب کان اور گوشت گل سر کر ہڈی بن جاتے ہیں تو ہڈیوں کا پنجر نکل آتا ہے۔ برا المبا کاروبار ے بداب تہیں کیا کیا بتا کیں!" سلطان سرد نگاہوں سے فضل دین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنے أب ف كو بهت تخت دل اور خطرتاك آدمى سجهتا تقا، ليكن يهال تو پية نهيس كيا كيا مور باتقا

> برمال ال نے پُر خیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا۔ "تو پھر یہ بناؤ مجھے کیا کرنا ہے'۔

"آج رات مجھے میرے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انکار مت کرنا اور س، پانچ سوروپے روز

الگااوردی ہزار رویے کراچی چل کڑ'۔

"نُحَكُ ب، جيسي تيري مرضى .....، عجر باتى وقت سلطان نے سوچتے ہوئے كرار ديا الكاكرنا جائب اور كيانهين كرنا جائب - كوئى بات سمجه مين نه آئي بس سوچوں ميں ڈوبار ہا فَيُحْمَا صِ وَثِنْ تَكْدِرُ كَاشِكَارِ مِو كَمِيا تَهَا، كَيْنَ خود اس كا اپنا بھي تو كوئي مُصكانه نبيس تھا۔ يكي اور بدي

ا اعورتواں کے دل میں نہیں تھا۔ بس کام کی طرف سے ذرای البحصٰ کھار ہا تھا، کیکن رات کو لران اسے لے کر اندھیرے میں آگے بڑھ گیا اور وہ ایک ایس جگہ پہنچ گئے جو درختوں المران كورى مولى تقى فضل دين نے وہاں موجود دوآ دميوں كوجن ميں ايك بوڑھا تھا،

ہے اور یہاں سے بھی ثابت ڈھانچہ نکال لیا۔ پھر وہ درختوں کے درمیان سے "لان الله عنال ہے، پھر کام شروع کردیا جائے؟" سکندر نے دوسر الای ا اور اندر پہنے گئے۔ بڑی مستعدی سے کام مور ہا جس کی عمر زیاده نہیں تھی۔ دبلا پتاا مریل سا تھا اور آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ ان اہم . ن اور اور است ان اوگوں کو جائے بنا کر دی اور ادھر کینک شروع ہوگئ۔ گویا سارے معاملات ا کیک کونے میں بڑی ہوئی کدالیں اٹھا ئیں اور اس لڑکے نے ان کدالوں کو کندھوں پر رکھال بلیے نصل دین نے سنجال لئے اور چاروں آ کے بڑھ گئے۔ نصل دین نے آ گے آ کے کہا

۔ <u>ھے ت</u>ا و کے حد قیلر

المان کے ذہن میں میر کرید تھی کہ وہاں سے اس کے فرار کے بعد کیا صورت حال پیش تا ہیرہال وہ کرا جی جانا چاہتا تھا۔ بیلوگ جرائم پیشہ تھے، جرم کرتے تھے اور انہیں پولیس کا

۔ نظیمی ماصل تھا، اگر ان کے ساتھ ہی کرا چی پہنچ جایا جائے تو آسانی ہوگی۔ وہاں جھینے میں کار دنت نہیں ہوسکتی تھی۔ بجین میں دو بار کراچی گیا تھا۔ دوسری بار ذرا ہوش وحواس درست نے، جانچاس بنگاموں کے شہر کرا جی کو دیکھنا تھا، اس وقت تو خیر ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا

کہی اے بھی ان ہنگاموں میں پوشید ہونے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔لیکن اب وہ بیہ رہا تا کہ دہاں سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ بہرحال اس طرح وقت گزرتا رہا اور پھر ان اواں نے وہاں سے والیسی کا پروگرام بنایا۔ ڈھانچوں کو لے جانے کے لئے بری با قاعد کی

ے كام موتا تھا، چنانچد ايك خاص فتم كا ثرك لايا حميا۔ اس ميس پيٹيال ركھى كئيں جن ميں ابت اُھانچے بڑی احتیاط کے ساتھ پیک کئے گئے تھے اور پھر ان پر بھوسہ لاوا جانے لگا۔

موے کا اتا برا ڈھیرٹرک پر لادا گیا تھا کہ دونوں سمت آدھا تھیل گیا تھا، اس طرح <sup>ا رک</sup> ڈرائیور، فقل دین اور سلطان مینوں یہ مجموسہ لے کرچل پڑے۔ سلطان نے اپنا حلیہ بدل الا ما برى ى مركز ما اور كلے ميں موتول كى مالا ـ راست ميں فضل دين نے بتايا كه يد

رك جانا بجانا ہے۔ بوليس اے رات ميس كہيں نہيں روكے كى اور كوئى پريشانى كى بات نہيں ے۔ بہرحال بیسارے چکر چلتے رہے اور وہ سفر کرتے رہے۔

شمم من بننچ کے بعد فضل دین نے کہا۔

ا اب ایما کرسلطان! میں تحقی ایک جگه بتائے دیتا ہوں۔ کو وہاں جاکررہ اور میں انا کام کرتا ہوں۔ پھر واپس جھھ سے وہیں آملوں گا''۔

''کون کی جگہ ہے وہ؟'' "فريا به جادا ارك يارا بار بارسوال مت كياكر جب يار بن كيا بي تو جم بهي ياري نما میں میروں پرواہ کرتا ہے''۔سلطان خاموش ہو گیا تھا۔

''ماں .... بے فکر ہوجاؤ''۔ سلطان خاموثی سے بیکارروائی دیچے رہا تھا اور اس کے دل میں بیدخیالات آرے ن زندگی گزارنے کے لئے لوگ کیے کیے گھناؤنے کام کرلیا کرتے ہیں۔ بہرحال دو دہا<sub>ل</sub>

''قبروں کونشان تو لگادیئے گئے ہیں نا؟''

آ گے بڑھے اور پھر ایک تھنی جھاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ یباں لاکٹین رکھ دی گئی اورال دهندل روشی میں کام کا آغاز کردیا حمیا۔ وہ لوگ قبر کا بالائی حصہ کھود رہے تھے اور پھرنشل مجمی اس کام میں شریک ہوگیا۔ وہ نیجے سے مٹی ہٹا رہا تھا۔ قبر پلی تھی اور مٹی مٹ مٹاری موچی تھی۔ جب قبراتی کھد گئی کہ تخت نظراً نے لگے تو دونوں نے ہاتھ روک دیے۔ تواہ تو بدبو کے بھیکے اُٹھنے لگے اور قرب و جوار کا ماحول بہت ہی گندہ ہوگیا۔فضل دین نے آپا جا در نکالی اور اسے سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"ك، يه چادر منه كرد لبيك ك" في انهون في خود بهي حادري لبي لل

ايك ايك كرك تمام تنخته نكال ويئے فضل دين مدايت ديتا جار با تھا اور كهدر با تھا كەدىجا اندر نه گرنے پائے، کوئی ٹوٹا ہوا تختہ بھی نیچے نہ گرے ورنہ ڈھانچہ خراب ہوجائے گا۔ تخی تو قبر کا منہ کھل گیا اور فضل وین نے ٹارچ کی روشی قبر کے اندر ڈالی۔ سلطان نے بھی جگ اندر جما نكا\_ قبر مين وهانچه برا موا تقار كهال اور كوشت كل سر كر خاك مين آل كچاخ

سفید سفید ہڈیاں نظر آرہی تھیں، جن پر جگہ جگہ مٹی نظر آرہی تھی۔ سرخ سرخ چو کھی

ووس بے کیڑے مکوڑے اوحر اُدھر ریک رہے تھے۔منظر بے صد ہولناک تھا۔ پھر خور الفل نے باقی کام کیا۔ اس نے ربو کے بوے بوے ساہ جوتے سنے، باتھوں پر دستانے ج اور قبر کے اندر سے ڈھانچے کو نکالنے لگا اور بڑا سنجال کر ڈھانچہ اوپر بہنچادیا۔ پھر خودگا

نکل آیا۔ اس کے بعد ووسری قبر کی کھدائی شروع کردی گئی۔ سب لوگ اس کام میک تھے۔ دوسری قبر سے بھی ڈھانچ کی ہڈیاں اور کھورٹری نکال لی گئے۔ یہاں تک کدوہ بہرا

ا کے کچی آبادی میں ٹرک تھوڑی دیر کے لئے رکا اور فضل دین سلطان کو لئے اس میا۔ پہلی بار اس کے دل میں ذرامختلف خیالات آئے تھے۔ ماضی میں جو پچھ کرتا میوں سے گزر کر ایک گھر کے دروازے پر رک کیا۔ دستک دی تو ایک بوز ای عور ا ہے۔ لیاں۔۔۔۔ اب کیا کرنا ہے۔ وہ عظمت جے وہ اپنے سینے میں بسائے رہتا تھا اور سوچتا تھا ''ارے ....فنلو''۔ بوڑھی کے منہ سے نکا تو فضل دین نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کا مرمقابل نہیں ہے، اس وقت اس ممنام جھونیڑے میں جھلنگی می چار پائی پر دراز

ددبس بس .....زیادہ عشق مت بھار، مہمان ہے یہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اسے اللہ فی اور اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی۔ بہرحال رقم تو اس کے پاس اچھی خاصی موجود تھی " فحک ہے، آجاد''۔ بوڑھی عورت نے کہا اور سلطان ایک گہری سائس لے کرا<sub>کہ او</sub>ل عرصے تک ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر وقت گزار سکتا تھا، کین بیرکوئی عقل کی بات نہیں ساتھ اندر داخل ہوگیا۔فضل دین واپس چلا گیا تھا۔ حجوثا سا مکان تھا جس میں تمنا کر تھا کہ اناوہ جانتا تھا کہ لوگ اس کی حرکت کونظر انداز نہیں کریں گے۔اے اپے عمل کا خمیاز ہ

تھا کہ یہاں چھوٹی جھونپڑیاں ہی ہوں گی،لین جگہ اندر سے کافی کشارہ تھی۔ اہر اڑ کرزار ہوکر پولیس کے ہاتھوں میں پڑ گیا تو بہتو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایبا تو ہرجرائم پیشہ شخص خانہ اور عسل خانہ صحن میں بنا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت سلطان کو ساتھ لئے دالان میں اُٹا کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھرمیرے اندر کیا انفرادیت ہوئی۔ مجھے کوئی ایساعمل کرنا جاہے جس سے

مر انظمت کا مقام اور معیار قائم رہے۔ گھر سے نکل کر کراچی تک پہنچ گیا تھا اور اب اس کے یباں ایک بڑا ساتخت بچھا ہوا تھا،اس نے کہا۔

" بينيو .... كيا نام عتمبارا" -

" آغا" ـ سلطان نے جواب دیا۔

'' ٹھیک ہے میں نبالوں گا'' ملطان نے کبا۔

سلطان نے کبا۔'' چائے تو بہت اچھی بنائی ہےتم نے''۔ کیکن بوڑھی کے انداز مم كيفيت پيدانه بوئي - اس كاچېره بالكل سيات تها-

ببرحال سلطان کھانے پینے کی چیزوں میں مصروف ہوگیا۔ کھانے سے فرا<sup>غث</sup> بوڑھی نے کہا۔

'' کمرے میں بستر لگادیا ہے۔ آرام کرلو، کہیں جانا تو نہیں ہے؟'' '' میں''۔ سلطان نے کہا اور کرے میں جا جیفا۔ تھوڑی دریک بانگ بر جبکا

تھے، بچ میں والان تھا، برا سامنی ۔ یہ مکان جس بٹل س تھا، اے دیکھ کریہ اندان ہو ایکھ کیا ہے اس کا خمیاز و اٹھانا بڑے گا، اسے لیکن بات وہیں آجاتی ہے۔

بر می اگر کوئی ڈھنگ کا معاملہ نہ ہوا تو پھر صورت حال خراب ہو جائے گی۔ یہ تمام باتیں اس النائي من آرائ تھي اور وه مسلسل سوچول مين ووبا جواتھا كداجاتك وروازے برآ جث جوئى "منه ماتھ دھواویا نبانا جا ہوتو نبالو، سفر کرے آتے ہو۔ مٹی میں لیٹے ہوئے ہو"۔ الالانے چونک کر دردازے کی سمت دیکھا۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک تھا، لیکن درواز ہ کھلتے ت مرقم کی روشی اندر آئی تھی اور اس روشی کے ساتھ ہی ایک اور روشی بھی اندر آگئی تھی۔

پوڑھی عورت چلی گئی، سلطان اپنی جگہ ہے اٹھا اور جوتے اتار کر عنسل خانے ہم الفتنت پرروثنی ہی تھی۔ دورھ جبیبا سفید رنگ، سبک نقوش، گدرایا ہوا بدن وہ آ ہستہ آ ہستہ ہوگیا۔ کچی آبادی تھی، لیکن عسل خانے میں بھی بڑا معقول انظام تھا، نہانے دھونے الکی بلک کے قریب پہنچ گئی۔ سلطان نے اٹھ کر بیٹنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی ہے نہانے کے بعد باہر نکااتو بوڑھی نے کھانے پینے کی چیزیں تیار کی ہوئی تھیں۔ بہت ک<sup>ی الک</sup>ے پینے پر ہاتھ رکھ دیا اور بول۔''سوگئے تھے؟'' سلطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آہتہ کی جائے کی خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کے بونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئے۔

"الل نے کہا ہے کہ تمہاری خدمت کروں ، تم فضل دین کے مہمان ہو'۔

ملطان نے تھوڑا سا اٹھ کر کہنیاں سر ہانے سے نکالیں اور اسے دیکھتا ہوا بولا۔

ر آلیا ہے میرانام ہے'۔

''ال کی بیری ہو؟'' سلطان نے مجیب سا سوال کیا، لیکن ٹریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ل سے اسے دیکھ رہی تھی ، پھر اس نے کہا۔

"كما مطلب؟"

نزنیں، میرا مطلب ہے کہ .....کہ .....

اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔سلطان اس کی بات سیجھنے کی کوشش کررہا تھا، ووہول

"سوتونهيل محيئ تضيج"

''بولو، کیا کرنا ہے؟''

"دات کو مینیں رہو مے ..... میرا مطلب ہے، رات کو آجاؤں؟" اور اس کے بر ا تنااحق بھی نہیں تھا کہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔اس نے کہا۔

" کیوں؟ " جواب میں وہ مسکرادی پھر بولی۔

"سوجاؤ ..... بس ٹھیک ہے نا"۔ اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اُٹھی اور ماہراً جاتے ہوئے سلطان نے اس کے چبرے کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ شکنتگی ہے م تھی۔ شاید سلطان کی احقانہ باتوں پر اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ اناڑی ہے۔ سلطان،

تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بہت ی با تمیں اس کے ذہن میں آرہی تھیں۔ گھرا ول میں سرور کی اُلک لبر اُتھی۔ نہ جانے باہر کی دنیا میں زندگی کے کتنے تجربات اور

ا پنے آپ کوان تجربات کے لئے تیار کرلینا چاہئے۔عصر کی ایک حویلی میں زندگی کا انجام کم از کم مجھے بیند نہیں ہے، دوسروں کو بیند ہویا نہ ہو۔ نہ جانے کب تک الگا

میں ڈوبا رہا اور پھر نیند آئی۔ جاگا تو تقریباً ڈھائی بجے تھے۔ ڈھائی بجے کے قریب جگہ ہے اُٹھا۔تھوڑی دریک سوچتا رہا اور اس کے بعد باہر نکل آیا لیکن باہر برآم

نے جو منظر دیکھا، اس نے اسے ساکت کردیا۔ وہی لڑکی جو اس کے پاس آئی تھی اورا جس طرح کی پیشکش کی تھی، اسے سلطان نے سمجھ لیا تھالیکن اس وقت وہ برآ م

ہوئے تخت پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔اس نے اپنا چہرہ سفید جاور میں تھا۔سفید جا در جیسا ہی اس کے چبرے کا رنگ بھی تھا۔ گہری کالی سیاہ آئکھیں جھی ہول

وہ اللہ کے حضور حاضر تھی۔ سلطان نے ایسے کسی منظر میں بھی دلچیسی نہیں کی تھی، مجبر صورت حال بالکل مختلف تھی۔ بیاڑی دو عجیب کردار پیش کررہی تھی۔ اس نے بڑے ہ

میں سلطان سے رات کو آنے کی بات کی تھی اور اب سیرسب پچھ سسے کھے ملطان

سے بعد واپس کمرے میں لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر ایک عجیب مزارہا۔ اس کے نہن پر ایک عجیب مزارہا۔ اس سے اللہ اس آنے کے بعد ماالات برگیا تھا۔ کوئی چیر بج کے قریب نفنل دین واپس آگیا۔ واپس آنے کے بعد ماالات

ز کہا۔ «کہوشنراوے! گھر ہی پر لیٹے رہے یا باہر نکلے تھے؟"

«نہیں یار! سوگیا تھا''۔

''اچھا کیا رات کو جا گنا ہوگا۔۔۔۔۔اچھا اب بیر بتاؤ ، ادھر رکو گے یا کسی ہوٹل میں چلیں؟''

"تبارا كام ہوگيا؟" "إن الله الماتولكا بندها ب يدى بزارروية تها ي جيا وعده كيا تها وفان فضل ں نے نوٹ نکال کر سلطان کے سامنے ڈال دیتے تھے تو سلطان ﷺ لگا۔فضل دین پھر بولا۔

"رکھ لومجت کا تخفہ ہے ہیں"۔

" فیک ہے لاؤ''۔ سلطان نے نہ جانے کیا سوچ کروہ دس ہزار روپے کے نوٹ کئے ارانی جیب میں رکھ لئے۔فضل دین بہت ہی گندا کام کرتا تھا،لیکن نہ جانے اس کے دل

بی اجھالی کا یہ نکتہ کہاں جھیا ہوا تھا، فضل وین نے کہا۔

"ہاں .... تو بتایا تہیں تم نے؟''

"ایک دن میبیں رک جاتے ہیں چھر بعد میں ویکھا جائے گا"۔

"ہوں ....اڑی پند آئی، ہے بھی بہت اچھی یار! عام قسم کی لڑ کیوں سے بالکل مختلف، نرلابن، نەخودغرض بلكەاس كے اندرخدمت كاايك ايسا جذب ہے كەتم حيران رە جاد كئ'۔

"ويسائك بات نے مجھے حيران كرديا ئے"۔ سلطان نے كہا۔

"يارا ديكھو برائى تو برائى بى ہوتى ہے۔ ميں ينہيں كہتا كه بروں ميں الجھنہيں ہوتے، تن ہر حال صمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ بیلز کی نماز پڑھ رہی تھی'۔

''ارے ہاں ..... یانچوں وقت کی نمازی ہے''۔

"مر مجھے بیمحسوس ہوا....."

'''نمک محسوس ہوا..... یہ بردھیا اس کی دلالہ ہے۔ ماں وال نہیں ہے، بس اس نے اسے  روہ نام تو بہت خوب صورت ہے، مگر ظاہر ہے جعلی ہوگا''۔ وہ بھی ہنس پڑی اور بول۔ "مہارا کیا نام ہے؟'' "جایا تھا نا، آغا''۔ "اں ہاں بتایا تھا .....آغا جی! ہے بتا ہے کیا خدمت کروں آپ کی؟ پاؤں دبا دوں''۔

" ان بنایا تھا ..... آغا جی! یہ بتائیے کیا خدمت کروں آپ کی؟ پاؤں دبا دول"۔ «نفنل دین تمہاری بڑی تعریف کررہا تھا، کہدرہا تھا کہ کڑی سے بولتی ہے'۔ - مناسب میں مجھے موسے : تمہیس ناموں سے انسان میں بات یا ایکوالایا سے

''حس وین مہاری برق طریعت طرب جدوہ کا محدود کا جو ہے۔ ''وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی میں نے تمہیں ناموں کے بارے میں ہی بتایا، بھلا اس میں ماہے؟''

ن ما ہے؟ "ب بھلا ایک بات بتاؤ تجیلا!" … جہ "

''ہاں پوچھو''۔ ''جبتم نماز پڑھتی ہوتو کیا تمہارے دل میں جھوٹ ہوتا ہے، کیا اللہ کے سامنے بھی سج ں ہاتیں ؟''

ریں. ایک دم سے اسے بوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں تفر تقری دوڑ گئ ہو۔ پچھ دریر مار بی چر بولی۔

"وہ تو سب کھے جانا ہے .... بھلا اس کے سامنے کون جھوٹ بول سکے ہے'۔
"بولتے ہیں، لوگ حرام کماتے ہیں اور نیکیوں کا پر چار کرتے ہیں ۔ خیرات کرتے ہیں،
اُکرتے ہیں، مجدیں بنواتے ہیں اپنی ناجائز کمائی ہے۔ کیا یہ اللہ کے سامنے سے بولنے والی

۔۔۔ں' ''ہاں ۔۔۔۔ ایبا تو ہے''۔ ''خیر۔۔۔۔۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ماں باپ کہیں اور رہتے ہیں؟''

"ہاں ….. وہ ایک اوربستی میں رہتے ہیں، میں ان سے بھی جھوٹ بولتی ہوں''۔ "کیا؟'' "میں نے میٹرک پاس کیا ہے۔ بچوں کو ٹیوٹن وغیرہ بھی پڑھالیتی ہوں۔ پچھالیے مشکل ''میں میں ترجہ کی سے جب کیٹر کو ٹیوٹن وغیرہ بھی پڑھالیتی ہوں۔ پچھالیے مشکل

کی ہیں، میرے ساتھ جن کی وجہ سے چھوٹے موٹے ٹیوشن میں گزارہ نہیں ہوتا۔ مال باپ بالا ہمارے کی وجہ سے چھوٹے موٹے ٹیوشن میں گزارہ نہیں ہوتا۔ مال کی ہے۔ان بالا ہماں اور ایک بہن ہے۔ بھائی پانچ سال کا ہے۔ بہن سات سال کی ہے۔ان سرکو پالنا پڑتا ہے جھے۔ پہلے عزت کی روزی کمانے کی کوشش کی تھی۔ ایک گھر میں نوکری

ائے گر چلی جاتی ہے۔ ویے مجھے بری پسد ہے۔ تم اس کے اندرایک خاص بات رکی ا تو ٹھیک ہے پھرادھررکو، میں ذرا چلتا ہوں کچھ اور دوستوں ہے بھی ملنا جلنا ہے'۔

"بہاں بالکل ٹھیک ہے'۔ رات کو کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل ہوئی۔ برحیا کا انداز برقرار رہا۔ لڑکی بھی ایک دو بار سامنے آئی۔ سلطان بہیں رہا تھا۔ بہر حال اے اپنے لے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ رات کے کوئی گیارہ ہیجے کا وقت ہوگا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ لڑکی ا

ہے۔ پولیس کو بہتہ دیتی ہے۔ کام چل رہا ہے۔ افری تہیں ادر رہتی ہے۔ ہفتے میں ایک آن

کے پاس آگئی، اس نے گہری سیاہ آتھوں سے سلطان کو دیکھا اور بولی۔ ''جاگ رہے ہو؟'' ''ہاں …… آؤ بیٹھو''۔ سلطان نے کہا پھر بولا۔ ''نام نہیں بتایاتم نے اپنا''۔

''نہیں بتایا تھا؟'' ''ہاں''۔ ''چلوٹھیک ہے۔۔۔۔ ناموں میں کیا رکھا ہے، میں عام طور سے لوگوں کو اپنے غلط نام کرتی ہوں اور بہمی بھی مجھے یاد بی نہیں رہتا کہ میں نے کس کو کیا نام بتایا ہے''۔

''بس ایسے بی، کون سے اچھے کام کرتے ہیں ہم، جومجت سے لوگوں کو وہ نام بنا گیلا ہمارے ماں باپ نے اس وقت رکھے تھے، جب ہم بالکل معصوم اور پاکیزہ تھے۔ اس پاکلا وقت کا نام بعد میں استعال کرنا اچھانہیں لگتا''۔

سلطان حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور بولا۔

''تو پھر یے غلط کام کرتی کیوں ہو؟'' ''ہر پانچ آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے سوال ضرور کرتا ہے۔ جواب دیتے دیے تھا۔ گئے ہیں ہم۔ بس ہرانسان کے اندر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ ہی کو د کیے لو۔ نہ جان

کہاں سے سفر کا آغاز کیا ہوگا اور دیکھو کہاں تک پہنچ گئے۔ایی ہی کہانیاں ہوتی ہ<sup>یں اسا</sup> زندگی کے ساتھ''۔ ''

ے مناط ۔ ''فلفی ہواچھی خاصی، نام کیا ہے؟'' سلطان نے کہا اور وہ ہنس بڑمی پھر بولی ''<sup>جملاا</sup>''

بھی کی تھی، وہیں ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا، بے آبرو ہوگئ اور وہ مجھے بلیک میل ہی

لگا اور پھر فاحشہ بن گئی۔تھوڑا ساسفر طے کرنا پڑا تھا بس شرافت اور فحاشی کی بایشہ ختم ہڑ

"امان" مل كيس - انبول في كها كه اس زندگي من بهت ي مشكلات كا سامنا كرنارد

ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اگر رہوتو ان مشکلات سے بچی رہوگی۔ ماں باپ سے یمی <sub>کیا</sub>

کہ ایک ایسی جگہ نوکری کرتی ہوں جہاں مجھے وہیں رہنا پڑتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن مج

"السسمرے لئے بدوعا سب سے بوی ہے '۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کے یاس ، بنی ری اور اس کے بعد چلی گئی۔ دوسری صبح قضل وین پھر اس کے پاس آیا تھا، اس نے کہا۔ م ادراں سے بعد واپس چلیں گے۔ آؤ .....اس کے بعد میں تمہیں کرا چی تھماؤں گا"۔ وہ ون دارج کے ہول بڑے۔ الطان نے ایک درمیانے درج کے ہول میں برابر کے دو م لے لئے تھے۔ یہاں وقت گزرنے لگا اور پھر ایک دن فضل دین اور سلطان گھوم رہے نے کھنٹ کے ساحل پر کہ انہیں ایک تخص ملا۔ وہ سلطان کو دیکھ کراس کے قریب آگیا تھا۔ "تہارا نام سلطان ہے تا؟" سلطان نے اسے بہوان لیا۔ بیسائیں فیض بخش کا آدمی ناراں کی آتھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔سلطان اسے گھورتا ہوا بولا۔ ''اورتم سائیں فیض بخش کے آدمی ہو؟''

"بان، الله وسايا ب ميرا نام ..... بس جهونا ساكام ب ميرا سائيس فيض بخش سي .... ائی در دن پہلے گوٹھ گیا تھا۔ پہتہ چلاتم نے سائیں قیض بخش کی حویلی جلادی ہے۔سائیں قیض بن نے ڈیرا جمار کھا ہے، حویلی کے سامنے اور ابھی تک پولیس کو اس بارے میں اطلاع نہیں

دل کین وہ تمہارے بارے میں اجھے ارادے تبیس رکھتا''۔

"ابتم یمال سے جاؤ کے اور اسے میہ بناؤ کے کہ میں کراچی میں موجود ہول"۔ "سودا ہوسکتا ہے ..... اگرتم جا ہوتو؟"

"مائين ظفرمحود كے باغوں كالمحيك مجمع دلوادو- پرچدلكه كردے دو، اين ہاتھ سے ان کے گئے۔ باغوں کا محیکہ مجھے مل جائے گا توسمجھ لومیری زبان بندرہے گی'۔ "تمهاري زبان كوتو مين ابھي اوراي وقت بند كرسكتا ہون ..... پاني كايه بهت برا سمندر

أمال ت مهيں قبول كر لے گا'۔ "المیں سائمی، ایسی کوئی بات نہیں ہے .... وہ ویکھوادھر، وہ ایک جیپ کھڑی نظر آرہی <sup>ے نار</sup> مات بندے ہیں ہارے .... ایک اثارہ کریں گے تو جیپ تمہارے اوپر آنے کے

المعروز المان " در مکن مت دو، کیا جاہتے ہو؟" اس بار فضل دین نے آگے بڑھ کر غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

جاتی ہوں۔ دن بھر ان کے ساتھ رہتی ہوں اور واپس آجاتی ہوں۔ اب بہن اور بھار<del>اً</del> سکول میں ڈالا ہوا ہے۔ ماں باپ کا پرائیویٹ علاج ہور ہا ہے....سن کی کبانی؟" یا چېره رنجيده رېا، پهراس نے کہا۔ "مبت افسوى ہے جيلا .... انسان اگر جذباتی موتو بہت سے وعدے كرنے كى كوا ے اور پھر اسے خود اینے وعدوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ میں تم سے پھے ہیں کہوں گا۔ یہ آہ

ے پیے میری طرف سے ....انی مشکلات کے حل میں میرا حصہ مجھ او اور سنو .....جن, کاتم اظبار کردی ہو، میں پوری حالی کے ساتھ مہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں اس ط انسان نہیں ہوں اور نہ ہی عیاشی کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ میرا فضل دین سے ا واسط نہیں، صرف چند روز کا ساتھ ہے۔ کہیں سے چل کر یہاں تک آگیا ہوں اور یہار مجى چلا جاؤل گا۔ ايك وعده كركے جارہا ہول، جيلا! كاش! ميس وه بن سكول جو مول اندر سے بہت برا انسان ہوں اور باہر سے بہت چھوٹا۔ بس اتنا کافی ہے، اپ تعارف

لئے۔ اگر باہر سے بھی بڑا انسان بن گیا تو تمہیں تلاش کروں گا اور ایک ایبا مقام دول تمہیں ایک معیاری زندگی دے دے۔' وہ سلطان کو دیکھتی رہی چر اس نے دی بڑا ِ نوٹوں کو دیکھا اور بولی۔ د بھر بیر کس بات کا معاوضہ ہے؟''۔

"میں نے کہا نا ..... تمہاری مشکلات کے حل کا ایک چھوٹا سا حصہ"۔ ''بہت بڑا حصہ ہے بیاور جس بیٹے سے میں منسلک ہوں، اس میں اس کی حیثیت

سے بڑی ہے، چنانچہ میں انہیں خاموثی ہے اینے لباس میں چھیائے لیتی ہوں ادر مہر کے بدلے بس ایک دعا وے علی ہوں کہ جس برائی کی تلاش میں تم ہو وہ تمہیں مل جا-

سلطان مسكراديا، پھر بولا۔

را نے کوئی سوال نہیں کیا بھے سے کہ اللہ وسایا ٹھیکیدار کیا کہدرہا تھا'۔

المرادل قو جاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بارے میں بہت پچھ پوچھا جائے۔ یقین کرو کہ تم اللہ ہے ہے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں جھے یوں لگا تھا بہلی بہت بڑے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد یقین کروسارا کام اس تا تر بہلی بہت تر ہے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد یقین کروسارا کام اس تا تر بہت تی ہوئے ہوئے بعد یقین کروسارا کام اس تا تر بہت تک ہوئے ہوئے ہوئے بعد یقین کروسارا کام اس تا تر بہت کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بارے کہ کا باری مجھتا اور آئ تک کا باری مجھتا ہوں موائے ہوئے ہوئے۔ بہت کی باتیں انسان نے کہا۔

المربی میت کوں دل میں جا گی ہے۔ یہ اور پھر سلطان نے فضل دین کو اپنی بارے بیں کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی آپ کو سب سے برتسمجھتا ہوں نے اس کے ساتھ جتنے اچھے سلوک کئے تھے انہوں نے اس مجبور کردیا تھا اور فضل دین کو اپنی انسان دین کو اپنی نظل دین کو اپنی از دار بنائے ، چنانچہ اس نے فضل ذین کو اپنی بارے میں پوری تفصیل ہوں کے جہرے سے بیتہ چلنے لگا کہ وہ اس تفصیل سے بے حد متاثر ہوا ہے۔

ادی اور فضل دین کے چہرے سے بیتہ چلنے لگا کہ وہ اس تفصیل سے بے حد متاثر ہوا ہے۔

ن دریتک وہ سوچتا رہا ، پھر اس نے کہا۔ ''تو پھراہتم کیا کرو گے، آغا سلطان؟'' ''ن صابعر فضا ہیں ہے ، تہ میر

"بات اصل میں یہ ہے فضل دین! کہ نہ تو میں سائیں فیض بخش سے خوفزدہ ہوں نہ کسی دے اور میں کہ کی دے اگر میں کوئی دے اگر میں کوئی خوفردہ اپنے گھر میں کوئی انسان نہیں ہوں۔ بس میری اپنی حرکتیں مختلف ہیں۔ باپ سے میں اس لئے خوفزدہ

ل کراگراں نے بھی میرا گریبان پکڑلیا تو میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرسکتا۔ فُلوگوں کی جھے کوئی پرواہ نہیں ہے''۔ ''دیکھو کھائی ساطان اصل میں تھی سے صوف ایک است کونا جاموں گا میں مرد در

''دیکھو بھائی سلطان! اصل میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا میں، وہ یہ کہ مان کواپ آپ کودنیا میں سب سے برانہیں مجھنا چاہیے ۔۔۔۔۔۔ اُونٹ اور پہاڑ کا مقولہ تم نے ابرائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ابرائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ابرائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا اللہ بھائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا کہ یہاں رہ کر انتظار مت کرو۔ فرض کرو اگر سائیں فیض بخش ہی تمہارے سائے آگیا تو یا اس کے ماردویا کچھاور تباہی پھیلا دو۔ مجرم بن جاؤ میں اُن کی خاکمہ کہ ادھر سے اُدھر بھاگتے پھرو اور جو سائے آجائے اسے زندگی سے محروم من جائے اسے زندگی سے محروم

''وہ سات ہیں نا جیپ میں اگر ادھر سے ستائیس نکل آئیں تو ؟'' ''تو بھاری پڑیں گے سائیں .....تھوڑے ادھر کے مارے جائیں گے،تھوڑ مگر ہم ایک حل پیش کررہے ہیں نا''۔

" آپ کون ہوسا نیں؟"

'' ابھی لکھ کر دے دیا جائے تنہیں کہ باغوں کا ٹھیکہ تنہیں مل جائے''۔ ''نہیں سائیں! پیۃ بتادو ..... زبان پر اعتبار کریں گئ'۔

''تو ٹھیک ہے پہۃ نوٹ کرلو، آجانا بات چیت کریں گے''۔ نضل دین نے ایک مرز دہرایا اور اس شخص نے نوٹ کرلیا، پھر بولا۔ ''ٹی میں انگیسی تاک تا تاہد میں میں ایک سے تاہد میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں ا

''ٹھیک ہے سائیں اعتبار کرتے ہیں۔ بڑے کام اعتبار کے سہارے ہی چلتے ہیں۔ کوئی سازش نہیں ہوگی۔ سائیں! ہم بھی ٹھیکیدار ہیں۔ باغوں کے ٹھیکے لیتے ہیں۔ پھل ہا کرتے ہیں۔اکیسپورٹ کا کاروبار ہے،اپنا، کیا سمجھ''۔ ''بس اعتبار کرتے ہوتو جاؤ۔۔۔۔'' وہ ہنتا ہوا واپس چلا گیا۔ تب فضل دین نے کہا۔

"كيا خيال ہے گھومو كے يا واپس چليں .....طبيعت الجھن كا شكارتو ہوگئ ہوگ".

سلطان نے ایک نگاہ فضل دین کو دیکھا۔ قبرستان میں مُر دوں کے ڈھانچوں کا کارر کرنے والا یہ آدمی عجیب وغریب تھا۔ اس نے دس ہزار روپے بھی سلطان کو دے دیے۔ ادراس کے بعد بھی اس کی رفاقت کا دم بھر رہا تھا۔ واپس پلٹنے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ ''جو پتہ تم نے اسے بتایا ہے، وہ ٹھیگ ہے''۔ ''بالکل نہیں ……یار! یہ کراچی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سجھ رہا ہے۔

پریہاں ایک سے ایک برا تھیکیدار پڑا ہوا ہے اور وہ ایسا ٹھیکہ بجاتا ہے کہ اچھے انچوں۔ شکیے ہوجاتے ہیں۔ ایسے ہی پت دے دیا ہے، بھاڑ میں جائے، دوبارہ ملے گا تو دیکھا ہا۔ گا'۔ دونوں ہوئل واپس آگئے فضل دین نے کہا۔ ''کیا خیال ہے ۔۔۔۔ ججیلا کے پاس جاؤ گے؟''

'' دنہیں آرام کروں گا''۔ '' دل بہلانا چاہوتو اور بھی بہت سے بندوبست ہو سکتے ہیں''۔ '' دنہیں ......آؤ بیٹھو''۔سلطان نے کہا پھر بولا۔ ہر اور نصل دین جب جاگا تو اس نے اس دنیا میں جینے کے رائے تلاش کر لئے .....

ربا هم به ها میری بات ..... اب بولو کیا کہتے ہو؟'' محرب ہونا میری بات ، "فی ہے، میں باہر جانے کے لئے تیار ہوں .....تم میرے لئے بندوبت کردو'۔

" کوئی مسئلہ ہی نہیں ..... اور سنو، تھوڑے سے پیسے خرج ہوجا کیں گئے"۔

"اں کی تم برواہ مت کرو، بلکہ مجھے این پاس موجود رقم سے ٹریولر چیک بھی بنوانے ہیں

اكه إبرمير عكام أسكيل"-مارے معاملات اس انداز میں طے ہو گئے اور آخر کارفضل دین جیے معمولی سے آدمی ناک انابرا کام کر ڈالا کہ تصور میں بھی نہ آسکے۔فضل دین نے اسے جہاز کے کپتان سے الادر کپتان نے خوش ولی سے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے جہاز پر قبول کرلیا۔ سلطان بہت ی بے فوف اور نڈر انسان تھا، لیکن جب جہاز کے لنگر اٹھائے جارہے تھے تو وہ ریانگ کے ہانھ کھڑا ہوا، حبیب بنک پلازہ کی بلڈنگ دیکھے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی قرب و جوار کے مناظر اس کی نگاہوں میں نمایاں تھے۔ کراچی کو تیسری بار دیکھا تھا اور اس بار ذرا اینے طور رد کھا تھانیکن بات وطن کی خوشبو کی تھی۔ساری باتیں اپنی جگد مگر دکھ کا کوئی احساس اس کے ان می نیس تھا ..... کیکن نه جانے کیوں اس وقت بندرگاه کا آخری نظاره کرتے اور غروب أناب كا مظرد يكھتے ہوئے ول كواكي وكھ كاسا احساس تھا۔ بجين كى يادي بے شار واقعات کا حال ہوتی ہیں۔ ان یادوں کو ول سے نکالنا برا مشکل کام ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے

اکت نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ جہاز بندرگاہ سے کافی آ کے نکل آیا تھا۔ کافی دیرتک سوچتے رہنے کے بعد وہ اپنے لیبن الم المان ك ارادك سے سرهيوں كى جانب چل برا اور تيز تيز قدموں سے سرهياں طے رف لگا، لیکن احیا تک ہی وہ ایک بوڑھے آ دمی سے مکرا گیا۔ بوڑھا آ دمی اس کی مکر سے اپنا ا الله المستخال سکا۔ وہ لڑ کھڑا کر گرنے والا تھا کہ سلطان نے لیک کر اسے اپنے بازوؤں کی

الناسيدار مانوں كا بے نشان قبرستان معلوم ہور ما تھا۔ بہت دريتك وه ريلنگ سے لگا مختلف لولوں کودیکتا رہا۔ ملکی اور غیر ملکی سبھی لوگ جہاز کے مسافر تھے، بہت دیر تک وہ اس طرح کھڑا

كفت مي كيار

كردو-كام اييا مونا جِاہم جوكوئى فائدہ دے-ميرى مانوتو تم ملك سے باہرنكل جاؤرة لئے بہت سے رائے کھل جائیں گئے'۔

"ملک سے باہر؟" سلطان نے کسی قدر جران نگاموں سے اسے دیکھتے ہوئے فورا ہی اس کے خیالات کا سلسلم منقطع کردیا۔

''اگر سمندر کے رائے باہر نکلتا چاہوتو اس کا بندوبست میں دو چار دن میں ی موں۔ اصل میں مارا یہ مال تم مجھ رہے ہوگے نا، باہر جاتا ہے اور ظاہر ہے قانونی ذریا نہیں جاتا۔ اس میں غیر قانونی ذریعے اختیار کرنے ہوتے ہیں، کیکن میں تمہیں ایک

بناؤں۔ یہ غیر قانونی وریعے بھی قانون کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ با قاعدہ ایک شینگ کمنی جو مقامی نہیں ہے، ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور اس شینگ عمینی کے معاطع میں باہر کے لا ساری ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ ہارا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ مال کی پیٹیاں بنرا يبنيادين، وه بھي اس وقت جب مارے ياس كوئي آرڈر ہواور ميں نے تمهيں بتايا قا بارہم ایک آرڈرسلائی کررہے ہیں۔ یہ ہمارے مال کی آخری کھیپ تھی جوہم نے یہاں ہے۔ مال کل دو پہر کو بندرگاہ تک پہنچ جائے گا۔ جباز بھی جلد بی لنگر اٹھادے گا کوئدا ساری لوڈ مگ ہو چی ہے اور اس کی روائل کی تاریخ بھی طے ہو چی ہے'۔ ''گذ، مگرایک بات بتاؤ.....کاغذات وغیره کا کیا ہوگا'۔ ''یار! جہاز کا کیتان خودتمہارا ذ مہ دار ہوگا۔ کاغذات بھی وہی تیار کرےگا۔ا<sup>رے</sup>

آج کی دنیا میں انسانی زندگی کے لئے بری آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ پہلے لوگ الله ڈھول پیا کرتے تھے، اب وہ ڈھول میٹ چکے ہیں۔ ہر بندہ اپنے لئے سب چھ<sup>ر</sup> ہے۔سب سے پہلے اینے آپ کو دیکھو پھر دوسرے کواور جب اینے آپ کو دیکھنے گا ان ہے تو چر یہ بھے لو کہ ہرمشکل کو آسان بنانے کی کوششیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں مسجو ہو نا میری بات''۔ "يار كمال ب، ثم تو أيك فلاسفر تككي ..... بر أيك بات بتاؤ دوست! ثم

ہوجائے گی'۔فضل دین ہننے لگا پھر بولا۔

'' بچ کہوں تم سے ..... میرا بھی ایک ماضی ہے، ایک کہانی ہے۔ بلاوجہ ا<sup>س دهند ک</sup>

"نو رابلم يك مين! نو برابلم" \_

بوڑھے نے اپنے سفید بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا اور پھر مسکرا کر بولا۔ ''ایک عمر ہوتی ہے اور اس عمر میں انسان یقیناً دوسروں سے مکرا تا ہے، لیکن کمی کم

میں سر ہوں ہے ہورہ میں سر میں مصل میں دوسروں سے رو ہا ہے ہیں ہیں ہی ہی طرح کی عکریں بے شار حادثوں کا باعث بن جاتی ہیں'۔ اس نے جیب سے چشمہ کا آگھوں پر چڑھایا اور یہ چشمہ لگانے کے بعد وہ اور بھی پُروقارنظرآنے لگا۔ اس کی شخصیہ

ا کھوں پر پر ھایا اور یہ جسمہ ہوئے ہے بعد دہ ،در کی پردوار سراے سان کی ایک مقناطیسیت تھی جے ایک کمے کے اندر اندر سلطان نے محسوس کیا، وہ بولا۔

''میں اس جلد بازی پر شرمندہ ہول اور آپ سے معذرت جا ہتا ہوں''۔ سلطان آگے قدم بڑھائے اور اچا تک ہی اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا۔

ا کے لام برتھا ہے اور اچ بک ہی اس کے اس سے مید دن پر ہوسے اسریو اور دول ''تم پھر جلد بازی کررہے ہو دوست! میرےجسم سے نگرا کرتم نے جو تکلیف مجھے: ہے، میں اس کے لئے تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں مگر پچھے دیر تو رکو، اتنی جلد بازی ہم جب دو انسان آبیں میں ملتے ہیں اور کوئی تم سے قربت چاہتا ہے تو تھوڑا اس کو دت نے

سلطان کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی، اس نے ایک گہری سانس کی اور مسکرانے لگا۔ اتن تن فطرت کو تھوڑی می لگام دینا بے حد ضروری تھا، اس نے کہا۔

''بے حد شکریہ'۔ ''گڈ،اب تمہارے چہرے پر جو کیفیت نظر آرہی ہے وہ بتاتی ہے کہتم میری قربٹ

مطمئن ہو۔ کیا میں تم ہے ایک سوال کرسکتا ہوں؟'' مطمئن ہو۔ کیا میں تم سے ایک سوال کرسکتا ہوں؟''

''جی فرمائیے''۔سلطان بولا۔

"تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے، جب مجھ سے نگرا گئے تھے۔ کیا تم کسی وُٹنیا<sup>انہ</sup> و؟"

. ''جی، بالکل درست ہے لیکن آپ کے خیال میں کیا میں آپ کواپنی الجھنی<sup>ں پٹاٹا جی</sup>۔ ۔۔

ں -''ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔تمہارا لہجہ کسی قدر تلخ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے، کوئی بھی <sup>آیک</sup>

ا دے اور این مشکل میں شریک نہیں کرتا۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے اس سوال کی، این کا مشکل میں شریک نہیں کرتا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر اندر تلخ کردیا۔ میں سمحتا ہوں کہ انسان کے اندر

البادل ادر كيول جار ہا مول، ميں كھر سے كيول بھا گا مول ..... ظاہر ہے ظفر محمود صاحب بالات كا سامنا كريں گے جو سائيں فيض بخش كى حويلى جلنے كے بعد انہيں پيش آئيں الدور الدور كر والدت كا جائزہ ليتے رہنا چاہئے تھا اور ان كى در كن چاہئے تھى ، كين يبال وى برقتمى تھى۔ سائيں فيض بخش اگر حويلى جلنے كے واقعے كو را خال كر تھى ديتا تو خود ظفر محمود صاحب اس سے دشمنى كا اظہار كرتے اور صورت حال بدى مناسب سال موجود كل موجود كا كر تى ہے ، وى مناسب

رات کے کھانے کے بعد وہ عرشے پر آگیا اور رینگ کے قریب کھڑے ہوکر چاند کی مباکروں کو دیر تک و کھانے ہے۔ بعد وہ عرشے پر آگیا اور رینگ کے قریب کھڑے اس نے چاروں مباکروں کو دیر تک دو کھا رہا۔ کھلی فضاء میں خاصا سکون محسوس ہورہا تھا۔ اس نے چاروں نہا ہوا کہ اس کی طرح دوسرے بہت سے مسافر بھی چاندنی کا سالمارے ہیں۔ اچانک اسے اپنی پشت پر دبی و بی سرگھما کر دیکھا تو ایک لیج کے مہمت ان میں ایک عورت تھی اور ایک مرد، اس نے سرگھما کر دیکھا تو ایک لیج کے بہت حسین ایک ماتو دیا ہوگیا۔ شام کے وقت سیرھیوں میں کمرانے والا بوڑھا شخص ایک بہت حسین کرنے ماتھ گفتگو میں مصروف تھا، مگر اس لڑی کو دیکھ کرنے جانے کیوں سلطان کو جیرت کا گفتگو میں مصروف تھا، مگر اس لڑی کو دیکھ کرنے جانے کیوں سلطان کو جیرت کا گفتگو میں مصروف تھا، مگر اس لڑی کو دیکھ کرنے جانے کیوں سلطان کو جیرت کا گفتاب نظاب کو دیکھ کے لئے اسے ایسا لگا جیسے وہ کی مانوق کے والوں کو دیکھ رہا ہو۔ یہ ستی اپنے چبرے کے نقوش سے پیت نہیں کیا لگ رہی تھی۔ بہت رہائی کو دیکھ رہا ہو۔ یہ ستی اپنے چبرے کے نقوش سے پیت نہیں کیا لگ رہی تھی۔ بہت رہائی کو دیکھ رہا ہو۔ یہ ستی اپنے چبرے کے نقوش سے پیت نہیں کیا لگ رہی تھی۔ بہت

دریک سلطان اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ذہن کے سمی کوشے میں اس لاکی کانتش ر

تھا،لیکن وہ کون ہے اور کیا ہے، یہ اسے بالکل یاونہیں آر ہا تھا۔ ایک عجیب ی کریداس

بالکل ٹھیک کہا آپ نے اور یہ زہر ملی محبوبہ خاموثی ہے آپ کے سینے میں خنجر اتار

"آپ فوری جوابی کارروائی کے ماہر ہیں۔ میرا نام مہیل ہے، کیوں نہ ہم لوگ ایک

آپ کا پُروقار انداز آپ کو سلطان ہی ظاہر کرتا ہے۔ ویے میر اتعلق لاہور ہے ہے،

"آب سگریث کیول نبیل منے؟"

"کولمن کی بات کررے ہیں آپ؟"

"سلطان"۔اس نے جواب دیا۔

"بی .....اور کوٹین کا زہرساری دنیا میں تتلیم کرلیا گیا ہے"۔

البت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو جوابا کم جاکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچتا

<sub>ال ک</sub>ر آپ سکریٹ کیوں پینے ہیں؟"

"وری گذ ..... میرے خیال میں سگریٹ تنہائی کا بہترین ساتھی ہے اور ویسے بھی میں تنہا

الارآب جانتے ہیں کہ سمندری سفر کس قدر اکتادینے والا ہوتا ہے۔سگریث ایک بہترین

چل بڑا۔اس کی ساتھی لڑکی نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھک لیا تھا، لیکن اس کے چرک نقوش گویا فضاء میں تیررہے تھے۔ ایک عجیب سا انداز تھا، وہ سیر ھیوں سے نیچار کر الی ان ان کے اندازہ ہوجائے گا کہ تنہائی ہو، سگریٹ ہو، خاموثی

رز آپ کویوں لگتا ہے جیے آپ اپن کی محبوبہ سے مدھم سر کوشیوں میں باتیں کررہے ہیں'۔ ہے اوجھل ہو گئے ،لیکن نہ جانے کیوں سلطان کوا یک عجیب سااحساس ساکت کر چکا تلا اُز

لڑکی کون ہے وہ تو اپنی محبوبہ سے میہ کرآیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے اور دھمکی بھی دن ا اگر اس نے سمی اور کو زندگی کا ساتھی بنالیا تو اس کا ساتھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ مہرالہا، 🌣

بارے میں اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ اسے جابتی ہے یا نہیں، کیکن سبرحال وہ اسے مرورہ

تھا ..... بہت وریک نہ جانے کیے کیے خیالات اس کے دل کے وروازے پر وتک د

سلطان ریانگ سے تک کرسمندر کی لبروں کو دیکھنے لگا۔ ان لبروں میں اے نہ جانا مرا سے تعارف حاصل کرلیں'۔ کیا نظر آر ما تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ آسان پر چاند کھلا موا تھا اور جاندنی دہاں ا

المن المرد التعداد روايتون كا امين ' ـ ما المين ' ـ ما ا

ِ آب کہال کے رہنے والے ہیں؟"

"محر" بلطان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

الاسس بوی خوشی ہوئی و سے میں آپ کو بناؤں کہ میں نسلا ایرانی ہوں، مر میرے

الفاکا کاروبار چونک برصغیر میں برطرف مجھیلا ہوا ہے، اس لئے میں نے اپنی رہائش لا ہور

مُورِّی اور میں اور میرے اہلِ خاندان اردو ہی بولتے ہیں۔ویے انکریزی اور ا نے اچھی طرح سکھی ہے۔ کیا خیال ہے، اگر ہم جہاز کے ریستوران میں بیٹے کرعمہ ہ ل پیک تو گفتگو کرنے میں مرہ آئے گا۔ ویسے ایک سوال اور کرلوں آپ سے کہ آپ

میں پیدا ہوگئ اور ایک کمے کے لئے اس نے سوچا کہ بوڑھے سے تو اس کا تعارف ر آ م بوھ کراہے د کھے اور معلومات حاصل کرے کہ آخر بیاڑ کی اس کے ذہن کے اور جے میں پوشیدہ ہے۔ ابھی وہ یبی سوچ رہا تھا کہ بوڑھا ریلنگ سے ہٹ کر سیر حیوں کی ا

لوگوں کے قدم روکے ہوئے تھی، کیونکہ تاحدِ نظر تھیلے ہوئے سمندر کے نقوش اس قدر میں رہے تھے کہ بیان سے باہر ہو، اچا تک ہی وہ چوتک بڑا۔ سی نے عقب سے پوچھا تھا۔

"سوری سر، کیا آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ میرا لائٹر شاید بھیگ کیا ہے" سگریٹ نہیں بیتا تھا۔ ماچس اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے بلٹ کرمعذرت آمیز کیم کا

"معانی حابتا ہوں۔ میں سکرتی نہیں بیتا"۔ وہ تحص جواں کے پیچیے کھڑا ہوا تھا،اپنے بھیکے ہوئے لائٹر کو جھٹکنے لگا۔ پھرال

'' ذرا بے احتیاطی سے کھڑا ہوا تھا ..... پانی کی ایک تیز لہرنے چھینے اڑائے آئی بھا۔ گیا۔ وہ بار بار کلک کلک کررہا تھا اور سلطان اس کے چبرے کو دیکھنے کی کوشش کر اچا کے ہی لائٹر جل اٹھا اور اس مخف نے ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپی سگر ب<sup>یں۔</sup> -

پهرمسکرا کرسلطان کو دیکھیا جوابولا۔

ں، میں فلٹی بالکل نہیں لیکن خوش قسمت ضرور ہوں ۔۔۔۔۔ زندگی کے سفر میں، میں اس جہاز کے سفر کی ہے۔ اس جہاز کے سفر کی بات نہیں کررہا۔ زندگی کے سفر میں اگر ایک دوسرے کو سمجھنے والے بنی لوجائیں تو کیا ہی عمدہ بات ہوتی ہے۔ میں کیا بناؤں تمہیں ۔۔۔۔ ایک مجیب وغریب بنی کی ذات سے وابستہ ہے۔۔۔۔۔کاش میں تمہیں وہ کہانی سناسکا''۔۔۔ بنا بری ذات سے وابستہ ہے۔۔۔۔۔کاش میں تمہیں وہ کہانی سناسکا''۔۔۔۔۔۔۔

ں برن "کیا مطلب؟" سلطان نے سوال کیا۔

"بن میں یہ کہدرہا تھا کہ محبت ایک عجیب وغریب شے ہے۔ میرے لئے بھی آگی لمحہ
آباب میں نے سوچا کہ محبت کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ آہ کیا بتاؤں میرے

ن کہ میں کیسی المجھن کا شکار ہوں۔ فیر چھوڑو ابھی ہمارا واسطہ بہت مختفر ہے۔ ویسے

رے بارے میں میرا یہ اندازہ ہے کہ تم نے یقینا محبت کی ہے۔ اب اپنی محبت کے سلسلے

ہم کامیانی ہوئی یا ناکای، یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا اندازہ ہے کہ تمہارے ول میں

کے پودے ضرور پروان چڑھے ہیں۔ تمہاری محبت کا کیا ہوا، تم کہاں جارہے ہو، تمہارا

وکہاں ہے؟ یہ بات میں رعلم میں نہیں لیکن میں کشش کی ہوں سے سے

بہ کہاں ہے؟ یہ بات میرے علم میں نہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سے واقف ل''۔سلطان مسکرانے لگا تھا۔ بہر حال کافی ویر تک وہ وہاں بیٹھے اور اس کے بعد سہیل کراتے ہوئے کہا۔

"تمہاری آنکھوں میں سرخ ڈور سے پھنچ گئے ہیں اور میں تم سے ہر قیت پر ووتی رکھنا اللہ دوسرے کے ساتھ دوسی رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک اللہ کا خیال رکھا جائے، اس لئے اب ہمیں اٹھ جانا چاہئے"۔ وہ اٹھا تو سلطان بھی اس کے اللہ کیا اور پھر دونوں ریستورانوں سے باہرنکل کراپنے اپنے کیبن کی جانب چل پڑے۔

المرتمود واقعی ایک صلح بجو انسان تھے، پہلے تو کافی دن تک اس کے ہرکارے اور خود شکور براری آبادیوں میں اور دور دور تک سلطان کو تلاش کرتے رہے تھے، لیکن انہیں اس کر کوئی کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔ ادھر فیض بخش کو اس کے ساتھی اطلاعیں ویتے رہے اور فور واقعی ان کے لئے بڑے اچھے ٹابت ہوئے تھے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ملکی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن جب سلطان کا کوئی پتہ نہیں چلا تو ایک دن سائمیں بیتہ نہیں چلا تو ایک دن سائمیں

''ہاں''۔سلطان نے جواب دیا۔ وہ قبقہہ مار کر ہنسا اور پھر بولا۔ ''دو تنہامل جائیں تو تنہانہیں رہتے آئے، ہم اپنی تنہائی دور کریں''۔

وہ سلطان کو ساتھ لے کر او بن ایئر ریستوران کی جانب چل پڑا۔ ریستوران م خاصی رونق تھی۔ وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے ادر کافی طلب کرلی۔ تھوڑی دریم سردو ہوگئی اور سہیل اس سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سہیل کے بارے میں ہا یہ انداز ہ ہوگیا تھا کہ وہ خاصا شاطر اور تجربے کار آدی ہے۔ اس کی باتوں میں بری کم

"''ایک بات بتاؤ سلطان'۔ سلطان اس کی جانب متوجہ ہوگیا تو وہ کافی کے گوز

یں اور ہوں ہوں ہوں ہے۔ "سلطان کے ہونٹوں پر مدھم می مسراہ کیا اس نے کہا۔ اس نے کہا۔

"اس بات کو میں دل سے تعلیم کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ تجربے کار ہو۔ نم سامنے بچھ بولتے ہوئے مجھے اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہئے، لیکن کہہ دینے میں کوئی ہر ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہوجاتی ہے۔ یہ ایک کھیتی ہے جو دلوں کی سرز مین پر خودلا کی مانند پر دان چڑھتی ہے'۔

دوگرد.... وری گرد.... تم نے بہت خوب صورت الفاظ میں یہ بات کی ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں تو تم سے براہ راست یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تھی سے محبت ہوئی ہے یا دوسرے الفاظ میں تم نے کسی سے عشق کیا ہے؟ ویسے میں تہیں

سے سب اوں ہے یہ ورسرت مواد وہ محبت نہیں جو ماں بیٹے، مہن بھائی اور باپ سے اللہ میں اس محبت سے میری مراد وہ محبت نہیں جو ماں بیٹے، مہن بھائی اور باپ کے اللہ میں اس محبت کی بات کررہا ہوں جو روح کے دیرانوں میں تمنا کے بھول کھلائی کا اسلامی میں اور بولا۔
۔ سلطان ہنس بیرا اور بولا۔

''ہم دونوں محبت کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سجیدہ نہیں ہوتے جارے کی شان میں تصیدہ خوانی کرتے ہوئے اچھے الفاظ نہیں تلاش کررہے؟ ویسے مجھے معلوم ہوتے ہو'۔

"فنورے، میں نے ظفر محمود سے کہد دیا ہے کہ اس کی حویلی کی جگہ اصطبل بائن اب اس کام کا آغاز کردینا چاہتا ہوں میں''۔

"سائيس فيض شاه، آپ بهت دن سے ان خيمول ميں ره رہے ہو۔ ساحار ا موچلا ہے کہ کیا آپ کے رہنے کے لئے کوئی ٹھکا نہیں ہے۔ سائیں میں آپ سے إنہ 

ہیں۔ آپ اپنے خاندان والوں کوادھر پہنچادؤ'۔ '' محیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں مگر تحقی ایک کام کرنا ہے غفورے''۔

" ظفر محود كے كى ايك بينے كو ہى اغوا كركے لے آؤ۔ ہم اس كے بل پرظفر محوراً

کریں گے کہ وہ اپنی حویلی گرادے اور وہ جگہ ہمارے حوالے کردے۔ یہ میرانحم ہے"۔ ''آپ کا تھم سر آتھھوں پر سائمیں، ایبا ہی ہوگا''۔غفورے نے کہا اور اس نے ! طور پر اپنے بھائی ہے مشورہ کیا تو شکورنے کہا۔

''غفور، کیا خیال ہے تیرا سائیں فیض شاہ اس کے بیٹے کو مار ڈالے گا؟'' '' قیض شاہ اس طرح کا آدمی ہے تو نہیں مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ گا

خطرناک ہے۔اگر اس کا د ماغ پھر ہی گیا تو کوئی کیا کرے گا؟" " ہاں یہ تو ہے ..... تو چر بتاؤ کیا کرنا جائے؟ میرے لئے تو یہ ضروری ہے کہ نیفن شاہ کے حکم کی تعمیل کروں اور میں نے جو تحقیر سے بات بتائی ہے تو تو جھے ردی جاتا ہے۔ اور رو کر کہدر ہی تھی۔

شکورے..... چاہے بعد میں تو واپس اس لڑکے کو حاصل کر لینا''۔شکورا کسی سوچ کم گیا، پھراس نے کہا۔

" فیک ہے، یہ بات چونکہ تُونے مجھے بتادی ہے اس کئے میں تیراراستنہیں کیکن ایک ذمہ داری میں تیرے اوپر لگاتا ہوں، جھے بھی اغواء کرے اس کی اللہ نقصان مہیں بہنچانا۔ جاہے بعد میں ان لوگوں کا جوبھی مسکلہ طے ہو'۔

''نقصان یون نہیں مینچے گا کہ سائیں فیض شاہ کے بارے میں اتنا جا<sup>نیا ہول</sup>'

وڈریہ و ضرور ہے مکر ظالم نہیں ہے۔ براتو ہوا ہے اس کے ساتھ، ظاہر ہے ہے دولت ای ساکھ پر جیتے ہیں۔ ساکھ خم ہوجائے ان کی تو کیارہ جاتا ہے ان کے پا<sup>س؟'</sup>

«الكل فيك كہتے ہو۔ تو پھر بولو كيا كرنا جاہتے ، كے اغواء كرو گے تم؟'' . کی ہیں ایک مفورے نے کہا پھر بولا۔

"تومیری مدوکر"-

«نم عمران ظفر کو لے جاؤ۔ اس وقت بھی وہ گوٹھ علی میں باغ کے اندر موجود ہے۔ ایک

" أنكى ہے، تو بے فكر ره ميں خيال ركھوں گاد بات صرف اتن سى ہے كدان دونوں كے

ربان فوزيز تصادم مبين مونا جائے'۔

"مِی تو اس کے لئے ہی کوشش کررہا ہوں''\_شکور نے کہا..

"اور میں جھی"۔

"و یے میں تحقی بتادوں عفور، یہ میری تیری ذاتی بات ہے۔ سائیں ظفر محود بھی بہت ربان ہے۔ ہم لوگ چیے چیے پر اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کیکن وہ لڑ کا بہت حالاک

ے۔ باق الزکوں سے مہیں زیادہ'۔ "بال به بات تو میں جانتا ہوں"۔ بہرحال شکور کی ذمه داری تھی که وه اس بات كاعلم

گا کا کو نہ ہونے دے اور جب عمران ظفر کے ساتھی جو گوٹھ علی میں سندھڑی آموں کے اناً میں مقیم تھے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ اچا تک ہی کچھ نقاب پوش آئے اور عمران ظفر البراكر لے گئے تو حویلی میں كبرام مج كيا اور برطرف شور وغوغا موكيا۔ظفرمحود كى بيوى

آ اُے میرے باغ میں آگ لگ گئی۔ میری مجلواڑی کے دو پھول ٹوٹ مجئے۔ سلطان للطرائ عائب ہوگیا اور عمران ہائے ہائے ..... ' ظفر محمود نے شکور کو ہدایت کی کہ تیاریاں المراہیں فیض شاہ کے پاس چلنا ہے۔شکور جانتا تھا کہ ظفر محمود کا ذہن اس طرف جائے رحال میر بڑے تھن کمحات تھے۔ سائیں فیض شاہ اپنے خیبے میں ہی موجود تھا۔ البتہ اس

المال فاندان وہاں سے چلے گئے تھے۔ظفر محمود کو دیکھ کرفیض شاہ نے طنزیہ انداز میں گردن أُوُ ظَفِر سائيں آؤ، كہو كيے ہو؟"

مجيا ہول تمہيں معلوم ہے فيض شاد \_ ميس تم سے ايك سوال كرنا جا ہتا ہوں' \_

اللہ علی ہوا۔ فیض شاہ کے چبرے پر ایک نفرت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔

多多多

مندر کے سینے پر روال دوال زندگی سلطان کے لئے ایک انوکھا تجربہ تھی۔ ویسے تو اں کے ذہن پر مسلسل بلغار کئے رکھتے تھے۔موچنے کے لئے اب تک کی زندگی کے

ہے۔ بن<sub>ف دا</sub>لقات موجود تھے، لیکن اس رات اس کے ذہمن پر جوشکل سوار رہی، وہ ای پُراسرار و کھی جے اس نے اس بوڑ سے مخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ کسی بھی الی لڑکی کو دیکھ کر انسان

ور برماثر ہوسکتا ہے، لیکن بیار کی اس کے ذہن کے نہ جانے کون سے حصے کو چھورہی

نی به بات ملطان کو مجھ نہیں آرہی تھی۔ اسے مسلسل بیداحساس گھیرے ہوئے تھا کہ کہیں نہ کیں ان لڑی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اس سے کسی طرح منسلک رہا ہے۔ لڑکی

کے چرے کے اجنبی نقوش اور خود اس کی اپنی محویت اس پر ایک اسمحال ساطاری کئے ہوئے

لدرات کے نہ جانے کون سے حصے میں نیند آگئی۔ پھر صبح کو اس نے ناشتہ اسے کیبن میں الااداس كے بعدلباس تبديل كر كے كيبن سے باہر نكل آيا۔ جباز كى يه زندگى اس كے لئے

اُلُ بھی تھی اور جیران کن بھی۔ اس نے سمندری سفر کے بہت سے واقعات سنے تھے، لیکن

جائے گا، اس کے بعد وہاں سے کہیں اور۔ بات صرف اینے وطن سے نکلنے کی تھی، کوئی

الكفائدال جائے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچے عرفے پر ایک جگہ کھڑے ہوكر وہ م من است یون محسوس موجوں کو و کیھنے لگا، پھر اچا تک ہی اسے یون محسوس مواجیسے کسی نے اس

لگردن کوچھوکر دیکھا ہو۔ ایبا کون بے تکلف انسان ہوسکتا ہے جواس کے ساتھ اس طرح کا

المارك اوراس طرح كانداق كرنے والے كووہ پسند بھى نہيں كرتا تھا۔ بڑى مشكل سے اس

ولل الميك كراني وحتى فطرت كوسلايا تعا-كوئى بهى لمحه اس كى فطرت كو جگانے ميں كامياب فالمین اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ لوگ موجود تھے لیکن اس

منائے فاصلے پر کہ کئی کے اپنی گردن کو چھونے کا وہ تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ مطان کی نگاہ اس بوڑھے شخص پر پڑی جے اس نے گزشتہ روز اس لڑکی کے ساتھ دیکھا

اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے ساتھ ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس

افتئر النا ہوا تھا اور اس کا شفاف چیرہ اور غزالی آئیسیں سمندر کے نیلکوں پانی پر جمی ہوئی

''ہاں سائیں بولو''۔ " تم بھی بال بچوں والے آدمی ہو ہمارے تمہارے جھگڑے بچوں تک تو نہیں پہنے "ہماراتمہاراتو کوئی جھگڑا ہی ہیں ہے سائیں۔تمہارے بیٹے نے مجھے جورد بڑے ن پہنچائے ہیں، وہیں سے جھکڑے کا آغاز ہوائے'۔

''سائیں فیض شاہ، آپ سلطان کو تلاش کرو..... اسے سزا دینے میں، میں ہ<sub>ی ا</sub> ساتھ رہوں گا۔میرے دوسرے بیٹے کو کیوں آپ نے اٹھوالیا؟'' قیض شاہ نے ایک مجھسوچا چھر بولا۔

'' و کھوسائیں، بات اصل میں ہے ہے کہ ہم نے پولیس کی مدونہیں لی، طالائل

سامنے ہی پولیس آئی تھی ہارے پاس۔ بات ضرورت سے زیادہ گڑ جاتی، اگر اب ہم خود بی کر لیتے ہیں تو بیزیادہ اچھا ہوگا ..... ابھی میں آپ کو بولوں ظفر شاہ صاحب کہ آ

حویلی خالی کردو مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا۔ میں نے آپ کو بول دیا کہ وہاں میر۔

بندهیں گے، اصطبل بناؤں گا میں ..... بیمیرا فیصلہ ہے"۔

"كيابيه بات مناسب موكى ،كيا اس طرح مي كسى كومنه وكهاني ك قابل ره جاؤلا ''وہ ہی باتیں ہیں سائیں .....آپ اگراینے بیٹے کے اغواء کی بات پولیس کو ٹالم اور فودایک سمندری سفر سے گزر رہا تھا۔ جہاز کے بارے میں اسے نام ہوگیا تھا کہ یہ پہلے

میں انکار کردوں گا۔ آپ اے تلاش کرو گے، لیکن نہیں کر پاؤ گے۔ بات صرف ایک اللہ

" فیک ہے، مریس ایک بات تم سے کہوں، مجھے تین دن کی مہلت دو کا جواب دوں گا''۔

'' کھیک ہے سائیں، آپ جواب دو۔ ہم انظار کریں گے''۔

٠ "مير ، بيغ كوكوكى تكليف نهيس مونى حاج، ". ''نہیں ہوگی سائیں، پر ہم بھی آپ سے ایک بات کے دیتے ہیں۔ پولیس ک<sup>ا</sup>

کی ضرورت نہیں۔ اسے تلاش بھی مت کرنا اگر اس کو تلاش کرنے والے وہا<sup>ں بیچی ا</sup>گ ہم انہیں مار دیں کے اور ہم نہیں جا ہے کہ ہمارے درمیان لال کھیل ہو۔ مجھ رہ

تھیل نہیں ہونا جاہتے ، درنہ مرتے ہی رہیں گے، تہارے اور ہمارے آدی'۔ "ايانبين بوگا، مين آپ سے وعدہ كرتا مون" \_ظفر محمود نے كہا اور ال

ان کی، بس سیمجھ او کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے ان ان کی، بس سیمجھ او کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے ان تھیں۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کی نگاہ سلطان کی جانب اُٹھ گئی۔اس نے ایک ا المام بروفيسر سومن بي عند بيد بوا عجيب سانام تفاد ملطان كو حيرت مولى - نقوش تبدیل کرایا اور پھر قدم قدم آ کے بوصنے لگی۔ بوڑھا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ما ، المجتبى المجتبى ضرور تنے اليكن بطاہر سالگنا تھا كدوه بھى الثيا بى كا باشندہ ہے، كيكن النا تھا كى الثيا بى كا باشندہ ہے، كيكن النا تھا كہ دو بھى ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا رہا۔ اس کے ذہن پر ایک بوجھ طاری ہوگیا تھا۔ کل ال <sub>ین ہر</sub>مال اس نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ اندهیرے میں ویکھا تھا مگر آج دن کی روشی میں اے دیکھ کر اس کی کیفیت اور زمان "اور سناؤ يمن كى كام كے سلسلے ميں جار ہے ہو؟" ہوگئ تھی۔ اس کا سارا و جود مصمل ہوگیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل پر منوں بوج<sub>ھ آ</sub> "إن .....ظاهر م ا میا تک ہی سہیل اس کے پاس بہنچ گیا۔اس وقت سہیل ایک بہت ہی عمدہ لباس میں ا اور بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔

"مبل این معلومات، ایک دوسرے تک پنجا کر اگر فائدہ حاصل ہوسکتا ہے تو ٹھیک ردندانا کافی ہوتا ہے کچا سومن کہ ایک دوسرے سے عام باتیں کریں'۔سومن بے

انیام عرارا، پھراس نے کہا۔

اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تمہاری بے شار عادتیں تمہارے باپ کی عادتوں ے لئی جلتی ہیں، وہ بھی تمباری طرح دلیر اور مہم جو انسان تھا اور جس بات پر اڑ جاتا، اس کو

ا بغیرنیں للا تھا۔ سی کواینے بارے میں کچھٹبیں بتاتا تھا''۔ "فاہرے چھاسومن، بینے کی عادتیں باپ ہے تبیں ملیں کی تو اور مس سے ملیس کی'۔

"اوك .... شايرتم سے واكنگ بال ميں ملاقات مواور ميرے ساتھ كچھمعزز خواتين

"مین، برگز نہیں'۔ پھر سلطان اور سہیل وہاں سے آگے بودھ گئے۔ باتی وقت دونوں عماتھ ہی گزارا تھا۔ ڈاکننگ ہال میں بھی دونوں ساتھ ہی تھے۔ سہیل بار بار سلطان کو

المِيْكِلِّا لَقادِ وَالمُنكَ بال مِن بيشِ بيشِي اس نع كبار

۔ آدست یقین کرو، میں سرِ راہ دوستیاں کرنے کا قائل نہیں، کیکن اگر کوئی شخصیت مجھے المران ہے تو میرا دل حابتا ہے کہ اسے دنیا کی ہرخوشی دے دوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ الله المرادة و المراد الله سے سراری کا اور اگر تم نے اس سے بیزاری کا اور اگر تم نے اس سے بیزاری کا اور اگر تم نے اس سے بیزاری کا

البركياتو وهتم سے زيادہ بے رحم ہوتی ہے، وہ مهميں كيلتى ہوئى گزر جائے گ اور تم وقت كى النت رامنی کے نشانات و هوند تے رہ جاؤ گے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم کسی شدید ذہنی دباؤ

ووسلو ..... ميلي ميس نے تمہارے كيبن پر ويكھا۔ ميں نہيں جانيا تھا كہتم مع في عادی ہو۔ پھر میں تہیں تلاش کرنے یہاں آگیا''۔ «بهلوسهیل.....کهورات کیسی گزری؟"·

"مبت اچھی ....اصل میں زندگی کے بارے میں میرے کچھ اصول ہیں۔ می اللہ بہت قریب سے و کھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوں، مگر مجھے معاف کا! دوست، کل بھی تمہاری کیفیت کچھ ایسی ہی تھی۔ تم مجھے کچھ بچھے بچھے سے نظر آرے نے ا

تہاری شخصیت پر تبھرہ کرنے کے لئے معافی جاہتا ہوں، لیکن بات وہی ہے، اگر کو لگا کا ر میں تمہاری دوتی کی قدر کرتا ہوں سہیل' ۔ سلطان نے کہا، ای وقت اس نے اس اسلام اس کے نام کرنے کیا۔ اسلام کی میں تمہاری دوتی کی قدر کرتا ہوں سہیل' ۔ سلطان نے کہا، ای وقت اس نے ہوئے کہا۔ ولچیں رکھتا ہے تب ہی اس کے بارے میں غور کرتا ہے، آؤ آگے بڑھتے ہیں'۔

کو دیکھا.....اڑکی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن بوڑھے کے اندازے بو<sup>ں آگ</sup> جیسے وہ تیزی سے سلطان ہی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سلطان حیران رہ گیا۔ نہ جانے ان ے کیا کہنا جا بتا تھا، لیکن بوڑ ھاسمیل کی جانب متوجہ ہوا اور اس نے کہا۔

«بيلو مائي ۋيئرسهيل.....تم اس جهاز پر کهان؟" "ارے چیا آپ یہاں کہاں؟"

"حرت کی بات ہے، دنیا بہت وسیع ہے میرے بیجے۔ میں اس وقت اہل

كيسليل ميس يمن جار ما مون ..... مرتم ؟"

''میں بھی یمن جارہا ہوں .....آپ سے بہاں ملاقات کی بالکل امید ہمیں گا خوشی ہور ہی ہے جھے۔ ان سے ملئے، بیرمیرے دوست سلطان ہیں اور سلطان کا

کا شکار ہو''۔

''شاید....لین براہ کرم .... مجھ سے اس ذبنی دباؤ کے بارے میں پو چھانہیں' بہرحال کھانے کے بعد کافی پیٹے ہوئے بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوئی کھے کے لئے سلطان کا دل جابا کہ وہ بوڑھے پروفیسر سومن کے بارے میں معلومات کرے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ابھی بیمناسب نہیں سمجھا تھا۔

دو پہر کے بعد وہ اپنے کیبن میں واپس آگیا سہیل اپنے کیبن میں چلاگیا تھا، کیا سہیل اپنے کیبن میں چلاگیا تھا، کیا وگوں نے طے کیا تھا کہ شام کو ملا قات کریں گے۔ سمندر کے سینے پر بہتی ہوئی یہتی ار وقت ایک خاندان کی حیثیت رکھتی تھی۔ چا ہے آپس میں شناسائی ہویا نہ ہو۔ بہر حال جب عرشے پر پہنچا تو اس نے پر وفیسر سومن کو دوخوا تین کے ساتھ ریانگ کے قریب دیکا سمندر کی دکش ہواؤں سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ وحرثیں ہیں۔ سب کا انداز کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ ابھی سلطان نے ادھر دیکھا ہی تھا کہ سے سہیل اس کے پاس پہنچ گیا۔

الورى دير، من ذرا بروفيسر سے ملنا جابتا ہون .....تم يبين ركو" سبيل آگے بوھ رہ ہے۔ جانا بڑا عجیب سالگا تھا اور سلطان پریشانی کے انداز میں سوچتارہ گیا الله الله الله المراقع الأمن المستميل كالمستقبال بزى الرم جوثى سے كيا۔ كھ لمح وہ الله نی کرتے رہے۔اس کے بعد دونوں عورتیں، بوڑھا اور سمیل وہاں ہے آگے بوھ مجھے المرادر بعد سیرهیوں میں غائب ہوگئے۔ بہرحال یہ ایک عجیب وغریب صورت حال مراس کے بعد سہیل سے سلطان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سلطان پر ایک عجیب سی را كفيت طارى ربى محى - وه الي آپ كوشرمنده كرر ما تفارات آپ كويد يفين ولان ل بھائی ہوئی ہے؟ سیمجھ میں نہیں آر ہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت ای طرح گزر گیا۔سہیل، ں كيبن ميں بھى نبيس آيا تھا۔ رات كوكوئى ساڑھے دس بچے كے قريب جب سلطان كو ں نے آگیرا تو وہ باہرنگل آیا۔عرشے پر اس وقت اکا دکا سر پھرے ہی گشت کررہے تھے، الله من خاصی شندک بھیل گئی تھی، اس لئے سلطان بھی ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اً الاست سے اس نے اپنے کئے کافی طلب کرلی۔ وہ ملکے ملکے کافی کے کھونٹ اپنے لمانارنے لگا۔ اچا تک ہی ایک اجنبی شخص سہیل کے پاس آ کر بولا۔

"ٹی یہال بیٹھ سکتا ہوں، میرے دوست؟" سلطان نے چونک کراہے دیکھا اور اشارے عیضے کا اشارہ کیا۔ تب وہ شخص بیٹھ گیا اور اس نے کہا۔

"مل جانا ہوں کہ تم بھی اسپانیہ کے دیوانے ہو، اسپانیہ جو اس جہاز پر سفر کررہی ہے۔

انہیں دور دور سے دیکھا ہے۔ تم نہیں جانے، وہ ایران کی رہنے والی ہے اور اس نے

انٹول کی ایک نوج بنائی ہوئی ہے۔ آ ہ، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ کی

انٹول کی ایک نوج بنائی ہوئی ہے۔ آ ہ، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ کی

منان حمرت سے اسے دیکھنا لگا۔ یہ تو بڑی احتقانہ بات ہے اگر اس لڑی کو دیکھ کر اس

منت طاری ہوجاتی کہ دوسروں کو بھی اس کا اندازہ ہوجاتا ہے تو یہ تو بڑی شرم کی بات

منان طرح ناکام رہ جائے تو یہ تو بڑے انسوس کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ

منان طرح ناکام رہ جائے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ

منبال طرح ناکام رہ جائے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ

منبال کی کوشش کرے گا، اس کے بعد وہ ریستوران سے اُٹھ گیا۔

多多多

رور شیں اور بینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس بیہ خیال دل میں تھا کہ زندگی کو اپنے ڈھب پر روز شیں اور بینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس بیہ خیال دل میں تھا کہ زندگی کو اپنے ڈھب پر 

رون میں دنیا کی ہر آسانی موجود تھی۔ روزی بلی ار ملطان نے سوچا کہ زندگی اتنی آسان کہیں بھی نہیں ہے۔ بنتی آسان اپنے گھر ہے، کین جب اُونٹ پہاڑ کے آتا ہے تو صورتِ حال نا قابلِ فہم ہوجاتی ہے اور جر برگر، ، مارد بواری کے اندر تھی۔ دنیا کی ہرمشکلات سے فاصلہ تھا اور اپنے طور پرسوچنے کے لئے آتی ہے تو یا تو وقت گزر چکا ہوتا ہے یا چھر دوسرے عوامل پیدا ہوجاتے ہیں، ناکام<sub>یدا</sub> ، بہن تھا، جبکہ ہوئل کے اس کرے میں رہ کروہ بہت عرصے تک اپنی اس رقم برگزارہ الوسيوں كے۔ پية نہيں يہ بحيين كى زندگى كا معامله تھا يا نقشِ اول، نقش آخر كه وه مهرالنما بیر رسان تھا۔ زندگی کو آ کے بردھانے کے لئے کیا کرنا ہوگا۔کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہدایت کرے آیا تھا کہ وہ کسی اور سے رابطہ قائم نہ کرے۔مہر النساء کی طرف ہے بھی ار نی شام کے گہرے سائے سیابی پھیلا رہے تھے۔ وہ باتھ روم کی جانب چل پڑا اور دیر تک ا پی پذیرائی نہیں یائی تھی۔ بلکہ اگرغور کرتا تو حسان کے ساتھ اس کی لگانگت کچھ زیادہ تی ان ا عام اور روح کوصاف کرتا رہا۔ بہت دیر تک کمرے میں وقت گزارا اور اس کے شکل میں صرف زور آوری ہے ہی کام لیا جاسکتا تھا، کیکن اب وہ بیسوچ رہا تھا کہ باہر کی ملاں وغیرہ تبدیل کر کے ہوئل کے وسیع ہال کی جانب چل بڑا۔ زندگی جو بھی راہتے متعین میں اینے آپ کو ایسی حسین قربتوں ہے دور رکھنا مشکل کام ہے اور پھراس شخص نے آلا رن ہے دقت خود بخو د ان سے روشنای کرادیتا ہے۔ ایک قبرستان سے لے کریمن تک کا سہ دیوانگی طاری کردی تھی، جس نے اس پُراسرارلزگ کوایک غیر انسانی محلوق کہد کر روشال امله طے ہوا تھا۔ سارے کام ہنگا می طور پر ہورہے تھے اور بات اس سرکشی کی تھی جواس کے تھا، جبکہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں تھی، بلکہ پروفیسر سومن اب نگاہوں کے سامنے آپا ار پران چڑھ رہی تھی اور جس نے اسے زئدگی کے سیدھے راستوں سے ہٹا کر میر ھے اس کی سہیل ہے بھی دوئتی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ بہرہا العلم راستوں پر مجینک دیا تھا۔ ہول کے بال میں ایک طرف آر سرا موسیقی کی تانیں اُڑا سارے معاملات بڑے سنسنی خیز کیفیت کے حامل تھے لیکن ایک بار پھروہی وہی وہی جوٹا ملا ا قاددایک میز برآ کر بیٹھ گیا جواس کے لئے مخصوص تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر لگا۔ جب جہاز کے انجن بند ہو گئے اور وہ لنگر انداز ہوگیا۔ پیتہ چلا کہ وہ لوگ یمن گا ہیں۔ دوسرے مسافروں کی طرح وہ بھی اپنے سامان سمیت اتر گیا اور سہیل کا انظار کرنے ال مر پر اتف تھا جس نے اس حسین لڑکی کے بارے میں کچھ الفاظ کمے تھے۔اس نے اس لیکن مہیل شاید پہلے ہی اتر گیا تھا۔ یہ بوی پریشان کن بات تھی۔اس نے تو سوچا تھا کہ ات فاصا مہذب لباس بہنا موا تھا اور چرے سے بھی بالکل اس انداز میں نظر آرہا تھا۔ تب کی دوئی اس اجنبی ماحول میں بری فیتی ہے اور یمن میں قیام کے دوران اس کا 🖰

"اگراجازت ہوتو میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں''۔اس کے لب و کہیج مل ایک تفهرا و اور وقار تھا۔ اس وقت فطرت کی ساری سرکشی ہوا ہو چکی تھی۔ ایک اجبسی ملک الزائبی شمر میں مکمل طور پر تنہائی کا جواحساس ہوسکتا ہے وہ تھا، جبکہ مقامی لوگ اہل زبان بھی <sup>ٹیل مقے اور ان کا اپنا ایک انداز اپنا ایک کلچر تھا، چنانچہ سلطان نے بردی خوش اخلاقی ہے اسے</sup>

بخفا اثاره کیا اور و مخص اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ معانی جاہتا ہوں میں نہ جانے کیوںتم سے متاثر ہوگیا ہوں،مسٹر سلطان اور تہہیں حمرت

سلطان نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا ہوکہ گھر سے نگلتے ہی اس کی زندگی ای الجھنوں سے آشنا ہوجائے گی اور میں ہوتا ہے۔ جوانی کی سرکشی ہر چیز کوموم سیجھنے پر مجیز کی

ہوجائے گی، کیکن پتے نہیں کیا مصلحت تھی کہ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ بہرحال وہ باہراً ا ایک میسی ڈرائیورکواس نے کسی اچھے ہوٹل میں لے جانے کے لئے کہا میل میں بھ پُرخیال انداز میں چاروں طرف و کِھتا رہا۔خیالات میں ابھی تک کوئی پیچنگی نہیں <sup>تھی</sup> ساحلی علاقیہ کافی خوب صورت اور پُرسکون نظر آر با تھا۔اس نے میکسی ڈرائیور سے کہاک ساحلی ہوٹل چلے اور میکسی ڈرائیور نے گردن ہلادی۔ پچھ کمحوں کے بعد ایک خوبصور<sup>ے؛</sup> کے سامنے نیکسی رک گئی۔ عمارت انتہائی حسین تھی اور اس کو ایک نگاہ دیکھتے ہی ہوا<sup>دا</sup>،

تھا کہ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں سے ہے۔ یہ ہوٹل کافی مبنگا تھا،کین اس سے ا

ے کورنے لگا۔ ان نگاہوں میں نفرت کے انگارے سلگ رہے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ

. پلطان شدید الجھنوں کا شکار ہوگیا تھا۔ اس تخفس کے الفاظ وزنی ہتھوڑوں کی طرح سر پر

جے۔ وہ بریثان کن خیالات سے چھٹکارا پانے کے لئے سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا

ہ اہا کی اس کی نگامیں ایک بار پھر سامنے کی میز پر بڑیں اور اس نے وہاں بوڑھے

م ہن کو دیکھا جواس کی طرف شناسا نگاہوں سے دیکھر ما تھا۔ نہ جانے کیوں سومن کو دیکھ رلان کے ہونوں پر ایک شگفتہ می اہر دوڑ گئے۔اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا

رانی بر برآنے کی پیشش کی، کیکن سلطان مینہیں دیکھ سکا تھا کہ دوسری طرف سے سہیل بھی ع كرساته ساته چلا آربا ہے۔ پھر دونوں اس كى ميز پرآ گئے۔ سميل نے فورا ہى كبا\_

"بن، جھ سے بات مت کرو .... تم بہت خود غرض آدمی ہو۔ اتی دوتی کے بعد اس طرح في وركر على آئے-تمبارے اس عمل نے مجھ كبرا صدمه بينيايا ب سبيل نے مسرات

الكل فيك كتب موتم ..... مرتم يقين نبيل كرو ك كه يجهدا يي مجوري موتى تهي مجه جس البت اورا بی مجھے جہاز سے نیچے اتر نا برا۔ تم میری صدافت کا یقین نہیں کرو مے، لیکن ملائ طرف سے بہت فکر مند تھا اور شایدتم اس بات پر یقین بھی نہ کرو کہ میں نے تہیں اللانے کے لئے اس شہر کے آدھے ہوٹلوں کی خاک جھانی ہے'۔ سلطان نے طنزیہ الل سے اسے ویکھتے ہوئے کہا۔

'بهت بهت شکریه' \_

لیٹے چھوڑ کے ان تمام باتوں میں کیا رکھا ہے۔مسٹر سلطان! یہ بتائے کہ میرے لائق

بُرِنَ تَهارَ اللَّقَ اور كيا خدمت ہو عتی ہے؟'' الیم الی بات نہیں۔تم ویکھنا ہم تمہارے کتنے کام آتے ہیں'۔

أبهت بهت شكريه، حالانكه مجھاس كى أميد بيس ب، -

ب نے جس ہوٹل کا انتخاب کیا ہے، وہ بہت شاندار اور خوب صورت ہے، لیکن آپ

" آپ مجھ سے شناسائی کا اظہار کرد ہے ہیں مسٹر ، لیکن مجھے یاد نہیں آتا کہ میرا بھی ے واسطہ بڑا ہو، سوائے جہاز کی اس رات کے''۔ ''وقت آنے پر اس کا جواب متہیں خود بخو دمل جائے گا کہ میں کون ہوں <sub>ادر کہ</sub>

موگی کہ میں تمہارے ماضی ہے بھی واقف ہوں .... کیوں ہے نا جیرت کی بات '۔ سلطان فارز ے اے دیکھتا رہا اور وہ سلطان کو اس نظریئے کے تحت کہ شاید وہ اس سے کوئی سوال کرہے

تمبارے ماضی کو کریدر ہا ہوں۔ یہ ایک معقول بات ہے جوآ خر کارتمبارے سامنے آجائے کی میرے خیال میں مملے تم میرے چند سوالات کا جواب دے دو، پھر میں آپ کوخود بادرا کہ میں ایسا کیوں کررہا ہوں''۔

"جى فرمائيے" ـ وه چند لمحات سلطان كا جائزه ليتا رہا، پھر بولا۔ "میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کا نام اسپانیہ ہے اور جےتم دل و جان ہے با كرتے ہو، اچا تك كس حادثے كا شكار ہوئى تھى اور اس كے ساتھ ساتھ يەجمى جانا جاہا ہوا

کہ کیاتم نے اس کی سی ہم شکل کو دیکھا ہے؟" اس کے الفاظ برے عجیب اور پُراسرار فے الطان ایک لمحے کے لئے سننی کا شکار ہوگیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں کچھ اہریں

اشے لگیں۔ اے ماضی کے کچھ دھند لے سے نقوش نمایاں ہوتے ہوئ محرا ہوئے۔اسے بوں لگا جیسے واقعی اسپانیہ نامی لڑک کو وہ جانتا تھا، اس سے عشق کرتا تھا اور پُرا سمی حادثے کا شکار ہوگئ۔ اس مخص کے الفاظ سلطان کو این ذہن کے بوشیدہ خاتون کم گردش کرتے محسوں ہوئے تھے۔اس کے منہ سے غیر ارادی آواز الجری۔

''گرآپ کواس بات سے کیا دلچیں ہے؟'' " مجھے صرف تمہاری ذات سے دلچیں ہے میرے دوست!" اس مخص نے جواب ال ''اور میں مهمیں مستقبل میں پیش آنے والے نادیدہ حادثات سے بیانا حابتا ہوں، تمہیں مرا

با تیں ایک دیوانے کی بکواس محسوس ہوں گی ،لیکن پچھ دن بعد جبتم پر ت<sup>کام</sup>خ حقیقوں ک<sup>ی کر ج</sup> تھلیں گی تو تم خود بخو دیہ جان لو کے کہ ان میں کہاں تک سچائی ہے'۔ "د کھے مسر! میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں ..... براہ کرم آپ مجھے مزید بریشان

'ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں'۔ اس نے کہا اور سلطان کو عجب'

کواس کی اجازت بالکل نہیں دی جاعتی کہ آپ ہوٹلوں میں رہیں۔ آپ کو ہارے راتم ہوگا'' سہیل کے لہے میں ممرا خلوص تھا جے سلطان نے اچھی طرح محسوس کرلیا۔ یالی بات تھی جس کے لئے باقی سارے گلے شکوے تم کئے جاسکتے تھے۔سلطان نے بھوارت ا بی یہ بات سوچی سی کہ آ مے قدم اٹھانے کے لئے اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور وہ تنہائی والا معاملہ بھی تھا، کیکن اگر ایبا خلوص سے کہا جارہا ہے تو اس سے اچھی اور

رايخ بن ركاوث مؤ"-روران بوڑھا سوس خصی بات ہے'۔ اس دوران بوڑھا سوس خاموثی سے سلطان کی

و کھتا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جینے اس کے ذہن میں کوئی خاص شیال ہو یا چروہ اللہ کے چرے پر ماضی کے کچھ نقوش تلاش کررہا ہو۔ کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ

ندر ری اور اس کے بعد سمیل نے اجازت مانگ لی۔سومن بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا

الله بدوه دونوں باہر چلے محتے تو سلطان بھی اپن جگہ سے اُٹھ گیا۔ وہ بیسوچ رہا تھا کہ ابھی مرے میں جانے سے کوئی فائدہ تہیں۔تھوڑا سا باہر کی ونیا کی سیر کی جائے۔

وہ ہوٹل کی عمارت سے باہر آ گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ وہ اس چہل بل مں کافی دور تک نکل آیا۔ چھوٹی چھوٹی کافی شاپ سرک کے فٹ باتوں پر بنی ہوئی تھیں

ادان میں اچھی خاصی رونت نظر آر ہی تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کافی کی بہترین خوشبو الوں ہوئی تو ایک بار چھر بے اختیار کافی پینے کو دل جا ہا اور وہ شاپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ویٹر

الله على على الله كى اوراس كے جھوٹے جھوٹے محوض علق ميں اتارنے لگا-كافى كالزداب ايك بار پير ذبن ميل تعنن بنے كى كداجا تك بى وبى جاليس سالة تخص نظر آيا جو

مطان کو جہاز میں ملاتھا اور اب بیاس کی تیسری ملاقات تھی۔ وہ تیزی سے آگے برحما اور اس ك قيب آكيا \_ آت بى اس ف دونون باته ميز برتكات موئ كها-

"اورتم انبی راستوں پر سفر کر رہے ہوجن راستوں سے میں تمہیں بیانا جا ہتا ہوں'۔ ملطان نے چونک کر اسے دیکھا ایک بار چھر غصے کی لہر اس کے دماغ میں اتھی، لیکن چھراس فوج کداس محض کے بار بارآنے کی وجہ کیا ہوعتی ہے۔ کم از کم اسے تھوڑی کی توجہ دے کر

الچھاتو جائے کہ بات کیا ہے، چنانچہاس نے کہا۔ "دياهو.....اگرتم واقعي كچه بتانا جائية موتو آؤ بيهو، مجه بناؤ كهتم آخركس طرف ميري

النمال كرنا جات مو .... تم كون مو، كيا مو؟ " "مل جو کھے بھی ہوں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ سے دوست مارے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر جذبات کی پی بندھی ہوئی ہے۔تم اس مصیب

<sup>پر و</sup> ہم کررہے جو تیزی ہے تمہاری جانب آ رہی ہے۔ دیکھومیری جان! اگر زندگی عزیز ہے ''سپُّ دوستوں کی دعوت رو کر دو اور جنتنی جلدی ممکن ہو سکے اس ملک کو جھوڑ کر چلے جاؤ۔ ور نہ

بات نہیں ہوگی، تاہم اس نے کہا۔ " اتنی زیاده محبت کا اظهارمت کروسهیل که میں نلطی کا شکار ہوجاؤں '۔ "جب تك تمهيل بياحساس نه موجائ كه من تمهار ب ساته تخلص مول الل وقت

مجھ پر بھروسا نہ کرنا۔تم اگر میرے ساتھ رہو کے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی اور یہ الفاظ پر دفیسرسومن کے سامنے پورے خلوص کے ساتھ کہدرہا ہوں'' پر دفیسرسومن نے گہا۔ "اورتم ال مخص كونهيں جانتے سلطان، بيالي ايسے باپ كا بيٹا جس كى تعريفير ؟ ہوئے میری زبان نہیں تھلتی۔اس مخص نے زندگی بھر خود پر اعتاد کیا اور وہی چیز اپ یے وجود میں اناردی۔ اگر بیتم سے اپنے ساتھ قیام کرنے کے لئے کہدر ہا ہے تو اس کامطر

ے کہ بی غلط بیانی مہیں'۔ الطان کے اندرخوشی کی ایک لبراٹھ رہی تھی۔ بیتو بہت اچھی بات تھی، اس طرن ان پُراسرار واقعات کے بارے میں جانے کا موقع بھی مل جائے گا جو پیش آرہے ہیں نہ جانے کیوں اب اس کے ماضی کو کریدرے تھے۔

د ' ٹھیک ہے، اگر واقعی میری تقدیر میں اتنا اچھا دوست لکھا ہوا ہے تو میں انکار تہل گا، لین آج نہیں، کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا"۔ " آج رات کیول نہیں؟" " آج کی رات میں تنہائی کے سلکتے ہوئے جنگل میں گزارنا جا ہتا ہوں' - ملطان

اور سہیل مسکرا کر گردن ہلانے لگا، پھر بولا۔ '' کھیک ہے.....ایک رات متہیں دی جاتی ہے لیکن جناب! راتوں را<sup>ے کہیں</sup>

ہونے کی کوشش نہ کریں'۔

' دونهیں، میں سچا انسان ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کرو<sup>ں جو چا</sup>

اس نے مجھ سے اقرار محبت کرلیا ہے۔ تم شاید یقین ند کرو اس بات پر کہ وہ دنیا کی

دین زین عورت ہے"۔ سلطان نے اس کا چبرہ دیکھا جومسرت سے سرخ بورہا تھا۔ وہ

"بهت بهت شکریه .... میں سمحقا مول یہ بھی تمہارے قدموں کی برکت ہے.... تم

"آہ ....تم شاید اے دکھے چکے ہو، وہ چیا سومن کی بیٹی زمرد ہے'۔ سہیل نے خوشی ہے

واب دیا، کیکن نہ جانے کیوں ان الفاظ کے ساتھ ہی سلطان کو اینے دل کی حرکت بند ہوتی

وں ہوئی۔ اس کے اندر شدید بے چینی کی لہر اتھی تھی۔ عالبًا اس کا چہرہ پیلا پڑگیا تھا۔ اس

"بى تو چراب تم تيار ہوجاد ...... آج كا دن ميرى زندگى كا اہم ترين دن ہے۔ آج ميں

"سنوا میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو۔ نہ جانے کیوں میں

الرار کھ پریشان ہوں ..... مختر استہیں اپنے بارے میں بتاچکا ہوں اور جتنا بتایا ہے، سمجھ

ملطان کے الفاظ پروہ ایک دم سے بچھ ساگیا۔ چند معے گبری نگاہوں سے اسے دیکھیا رہا

المجمع من نہیں آتا، تم کیوں انکار کررہے ہو۔ براہ کرم تیار ہوجاؤ۔ میں تو تمہیں لینے

مگال میں میرے لئے بے حد مشکلات ہیں۔تھوڑا سا وقت مجھے اور دے دؤ'۔

الخراً ما بول من من الما الكار مير من المن ولى صد من كا ما عث موكا"...

رے دوستوں میں شامل ہوئے تو یول سمجھو کہ بہت ی خوشیاں میرے دامن میں آگئیں''۔

"مگرده کون ہے جھےتم اپنی زندگی کی کائنات بنارہے ہو؟"

ایک گهری اور بھاری سانس لی تو سہیل تعجب بھرے کہی میں بولا۔

"ارئتم خمریت ہونا .....کیسی طبیعت ہے تمہاری"۔

"فیک ہول..... ٹھیک ہوں''۔

لُ الجھن اپنے یا س نہیں و کھنا چاہتا''۔

"كيا؟" سلطان في تعجب بحرك لهي مي كبار

"آج میری مملنی ہے .... ویسے تم یقین کرو، یه دن برسوں کی خواری کے بعد نصیب ہوا

"میری طرف سے مبارک باد قبول کرو''۔

ي من افي مجوبہ جے ميں برسول سے پيار كرتا چلا آيا ہوں، حاصل كرنے ميں كامياب ہوا

الماتے ہوئے بولا۔

الفاظ برغور كررما تھا۔ وہ مخص الے متعقبل ميں پيش آنے والے حادثات سے آگاہ كرماز

وہ حادثات کیا ہو سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال جہنم میں جائے جو ہوگا،

ہے۔ مجھے اب اس حسین کا انظار ہے، اسے تلاش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ ثابہ

یاد رکھو، متعقبل کی مصببتیں تمہیں اتن مہلت نہیں دیں گی کہتم اپنی بہتری کے لئے پر

سكو-كياسمجيئ.

" تم بیٹھنا پیند کرو گے یا یہاں ہے وقع ہونا۔ بلادید میرے ذہن کو پریشان کرریر

مِن تمہیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچادوں''۔ سلطان غصیلے کہج میں بولا۔ وہ دیر تک اے کو

اور اس کے بعد تیزی سے بلٹ کر واپس چل پڑا۔ ملطان کے ذہن میں گرم گرم اہرا

ر بی تھیں۔ میخض بلاوجہ اس کے ذہن کوخراب کردیتا ہے۔ پیتہ نہیں، کم بخت کیا جاہتا ہے

كيار با ب سيكوني بات جوسجه مين آئے۔ ببرحال وہ غائب ہوگيا تھا،كين سلطان ال

جائے گا۔ میں نے تو مشکلات کے راستوں پر قدم بڑھا ہی دیا ہے۔ وہ رات سلطان کی زندگی کی بڑی عجیب وغریب رات تھی۔ نہ جانے کیا کیا خوابا

نظرآتے رہے۔ان تمام خوابول میں وہ چبرہ مستقل اس کے حواس پر چھایا رہا تھا اور مجد اس کی آنکھ تھلی تو دل ہی دل میں اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مہرالنساء تمہارا جادوٹوٹ

میری عظمت کا ثبوت ہوکہ میں آسان سے اتری ہوئی اس اپسرا کو اپنی زندگی میں ا

نا شتے سے فارغ ہوا تو دروازے پر دستک سنائی دی اور سلطان نے وستک دیے ا

كو اندر آنے كا اشاره كرديا۔ آنے والاسميل كے علاوه اور كوئى نبيس تقا۔ اس نے آئمين

كركے كرون بلاتے ہوئے كہا\_ " یارا ہر مرد کو کسی نوب صورت الرکی ہے ہی عشق ہوتا ہے۔خوب صورتی انسان

خوبصورت نہیں کہتے تھے،لیکن یہال ایک عجیب وغریب واقعہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ بھے

حمہیں ایک اہم اطلاع وینا ضروری ہے اور یقین کرنا جو ہوا ہے وہ بالکل اچا ک اوا ک

نوجوان سے عشق ہوگیا ہے اور وہ تم ہو۔ اچھا اس سے پہلے کہتم میرے الفاظ پر کولی تبرا

يملے سے كوئى منصوبہيں تھا۔ پر ديھو، ہونى ايسے بى ہوكر رہتى ہے"۔

اپی نگاہ کا قصور ہوتی ہے، یعنی کون کے بھاجائے جیسے مجنوں کے لئے کیلی جے عام ال

وونہیں سہیل! میں اس وقت تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں ہول اور یہ ر

سہیل بہت دریک اے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتا رہا اور بھر جب ملط

طرح اس کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا تو وہ چلا گیا، کین جیسے ہی وہ باہر گیا، سلطان را

برا وقت آ گیا۔ وہ نہ جانے کیوں میمسوس کررہا تھا جیسے اس کا دل سنے سے بابرنگل ا

کئے بہت ضروری ہے'۔

«بیری زبان پر پہرے ہیں۔ میں اگر تمہیں کھ بتانا بھی جاہوں تو شاید میری زبان میرا

"مرين كيے مجھوں كرتم كيا كمانا جائے ہو ....متقبل ميں پيش آئے والے ایسے كون

علات ہیں جن ہے تم مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہو'۔ "آہ.....کاش! میں تمہیں کچھ اور بتاسکتا۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا جاتا ہوں کہ تم فورا

"مركيون ..... آخر كيون؟"\_

"دي هو من جانتا مول كه ميري اس ناممل وضاحت سے تمباري البحض مين اضافه بي رہ کی نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو مہیں سنتبل میں پیش آنے والے

الغانے ہے آگاہ کرسکتا ہوں۔میرے دل میں تمبارے لئے ایک درد ہے، یہ درد ہم سارے انان کامشتر کہ سرمایہ ہے مگر میں اس بات کی وضاحت کرنے سے مجبور بول کہ جو خطرات

کی بھیا تک از دھے کی طرح ممہیں نگلنے کے لئے تمہارے قریب آرہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اً کاش میں تمہیں بتا سکتا۔ تمہارے ساتھ گہری ہدردی رکھتے ہوئے بھی میں اس کے علاوہ

وانش کی باتیں مھلے ہوئے سیسے کی طرح سلطان کے کانوں میں اترتی رہیں۔ اچا تک

الك باردہ چرائھ گيا تو اس نے جلدی ہے كہا۔

"تم یکھاور در نہیں بیٹھو گے؟"

"الليل .....ميرى جان مجھے جانے دو۔ كاش تم مجھ پر يقين كركے وہ سب كچھ كراو جو ميں

والت نے کہا اور اس کے بعد وہ چھر اس طرح باہر نکل گیا۔ ملطان پر بو کھلا ہوں کے كرير رئے تھے۔ باتى سارى باتيں اپن جگه، اپن فطرت كے مطابق اس نے جو مل كئے عی ان پروہ نہ تو شرمندہ تھا، نہ افسردہ۔گھر چھوڑنے میں بھی اسے کوئی عاربیں محسوس ہوتی

گ<sup>ار کی</sup>ن اب اس پرمصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے تھے وہ اس کے لئے بوکھلادینے والے تھے۔ الناس منانيس جانا تھا۔ نہ جانے كب تك وہ تنبائى كى آگ ميں جانا ہوا سوچوں كے المرمل عُوط زن رہا۔ وسوسوں اور اندیثوں کے زہر کیے ناگ روح کو ڈے گئے اور وقت

بہت ویر تک وہ عم و اندوہ میں بیٹھا رہا کہ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی اور ان جلدی سے اپنے آپ کوسنجال لیا اور بھاری کہے میں بولا۔ " آؤ ..... كون بي بهنى" \_ كوئى إندر آكيا ..... سلطان في سرا الهاكر ديكا توساخ شرانی کھڑا ہوا تھا۔

"من نے اس کے ساتھ جانے ہے انکار کرکے وقتی طور پر اپنی زندگی پر منڈلاتے ہو خوفناک بادلوں کا رخ بدل دیا ہے، مگر اس بات کوتم نظر انداز مت کرنا کہ دشمن اب الد میں ناکام ہوکر دوبارہ پینترے بدل کرحملہ آور ہوتا ہے، سمجھ؟" ''ایک منٹ ، ایک منٹ .....تم ادھر آؤ اور بیٹھومیرے ساتھ ورنداس کے بعد جو کا نہاری اور کوئی مدونہیں کرسکتا''۔

اس کے ذہبے دارتم خود ہوئے'۔ سلطان کے اس انداز پر نہ جانے کیوں اس کے ہولاً مسکراہٹ بھیل گئی۔ وہ بیٹھ گیا اوراس نے کہا۔

''میرانام دانش ہے ....تم یقیناً میرے نام کے بارے میں جاننا جاہتے ہوگا۔ '' لکیکن تم نے تو مجھے کوئی اور نام بنایا تھا''۔

''جو کچھ بھی تھا، اس وقت میں تم ہے بالکل مخلص ہوں .....میرا نام دائش ہے ﷺ کے عابما ہوں''۔

"اور جو کھیتم نے کہا ہے، تہمیں اس کا اندازہ ہے کہ تمہاری ہر بات مجھے بے جمال کے کھولتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں لے جارہی ہے؟''

'' کھیک ہے۔ آج کے بعد شایدتم سے میری ملاقات اس وقت ہو جب م خاموش ہوگیا اور ساکت نگاہوں سے سلطان کو گھورنے لگا، پھر بولا۔ "ابھی وقت ہے کہتم اس ملک سے جاسکتے ہو۔ پھر شاید یہ حالات ندر

''وضاحت كرو، كيون؟'' سلطان نے سوال كيا۔

اینے وطن آسانی ہے جاسکو''۔

شاید سهبل ناراض موگیا تھا کیونکہ دوسرا دن اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، وہ ملطان پا پہنے ہیں ہوگیا تھا۔ تیسرے دن وہ کمرے سے نال

ساحل کی طرف چل پڑا۔ دیر تک ساحل پر مختلف ملکوں کے سیاحوں کو دیکھتا رہا۔ والین ریز

بیاس لگ رہی تھی۔ پیدل چلتے جلتے اے ایک ساحلی ریستوران نظر آیا تو وہ اس <sub>کے ما</sub>

رک گیا اور پھر اندر داخل ہوگیا۔ دن کا وقت تھا لیکن پھر بھی ریستوران میں کافی رونق تھی۔ وہ ایک کری پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گئے کھانے کی سیجھ اشیاء طلب کرلیں قر

جوار میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے معمولات میں مصروف کیکن اجا کی ا میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایک لمحہ کے لئے سلطان کو ماحول ساکت اور پھر ملے مجسموں کی ا

محسوس ہوا۔ اس کی نگامیں ان مجسموں کا تعاقب کرتی ہوئی آگے برطیس تو اس نے ایک بر

غریب شخصیت کو دیکھا، قدرت کا ایک حسین وجمیل شاہکار عمارت میں داخل ہورہا قا۔ ا

کے شفاف مرمریں بدن سے روشنی کی کرنیں چھوٹتی محسوس ہورہی تھیں۔ اس کے ساتھا! ا نتائی دراز قد آدی تھا جو اپن نظروں سے جاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اجا تک ال

نظریں سلطان پر بڑیں اور سلطان نے اسے چو تکتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ سلطان کی طرا برها اوراجا تک سلطان کے ذہن میں ایک نام أبھرا، حماد۔

اسے یوں لگا جیسے میہ چبرہ اس کا پرانا شناسا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ ہے اُٹھ کھڑا ہوا تا "ارے حمادتم ....؟" اس کے منہ سے نکا۔

" ہاں، یہی سوال میں تم سے کرنا جاہتا ہوں۔ تم یہاں کہاں سے آئے، کیا تہہا

بات کا اندازہ ہے کہ مہیں دیکھ کر مجھے کس قدر حیرت ہوئی ہے؟' سلطان کے منہ سے آلا نکل ۔ اس کی نگامیں اس حسن کے پیکر کی جانب اٹھیں جس کا کندن سابدن و کیھنے والوں ا طاری کررہا تھا۔ ملطان کی نگامیں اس کے ول فریب چیرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جم

این جھینے مٹانے کے لئے ایک دم بلٹا اور کہا۔ '' بیٹھو ..... حماد! تم بیٹھو'۔ اور وہ دونوں بیٹھ گئے۔ سلطان کو چکر آرہے تھے۔ آ<sup>خ</sup>:

مور ہا ہے، وہ کس بحر میں گرفتار ہوگیا ہے؟ اسے بوں لگ رہا تھا جیسے پچھ پُراسرار تو تیں ا<sup>ال</sup> گرد جال بُن رہی ہیں۔ یہ چہرہ بھی اسپانیہ کے چہرے سے ملتا جلتا تھا اور اس قدر حسین <sup>کا</sup>

بیلی بین کہا جاسکتا تھا۔ اس حسین مجسے کی شکل وصورت بھی اسپانیہ سے بہت زیادہ مشابہت

ں ۔ " خ بےل کر بہت خوشی ہوئی ہے حماد! میں تمہارے لئے کیا منگواؤں؟'' "ہم لوگ صرف کافی پیکس گے''۔ سلطان نے ویٹر کو اشارہ کرکے بہت ساری چیزیں

"مر من اس وقت مجر نهيل بينا حيامتي"-

ان کی آواز اُمجری، اس کی آواز اس کی صورت سے زیادہ دکش تھی۔ سلطان کو ایبا لگا

ہے جل ر مگ بج اُسٹھے ہوں۔

"انیں، کافی بہت اچھی ہے ....آپ کی کیجے"۔ اور وہ خاموش ہوگئ۔

سلطان كہنے لگا۔ "تم نے ان ہے میرا تعارف نہیں کرایا"۔

" مجھ نااب کہتے میں'۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کرانے لگی پھر بول۔"اور آپ کے

اے من مجھے پتہ چل ہی چا ہے کہ آپ کا نام سلطان ہے'۔

دومدهم ی آواز کے ساتھ بولی ..... اس کی آواز اس کی مشکراہٹ اور کندن کی طرح دمکنا <sup>بر</sup>ا ہلن سلطان کے ہوش وحواس پر بجلیاں گرا رہا تھا اور وہ نہ جانے ممس کیفیت کا شکار ہوگیا

فلہ پھراس نے حماد کی طرف دیکھا اور بولا۔

" مرتم يبال كس آئے؟"

''بن یوں سمجھو، بیسب نیلاب کی مہر بانی ہے۔ اے مغرب سے زیادہ مشرق سے لگاؤ <sup>4)ال لئے</sup> مجھے اس کا ساتھ دینا پڑا''۔

"ن<sup>یا</sup>اب تههاری کون میں؟''

ا جان وجکر اور اس کے بعد بہت جلدتم اے بھائی کہنے کاحق حاصل کراو گے'۔

تماد نے محراتے ہوئے کہا اور شوخ نگاہوں سے نیلاب کے دلفریب وجود کا جائزہ لینے الفاظ ادا كرنے ضروري تھ، چنانچيسلطان نے كہا۔

رس آپ دونوں کواس مقدس رشتے میں نسلک ہونے کی پیشکی مبارک باد ویتا ہوں'۔ کٹے کوتو اس نے بیالفاظ کہد دیئے، لیکن دل کی حالت مجیب سی ہور ہی تھی۔ کمحوں کا جادو نبل کردے گی، میں اسے تلاش کرتا رہوں گا''۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کی صورت دیکھتا

بر الله به به به به به بین اینا فرض پورا کرتا رہوں گا۔اس پر یقین کرونہ کرو'۔ "نیک ہے تمہاری مرضی، میں اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا۔اس پر یقین کرونہ کرو'۔ ب وہ چلا گیا تو سلطان نے گہری سانسیں لیں ..... بیرات اس کے لئے برسی ہوناک ایا بی اس پر حقیقوں کا انگشاف ہونے لگا تھا ..... کیا ہے یہ سب پچھ؟ ایسا لگتا ہے۔

الجاملات و المراج الله الله عذاب ہے یا وقت مجھے کوئی سزا دے رہا ہے۔ نہ پروفیسر مدر پر فیسر مدر ہے میں معلوم ہوا تھا۔ نہ اس کوئی زمرد سے جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ نہ

ل بے میری شامیاں کی، ندال مر می رمزو سے میں اور کیا ہے بعد میں اور میاں ہے۔ میں کو جانیا تھا اور ند ہی دانش اور حماد کو، پھر میرے ذہن میں اچا تک سے بھٹکی بھٹکی کیفیت

اں طاری ہوجاتی ہے۔

ملطان کے ذہن میں لا تعداد خیال آنے لگے ..... ایک کمھے کے لئے اسے اُن فلموں کا لآیا جن میں دوسر سے جنم کی کمبانیاں ہوتی ہیں،لیکن اس خیال پر بنننے کے علاوہ اور پچھ ماکیا جاسکا۔ دیوی دیوتاؤں اور جنم جمان کی باتیں ایک ایسا مذاق ہے جوفلم بنانے والے

ما کیا جاسکا۔ دیوی دیوتاؤں اور جم جمان کی باعیں ایک ایسا ندان ہے جوہم بنانے والے باآپ سے کیا کرتے ہیں۔ وہ خود بھی ان کھوکھلی کہانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بھلا

باپ سے میں اس دنیا میں آنے کا تصور کیا ہوسکتا ہے۔ کوئی لا جک نہیں ہے، اس کی، مگر پھر رے جم میں اس دنیا میں آنے کا تصور کیا ہوسکتا ہے۔ کوئی لا جک نہیں ہے، اس کی، مگر پھر برے دماغ میں تمام فضول با تیں کیوں آتی ہیں۔ نہ تو میں حماد کو جانتا ہوں اور نہ بوڑھے

برے دہاں میں بمام مسول با میں یوں اس بیات یہ تو میں مماد و جاتنا ہوں اور تہ برات اناکو نہ ہی زمرد کے بارے میں مجھے بچھ معلوم ہے اور نہ اس کڑی نیاا ب کے بارے میں جو

روں کا دومرا روپ معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال میسب مجھ پیتنہیں کیا ہے۔ شاید و ماغ میں مجھ لبابیوا ہوتی جارہی ہے۔ رات کو نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں البا- دومرے دن اس کی آکھ اس وقت کھلی جب کوئی کمرے کا درواز ہ بجا رہا تھا۔ دروازہ کھولا

الله دورے دن اس کی آنکھ اس وقت تھلی جب کوئی کمرے کا دردازہ بجا رہا تھا۔ دروازہ کھولا انگل کی شکل نظر آئی۔وہ کافی اداس تھا۔ تھکے تھکے سے انداز میں اندر آگیا اور کہنے لگا۔ پے"معان کرنا میرے دوست! ان چند روز تک تمہارے پاس نہ آسکا۔اس کی وجہ کوئی ادر

کی کی، کس یوں مجھ لو کہ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے لوٹ لیا۔ میں تباہ و ہر ہاد ہوگیا''۔ اس کے تھے تھے انداز ، اترے ہوئے چبرے اور پریشان آنکھوں نے سلطان کومتاثر کیا اروتعجب سے بولا

'کیا ہوا،تم تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، کیا بات ہے؟''

حسین وجود دوہروں میں تقیم کیوں ہوگئے ہیں''۔ ''کیا سوچ رہے ہو؟''حماد کی آواز س کروہ چوتھا۔ ''دلس میں اضی سے قبہ ان میں میک ساتہ''

''بس میں ماضی کے قبرستان میں بھٹک رہا تھا''۔ ''ماضی میں اگر حسن کی پذیرائی ہوتو انسان اس کے با

''ماضی میں اگر حسن کی پذیرائی ہوتو انسان اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتارہ ہانا لیکن میں یہ مجھتا ہوں کہ اگر پذیرائی نہ ہوئی ہوتو پھر ماضی سے نکل کر حال کے راست<sub>وں</sub> کرنا چاہئے''۔

مجھر رہا تھا۔حقیقت کی بے رحم دیوی اس کی روح پر کچوکے لگا ربی تھی، پیۃ نہیں۔

''شاید...... چلوٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہاں رہ رہے ہوتم؟'' ''بس وہ تھوڑے فاصلے پرمیرا ہوٹل ہے''۔

''تم یہاں آئے ہوتو ہمارے ساتھ رہو۔ کیوں ہوٹلوں میں بھٹکتے بھررہ ہو'۔ ہمارے ا ''نہیں ڈیئر، میری ذہنی حالت الی نہیں کہ میں دوسروں کے ساتھ رہ سکوں۔ ا ضرور جا ہوں گا کہ جب تک تم اس شہر میں موجود ہو، مجھے ملتے رہو''۔

پ ''میں ضرورتم سے ملوں گا .....اچھا اب اجازت دو .....کل ملا قات ہوگی''۔

" مجھے انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا؟"

دونہیں، یہ وعدہ میں کرتی ہوں کہ کل ان کی یادداشت انہیں لوٹادوں'۔حماد کے اللہ اللہ نے جواب دیا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے بل ادا کیا اور اپنے ہوگ آگا

یبال وه عجوبه اس کا منتظر تھا ..... یعنی دائش۔ "م میری ہدایت پر یقین نہیں کرو گے ..... میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم ان

ملک کو چیوڑ دو مگرتم نے میری باتوں پر توجہ نہیں دی۔ دیکھوابھی کل دو پہر تک کا دنت نہا پاس ہے۔ اگرتم چاہوتو اپنی وہن الجھنوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ ورنہ پھراپی حالف

سزا بھگنتے کے منتظر رہو''۔ ''تم شاید میرے بارے میں کچھنہیں جانتے دانش! میں جہاز جلاکر گھرے باہم<sup>الا</sup> اور میری دالیسی کسی طور ممکن نہیں۔ میں ایک پھر کا انسان ہوں .....خطرات ہے جا<sup>الا</sup> اور میری دالیسی کسی طور ممکن نہیں۔ میں ایک پھر کا انسان ہوں .....خطرات ہے جا<sup>الا</sup>

فطرت کے خلاف ہے۔ تم اگر خلوص سے بیرسب کچھ کہدرہے ہوتو میں تمہارا شکر ہائی ہوں، گرایک بات سمجھولو، میں اب مصیبتوں کی تلاش میں ہوں اور جب تک مصیبا

''زمرد نے شادی سے انکار کر کے مجھے زندہ درگور کردیا ہے''۔ سہیل سیک اُٹھا اللہ

مجھے اس سے شدید جذباتی لگاؤ نہ ہوتا تو میں اس عبد شکن لڑکی کی دھجیاں اُڑا <sub>دیار</sub>ا

"إلى كيول، ميس بول، -

" آپ کا فون ہے جناب"۔

"دروروا چھا .... میں جانتا ہوں بیکس کا فون ہے'۔ اس نے کہا اور اپن جگہ سے اُٹھ

ا کا ایم دو وہاں سے جلا گیا تھا اور نیلاب نے شرمائی ہوئی نگاہوں سے سلطان کو دیکھا تھا۔

"آپ کیا د کھ رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کی آگھوں میں ایک ایسی چک دیکھی فی بیے آپ کی آنکھیں مجھ سے پچھ کہنا جا ہتی ہول'۔

"نہیں کوئی ایس بات نہیں ہے .... میں آپ کو د کھ کر حماد کی تقدیر پر رشک کرتا ہوں"۔

ملطان نے کہا اور نیلاب کے چبرے پرسرخیاں دوڑ کئیں۔

"ایک بات کہوں آپ سے؟"

" میں اس کا آئیڈیل ضرور ہوں، لیکن وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے'۔ اس کے لیجے میں کوئی الله بات تھی جس نے سلطان کوایک دم چوکنا ساو کردیا۔

"میں سمجھانہیں"۔

"می اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اس سے مدردی ضرور ہے، مگر کوئی تحض محض اللہ وہ اور دوسروں کے لئے اپنی زندگی قربان نہیں کرسکتا۔ میں اس سے شادی سی بن پہیں کروں گی ، کیونکہ میرے دل میں اس کے لئے وہ جگہ نہیں ہے'۔

" مرووتو آپ كى طرف سے بہت ير إميد بـ"-

آبال .... وہ ہے حالانکہ میں نے اسے پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ میں اس کی زندگی میں الله ہوعتی، لیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ وہ دولت مند ہے۔ وہ اگر چاہے تو مجھ جیسی <sup>انز کا</sup>لز کیا<sup>ن اسے</sup> اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پسند کریں گی ،گر میں ..... میں'۔

"في حيرت موئى اس بات سے '۔

العِلِيك بى حماد ان كے قريب آگيا اور سلطان كى نگاميں اس كے چبرے كى جانب أثمه

افسوں ..... 'اس نے گردن جھکالی اور افسردگی ہے بیٹھ گیا، لیکن نہ جانے کیوں سلطان س کے اندرونی گوشوں سے خوشی کا ایک احساس اُ بھرا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموثی ہے سہل صورت ویکھتا رہا، پھراس نے کہا۔

"لکن شادی سے انکار کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی؟" سہیل نے اس بات کا کوئی جوار بر دیا..... خاموش بیٹا سو چتارہا، اس کے چبرے پر عجیب می کیفیت پیدا ہوگئ تھی، پھر اس نے کا

''اور پیۃ نہیں تم کیوں اس قیمتی ہوٹل میں رہنا جاہتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کا كه آخركار تمبارك پاس موجود رقم تمهارا ساتھ جھوڑ جائے گی۔معاف كرنا ميں پنيس كتارا کوئی غریب آ دمی ہو یا اپنا ہو جھ خورنہیں اٹھا سکتے ہو، کیکن ایک دوست کی مخلصانہ پیشکش کوئم

قبول نہیں کیا''۔ " فيرسهى، ويساتوتم في مجھے دوسرے دن آنے كوكها تھا، كيكن تم خود غائب ہو گئا" " ہاں .... میں جانتا تھاتم اس انداز میں سوچو کے اور اس طرح کی بات کرو گے، کر

بس کیا کہوں میں تم ہے ۔...اچھا اب چلتا ہوں'۔ سلطان نے اسے رو کنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔اس کے جانے کے بعد وہ باتھ ان

میں چلا گیا اور پھر باہرنکل آیا۔ یمن کے گلی کویے اور بازار اس کے لئے اجنبی تھے۔ اول کلچر، زندگی سب مچھ نیا نیا، وہ اس سب مچھ کا نظارہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ دو پہر گزرگالا شام ہوگئ۔ پھرشام کواس نے اپنے ہی ہوٹل کے بال میں حماد اور نیایا ب کو دیکھا۔ ووان کے

قریب بہنچ گیا۔ حماد نے اسے دکھ کر بڑی خوثی کا اظہار کیا تھا۔ اس کی معیتر نیا بھی فال

دلچیں سے سلطان کو دیکھتی رہی تھی، اس نے کہا۔ " بجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ہماری آج شام کی ملاقات کو بھول گئے ، کیونکہ جب ہم آپ کے کمرے کا جائزہ لیا تو پیۃ چلا کہ آپ تو صبح ہی سے نکلے ہوئے ہیں'۔ وہ اپی متراکا میں کہدری تھی اور سلطان اس کے الفاظ نہ سنتے ہوئے اس کے توبہ شکن حسن کا جائزہ لیتار اند

نیلاب کا شر مایا ہوا چیرہ اور چیرے کے بدلتے ہوئے رنگ اسے بہت ہی حسین لگ رہے سے ﴿ ِ ''آپ کا بہت شکریہ مس نیا ب!' سلطان نے کہا اور اسی وقت ایک ویٹر ان کی میز ﴾''

سمئیں .... ایک لمح کے لئے اے احساس ہوا تھا جیسے اس نے نیاب کی باتیں من ل م وہ ایک سردی آواز میں بولا۔

"سوری ڈیئر نیااب! مجھے ایک ایک اطلاع مل ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور مجبوری ہے کہ میں ای وقت رخصت ہوجاؤں۔ مجھے معاف کرنا تم اگر مر ساتھ چلنا جا ہوتو چلو ورنہ مجھے اجازت دو'۔ نیاا بتھوڑی دیر تک پچھسوچتی رہی پھر ہولی۔
"دمٹھیک ہے .....تم اگر جانا جا ہتے ہوتو جاؤ۔ میں ویسے بھی ابھی پچھ دن یہیں تیام کر

''او کے ..... خدا حافظ'۔ اس نے کہا اور تیزی سے باہرنگل گیا۔ نیااب نے چرال کے بعد پھر لیے لہجے میں کہا۔

کے بعد پھر یلے لہج میں کہا۔ ''شایداس نے ہماری با تیں من کی ہیں لیکن میں مجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے۔۔۔۔۔۔۔ بوے صحیح فیصلے کرتی ہے۔ نہ جانے اس کے بعد مجھے کس دقت یہ ناگوار فرض سرانجام دیا:

ایسے واقعات جن میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ پُرامرار کھنڈوات .... ان کھنڈرات ساطان کی روح سی آوارہ بینچی کی طرح بھنگتی ہوئی۔ سلطان اس کے چبرے پرنگاہیں جما ماضی کے دھندلکوں میں مم تھا کہ اچا تک اس کی آواز اُ بھری۔

کین اچھا ہوا کہ خود ہی میرا راستہ صاف ہوگیا اور اس نے بیہ بات س لی'۔ بہت در

سلطان اس کا چیرہ دیکھتار ہا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آرہے تھے۔

''کیا ہوا، آپ کبال کھو گئے؟'' 'دنہیں ..... پہ نہیں ..... بس آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہورا

میری زندگی کے ساتھ'۔ ''بہرحال مجھے آپ سے ل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے، اب انھیں؛

ے؟'' ''ہاں''۔ ہاہر نگلنے کے بعد نیلاب نے ٹیکسی روکی اور دوسرے دن ملنے کا وعدہ ک<sup>رے ہ</sup> سے جلی گئی۔ سلطان اپنے کمرے میں آگیا..... بہرحال میسب کچھاس کے لئے ہڑا <sup>عجب</sup> اور اب تو وہ یہ سوچنا بھی چھوڑ چکا تھا کہ نہ جانے زندگی اسے کس راستے پر لے جا<sup>رہی ج</sup> نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔

**多多多** 

کھلا کھی۔

ہور نے سلطان کو اپنے جال میں رہتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہور نے سلطان کو اپنے جال میں جکڑ لیا ہو۔ پچھاور مقصد لے کر گھر سے باہر نگاا میں بنوا ہوں چھا و مصرف اس بات سے افسر دہ تھا میں بنوا ہو جو ہا ہن کر رہ گیا تھا۔ پیتنہیں کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ صرف اس بات سے افسر دہ تھا میں جو اس کے ہوش وحواس پر چھا گئی تھی، وہ اس سے چھن گئی اور سہیل اس کی زندگی کا ایس کی بات کی اس طرح نگاہوں سے اوجھل ہوگئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہواور اب بیان بعد میں اس طرح نگاہوں سے اوجھل ہوگئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہواور اب بیان اس نے اردگر و بجیب سا جال بُن رکھا تھا۔ وہ کی اور ہوٹل میں تھم ہی ہوئی بات بتائی تھی، لیکن اپنے بارے میں اس نے کوئی اور بات نہیں بتائی تھی۔ بیان آب بارے میں اس نے کوئی اور بات نہیں بتائی تھی۔ بیان آب کو اس کی گرفت میں باتا تھا اور سوچ رہا باران اے کیا کرنا چا ہے۔ بہر حال حماد شاید سے سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی منزل نیال بیان ، ادھر نیال ہوروانہ سلطان کے پاس آجاتی تھی اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے بیان ، ادھر نیال ہوروانہ سلطان کے پاس آجاتی تھی اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ہوئے کہا تھی اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ہوئے کیا ہیں اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ہوئے کیا ہو کہا تھا کہ اب اس کی منزل نیال ہوں۔ بیان آب اقی تھی اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ہوئے کیا ہوئی تھی اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ہوئے کہا تھا کہ اب اس کی منزل نیال ہوئی تھی اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے ہوئے کہا تھا کہ اس اس کی منزل نیال ہوئے کہا تھا کہ اس کی منزل نیال ہوئے کہا تھا کہ اس کی منزل نیال ہوئے کہا تھا کہ اور اسے اپنے ساتھ لئے ہوئے کہا تھا کہ اور اسے اپنے ساتھ کے ہوئے کیا ہوئی کی کو کھوڑ کیا ہوئی کیا ہوئی کی کھوڑ کیا ہوئی کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا ہوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کے بیان کی کو کی کھوڑ کیا ہوئی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کیا گھوڑ کی کھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھ

برن اس نے اہا۔
"آؤسس میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلتی ہوں، جہاں تمہیں بہت اچھامحسوس ہوگا'۔

ملطان تیار ہوگیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ نہ جانے کیا سلسلہ تھا اور وہ اے کہاں لے

اجائی تھی۔ ہر حال اس کے بعد باہر نکل کر وہ ایک اشیشن ویکن میں بیٹھ گئ، خاص قتم کی

اخائی تھی کہ ویکن کے سیاہ پردے تان دیئے گئے اور وہ کسی نامعلوم سمت دوڑنے گئی۔

اب نے اپنا چرہ مکمل طور پر نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ تقریباً دو گھنٹے تک یہ پُر اسرار سفر جاری

ادر اس کے بعد ویکن زک گئی۔ نیاب نیجی اتری اور اس نے اتر تے ہوئے سلطان کو بھی

ادر اس کے بعد ویکن زک گئی۔ نیاب نیجی اتری اور اس نے اتر تے ہوئے سلطان کو بھی

ادر اس کے افاد و کیا۔

وْتَى كِبِرِنَ تَقَى \_ يمن كى پُراسرار آبادى اپنے اندر پچھ عجیب وغریب صفات رکھتی تھی۔ آخر کار

یالک عجیب ہواناک می جگہ تھی۔ رات اندھیری ہونے کی وجہ سے ریت کے اُمجرے منظم میاد بھوتوں کی مانندسر جھکائے بیٹھے معلوم ہور ہے تھے۔ ینچے زبردست ریت تھی اُنگی مائل رہنے جارہے تھے اور اس پر سفر کرنا سخت مشقت کا کام تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ منظم کا کام تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ منظم کا کام تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ منظم کا کہ مائس چڑھ گیا۔ وہ سلطان کی رہنمائی کررہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اُندائی تک سلطان یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر وہ اسے کہاں لے جارہی ہے۔ پھر ریت ختم

الم ورد الم المحتول کے بل بیٹی کر دونوں ہاتھ اوپر اشاد ہے۔

الم المطان شدید تپش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا، اس کے ہوش و حواس ساتھ جھوڑتے

الم المطان شدید تپش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا، اس کے ہوش و حواس ساتھ جھوڑت

علیہ بر چکرا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش سے بگانہ ہوتا جارہا ہو۔ تھوڑی

الم بی ہوا۔ وہ ہوش وحواس کھوبیٹھا اور نہ جانے کتی دیر تک ای طرح پڑا رہا۔ پھر

جے ہور ایا ہی ہوا۔ وہ ہوش وحواس کھو بیضا اور نہ جانے کئی دیر تک ای طرح پڑا رہا۔ پھر رہن ای طرح گزا رہا۔ پھر رہن ای طرح گزرگیا، رفتہ رفتہ اس کے ہوش وحواس واپس آنے گئے۔ تب اس نے رہن کہ اب وہ ماحول بدل چکا ہے، لیکن اس کے سارے وجود پر ایک عجیب می کیفیت رخی ہے۔ اس کے سارے وجود پر ایک عجیب می کیفیت رخی ہے۔ اس نے اوہ رہن تھا جیسے وہ شدید اذیت میں مبتل ہو، لیکن یہ اذیت نہ کسی زخم کی تھی کا اور تکلیف کی۔ بہر حال اس نے اوھر اُدھر نگامیں دوڑ اسیں۔ رفتہ رفتہ اسے یاد آگیا تھا

مورتِ حال کیا ہوئی ہے۔ اس نے ادھراُ دھرنگا ہیں دوڑا ئیں، کیکن کچھ نظر نہیں آیا، حالا نکہ ، دھم دھم روشی چاروں طرف چھیل ہوئی تھی۔ اس نے آئکھیں بند کرکے زور زور سے بل تب منظراس کی نگاہوں کے سامنے نمایاں ہوگیا۔ قرب و جوار میں چاروں طرف پھر بڑ کھرے ہوئے تھے۔کوئی پہاڑی جگہ تھی جس کے دامن میں ایک جوڑے پھر پر وہ لیٹا

کی بھانے لگا۔ بیسب بچھ اضطراری طور پر ہورہا تھا۔ اس کی سجھ میں بچھ بھی نہیں آرہا تھا بھا بھا ہوا ہے۔ بہر حال وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک غار کے کے بال بہتے گیا۔ اندازہ نہیں ہورہا تھا کہ یہ کون ساغار ہے۔ کیا وہی ہے جس میں یہ

الواقع بیش آیا تھا۔ قرب و جوار میں نیلاب کی صورت بھی نظر نہیں آرہی تھی۔ پیتے نہیں کیا الب سے غار کے سامنے رک کر وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اندر قدم السیئے۔ کچھ انسانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا۔ بھر

رَاَبِمَراً گُرِ بِرُها۔ اس نے غار میں جاروں طرف نگاہیں دوڑا کیں، پھراجا تک ہی غار بنال انجرنے لگا۔ سفید اور گاڑھا دھواں جواس کے نشنوں سے نکرایا تو اس پر ایک نشلی میں بنا کا بیا ہے۔ بنا کا بیاری

استر طارئ بوگئا۔ اس کے بعد وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ پھر پھر یلے فرش پر ڈھیر ہو

ہوئی اور پھریلی زمین شروع ہوگئ، یبال پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ اچا تک ہی نیلاب رُک گئی۔ سامنے ہی ایک غار کا دہانہ نظر آرہا تھا، اس نے زہر ایک پھر اُٹھایا اور اسے زور زور سے تین بار ایک چٹان پر مارا تو اچا تک غار کے اندر

ایک پر اسای اور است رزر در در سی باری بیت بات پات پات بات بات و در این است کار است کار است کار کرد کار است کا در است کا ایک اسپینش تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان کو را ایک اسپینش تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان کو را است کا ایک اسپینش تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان کو را است کھا، جیسے کوئی پُر اسرار عمل شروع ہونے والا ہے۔ آنے والے نے کچھ الفاظ ادائے ہے

کھا، بیسے نون پر اسرار ک سروں ہونے والا ہے۔ اسے واسے سے چھ انفاظ اوائے ہے۔ جواب نیلاب نے دیا اور اس کے بعد اس شخص کے بیتھیے چل پڑی۔ اس نے اب بھی ملط ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ غار صرف غار نہیں بلکہ ایک طویل سرنگ کی شکل رکھتا تھا۔ جوآگے جل

کشادہ ہوگیا تھا۔ پھرایک موڑ سے گھو منے کے بعد پھروں میں تراثی ہوئی سٹرھیاں نظرا ہُ اور وہ مخض مشعل لے کر سٹرھیوں پر رہنمائی کرتا ہوا پنچے اتر نے لگا۔ بیہ سٹرھیاں بھی شیلا آنت کی طرح کمبی ہوتی چلی گئیں،لیکن راستے میں جگہ جگہ دیواروں میں مشعلیں نصب نم

بالکل ایک پُراسرار ماحول محسوں ہورہا تھا۔ ایک عجیب وغریب انونھی کہائی، کانی دہ سیر هیاں اترتے رہے اور اس کے بعد ان کے قدم پھریلی زمین پر آئے۔اب ووایک، ہی وسیع وعریض ہال میں تھے۔ جہاں مختلف مشعلیں روشن تھیں۔ ہال بے حد گرم تھا۔اب

شخص کی شکل بھی صاف نظر آرہی تھی جوان کی رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک لایا تھا۔ ہال کا تھا۔ دروازے سے نکل کریدلوگ ایک اور ہال میں پہنچ جہاں دور سے سامنے کی دیوار کما نے۔ آتش دان د ہکتا ہوا نظر آرہا تھا اور اس آتش دان کے قریب ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آ<sup>گڑا ک</sup>ے،

کے لیکتے ہوئے شعلے نصاء میں گھٹی گھٹی کیفیت پیدا کررہے تھے۔ نیلاب نے اپ پہر نقاب اتارکر ایک طرف مچینک دیا اور آہتہ آہنہ آگے بڑھ کر اس شخص کے قریب گا

پھراس نے گردن جھکا کر کہا۔ ''مقدس زرتاش! ہم آگئے ہیں''۔سلطان جیران نگاہوں سے نیاا ب کو دکھے رہا تھ

۔ ہو۔ حالانکہ وہ آتش دان سے کافی دور تھالیکن اس کا سارا بدن کیلینے میں شرابور ہو گیا <sup>ہیں۔</sup>

گیا۔حواس بحال ہوئے تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی اس غار م<sub>رار</sub>.

تنے، جگہ جگہ بیٹے ہوئے آلیں میں مرهم آواز میں باتیں کررے تھے۔ ان میں سے الکہ:

جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر اوا

رایتے کھول وے؟''

"إلى كيا كہتے ہو، يدسب كچھ پند ہے يا وہ جائتے ہو جو تمبارے لئے آمانيل

ج جو کائنات کی ہر شے کو جلاکر فاکسر کردینے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ پھروں کو،

اللہ کو، فرال رکو، غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز کو جلادیت ہے قباؤ کیا یہ پوج جانے کے قابل نہیں اللہ فضی اپنا نام بدل دے۔ تیرا نام افراساب تعین کیا گیا ہے اور تھے اپنے داستے ہم اللہ کی اللہ کے اللہ میری کئی ہے تُو اگر آگ کے رائے اپنا لے تو تیرے لئے ہروہ چیز کے بردہ چیز کے بردہ چیز کے بردہ چیز کے بردہ کے بالیانیہ، زمرد کمے یا کھ بھی کے۔

اللہ کی یا الیانیہ، زمرد کمے یا کھ بھی کے۔

اللہ کم یا الیانیہ، زمرد کمے یا کہ بھی کے۔

اللہ کی یا الیانیہ، زمرد کمے یا کہ بھی کے۔

اللہ کی یا الیانیہ، زمرد کمے یا کہ بھی کے۔

اللہ کو نیاں کی یا اللہ کی اللہ کی تاریخ کی تاریخ کی اللہ کی تاریخ کی تا

ربورے کا بات ہوگئا۔ نہ جانے سلطان کی زبان کیے کھل گئی اس نے کہا۔ "بزی پندے، وہ تجھے حاصل ہوگئا'۔ نہ جانے سلطان کی زبان کیے کھل گئی اس نے کہا۔ "میری طلب کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، اے عورت! تُونہیں اور جہاں تک تُو اس آگ

" میں ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں'۔

" میں ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں'۔

" میں ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں'۔

" میں کا راہت عالی کو بھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ عال کے دوسرے دہائے ہے ہیں گراہوالہ کی ہے ہیں ہیں ہیں ہیں کہ بھی کردیتا۔ پھر آگ سب سے برتر کیسے ثابت ہوئی؟ تو سلطان کو بھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ عال کے دوسرے دہائے ہے ہیں گرح بھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فائہیں کردیتا۔ پھر آگ سب سے برتر کیسے ثابت ہوئی؟ تو ایک عالی شان ممارت کا دروازہ نظر آیا۔ جس کے عقبی حصے میں سمندر پھیا ہوا تھا۔ اس تارہ کی پوجا کے لئے مائل نہیں کرعتی، ٹو نہیں جائی میں عظیم ہوں تھے خود کی بناوٹ بری بچیہ تھی۔ دیواروں پر بہت ہی بھیا تک نقوش ہے ہوئے تھی گئی پر کاظمت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ بے شک میرے دل و دماغ پر تیری پر چھائیوں نے زخم خور صورت مناظر بھی تھے۔ اس ممارت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دونوں ایک بال آل ہے ہیں، لیکن تیرا یہ راستہ بھی کھلا ہوائیس ہے۔ میرے دل میں جو پچھ ہے تو نہیں جائی میں تو کھے ہوئی کرسیاں بی ہوئی تھیں۔ سات نی ایک عین فر ایک عین فر است کورت کی بھی طرح بھی کھلا ہوائیس ہے۔ میرے دل میں جو پچھ ہے تو نہیں جائی ہیں تو موجود تھا۔ وہاں اشہائی خوب صورت تصویر میں دیواروں پر نقش کی گئی تھیں۔ ایک بھی فرح نقور سے دیا ہوں ایک اس کے نقش دیا گار مافان نے ایک تصویر کو دیکھا، اس کے نقش دیا گار اوار پھر غراتی ہوئی آواز میں ہوئی۔ چکدار اور روثن ہیو لے نے غضبناک انداز میں پہلو تصویر جاذ ہو نگاہ تھی۔ سے دیا ہو نگاہ ہوئی آواز میں ہوئی۔

"نکال دواسے بیبال ہے، کون اے لایا ہے۔ یہ ہمارے قابل نہیں ہے، ۔ ابھی اس ما اتا کی کہا تھا کہ اچا تک تیز ہوا چلنے لگی۔ ایک شدید گرد آلود ماحول نگاہوں کے سامنے آگیا السلطان کواپی آئیسیں بند کر لینی پڑیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ طوفانی شور کی آوازیں بلنہ کوئی اوراب اس نے اپنے آپ کو ایک لق و دق صحرا میں پایا۔ کہیں دور سے گھنٹیاں بجنے کا اوراب سائی دے رہی تھیں۔ وہ آئیسیں بھاڑ بھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پہنیں یہ کا اور کی سائی دے رہی تھیں۔ وہ آئیسیں ہواڑ بھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پہنیں یہ کا کوئ ساحصہ تھا۔ گھنٹیوں کی آوازیں کباں سے آرہی تھیں۔ دیر تک وہ اوھر اُدھر دیکھنا کہا، جم طلبی ماحول میں وہ بھنس گیا تھا، وہ خواب کا عالم نہیں تھا۔ سب بچھ ہوش وحواس میں کی نام کوئی ماحول میں وہ بھنس گیا تھا، وہ خواب کا عالم نہیں تھا۔ سب بچھ ہوش وحواس میں اس خواس نے تھی ایک بلند شیلے سے اس نے دیکھا تو کافی فاصلے پر اسانی کی نام کوئی سات یا آٹھ اونٹ سوار تھے جو ایک طرف جار ہے تھے۔ سلطان استانی نام کا کھنٹی کی خواب کا دیا سے دیکھن خواب کا دیا ہو کہا کہا کہاں کے سات کے سلطان کا کا کوئی سات یا آٹھ اونٹ سوار تھے جو ایک طرف جار ہے تھے۔ سلطان

تصویر جاذب نگاہ تھی۔ اجا تک سلطان نے ایک تصویر کو دیکھا، اس کے نقش ونگار مانوں، محسوس ہوئے۔وہ اے دیکھا ہی رہ گیا۔اچا تک اس نے محسوس کیا جیسے تصویر سے ایک اللہ اور پھر غراتی ہوئی آواز میں بولی۔ سی خوشبونکل رہی ہو، چھر کوئی اس تصویر سے نمودار ہوا اور سلطان کی آنکھیں حیرت <sup>ہے ہی</sup> سئيں..... آه..... اگرييخواب ہے تو كيما خواب ہے۔ بيرتومسلسل ذبن و دل كو قابو لم موا تھا۔ کیا کروں، میں کیا کروں؟ وہ یہ سوچنے لگا۔ ساتھ لانے والے نے اسے ایک بھا دیا۔ بھی وہ حسین وجود جوایک روٹن ہولے کے مانند تھا، سامنے آکراس تخت بہبٹھ اس نے اپنی زم اور مترنم آواز میں کہا۔ "نجات کے رائے خود تلاش کئے جاتے ہیں۔ یہ رائے کہیں ہے بھی نہیں گئے تم ان راستوں کو تلاش کرنا جا ہوتو ان کے لئے تمہاری رہنمائی کی جاعتی ج پرست، آگ کے پجاری، آگ کی افادیت کونظر انداز نہیں کر سکتے ، اے تحف اِ <sup>تُو ساخ</sup> کھڑا ہو۔ تیرا نام ملطان ہے، کیا تُو یہ بات جانتا ہے کہ آگ اس کا ننات کی سے چز ہے۔آگ ہی پوجا کے قابل ہے اور آگ کے بجاری ہمیشہ مشکلات سے محفوظ <sup>رج</sup>

ربنین تم اسے نبیں جانتے وہ .... اچھا مخمرو، جس بن صباح کا نام سنا ہے بھی؟''

النارخ کے ای حسن بن صباح کی بات کررہا ہوں۔ شیطان کا وہ گروہ جس نے اپی یل ہوئی تھی، ہلا کو خان نے ختم کرویا تھا، لیکن حسن بن صباح کے کچھ حواری، اس کے کے بیردکار باتی رہ گئے تھے۔طویل عرصے تک وہ زیرزمین رہے اور اس کے بعد ایک ، پرزریات شیطان کی شکل میں دنیا میں بھھر گئے۔طرح طرح کے مذاہب انہوں نے تخلیق

الله بچه کبیل کچه کبیل کچه، فری مینسر کا نام تو تم نے سا ہوگا؟"

" فَرِتْو وه خَفْ بِرُوفِيسر سومن بھی اس گروہ کا ایک آ دمی ہے اور بینا نزم کا ماہر۔ وہ انسانوں اں طرح اپنے جال میں پھانستا ہے کہ لوگ دیوانے ہوجاتے ہیں، اس قدر طاقتور ذہن کا "ال بال الله على من من الركا اظهار ندكرو الله الكل محيك يبجاناتم في من الدودكم موج بهي نبيس كتراس في تمهيس ديكها اور بندكرليا اوراس كي بعداس انهارے دماغ پر نہ جانے کس طرح اپنی قوت قائم کی۔ بینائزم کے ماہر کی ایک بات میں میں ناؤں۔ اگر وہ پیچیے سے حملہ آور ہوتا ہے تو گردن پر ایک چیمن کا احساس ہوتا ہے اور مان پک کرد کھنے پر مجبور ہوجاتا ہے، بس وہی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب بیناٹزم کا ماہر اس پر اثر

النهوجاتا ہے اور اس کے ذہن کو کسی بھی شکل میں ترتیب دے لیتا ہے۔ اگرتم نے اس شکل م لکشین مورت کو دیکھا ہوگا تو لیکنی طور پر اس نے اسے تمہارے ذہن کے پوشیدہ خانوں

المنقار وجمہیں این شرانس میں لاکر حسن بن صباح کا پیروکار بنانے میں دلچین رکھتا تھا، الله الله الله الله الك الوكون كوتو رنا ان الوكون كى سب سے بدى كاميا بى موتى الامیاں کوسب کچھ سجھتے ہیں، چنانچہ اب وہ اپنی تمام تر قوت تم پرصرف کئے ہوئے تھا۔

نہیں نیاب کی شکل دکھاتا تھا تو مجھی حماد کی حالانکہ ان میں سے کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ '' المنهمين مهل كي طرف سے ہوشيار كيا تھا۔ مهيل بھى انہى ميں سے ايك تھا۔ ايك عجيبِ و

نہ بال وہ تمبارے گرد بچھا رہے تھے۔ جب ان کے خیال میں تم پوری طرح ان کے شکنج المُنْ تمبارا دل و دماغ ان کے قبضے میں آگیا تو انہوں نے تمہیں اپنے آپ میں شامل مرکز از مرد الی، مروبین مار کھا گئے۔ تنہارے نظریات نے انہیں ہلا ڈالا اور وہ

نے چیخ چیخ کر انہیں آوازیں دینا شروع کیں اور اس کی آوازیں من کی کئیں۔ کچھ ہی در بعداد نوں کا بیا قافلہ اس کے پاس پہنچ عمل تھا۔ ایک بدونے اسے غور سے ویکھا اور کہا۔ ''کہاں جانا جاہتا ہے؟''

« کسی بھی آبادی میں حصور دو، تمہاری مہر بانی ہوگی'۔

"اس اُونٹ پر اس شخص کے ساتھ بیٹھ جا"۔ بدو نے اشارہ کیا اور اپی زبان میں ہے کچھ کہنے لگا۔ ایک اونٹ بیٹھ گیا تھا جس پر ایک آ دمی پہلے سے موجود تھا۔ سلطان کچ

طرح بدحواس تھا کہ اس نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے کو بھی نہیں دیکھا۔ اُونٹ ایٰ مگر اُٹھا اور قافلہ ایک بار پھر چل پڑا۔اس کے ساتھ بیٹا ہوا آدی آگے تھا اوروہ اس کے بیچے تھا۔ کوئی سو، دوسو قدم طِلنے کے بعد سامنے بیٹھے ہوئے مخص نے بلٹ کر دیکھا اور ایک ا

ملطان کو چکرسا آگیا۔ یہ دانش تھا۔ دوست یا دشمن جو کچھ بھی سمجھ لو وہ ہوں اور میرا نام دانش ہے، یاد آگیا؟'' '' ہاں''۔ سلطان نے تھٹی تھٹی آواز میں کہا۔

"مہارا چرہ بتاتا ہے كمتم ان دكش لمحات سے دور ہو يكے ہوجس كر کردی تھی''۔ سلطان نے گہری سانس لے کر دانش کو دیکھا اور کہا۔ ''میری سمجھ میں نہیں آتا، میں کس طلسم میں پھنس گیا ہوں''۔

"اب وقت آگیا ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں بتادوں۔ جہاز میں تم نے جمل مالواردیا ہوگا۔ تم بار بار اسے مختلف شکلوں میں دیکھتے رہے ہوگے اور یہ سب بینائزم کا عالم کو دیکھا تھا، وہ کوئی زندہ وجود نہیں ہے۔ وہ صرف ایک عمل کی تراش ہے۔ سمجھ ا نا .... ممل تنوین کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟''

> دمسمریزم یا بینا ترم ....اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تمہیں؟" "صرف نام کی حد تک"۔

''میں تہمیں بتاتا ہوں ....سمندر میں سفر کے درمیان اس نے تمہیں دیکھا، ا<sup>ل</sup>ا سومن ہے، پروفیسر سومن!"

" إل .... من اس جانتا مول"-

ا پنا مقصد پورانہیں کر سکے تو انہوں نے تمہیں یہاں پھٹکوادیا۔میرے عزیز دوست! میں سے کہا تھا ناں کہ یہ دشمن ہیں تہہارے، جس قدر جلد ہو نیمن سے نکل جاؤ۔ میں نے پہلے کہا تھا۔اً گرفتہ رہنمائی نہ کرتی اورتم ان لوگوں کے ارادوں کو نتم نہ کردیئے: طور پرتم بھی اپنا دین ایمان کھو بیٹھتے اور اس کے بعد شیطان کے ایک قریبی بازو ہوئے: خاموش ہوگیا، بہت دیر تک سلطان پر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی تھی۔

پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔

'' کیاتم سے کہدرہے ہو؟''

"بال ..... مين بالكل سيح كهدر بابول ..... ميرى بات پريقين كرو"-

"بہت ہی سنسنی خیز بات ہے'۔

''اب بولو کیا اراده رکھتے ہو؟''

'' دانش! مجھے بیناٹزم کے بارے میں اور پھھ بتاؤ''۔ سلطان کے ذہن میں نہ ہا خیال آیا تھا۔ دانش نے ایک بار پھر گردن گھمائی اور عجیب سے انداز میں بولا۔

"و و کچھ جو ان لوگوں نے کیا۔ کسی کے دل و د ماغ کو اپنے قابو میں کرلینا، الا-ہر بات منوالینا۔ تم دیکھو کہ جن انسانوں کا کوئی وجو زنبیں تھا، بینا ٹرم کی قوت نے ووائعا کرے تمہارے سامنے بیش کئے اور تم نے انہیں زندہ وجود سمجھا۔ ان کے ساتھ الحے بنج پیا۔ سب کچھ کیا اور وہ تمہارے قریب نہ آسکے، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا'' پیا۔ سب کچھ کیا اور وہ تمہارے قریب نہ آسکے، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا'' کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے؟''

ک بادی کا بیا ہوں ہوں ہوں ایک اعلیٰ پائے کا بینانشٹ ہے۔ اس نے بھی ہ<sup>مل اہیں</sup> ''نہیں، پروفیسر سومن ایک اعلیٰ پائے کا بینانشٹ ہے۔ اس نے بھی ہ<sup>مل اہیں</sup> سکھا ہوگا۔ بیدالگ بات ہے کہ وہ بعد میں حسن بن صباح کا بیروکار بن گیا اور ا<sup>س کہا</sup> کے لئے کام کرنے لگا جو اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے''۔سلطان گہری سوچ ٹی<sup>ں ڈوج</sup>

رین میں بھنور بڑورہے تھے۔ اچا تک بی اس نے چوتک کر کہا۔ اُر کوئی بڑا نیم سکھنا جا ہے تو؟''

ارری بی زیادہ مشکل عمل نہیں ہے۔ وہ اگر سکھنا جا ہے تو سکھ سکتا ہے'۔ سلطان پھر بہا۔ یہ زیادہ مشکل عمل نہیں ہے۔ وہ اگر سکھنا جا ہے تو سکھ سکتا ہے'۔ سلطان پھر بہاں نے جو وقعی یہ اس کی زندگی کا انتہائی حیرت انگیز دور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہاں نے جن خوا تین کو دیکھا یا جن ہے اس کی ملاقات ہوئی، ان کا کوئی زندہ وجو دہیں بہاں نے خیل تھے، ایک خیال جو ذہمن میں محفوظ کردیا گیا تھا۔ آہ، اس کا مطلب ہے بہر من ایک خیال جو ذہمن سکتا ہے۔ دنیا سے اپنی ذات کا لوہا منوایا جا سکتا ہے۔ دنیا سے اپنی ذات کا لوہا منوایا جا سکتا ہے۔ دنیا سے اپنی ذات کا لوہا منوایا جا سکتا ہے۔ دنیا سے سلطان کا ذہمن ایک نے راتے پر چل پڑا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے دنیا

" مرے دوست! ایک بات تو بتاؤ، وہ سب تو ایک تخیل تھے تو تم کون ہو؟'' جواب میں اے ہونؤں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔اس نے آہتہ سے کہا۔

"وانش کونبیں جانے؟ وانش عقل کو کہتے ہیں، وانش علم کو کہتے ہیں۔ وانش اس قوت کو غین جوروز اول سے انسان کی بقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ سمجھ میرا نام وانش ہے اور وانش ہی جیت ہے ہی میں نے تمہیں سب مجھ سمجھ نے کی کوشش کی تھی اور نہ میرا کوئی وجود نہیں انسان کی جم میں نہیں بلکہ صرف انسانی عقل میں رہتا ہوں سمجھ'۔ یہ کہہ کر اچا تک ہی وہ الله کا نظاموں سے اوجھل ہوگیا۔ اونٹ پر اب دوسری سواری کے طور پر اس کا کوئی وجود نہیں

## 禽禽禽

فرق مرف اتنا تھا کہ سلطان انتہائی سرکش تھا، منظرِ عام پر تھا۔ دنیا کی نگاہوں میں تھا اللہ کی زمیندار ہی تھے۔ ایک استے بوے زمیندار کے بیٹے لیکن وہ منظرِ عام پر نہیں تھے۔ ایک استے بوے زمیندار کے بیٹے لیکن وہ منظرِ عام پر نہیں تھے۔ انگاہت یہ کہ کم از کم باپ کی نگاہوں میں سرخرو تھے اور ظفر محمود انہیں اس نگاہ سے نہیں کم انہوں نے کمانت میا کردھی تھیں، لیکن محدود پیانے پر یا اگر محدود کی حد سے بر ھے بھی تو کسی کی گئت میا کردھی تھیں، لیکن محدود پیانے پر یا اگر محدود کی حد سے بر ھے بھی تو کسی کی انس می ان کی کامیابی کا راز تھا۔ بہرحال عمران محمود کو اغوا کرلیا نگار فوراسے اپنا چرہ دکھاتے بغیر ایک الی جگہ لے گیا تھا جو سنسان سے علاقے میں انگار فوراسے اپنا چرہ دکھاتے بغیر ایک الی جگہ لے گیا تھا جو سنسان سے علاقے میں

ہی کیا، ہم بیں بی نوکر۔ نوکروں کا کام تو سرنا بی ہوتا ہے نا سائیں'۔ '<sub>'ہت</sub> زیادہ بکواس کرتا ہے''۔

انیں سائیں ا آپ یقین کرو۔ ہم آپ کے بھی نمک خوار میں۔ ہمیں خود افسوس ہے <sub>سابرا</sub> کام ہمیں کرنا پڑا ہے۔ سائیں! ہمیں معاف کرویں'۔

ت گزرتا رہا۔عمران کوایے اس جیل خانے میں اس بات کا اندازہ موگیا تھا کہ یہاں اللها كوئي آسان كام تبيل و وه برى يريشاني كاشكار تفاء سلطان في جو يجه كيا تها، وه اس الم م بھی تھا اور بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ بات جھی کی تھی کہ سلطان کا یہ قدم ان ع لے نصان وہ موسکتا ہے۔ بہرحال اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ، ماکد کیا کرے۔ ملطان کے

یے بن اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ آنا بہت مشکل ہے۔ دو دن کی قید کے بعد فیض ل بدخانے میں پہنچا۔ فیض بخش وڈریرہ تھا، مگر مجموعی طور پر برا انسان نہیں تھا، البتہ چیونٹی بھی بدب جاتی ہے تو کاٹ لیتی ہے۔تھوڑی می گڑ برہ چل رہی تھی۔فیض شاہ اور ظفر محمود کے

ان لین وہ ایک علین شکل صرف سلطان کی وجہ سے اختیار کر گئی تھی ورنہ ایسی کوئی صورت المُن نبين تقى \_ است غصه تھا اور پھر حویلی كا جل جانا كوئي معمولی بات نبيں تھی \_ وہ تو اتفاق اکرال خاندان باہر گئے ہوئے تھے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملاز مین اس لئے باہر

ہیں۔ ہم تو زکر <sup>نی</sup>کہ الکان حویلی میں موجود نہیں تھے۔ لاکھوں روپے کا ساز وسامان جل کر را کھ ہوگیا تھا اور " أن ولى كھندر بن كئ تھى ۔ يەمعمولى بات نبيل تھى ۔ آس ياس كے گوشوں كوبھى خبر مل كئ تھى ، المت سے لوگ اس سے ملنے کے لئے بھی آئے تھے۔ بیتمام بالٹیں تھیں جن کی وجہ سے بھی

اللہ بجور ہوگیا تھا۔عمران ظفر کو دیکھ کر ایک کمھے کے لئے اس کے دل میں ایک دکھ بھرا

للا الجراِ تھا۔ نوجوان اور خوبصورت لڑ کا قیدی کی طرح سلاخوں کے پیچیے تھے۔شیو بڑھا <sup>کا۔</sup> بال بھرے ہوئے تھے۔ طاہر ہے وڈریے کا بیٹا تھا، ایسے برے حال میں تو نہ رہتا المین نیق بخش کو این جلی ہوئی حویلی یا دھی عمران ظفر نے اے دیکھا اور سلام کر ڈااا۔

"ولليم السلام ..... كيسے بو؟ كوئى تكليف تو تبين ب، ـ اکک بے گناہ مخص کو آپ نے سلاخوں کے پیچیے ڈال دیا ہے، سائیں فیض بخش اور جہا چھتے ہوکہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔صرف پیٹ بھر کرروئی ہی تو سب بچھ نہیں ہوئی۔ یا تو

اسلال تصور کیا ہوتا تو میں بیسو چہا کہ مجھے اس کی سزامل رہی ہے۔قصور کسی نے کیا ہے

باؤس بنا رکھا تھا اور ای میں اس نے اپنے مخالفین کے لئے ایک تہہ خانہ بنا رکھا تر أنبين با آسانی قيد ركها جاسكا تحار دور دورتك چنيل ادر پتريلي ميدان عمر برا ان میں درخت وغیرہ بھی نہیں تھے۔ ببرحال عمران نے وہیں آ کھ کھول تھی اور جہاں تھا۔ غفور نے اسے بڑے مخصوص انداز میں اغوا کیا تھا۔ ہوش آنے کے بعد عمران نے طرف دیکھا۔غفور ابھی تک اس کی مگرانی پر مامور تھا۔غفور کو عمران نے ایک لمج پہچان لیا اور شدید سنسنی کا شکار ہوکر رہ گیا۔

واقع تھی۔ سائیں فیض بخش کی ملکیت تھی۔ فیض بخش نے یہاں ایک ریسے ہاؤں

''سنو ..... ادھر آؤ۔ بیکون می جگہ ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟'' اس نے سوال کیا۔ "سائیں .....آپ کے والد کا جھگڑا چل رہا ہے، ہمارے سائیں فیض بخش ہے

کے بھائی نے جو کچھ کیا ہے، وہ تو آپ کومعلوم بی ہے۔اب آپ کواس کے بدلے ہا کیا ہے۔ سائیں ظفر محمود جب اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کردیں گے تو آپ کورا جائے گا''۔عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔ " کیا یہ مناسب طریقہ ہے؟''

"سائي اكيا مناسب إكيا نامناسب، يوتو مالك بي جانة ہیں۔ جوظم ملتا ہے کر ڈالتے ہیں''۔ ''ادر کتوں کی موت بھی تم ہی مارے جاتے ہو''۔

" إل سائين! آپ تھيك كہتے ہو۔ مالكول تك بات نہيں كہنجق- بات وال سائیں! کہ گئے تو مرنے کے لئے ہی ہوتے ہیں''۔

''ایک بات سمجھ لو، ہم بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن اگر ہمیں نقصان پہلا جس طرح تم نے وهو کے سے مجھے بے ہوش کر کے یہاں تک لانے کی جرات کا م کے بعد یوق بنا ہے کہ ہم بھی تمبارے خلاف قدم اٹھا میں'۔

" آپ بالكل ٹھيك كہتے ہو سائيں۔ آپ كى جگه كوئى بھى ہوگا ايبا كرے گاالاً جگہ بھی جو ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، مگرآپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ جب <sup>تک اچ</sup>

تگایف نه پہنچائی جائے، آپ کوئی ایسا کام نه کریں سائیں! جو آپ کونقصان پہنچا<sup>دی</sup>

سائيں! نقصان مجھے پہنچ رہا ہے'۔

رو كميئ .... سائين فيف بخش! مجھ آپ كى باتوں پر غصه آرہا ہے۔ بات اصل ميں يہ

مرجم میں نے نہیں کیا ہے۔ ہماری اپی ایک زندگی ہے۔ آنے والے وقت میں مجھے بھی

ل اعزت زندگی گزارنی موگ - اگر آپ نے ایک ناکردہ جرم میں مجھے نقصان پنجانے کی

بنن کی اور یباں قید رکھا تو پھرمیری براہ راست آپ سے دشمنی ہوجائے گی'۔

" إن سائيں! يه بات مم جانتے ہيں۔ظفر محمود كے سارے بيوں سے مارى و مثنى حلے

اً، ایک ایک کرے۔ ابھی تو تم اکیلے ہو پہتنہیں کس کس سے نمٹنا پڑے گا''۔ بہت دریا تک

بن بخش اور عمران کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ متیجہ کچھ بھی نبیس نکا تھا۔ قیض بخش وہاں

ے پلنا، پھراس نے غفور ہے کو دیکھا اور ہنس کر گردن ہایا تا ہوا بولا۔ "بوابرا کیا ہے اس لڑکے نے اورتم لوگ بالکل نا کارہ ثابت ہوئے۔ وہ بے شک حاااک

ے، کین ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ کتنا تجر بہ ہوگا اس کا ،تم لوگ ایک لڑکے کونہیں پکڑ کتے ؟'' "ما كين الورى بورى كوشش كرر ب مين، آپ يقين كرو جارول طرف مارك آدى

"اس میچ کی باتیں س کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ پورا پورا جوان ہے۔ کسی سرکشی پر

أاده موكميا تو نقصان الها جائے گا۔ سنو .... اے مجھانا ، اے کوئی تكلیف نه بونے دینا، كيا كيا اے۔ برائی کس نے کی، تیجہ کے بھکتنا پر رہا ہے۔ گرظفر محود کو دیجو، اس کے کان برتو جول

المايس ريك ربي تھى۔ بھائى! بينا بيدا كيا ہے تو اس كى يرورش بھى ٹھيك سے كى بوتى۔ يہ كيا ات کہ وہ دوسروں کے لئے جان کا عذاب بنا ہوا ہے''۔

"فیک ہے سائیں! آپ فکرنہ کریں' ۔غفورے نے کہا اور اس کے بعد سائیں فیض بخش

تفورا پھرسلاخوں کے آیاس پہنچ گیا تھا۔اس نے کہا۔

"عمران سائیں! آپ نے قیض بخش سے باتیں کی ہیں۔کوئی بری بات نہیں کہی ہوگی ب<sup>برل</sup> نے، اور کسی بھی طرح آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جارہی۔ سانیں،

<sup>ن بالول</sup> سے اس نے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ فیض شاہ اسے آسانی سے جھوڑنے والا تبیں۔

"بوتا ہے، بھی بھی ایا ہی ہوتا ہے۔تم جمیں یہ بتادو که سلطان ظفر کبال چھانوا اس نے ہارے کھلیان جلائے ، ہاری حو ملی جلادی ، ہماری زندگی کینے کی کوشش کی ۔ تو مار ہم بھی انسان سیں، ہم اسے کیے چھوڑ کتے ہیں'۔

''وه میر ا بھائی ہے، اگر اے کوئی تکلیف پیچی تو ظاہر ہے، میرے سینے میں ایک برائ ول ہے، کیکن سائیں! یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ آپ کے ہاتھ آجائے۔ دوسری ا یہ کہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ ہم سے مختلف قسم کا آدمی ہے۔ ہم اس کی زیادہ بنتی نہیں ہے۔ پھر ہمیں اس کے بارے میں کیے معلوم ہوسکتا ہے''۔ " کچھ بھی ہے۔ سائیں ظفر کوتو اس بارے میں معلوم ہوگا"۔

" إل ... .. اگر انہيں معلوم بتو كيا يه بهتر نه بوتا كه آپ اس سليلے بيل ان سے إد " كرلى تقى بات سائين إكرلى تقى بهم ايباكرت بين كه تعور عدن انظار كرايتي بن

اس کے بعد سہیں زکال دیں گے اور تمہارے دوسرے بھائی کو لے آئیں گے۔ ہاں اگر مار۔

صبر كا يهانه لبرية بوكيا اورظفر محووجميس بوقوف مجهتا رباتو پرصورت حال مختلف بوك"-"ويهيس سائين! مين يه جابتا هول كه آپ مجھے رہا كردين، مجھے جانے دي يال ے، میرے اپنے بہت سے کام الحکے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مسلے کا کولاً گ

" رسیس سائیں سیس جب ہم نے یہ قدم اٹھادیا ہے تو اب اسے واپس سیس لوائے۔ ہم نے سیدھی سیدھی بات کردی ہے سائیں ظفر محمود سے کہوہ اپنی حویلی گرادیں، کہیں ا<sup>در ج</sup> جائیں یہاں سے۔ ہم ان کی حویلی کی جگہ جانوروں کا باڑہ بنائیں گے، کھوڑوں کا آگ

بنا نیں گے تا کہ جب لوگ ہماری جلی ہوئی حویلی کے کھنڈرات کو دیکھیں تو ہم سے بوجی

یہ حویلی کیسے جس آئی۔ ہم بتا ئیں گے انہیں کہ وہ اصطبل بنانے کے لئے بیرحویلی جلالی ب<sup>ولا</sup> " بیانتهائی کمینے بن کی بات ہے۔تم اگر جا ہوسائیں فیض بخش تو اپنی حو یلی کی فہنگا ے وصول کر سکتے ہو۔ تمہاری حویلی دوبارہ تعمیر کرائی جاسکتی ہے، کیکن یہ کیا بات ہو<sup>لی ج</sup> "بیٹا! ایسی درجن بحرحویلیاں ہم خورتغمیر کراسکتے ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے ب<sup>ات</sup>

چنانچداب دوسرے طریقے استعال کرنے پڑیں گے ادر وہ ان پر غور کرنے لگا تھا۔ کھاناں

والے با قاعدگ کے ساتھ اے کھانا اور جائے وغیرہ پنچاتے تھے اور سبیں ہے ممران نے ایک

نن نے بھی گیٹ سے باہر چھلانلیں لگائیں اور اپنے شکار کی جانب دوڑ ہے۔عمران الا آپ کر دیکھا۔ حیار سیاہ قد آور کتے خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا پیچیا المران نے دوڑنے میں زندگی کی بازی لگادی، لیکن کے بہت زیادہ تربیت یافتہ ہی ووفارم ہاؤس کے سامنے چھیل ہوئی چھر ملی زمین پر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچا تک ، المراق المراق المراج المراج والمراق المراق المرا ر کین کوئی جھیاراس کے پاس نہیں تھا۔ کتنے خوفناک انداز میں اس کا بدن مجتنبھوڑ رہے ر کھنے ہی دیکھتے انہوں نے عمران کی گردن چبا کر چھینک دی۔ تھوڑی دریہ میں عمران کی ارراز کر گئی تھی۔ ادھر قید خانے کے محافظ دوڑ پڑے تھے۔ کوں کو کھو لنے کے بعد وہ مطمئن الرئے تھے، لیکن اس وقت انہیں صورتِ حال کا سیح انداز و ہوگیا تھا اور جب وہ المصال ان کی زنجریں اور ہے لے کر قریب پہنچ تو کتے عمران کو چیر پھاڑ کر برابر کر چکے تھے۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ بہر حال پہلے انہوں نے کتوں کو قابو کیا اس کے . بُرُوں کی شکل میں اس وجود کو دیکھا جس میں زندگی کی کوئی رمتی باتی نہیں تھی۔ وہ ارز ربشك تمام الا الحاكر اندر لے آئے۔ كت البحى يُر جوش تھے، انبيں كما خانے ميں بند

نا کا دنجریں ادر پے لے کر قریب پہنچ تو کتے عمران کو چیر پیاڑ کر برابر کر چکے تھے۔
اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑگئی۔ بہرحال پہلے انہوں نے کتوں کو قابو کیا اس کے بخزاں کی شکل میں اس وجود کو دیکھا جس میں زندگی کی کوئی رمتی باتی نہیں تھی۔ وہ لرز بار بھٹا تمام اسے انھا کر اندر لے آئے۔ کتے ابھی پُر جوش تھے، انہیں کتا خانے میں بند بالادراس کے بعد غفور او ہاں پہنچ گیا تھا۔
بالادراس کے بعد غفور کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غفورا وہاں پہنچ گیا تھا۔
انٹائی خوناک صورت حال کو دیکھ کر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ عمران کا خون النائی خون کا مستقبل کیا ہے، لیکن اس کو اللہ اللہ عالم بھی خروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کو دینا ہو گئی۔ اس نے فارم ہاؤس کے ایک مخصوص کمرے میں عمران کی لاش دیکھی اور اس کی ایک میں عمران کی لاش دیکھی اور اس کی اس کا دینا ہو گئی۔

رے خدا ۔۔۔۔۔ یہ تو بہت برا ہوا ۔۔۔۔ ہم یہ تو تبھی بھی نہیں جا ہے تھے ہم ۔۔۔ آہ ۔۔۔۔۔ رہیں ہے''۔ رئیں ہے''۔ گرا محافظ بتاتے ہیں کہ اس نے دو آ دمیوں کو بے ہوش کر کے بیباں سے فرار گرک تھی''۔

کتے کے بچوا تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ کسی شریف گھر میں نوکری کرسکو۔تم سب سائن دورنگل جاؤ کہ میری آنکھوں میں نہ آسکو۔اگرتم میں سے ایک کی شکل بھی میں

منصوبہ اپنے ذہن میں بنالیا تھا، چنانچہ رات کو جب قیض بخش کے آدمی کھانا لے کر آئیں۔
اپنے منصوبے کے مطابق زمین پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آبر استہ کراہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھواا اور کھانے کی ٹرے لے کر اندروائل کی جوگیا۔ پھر اس نے عمران کو دیکھا اور بولا۔
جوگیا۔ پھر اس نے عمران کو دیکھا اور بولا۔
دس کیا بات ہے سائیں! آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟''عمران نے کوئی جواب نہیں رہا ہے۔
دوسرا آدمی جو دروازے میر کھڑا ہوا تھا یو چھنے لگا۔

'' ویکھونا بے جارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے شاید! کراہ رہا ہے آہتہ آہتہ''۔ دومرا آدی ہی ہمدردی سے اندر گھس آیا اور جھک کرعمران کو دیکھنے لگا،لیکن ای وقت عمران کے دونوں ہائد اشھے اور ان کے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ پھر اس نے انتہائی پھر تی سے انہیں زمن ہ دے مارا۔ دونوں کے طلق سے کرب ناک چینی نکلی تھیں۔ عمران ایک تندرست و توانا الا طاقتور آ دمی تھا۔ وہ ان دونوں کی گردنوں پر د باؤ ڈالنے لگا۔ ایک کھے تک تو وہ لوگ لیٹے رہ

پھر انہوں نے سنجلنے کی کوشش کی مگر عمران کے خوفناک تھونسوں نے ان کے حواس ان سے

چیمن لئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں بے ہوش ہوکر فرش پر گر پڑھے۔عمران بھر گا۔
کطے ہوئے دروازے ہے باہر نکل آیا، اے اندازہ نہیں تھا کہ باہر کا منظر اور ماحول کیا ؟
لیکن صورت حال کافی خوفنا ک تھی۔ باہر کتے کھلے ہوئے تھے اور یہ انتہائی خوفنا ک شکارگ<sup>ائے</sup>
اپنے شکار کی مزاج پُری کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ تہہ خانے کی سیر ھیاں طے کر کے دوال<sup>ا</sup>
پہنچا۔ باہر ایک راہداری تھی۔ اسے عبور کیا اور اس کے بعد کھلی جگہ نکل آیا۔ فارم ہاؤس کا دی ج

عریض احاطہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں خوبصورت درخت اور پودے بھی لگائے میں گئے میں درخت اور پودے بھی لگائے میں درمیان میں ایک روش تھی۔ عمران تیزی سے اس روش پر دوڑتا ہوا گیٹ کی جانب بھا اچا تک انسان کی بوسونگھ رہے تھے۔ بھی اچا تک انسان کی بوسونگھ رہے تھے۔ بھی ان کی آہ اُبھری عمران کے قدموں کی رفتار تیز ہوگئی۔ لکڑی کے چھوٹے گیٹ کوعبور کرنے

ی ای در اور دو میں میں میں آئی تھی، کیکن وہ محسوس کر چکا تھا کہ کتے اس کے پیچھے آرج

نے روبارہ دکھے کی تو سمجھ لو مین کتے تم پر چھوڑ دوں گا۔ فورا چلے جاؤ یہال سے یُو نے بھی خیال نہیں کیا''۔

"سائين! سب ليحصمها كرسيا تها"-

''لعنت ہے تجھ پر ....لعنت ہے'۔ فیض بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عمران کی مور بے بناہ دکھ تھا۔ یہ تو واقعی اس نے نہیں جاہا تھا، بلکہ اگر سلطان بھی اس کے ہاتھ آما۔ کی مجٹر اس وہ ضرور نکال لیتا۔اہے برا محلا کہہ کر، گالیاں دے کر، یاتھٹر مارکرلی<sub>کن ال</sub> بھی نہ کرتا اس کے ساتھ۔

غفورااس کے سامنے تھا۔ جاروں طرف ہُو کا عالم طاری تھا۔ ملازم جا چکے تھے، ر ہا اور پھراس نے غفورے سے کہا۔

"اب بول کیا کرنا چاہے؟" غفورے سے خود کوئی جواب مبیں بن بر رہا تا۔

''سائمس، میں کیا بتاؤں''۔ '' و کیھو ہم دشمنی ضرور کرنا جا ہے تھے، لیکن ہمارا اپنا ایک انداز تھا۔ بے شک ہا میں فورے نے کہا۔

تھا کہ تھوڑے دن کے بعد ہم ظفر محود کو معاف کردیتے''۔ ''سائیں! میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں .....آپ کومعلوم ہے،میرا بھالی دہا

كرتا ہے اور جس طرح ميں آپ كا وفا دار ہوں ، اى طرح وه بھى ان لوگوں كا وفادار بھائیوں کی حیثیت ہے ہم لوگ بھی بھی آپس میں بات کرلیا کرتے ہیں۔ سا کرا بالکل پیہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان آپ کو کوئی نقصان پینچانا جاہتا ہے اور ابھر

اینے بیٹے کو تلاش کررہا ہے''۔ " يبي تو افسوس ہے، اس كا ايك بيٹا ہمارى وجد سے بھاگ گيا۔تھوڑا ساخت

مھی تھا۔اس نے ہمیں نقصان بہنچایا،لیکن شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا ہاتھوں اس کے بیٹے کا خون ہو گیا۔ ذھے داری تو ہماری ہی ہے۔ اب پہ بٹاؤ<sup>کل</sup>

ڈرتے نہیں ہیں غفورے! ہم ہر طرح کے برے حالات کے لئے تیار ہیں، لیک<sup>ن</sup> اچھی گئے گی کہ ظفر محمود اگر ہمارے مقالبے پر آیا تو اس سے بیہ کہنا پڑے یا ہمیں<sup>ار</sup> پڑے کہ ہم نے اس کا بیٹا مار دیا۔لوگ تھوکیس کے ہمارے منہ برایسا تو نہیں کراہ

"سائيں! آپ بہت مہر بان آدمی ہو، بہت برا ہوا ہے ہے"۔

"بتم ایک کام کرو .... اس بچے کی ااش کی تدفین کرو، مگر اتی ہوشیاری سے کہ ملاده کسی اور کو پته نه ہے۔ خور کہیں جاؤ گڑھا کھودو۔ ببال فارم باؤس میں نہیں

راوراس کے بعد یہ شہور کردو کہ یہ بھاگ گیا ہے یہاں ہے سب بڑی جااا کی سے کام کرنا

پنہیں، بہت ہی جالا کی ہے .... مجھے؟ وہ بندے جوزخی ہوئے میں نا، ابھی تک انہیں نہیں طوم کہ کیا ہوگیا ہے۔ باقی ان لوگوں کو جو یباں موجود تھے، اگر نکل نہیں گئے ہیں تو تم از کم ال بجر کے لئے قیدی بتادو تا کہ ان کی زبانیں باہر نہ کھل سکیں۔ سمجھ رہے ہو ناتم؟ لیمی ظاہر را ہے کہ بیلڑ کا بہاں سے فرار ہو گیا اور کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ان او گوں کو بھی کم از کم تسلی

ے گی کہ بیزندہ تو ہے۔ جاؤ میں عم میں ڈوب گیا ہوں۔ بہت دکھ ہوا ہے جھے اس کی موت ا فور، یه کام کرلو کے یا کوئی پریشانی ہوگی تمہیں؟''

"نبیں سائیں! آپ بالکل اطمینان رکھو۔ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا"۔

تمام مراحل ہے گزرنے کے بعد غفورے نے سائیں فیض بخش کو اطلاع دی کہ کام ہوگیا

"ابتم ایک کام کروغفورے! خود او هر چلے جاؤ اور ایک بات میں تم سے کہوں کہ سے

ت این بھائی شکورے کو بھی نہیں بتانا۔ میسی تمہاری ، فاداری کا تقاضا ہوگا''۔ "" ہیں سائیں! آپ اطمینان رکھئے یہ بات میں نہیں بتاؤں گا"۔ لیکن پھراس نے سی

الکے بجائے شکورے ہی کواپنا راز دار بنایا تھا، اس نے شکورے سے کہا۔ ''کیا عمران گھر واپس جہنچ گیا؟''

"كيا مطلب ....ا سرم كردياتم لوگول نه ميرا مطلب به سائي فيض بخش في؟" " رہانہیں کیا۔ دو بندوں کوزخمی کرے بھاگ نکلا ہے وہ "۔ ''کیا واقعی؟''

"يهال تبين پينجا"۔

وللها عمران ان کے چگل سے نکل آیا ہے۔ ساطان کا کوئی پہنمیں چلا۔ اللہ کا فضل ری بے زندہ تو جیں۔ جالات نارل ہوجائیں گے تو وہ یباں آجائیں گے۔سائیں و اور اپنا میں اس بات کے لئے آمادہ کر ہی اول گا کہ وہ عصر تھوک وے اور اپنا

ر الركر بم عن بم ايك الجھ بمسائے كى حيثيت سے اس كے ساتھ رہنا جاہتے فر مود کی بوی کی آنکھوں میں بھی خوش کے آنسو چک آئے تھے۔ اس نے دونوں

"الله! بری محنت سے بروان چڑھایا ہے ہم نے انہیں۔ ہمیں کسی مشکل میں نہ

ا علَى كُنَّهُ مِينٌ '۔ اس نے میدها مانگ كر چېرے پر ہاتھ چھيرے، كيكن بدنفيب عورت

أزكار قافلہ شہری آبادی میں داخل ہو گیا اور یباں داخل ہوتے ہی قافلے کے سالار ألك ملطان يهال اتر جائے۔ ملطان كے دل ميں عجيب وغريب خيالات تھے۔ كھوتے المالماز من وه کینچ اتر گیا۔ اے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ سالار نے اس کے ہمسفر ات من کچھ نہیں یو چھا تھا۔ بہر حال اُون وہاں سے چلے گئے .... سامنے ہی ایک

المراق کی ایسی وین تھکن سوارتھی سلطان پر کہ اس کے قدم اس مکان کی جانب اٹھ المناسوع كدمكان كيكين سے تحورے سے آرام كے لئے درخواست كرنے كا اور للور پر بر مکون کرکے پھر یہاں ہے آ گے بر سے گا۔اس نے اس چھوٹے سے مکان الم کی بیل بجائی، اندر قدموں کی چاپ شائی دی درواز ہ کھل گیا، سلطان نے نہایت

نکب والا! آپ اس بات پر بنسیں کے تو سہی کہ میں اپنے آپ کوفقیر نہ کہد کر بھی تَرَجُمُ مِانَّمَا حِابِتا ہوں۔ اصل میں، میں ایک تھ کا ہوا مسافر ہوں۔ اگر تھوڑی دریہ کے 

نے کہااور سلطان کی نگابیں اس کی جانب اُٹھ کنیں۔ یہ آواز اسے شناسامحسوس

"ساكيس! فيض بخش نے پيغام بھيجا ہے۔ظفر محود كے لئے"۔ " الله ان سے " مشکورے نے کہا اور وہ مختلف مراحل سے گزر کرظفر محود کے بار بچ گیا۔اس نے ایئے تیور بدل کئے تھے۔

"مي يهي معلوم كرنا حابتا تها"-

وونبين ..... يبال نبيل بينجا"-

"سائیں! ہم آپ کے غلام ہیں۔ نوکر ہیں آپ بڑے لوگوں کے۔ ہم سے جو کہا ا ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کرآپ کے پاس آئے ہیں۔ہمیں اپنے آپ سے الگہ ز مستجھیں۔ سائیں فیض بخش نے پیغام بھیجا ہے آپ کے لئے''۔

'''اب کیا پیغام ہے؟'' خلفرمحمود نے کہا۔ "سائیں عمران ظفر دو بندوں کو زخمی کرکے وہاں سے نکل آئے ہیں۔ نقصان پر نقعال ا این معلوم تھا کہ اس کے دل پر ایک گہرا داغ نقش ہو چکا ہے۔ جورہا ہے سائیں فیض بخش کا۔ سائیں! آپ نے اس سلطے میں مدو کرنی ہے۔ عمران ظفرا سائیں قیض بخش ما نگتے ہیں۔اگر وہ یہاں آئے ہیں تو آپ ہمیں بتاد یجئے۔ بات بولولا

کے درمیان ہی ہوگی لیکن ہم اطلاع دے دیں گے کہ سائیں عمران محمود بیباں آ گئے ہیں'' ۔ ظُرُ محمود کے چیزے ہرایک لمحے کے لئے خوشی کے آثار نظر آئے۔اس نے کہا۔ "فرار ہوگیا ہے وہ؟" اور پھرظفر محود نے ایک زبردست قبقهدلگایا-''وہ یہاں نہیں آیا۔اور عقل کا نقاضا یہی ہے کہ وہ یہاں نہ آئے،کین سائیں فیفہ؟ سے کہد دینا کہ ہوش کی دوا کرے۔ اگر میرے بیٹے اس کے خلاف برائی کرنے برآ مادہ ہوگئ تو میں آہیں نہیں روک سکوں گا۔ حالانکہ قصور میرانہیں ہوگا،لیکن پھر بھی وہ میرے میٹے ہیا

مجھے ہی قصور دار تھبرایا جائے گا۔ سائیں قیض بخش سے کہو کہ ابھی تک ہمارے درمیا<sup>ن خون ل</sup>ا دشمنی نہیں ہوئی۔ کسی نے کسی کا خون نہیں کیا۔ اس لئے اس بات کوخوزیز تصادم تک نہ جا<sup>کا</sup> دو۔ کیا سمجھے؟ میرایہ بیغام دے دینا اور سائیں فیض بخش ہے یہ بھی کہدوینا کہ اب میرے ک منے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو جواب کولی سے دیا جائے گا'۔

''جو حكم سائين' ففورے نے وونوں ہاتھ جوڑ كر كردن جھكاتے ہوئے كہا اور دال سے واپس چلا گیا۔ لیکن ظفر محمود کے چبرے پر خوشی وغم دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے اللہ

بیوی کو بیخو شخری ساتے ہوئے اس نے کہا۔

ہوئی تھی اور پھر جب اس نے اس مخص کا چبرہ دیکھا تو اس کے سارے وجود میں ' 'گئے۔ ایک عجیب سی تفرقشری اس کے وجود میں نمودار ہوئی۔ میتحف پروفیسر سومن قاج ہے وہ نہ جانے کیسی کیسی خواریوں کا شکار ہوا تھا۔ پروفیسر سومن نے پھر مشکراتے ہوئے '' اندرتشریف لے آئے' اور سلطان کے قدم خود بخو د آگے بڑھ گئے۔ ر وفیسر سوئن نے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور اسے ساتھ برا ایک کمرے میں ایک آرام دو بستر لگا ہوا تھا۔ سامنے ہی عسل خانہ نظر آرہا تھا، اس

'' آپ کے چبرے سے محکن ظاہر ہور ہی ہے۔ وہ عسل خانہ ہے اور یہ بہ اا آرام كرييج اور مجھے يہ تا يے كه ميں آپ كى كيا خدمت كروں؟" ملطان انى كزار پانے میں مصروف تھا اور کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا: '' پروفیسر سومن! جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ اعتراف کریں گے کہ اا صرف اور صرف آپ کی ذات سے ہے؟"

'' ہاں.....کین اس وقت تمہیں مجھ ہے کوئی خطرہ نہیں۔اپنے آپ کو پُرسکون کر کے بعد جب اینے آپ کواس قابل یاؤ کہ مجھ سے بات کر سکوتو بات کرنا۔ان می مھی بات تمہارے مفاد کے خلاف نہیں ہوگی''

ملطان نے سوچا کہ اب یہاں آتو گیا ہی ہے۔ پروفیسر سومن سے بھی ا ہوجائیں، چنانچہاں نے گردن خم کر کے کہا۔

''مکیک ہے۔ بھلا اب سی محصن کا کیا خیال۔ آپ مل گئے ہیں تو میں سمجھا ہا ے گفتگومیری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہے'۔

"میں تیار ہوں.....تم ایسا کرو خسل کرلو۔ اس کے بعد آرام سے انظار

تہارے لئے کھے کھانے پنے کی چیزیں لے کرآتا ہوں'۔

عسل ہے طبیعت بے حد فرحت انگیز ہوگئ تھی۔ وہ اپنا پرانا لباس پنے ہوج کافی کی سوندهی سوندهی خوشبو فضاء میں اٹھ رہی تھی۔ ایک ٹرالی میں عمدہ تتم سے میک بیکٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور اس میں جائے کے برتن بھی موجود تھے۔اے اِگ

پروفیسر سومن نے پیالیوں میں کانی انڈ اِنا شروع کردی تھی۔ کانی کے گھوٹ کج

ا ایک میناشت ہوں۔ اپنی زندگی میں الاتعداد تجربات کرتا رہا ہوں۔ ایک طویل یہ زین تجربات میں گزارنے کے بعد جب وقت نے مجھے احساس ولایا کہ میں زوال و مرے دل میں بیخوائش پیدا ہوئی کہ اپنا فن کی کو دے دوں۔ ایک ایسے شاگرد تنی مجھے جومیرے اس فن کوسنجا لے۔ بہت سے اوگوں کومیں نے اس نگاہ سے دیکھا مضوط توت ارادی کا مالک محض اور ایک طاقتور ذہن، مجھے تمبارے اندر نظر آیا۔ میں ، را براک عام سی بات تھی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد سے خیال میرے دل میں پیدا ہوا ، مرتج بات کروں اور یہ دیکھوں کہتم شاگردی کے قابل ہو یانہیں۔میرے دوست!

نہیں ہر طرح ہے ممل پایا۔ میں نے تمہارے ذہن کو مختلف الجھنوں کا شکار کیا۔ فہات حسین ترین عورتوں کی شکل میں تمہارے ماس مہنچ الکن تم نے اپی توتِ ارادی الم لے کران میں ہے کسی کو اپنی ہوں کی جھینٹ نہیں چڑھانا حایا، ورنہ عموماً کسی حسین ہورت کے حصول کا تصور یمی شکل رکھتا ہے کہ اس پر قابو پالیا جائے اور اپنی ضرورتوں کی

الله جائے۔ تم ایسے نہیں تھے۔ ایک عظیم مینانسٹ کو تمہاری جیسی شخصیت کا مالک ہونا ع، می نے تمہارا انتخاب کرلیا۔ پول سمجھ او، تم مسلسل میرے ہی راستوں پر سفر کررہے ہو الاقت میری طلب پر یبان موجود ہو''۔

ملطان پر جیرتوں کے بہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ احلا تک اس کے اندر ایک دلچیس اُ بھر آئی ، اد فود کوظیم سمجھتا تھا اور عظیم بنیا جا ہتا تھا اور بھلا اس سے بہتر موقع اسے اور کہاں مل سکتا .

بہانچایک دم اس کا رویہ نرم ہوگیا اور اس نے کہا۔

تقیت یہ ہے پروفیسر سومن! کہ آپ کے لئے میرے دل میں اختلاف تھا، کیکن جو الله أب نے كئے ہيں، ان كے تحت ميں يہ مجھتا ہوں كه يه ميرى تقدير تھى جو مجھے آپ

> ال کا مطلب ہے کہتم خوثی سے میری شاگردی قبول کرتے ہو؟ " لل ولیے میناٹزم کے بارے میں آپ کچھ تنصیات بتائیں گے؟''

ب<sup>ال ....</sup>اب جبکہتم اس پر آمادہ ہوگئے ہوتو میں تمہیں اس بارے میں ضرور بتانا پیند

ل واقعی رکیس سے یہ بات معلوم کرنا جا ہتا ہوں'۔

و کیون نہیں ، میں تنہیں بناؤں کہ خونِ جگر اگریپھر میں بھی ڈالا جائے تو پتر بر مار ج بنان کا تھیم ہے، اسے خفیہ علاج کہتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یونان کے اکثر تھیم مریض مریض کے ہوتان کے اکثر تھیم مریض کے ہوتات تھا۔ یہ ایک کا میں درد دور ہوجاتا تھا۔ یہ ایک کا میں درد دور ہوجاتا تھا۔ یہ ایک لگے گا اوریہ بات تو تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ ایک عظیم طاقت ہے۔ بینانزم ایک ایراز جس سے انسان کی توجہ کو صرف ایک طرف لگا کر ایسی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، جوالا الملد ہے جس کی تاریخ نہ جانے کہاں سے کہاں تک کئی ہے۔ اس یوں جھے لو کہ مراقبہ ہوتی ہے اور بیناٹزم کامعمول ای ذہنی کیسوئی کی وجہ سے اپنے عامل کے برمرا ررم إبنانزم پر بے شار تج بات ہوئے اور صورت حال و بیں تک پینجی کدانیانی و ماغ کے کرتا ہے۔ ہم اس ملیلے میں بے شار افراد کا نام لے مکتے میں جس سے بہت <sub>کا ا</sub>ز م معلومات حاصل کراو، کیونکہ انسانی جیم کو کنٹرول کرنے والا حصہ سر میں ہی واقع بوعتی میں۔مثلاً اگر ہم جے لوئی آرٹن کی کھی ہوئی کتاب کے نظریے کے مطابق انت ر داغ کے بچھ اجزاء مفلوح موجا کیل تو دیوائلی کا آغاز موجاتا ہے اور اگر دماغ زیادہ ہیں تو ہینا نزم اس آرٹ اور سائنس کا نام ہے جو توجہ کی سیح ٹریننگ کرے اے سیح است<sub>ا</sub> پر ہو وہ اپن دمائی قوت کو تیز کرتے ہیں اور یہ بات تو دنیا کا بر تحض جانتا ہے کہ خیال کی قابل بناتی ہے۔ بینائزم کے علمی جھے کو سائنس اور عملی جھے کو آرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ر رخی اور آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور خیال حواسِ خمسہ سے وجود میں آتا ہے۔ اليكريندركين كبتا ہے۔ ہم بينائزم كے ذريعيد "معمول" ميں پاگل بن اور وہم بدا ز کوئی چیز دلیمی، وه شیختهبین خوبصورت لگی اورتم اس میں کھو گئے۔ خیال کیسے پیدا ہوا؟ ہیں۔ اس سلسلے میں ایس جے وانٹ پیلٹ کہتا ہے کہ ہیناٹزم ایک ایسی سائنس ہے <sup>ج</sup>ر ہے آنھوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور اسے خیال کی جانب منتقل کردیا۔ جس طرح ایک ہم اعلی جن میسوئی بیدا کر سکتے ہیں۔ ویسے بینا نزم کا لفظ نیند سے نکا ہے۔ مینائنس کار رب مدے سے شعاعیں گزر جاتی ہیں اور پھر انسمی ہوکر ایک جگہ پڑتی ہیں تو وہ کپڑا جل ب نیند مگر بینائنس کو نیند نبیں کہا جاسکتا، کیونکہ نیند میں کوئی بات سائی نہیں دیں۔أ الاب،انان کے ذہن سے ہروفت لہریں تکتی رہتی ہیں، جس انسان کا ذہن زیادہ طاقتور سوتے ہوئے مخص سے بات کرنا جا ہے تو وہ نہیں سن سکے گا۔ جا ہے بات کرنے والدار الال كے خيالات كى روجى طاقتور ہوگى اور وہ جس چيز كا خيال كرے گا، اس كى هيبيد فورا قریب ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ میں اس کی تمام تفصیا، ت بتا تا ہوں کیکن اس سے پہلے می الاً الكول مِن مُحوم جائے گی۔ انسان كا اعلى ترين دماغ ہتھيار كى حيثيت ركھتا ہے اور اس یہ بناؤں کہ بینائزم کی تاریخ بہت وسیع ہے۔کوئی ایک مخص اے اپنے نام سے منسوب عالن ہونے والی لہریں جس چز پر پرویں گی، اے متاثر کرلیس گی تو پنانیم کی ابتدائی کر سکا۔ مختلف لوگوں نے مختلف طرح کے دعوے کئے ، کیکن مید دعوے بے مقصد ہیں ادر ا اً ہے۔ تم کی کوبھی سحیشن دے کراہے اپی مرضی کاعمل کرنے پر مجبور کر کتے ہو۔ یہ تمباری یامسریزم ایک بہت ہی عام چیز ہے، بشرطیکہ اے اپنے طریقے سے حاصل کرلیا جانے۔ کن کی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے تم بہت کام لیے محتے ہو۔ اب اگرتم وہنی . ایے آپ سے منسوب کرنے والوں میں مسمر سب سے بردی روایتی کیفیت رکھتا ہے۔ ا ال قدر طاقتورنه ہوتے تو یقین کروصرف معمول ہوتے جیسا کہ میں نے تمبارے ساتھ بیناٹزم کومسمریزم کا نام دے کر اے اپن جانب منتقل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ پڑ اللمن ابن دانش سے اینے آپ کو بچاتے رہے۔ اس کا متیجہ یہ ہے میں تم سے مجھوتہ اور مسمریزم بہت قدیم چیز ہے۔ اگر تاریخ کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پٹالا الأكرف يرمجبور بون"\_ مسريزم كى تاريخ اس زمانے ميں بھى تھى جي جم جبالت كا زماند كيتے ہيں۔ جال الانظ للطان کے ذہن میں تیز ہوائیں جل رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہوگیا کہ اگر یہ قوت

طفائزی سے کہا۔ "نقیقت یہ ہے پردفیسر سومن! کہ اس سے پہلے جو حالات میرے علم میں آئے، میں سروع نا تھا، لیکن اب مجھے یہ انداز دبوتا ہے کہ میری نقدیر مجھے آپ تک لے آئی

مسمریزم کی تاریخ اس زمانے میں بھی تھے ہم جہالت کا زمانہ کتے ہیں۔ جائی اس کا طان کے ذہن میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اے اندازہ ہوگیا کہ اگریہ توت اتوام خالدیہ، قبائل قصبیہ اورعبرانی قوم مسمریزم سے علاج کیا کرتی تھے۔ انگا منازی سے کہا۔

سے علاج کے ساتھ ساتھ لوگ مسمریزم کے عالموں سے بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ انگا منازی سے کہا۔

ق میں تاریخ سے مصریزم کے عالموں سے بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ انگا انتخابی سے کہا۔

ق میں تاریخ سے مصریزم کے عالموں سے بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ انگا انتخابی سے کہا۔

قدیم کتابوں سے ملتا ہے۔مصر میں بھی مسریزم کا رواج تھا، چنانچہ ایک مؤرخ <sup>کل ال</sup> ہے کہ بعض لوگ مریضوں کو چھونے یا بھونک مارنے سے صحت مند کردیتے تھے۔ بھ ان اس کے لئے فرسٹ کلاس میں اعلیٰ درجے کی سیٹ مہیا کی کی اور یہ ساراعمل نہایت اے ہوگیا تھا۔

اے ہوگیا تھا۔ صرف متعلقہ افراد کی آنکھوں کو دیکھنا پڑا تھا۔

نہانے کتا عرصہ یمن میں گزارنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس پہنچا تھا۔ کرا چی کے گائز پورٹ پر اترنے کے بعد وہ ایک نظر نہ آنے والی شخصیت کے سے انداز میں گائز پورٹ پر اترنے کے بعد وہ ایک نظر نہ آنے والی شخصیت کے سے انداز میں اس سے باہرنکل آیا تھا اور ایک پرائیویٹ کار میں جو ایک ہوئل کی ملکیت تھی، بیٹر کر چل اب ہرمسلے میں فورا ہی اپنی تو توں کا استعال کرنا جلکے بن کی علامت تھا، چنا نچہ اس اور اعلیٰ درج اللہ میں کمرہ حاصل کرتے ہوئے اپنی باس موجود ڈالروں سے کام لیا اور اعلیٰ درج اللہ کی کمرے میں منتقل ہوگیا۔ گویا زندگی کے جس سفر کا آغاز اس نے اپنی خواہش الک کا تھا، اب وہ جمیل تک پہنچ گیا تھا اور اب اس سے آگے کی کہائی رقم کرنی ہوگی۔

ال عالی شان ہوٹل کے کمرے میں پینچنے کے بعد اس نے اپنے لئے منصوبہ بندی کی۔
عہد اس موجود کرنی کے ایک چھوٹے سے جھے سے اعلیٰ درج کے لباس
مداعلیٰ درج کے ہوٹل میں ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے اپ
مال کا اُعَاز کردیا۔ سب سے پہلے اس نے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک ذریعہ
الریس کورس پہنچ گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنی خوشی سے قلاش ہونے کے لئے

المردس اور کی گئے گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنی خوثی سے قلاش ہونے کے لئے مااردہ جواپی خوثی سے قلاش ہونے کے لئے مااردہ جواپی خوثی سے قلاش ہونا چاہتے ہیں ، ان کے ساتھ کوئی بھی عمل غیر مناسب المسلم طویل خوثی کا احساس المسلم المسلم کی احساس کو دیکھ کر سلطان کو ایک خوثی کا احساس میں مہال کہا ہونے گئی۔ سلطان نے اجنبی نگاہوں کی میکنگ ہونے گئی۔ سلطان نے اجنبی نگاہوں کے میکنگ ہونے گئی۔ سلطان نے اجنبی نگاہوں کے میکنگ مونے گئی۔ سلطان نے اجنبی نگاہوں

ہے اور یقینا میری تقدیر نے مجھے سہارا دیا ہے''۔ ''تو یہ گھر تمبارے لئے حاضر ہے۔ یہاں ٹس شہیں اپ سارے عل کی مثل کراؤں ہے۔ ''محیک ہے پروفیسر سومن! میں حاضر ہوں''۔

مینائزم کے ممل کا آغاز ہوگیا۔ آنکھوں کو یکسوئی کی قوت وینے کے لئے شمع بنی کامل کا ابتدائی حصہ تھا۔ رات کی تاریکی میں شمع روش کرکے اس پر نگامیں جمائے رکھنا۔ نہ ہار

کردیے تھے۔ بات اصل میں وہی آ جاتی ہے کہ تقدیم نہ جانے کس کس طرح انسانی ناؤ اس کے متعین کردہ راستوں پر چلاکر اس جگہ تک ااتی ہے، جبال سے واقعات بنے ہُر پروفیسر سومن کی اس سے صرف آئی ہی دلچپی تھی کہ وہ اسے اپنا علم دے دے۔ اب یا ا ہی جانتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا تھا۔ پھر جب پہلا تجربہ پروفیسر سومن کی ہماین ہ سیا تو پروفیسر سومن نے خوش ہوکر اسے مبارک باودی۔

دوبس اس کے بعد سکینے کا عمل ختم ہوجاتا ہے۔ ویسے تو علم ایک سمندر ہے اور سے کو دماغ میں بند کرنا بھلاممکن ہی کیسے ہے۔ جو پچھتہ ہیں حاصل ہوگیا ہے، اسے استعال کی محصے خوشی ہے کہ میں اپنا ایک ہونہار شاگر دچھوڑے جارہا ہوں۔ اب حمہیں آخری عمل کرنا جھے خوشی ہے کہ میں اپنا ایک بونہار شاگر دچھوڑے جارہا ہوں۔ اب حمہیں آخری عمل کرنا جس میں اپنا ایک بعد پروفیسر سومن نے جس مجیب وغریب خوائم اظہار کیا جس نے ملطان کو ہلاکر رکھ دیا ، اس نے کہا۔

''اصل میں، میں نے زندگی میں کیا اچھا کیا ہے، کیا برا؟ یہ میں نہیں جانا لیکن ہم اللہ میں میں نہیں جانا لیکن ہم تمام تر مطالع ادر میری تمام تر معلومات اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ موت ایک جمہدہ کا اظہار کرتی ہیں کہ موت ایک جمہدہ کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں پاتا جمہدہ کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں پاتا جمہدہ کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں پاتا جمہدہ کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں پاتا جمہدہ کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں باتا جمہدہ کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں ہاتا ہے۔

'جی ..... میں سمجمانہیں''۔ سلطان نے حیرت سے کبا۔ ''ایک عامل کی حیثیت سے مجھے تھم دو کہ میں اپنا سیند سانسوں سے خالی کروو<sup>ل!'</sup> ہ ہے ہیں کہ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ جس تھوڑ ہے بر آپ رقم لگاتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے۔ ماجے ہیں ﴾ ۔ سیج کا بغیر کسی تعارف کے یہ براہِ راست سوال ذرا کچھ غیر مہذب ہے، لیکن جس

اول من مم اورآپ مین، وہاں تبذیب کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا''۔

"آپ ہیں کون؟ اب اپنے بارے میں بتادیجے"۔

دوبس ان لوگوں میں سے ایک ہوں بلکہ اس آرگنا ئزیشن کا صدر ہوں جس کے گھوڑے ریں میں دوڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے آپ ریس کورس سے ایک بڑی

رتم اپر لے جاتے ہیں۔ہم نے آپ کے ساتھ کوئی سخت سلوک نہیں کیا، لیکن پھر بھی اب مجبوری

ے کہ آپ کواس معالمے میں زحمت دی جائے۔ کیا آپ ہم سے تعاون کرنا پند کریں معج؟"

"توید دروازہ اندرآنے کے لئے تو کھلا ہوتا ہے باہر جانے کے لئے نہیں اور یہاں پر ایک ایس جگہ بھی موجود ہے جہاں دو، جار انسانی جسموں کو خاموثی سے مھکانے لگادینا کوئی

> مشكل كامنهيس موتا''. سلطان منے لگا، پھراس نے کہا۔

" آج کی رایس میں اگر میں گھوڑ ہے کی جگہ آپ کو دوڑا دوں تو کیسا رہے گا؟"

"مطلب میر کہ آج کی رایس میں آپ تھوڑوں کے پیچے دوڑیں گے۔ آپ اس

آر گنائزیش کے چیئر مین ہیں نا کیسا لگے گا اور دوستو! یہ پستول جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، ال کا رخ تمہاری اپنی طرف بھی ہوسکتا ہے۔ ہو کیا سکتا ہے بلکہ ہوجاتا جاہئے''۔ سلطان نے

عموص کیج میں کہا اور دونوں ریوالور جو ان لوگوں کے ہاتھ میں تھے ان کی سمت گھوم مکئے.

ان کی اٹکلیاں ٹرائیگر پر تھیں اور وہ دہشت سے کانپ رے تھے۔ یہ ایک ولچپ تجربہ تھا.

الت اصل میں میتھی کہ پروفیسر سومن بھی اس حمن میں نت سے اور انو کھے تجربات کرتا تھا او یے جربات اسپانیہ اور نیاا ب کی شکل میں سلطان کے سامنے آجکے تھے، سہیل کی شکل میں اور حما ل مثل میں بیتمام تجربات اسے ہو میلے تھے۔ زمرد بھی سامنے آئی تھی۔ سب کے سب خیا کم

ہے ریس کے گھوڑوں کو دیکھا اور ایک گھوڑا منتخب کرکے اپنے پاس موجود تا ہا ہے۔ لگا ہیں موجود تا ہا ہے۔ لگا دیں جمادی، ج لگادی۔ پھر جب پہلی ریس کا آغاز ہوا تو اس نے اس گھوڑے پر نگا ہیں جمادی، ج نے رقم لگائی تھی۔ یہ گھوڑا غالبًا فیورٹ جیس تھا۔ چنا نچہ اس کے بھاؤ کہی زیادہ غر اسٹارنگ بوسٹ سے آ مے نکلا۔ بہلا راؤنڈ طے کیا۔ دوسرا موڑ کاٹا اور اس کے بر جیسے اس میں برقی قوت بحر می ہو۔ سلطان کی نگاہیں اس کے سر پر تھیں اور اس کا برا بن گیا تھا۔ حیرت کی چینیں تکلنے لگیں اور تھوڑی در کے بعد وہ تھوڑا اول نمبر برآم لا

م ریس جیتنے کے بعد سلطان کے پاس نوٹوں کا انبار لگ کیا تھا۔ تیری إ پانچویں ریس بھی اس نے جیتی۔ دوسری ریس جان بوجھ کرچھوڑ دی تھی۔ بے ٹارٹاژ طواف کرنے لکیں تو سلطان رایس کورس سے با ہرنکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایے کان بھی ہو کتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے اپنی ساری رقم بینک میں جمع کرادی۔ ابھی تما

قابلِ ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے بروفیسر سومن کے تجربات یر آز مائے تھے۔ کوئی انسان ابھی تک اس کے راہتے میں رکاوٹ نہیں بنا تھا۔ بہرہال آسان ذر بعیه تھا، کیکن ریس کورس میں ساتویں بار جب وہ داخل ہوا تو دو افرار ہ<sup>ا</sup>

كفرے ہوئے تھے، اس كے اردگرد آ كفرے ہوئے۔ "جناب عال! آپ کوتھوڑی می زحمت ویں مے۔ آپ براہ کرم ہارے ماہ

''کون ہیں آپ لوگ اور کیا زحمت دینا جاہتے ہیں؟'' " يد ذرا مارے باتھوں كى طرف دكھ ليجئے"۔ ان مي سے ايك في كها۔ ال پر ایک رو مال سا پڑا ہوا تھا اور رو مال کے نیچے سے ریوالور کی نال جھا تگ راق گ

نے سرو نگاہوں ہے اسے دیکھا اور بولا۔ "مطلب كيا بات كا؟" ' مطلب ہم نہیں کوئی اور آپ کو بتانا چاہتا ہے'۔ ریس کورس آفس میں جس اس سے ملاقات کی وہ شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بوے پُرتپاک اندا<sup>ز ہ</sup>

ہے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ پھیلے کھ عرصے ہے ہم لوگوں کے درمیان بڑی بے چینی پھیلی ہولی ؟

بت تھے۔ چنانچہ یہ بھی ایک ولچیپ تجربہ تھا کہ وہ لوگ خود پچھنہیں کررہے تھے، بلکہ لوہے کے

یم ہمی منزل پر پہنچادیا جائے۔ چنانچ حقیقت صرف ایک تھی، یعنی مہرالنساء جسے وہ کہ کر آیا ر المرن دس سال اس کے انتظار میں گزار دے اور ابھی اس میں خاصا وقت باتی تھا، کیکن اللہ میں خاصا وقت باتی تھا، کیکن

ا ما اللہ ہے بات معلوم نہیں تھی کہ وہ ہو چکا ہے جس کے لئے وہ کچھ کہد کرآیا تعالم

ائی فیض بخش، عمران محود کی موت کے بعد کھ اس طرح دل گرفتہ ہوگیا تھا کہ اس زظفر محود سے و حمنی کا تصور بھی ترک کردیا تھا۔ یہاں اس کی نیک فطرت اجرآ کی تھی، اس

<sub>ے ما</sub>تھوں ایک انسان کا خون ہوگیا تھا اور وہ بھی انتہائی بدرّین حالات میں۔ دوسرا لڑ کا ظفر <sub>کور</sub>ے ہاتھوں سے اس طرح نکل گیا تھا۔ سائیں قیض بخش خود بھی صاحب اولا دتھا اور اندر

یں انسان نہیں تھا۔ گویٹمل کا روعمل تھا، لیکن نشانہ ایک بے گناہ شخصیت بی تھی۔ اس نے فرای جگہ جہاں اس کی حویلی جلی تھی، اپنی حویلی تغییر کرائی اور اس کے بعد اس کے کسی بھی

ان نے ظفر محود کو کوئی تکلیف پہنیانے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ خود بھی دو تین بارظفر محمود کے اں کیا۔ ظفر محود بیار رہنے لگا تھا۔ بیٹے کی جدائی اس کے لئے ایک شدید صدمہ بن گئی تھی۔

اں کی بوی بھی غمز دہ تھی۔ باقی بیٹے آہتہ آہتہ اس کی ذے داریاں سنجالتے جارہے تھے اور ا ورت بھی بے بناہ گزر چا تھا۔ظفر محمود نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا۔

"بیوں کا تو کوئی مسکمنیس .... الله تعالی نے انہیں کوئی بیٹی نہیں دی۔ بیوں کی شادیاں

کا آہتہ آہتہ کر لی جائیں گی، لیکن بڑے پھائی کی بٹی جوان کی اپنی ذمہ داری ہے، اس الرسكدوش موجاكين تو بهت احجها مور مهرالساء كے لئے الركا ذبن ميں ہے۔ ايك بار علمان کے ہاتھوں حسان کو تکلیف سینچی تھی اور اس وقت سے بھائی شاہد مسعود کے ول میں

الرس لئے بال پڑاگیا ہے اور وہ تھوڑے سے مجھے گئے ہیں لیکن میں اب اگر حمان کے لئے ات کروں تو ہوسکتا ہے وہ تیار ہوجا کیں۔ بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی ہرج نہیں۔ چنا نچہ

المرامون شاہر کے پاس کراچی بینے گیا۔اس نے شاہدمسعود سے کہا کہ کی سال سے وہ محسوس الما م كدوه كھيا ہوا ہے، ليكن اسے اچھى طرح معلوم ہے كداب وہ سلطان سے بالكل محروم 

المیان اتن کھیاوٹ نہیں پیدا ہونی جاہے۔ ظفر محمود کی دلی کیفیت کو شاہر اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ا گاوٹ سے ٹنگ دل میں تھی، لیکن وہ بات اب بہت برانی ہوگئی تھی۔ چنانچہ اس نے ظفر محمود

"اگر میں تمہیں تھم دوں گا کہ اپنی انگلیاں ٹرائیگر پر دبادوتو پھر میرے الفاظ کا مراہیں رہے گا۔ چنانچة م اپنے چيئر مين كو گھوڑ دوڑ كے ميدان ميں دوڑتے ديكھو كے؟"

بے جان مکڑے ان کی جانب مڑ گئے تھے اور لمحول میں انہیں زندگی سے محروم کرنے وال

تھے۔سلطان نے ہس کر کہا:

یمی ہوا ریس شروع ہوئی تو نہ جانے کہاں سے وہ مخض ریس کے میدان میں واغ ہوگیا۔ گھوڑے دوڑے تو وہ ان کے پیچیے ہاتھوں اور پیروں کے بل دوڑنے لگا۔ ثاندار ہو<sub>ل</sub>

میں ملبول نکتی ہوئی ٹائی۔ قبقہوں سے پورا میدان کونے اٹھا تھا اور وہ دونوں جواینے ہاں کے معمولی سے کارکن تھے۔شدتِ حیرت سے آئکھیں بھاڑے اپنے باس کو دڑتے ہوئے رکھ

رہے تھے اور وہ جس نے انہیں مے منظر دیکھنے کی دعوت دی تھی، روپوش تھا۔سلطان نے اپنائل تو ممل كرديا تھا،ليكن مبہرحال اسے دشمنياں قبول نہيں تھيں، كيونكه وہ جانتا تھا كہ پہلے بھي ہ پولیس کومطلوب رہا ہوگا۔ گوانتہائی وقت گزر چکا تھا اور یقیناً اس کی فائل اب بند کردی گئی ہوگا

لیکن پھر بھی اس کا احمال تھا کہ پولیس کے ریکارڈ میں اس کا کیس موجود ہو۔ کتنی ہی باراں ا دل جابا تھا کہ وہ عمر جائے اپنے گھر بار کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لین ایک نظریہ تھا اس کا اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ وقت نے اس نظریئے کی تھیل کردی تھی اور وہ اہا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا،لیکن اس طرح سے نہیں۔ ابھی تک بہت ی تحقیق

اس كے راستے ميں آئى تھيں۔ ريس ميں اسے جيتے د كھے كر بروے بروے لوگوں نے اس تك رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سلطان نے ابھی کسی کو اپنے قریب لانے کی کوشل تہیں کی تھی، البته اس نے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ اب اس کے پاس جس قدر رقم جمع ہو چل ہے، وہ اتن ہے کہ وہ شاندار زندگی کا آغاز کرسکتا ہے اور بات صرف ریس کورس تک ہی تو مددد

نہیں ، ابھی تو اور بھی راہتے پڑے ہیں۔ جہاں تک اس کی اپنی معلومات کام کرتی تھیں، وہ کوششیں کررہا تھا اور اس کے بعد اس نے دوسرے منصوبوں کا آغاز کردیا۔ اس کا قیام الل

وراس کے شاسا اس کا احر ام کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے اس نے شاسائی کی تھی الد

ثاندار موثل میں تھا اور اس موثل میں وہ انتہائی باعزت شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ ہوتی کا عملہ

ب وہ تمام کردار جو خیال تھے اور خیال حسن تو واقعی با کمال ہی ہوتا ہے، جا ہے اسے نزائنو<sup>ں</sup>

كوسينے سے لكاليا اور معذرت آميز ليج ميں بولا۔

بیل ی گری وه مهرانساء تھی۔ سو فیصدی مهرانساء..... وه ویکھیا ره گیا اور کار یان ک

يرة مح بزه گئ-

ي دنياتهد و بالا موكر ره من تقى اب تك كى زندگى ميس بهت ى خوبيان اور بهت ى

فی لین خوبی میتھی کہ اس نے کسی ایس گندگی کوئیس اپنایا تھا جوشمیر کا داغ بن جاتی

ج کی زندگی میں اے جو آسانی حاصل ہوئی تھی اس سے اگر جاہتا تو کئی برائیاں ران ہے نسلک ہو پیکی ہوتیں، لیکن مہرانساء کے خیال کو اس نے اپنے ہراحساس پر

رکا قاادران راستوں پر سفرنہیں کیا تھا، جو محبت مے محروم کرے خواہشات کو بالکل ہی ا جیں۔ چنانچہ اس وقت اپنی مطلوبہ زندگی کو دیکھ کر جو کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی۔

اِنَ تَهَام كِفِيتُوں كو پسِ پشت ۋال ديا۔ كار نگاہوں ہے اوجھل ہو پچكى تھى، اس كى كار علاملے پر کھڑی ہوئی تھی اور ڈرائیور اس کے نز دیک کھڑا اس کا انتظار کررہا تھا۔ سلطان

ان طاری ہو گیا۔ بیسو فیصدی مہر النساء تھی، کیکن کتنی بدلی بدلی سی۔ وہ انداز ہی نہیں تھا جو للك بن كا اظهار كرتا تھا۔ اس وقت اس كے اندر پچتكى تھى، زماند شناى تھى، كيكن ايسا

لہا؟اں کے بعد جب وہ اپنی کار میں آگر جیٹا تو ڈرائیور نے بڑے پُرادب لیج میں کہا۔

"مكم" سلطان نے جواب ديا اور ڈرائيور جونک كراسے ديكھنے لگا۔ اپني سيٹ پر بيٹھ كر الكارالنارك كى اورايك بار پحرمعذرت آميز لهج ميس بولا-ار برجی، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کہاں چلنے کے لئے فرمایا ہے آپ نے؟"

"کھر.....کھرنہیں جانے ۔سندھ کا ایک شہر ہے''۔ " بین جاسکتے تم .....اتر و ..... میں خود گاڑی ڈرائیو کرنا جانتا ہوں'۔

المرامل من جانتا ہوں ..... جاسکتا ہوں' ڈرائیور نے کہا ادر کار کے آگے بر هادی، لا مراں کے لئے بوا ہی عجیب تھا۔احیا تک اتنا کمبا سفر اس کے اپنے بیوی بچے بھی تھے، ئل اطلاع دیے بغیر اگر سات، آٹھ مھنٹے کے سفر پرنکل جاتا تو پریشان ہو سکتے تھے اور پھر "انسان کے اندر کچھ کمزوریاں فطری ہوتی ہیں۔ میں بھی انہی فطری کمزوریوں کا ہوم تمارة ب سعماني جامنا مول " وونہیں ..... بات واقعی جائز تھی تمہاری، مگر میں تو بے چارے سائیں فیض بخش کے لیے

بھی پچھنیں کرسکا۔ اس کے علاوہ نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔عمران کی بات کررہا ہوں۔

میرا سارا وجود زخی ہے شاہد۔ایک درخواست لے کر آیا ہوں تمبارے پاس'۔ "كيابات ب، كبو؟" ''مہرانساء میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس امانت

کوتم اپی تحویل میں لے لو۔ میری صحت میرا ساتھ نہیں دیتے۔میری خواہش ہے کہ حیان کے ساتھ مہرانساء کا نکاح کردیا جائے اور میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں'۔ " تم یقین کرو یه میری دلی آرزو تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے روئے نے حمہیں مجھ سے بدول نہ کردیا ہو۔اس سے اچھی تو کوئی بات ہوہی نہیں عتی۔ ادھر حمان بی

اس شادی برخلوص دل سے آمادہ تھا۔طویل عرصے کی بیمجت بروان ہی چڑھتی ہی تھی۔حمان اور مہر النساء ایک دوسرے کو دل و جان سے حاہتے تھے، چنانچہ باتی مراحل طے ہونے میں کول دفت نہیں ہوئی اور مہرالنساء حسان کی ملکیت بن عمی سلطان کے فرشتوں کو بھی اس بات کاعلم

نہیں تھا کہ مہرانساء اب اسے عمل طور سے بھول بھی ہے اور نہ ہی اسے سلطان کی دی ہول وارنگ یاد ہے۔حسان اس کے خوابول کی تعبیر تھا، اس کے ساتھ زندگی کا وقت خوبصورتی ہے کث رہا تھا، لیکن انسانی زندگی ایسی ہی صفات کا نمونہ ہے۔ اسے قرار کہاں؟ سلطان زندل تعمير كرر ما تها، اس كے ياس بے بناہ دولت جمع موكئ تھى، چنانچداس نے ايك عالى شان كول

خریدی تھی، کارخریدی گئی، ملازم رکھے گئے اور اپنے قرب و جوار میں ایک شاندار اورمعزز تھ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ شخصیت پہلے سے شاندار تھی۔ اسے اپنا گھریاد تھا، مہرانساء یاد تھی، میں ابھی مجھاور جا ہتا تھا۔اس کے بعد وہ محمر کا رخ کرنا جا ہتا تھا۔

ایک شام جب وہ ایک جزل اسٹور میں خریداری کرر ہاتھا، اس کی نگاہ سڑک <sup>کے دوسرگ</sup>

طرف اٹھ گئی، جہاں ایک قیمتی کار میں ایک عورت بیٹھ رہی تھی۔

رانج دردازہ کھول دو۔ میں اتن دیر انظار نہیں کیا کرتا''۔ اس کے لیج میں ایبا تھم تھا کہ چوکیداروں نے فورا دردازہ کھول دیا۔ البتہ یہ جرت ر مفرور ہوئی تھی کہ بوڑھے ظفر محمود صاحب سے اس نوجوان کی دوئی کب اور کیے بوگئی؟ " لی میں داخل ہوکر اس کے پورج میں رک گئے۔ ایک چوکیدار بھا گا ہوا پیچھے ہیچھے آیا تھا۔

رے ملاز مین بھی آس پاس تہل رہے تھے۔ بھا گنے والے چوکیدار نے کہا۔ "صاحب جی! آپ کا نام کیا بتا کیں؟"

, نے تھ، اجنبی تھے لیکن سارے کے سارے نے نہیں تھے۔ایک پرانے ملازم نے على لع ميں بيجيان ليا اورفورا اس كى جانب ليكا۔اى دوران كسى كوشے بيشكور بھى نكل

الدراس کے بعد مظامہ سا ہوگیا۔ملازم چیخا ہوا اندر بھاگا تھا۔

"بكم ماكين! سائين ظفر! بوب سائين! سلطان جي آ گئے ..... بوب سائين! جارے

لمان جي آھيئے''۔ عُور بھی قریب پہنچ گیا۔ سلطان آ ہت۔ آ ہتہ پُر وقار انداز میں آ گے بڑھا۔ ادھر ملا زموں

الأان يكم صاحبه اورآغا ظفر كومهى آگاه كرديا كه سلطان آگيا ہے۔ بيٹا كتنا بى برا تھاليكن افیا۔ مال باپ دوڑ پڑے اور اس کے بعد رفت آمیز مناظر کو کون روک سکتا تھا۔ آغا ظفر الم الرميا بقرول انسان بچوں کی طرح بلک رما تھا۔

الے بیے ..... کلیجہ تکال کر لے گئے تم دونوں مارا۔ کلیجہ نکال کر لے گئے۔ بین التا الرصحة تم جميس"\_

"سنجالئے خود کو بڑے سائیں! سنجالئے خود کو آغا صاحب! آپ نے پھر کا ٹکڑاسمجما الماسمة كوتسليم كرليس فصورآب كاتفاآغاجى! اگرآپ مجھے برا مان ليتے تو ميس آپ سے المن ہوكر كہيں نہ جاتا۔ ميرى بات نہيں مانى آپ نے۔ ميں نے كہا تھا كہ ميں عظيم ہوں للم الله المين مرى عظمت كى بزارول ثبوت، كراجى كے قيمتى ترين علاقے و يعنس ميں ميرى النان کوئی ہے۔ کسی بھی طرح اس کوشی میں آپ ہے کم ملازم نہیں۔میری آمدنی بے پناہ مسكر من دولت كے انبار بيں۔ ميں دنيا كى بر چيز خريد سكتا ہوں۔ سب سيجي

کون، جانے واپسی کب ہو؟ لیکن مالک کا تھم ناگہانی تھا، اب جو بھی ہوگا دیکھا جارا ایک پٹرول پہپ پر کار روک کر اس نے کار کی ٹیکی فل کرائی اور اس کے بعد چل پڑاریا خاموش بیشا ہوا تھا، کین اس کے اندر نہ جانے کتے جوار بھائے اٹھ رہے تھے۔ دوالک

ی وحشت کا شکار تھا۔ سوچوں کا نہ جانے کیسا کیسا انداز تھا۔۔۔۔۔ کاش! ہوش وحواس ہے ا اوراس کار کا نمبر ہی دیکھ لیا جس میں وہ نظر آئی تھی۔ فوری طور پر تھر جانے کی ضرورہ پڑ آتی۔ کار کے نمبر سے پیتہ چل جاتا کہ کہاں کی کار ہے، مگریہ بدلہ ہوا انداز ..... کتی تر ایا

ے اس کے اندر .... اب آئکھیں کم از کم محبوب کے سلسلے میں تو اتنا دھو کہ نہیں کھا کہ تم کسی اور کو دہ مہرالنساء سمجھ بیٹھتا۔ بات وہی بے پناہ محبت کی تھی اور اپنی محبت ہی میں دور

دهمکیاں دے کرآیا تھالیکن کیا یہ دھمکی صرف دھمکی کی حد تک رہ جائے گی؟

طویل ترین سفر جاری رہا اور آخر کار وہ وہاں پہنچ گیا، جہاں اس نے زندگی گزاری تمام وسوسے اب بےمقصد موسے تھے۔ وہ درحقیقت ایک طاقت بن کر واپس لوٹا تماارا طاقت سے مکرانے والا اب صرف نقصان اٹھا سکتا تھا۔ بیر ویلی جے وہ چھوڑ کر گیا تھا، جن

گزرے ہیں اور حویلی کے مکینوں پر کیا کیا جی ہے؟ شاندار چیجماتی ہوئی کار جب وہائ دروازے پر پینی تو چوکیداروں نے آگے بڑھ کرسوال کیا کہ کون ہے؟ اور کس سے الما ے؟ بداجبى چوكيدار تھ اور سلطان كونبيں جانے تھے۔سلطان نے دھر كے ول عالا "چودهری ظفر محمود صاحب سے ملنا ہے"۔

توں نظر آرہی تھی۔ ملطان نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے بیر سات سال اس حویلی پر کیا ہا

" مرسائيں آپ كون مواور بوے سائيں سے كيوں ملنا جاتے مو؟"

ایک کھے کے لئے جواحساس سلطان کے دل میں پیدا ہوا تھا، اے قرار آگیا۔ ال سیلے ماں باپ کے بارے میں بھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا، کیکن خون، خون ہوا<sup>ہ</sup> وسوسے فطرت کا ایک حصد۔ اسے خوف ہوا تھا کہ کہیں آغا صاحب اس دنیا سے رفصہ ہوگئے ہوں، کیکن چوکیدار نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اس سے دل کو ڈھار<sup>ی</sup>

"آغا صاحب سے کہو کہ ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا ہے۔بس ا

خريدسكتا موں، ميں يہي آپ كو بتانا جا بتا تھا۔ آپ كى بزرگى آپ كا احترام ميں نے كم

برزین سزادی جائے لیکن اس کے بچ .....؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس يذ مان كرا بي بچول كامستقبل مخدوش كرديا فيبين ، مهرالنساء مين عزم كا يكا بون ، ولا اورال کے بعد جھے سے شادی کرنا ہوگی۔

بنردے فراغت کے بعد وہ بالکل پُرسکون ہوگیا تھا، کیونکہ ذبن میں جومنصوبے ، ان کی تعمیل کرنا جانتا تھا۔ پھر مال باپ کے ساتھ رات کو دو، تین بح اناجی اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ان کے چیرے پر رونق دوڑ گئ تھی۔ رات کو ایس آگیا، لیکن انہیں سائیں قیض بخش کا خوف تھا۔ رات کو

ن بنایا تھا، کرا جی میں تونے کوشی بنالی ہے'

ا نرے پاس دولت کے انبار ہیں'۔

ا الساماجي إ دولت اب ميرے قد مول علے ہے'۔ الولى كاروباركيا موا بي؟ "

ن الا كاروبار ..... آب يول مجھئے دنيا كے كئي ملكوں ميں ميرا كاروبار پھياا ہوا ہے '۔

الابات ع، بيرب مجه أوف كي كيا؟"

لاأمًا تى الله عن آپ سے كهدويا تھا۔ وقت ميرى منى من ب، يد يسلم بھى المال میں قا کہ وہ باپ کے لئے سینتان کر کھڑا ہوجاتا۔ آغا جی! میں نے اس ال نے پہلے یہ الفاظ کم عصد اس کے علاوہ میں نے اسے کوئی نقصان میں الله الله الله عظیم آدی کا کام تھا جو میں نے کیا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ النظ میں تو آپ کی مرضی ہے۔ابیا تو ہوتا ہے دنیا کے ہر برے آدمی کو ای طرح عاد جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی عظمت کے گیت گاتے الكازنركي من ال الوكون كوية بنادية من كامياب الوا الول كه من عظيم تعاه

انداز نہیں کیا۔ وہ صرف آپ تھے جومیرےجم پر کوڑے مار سکتے تھے، کی اور کونے رہے , نے دیا اور نہ دے سکتا ہوں محرآب نے مجھے تعلیم بی نہیں کیا۔ میں کیا کرتا'۔ "ماک جاؤ بیا! بھاگ جاؤ سمجے، بھاگ جاؤ .... بری مشکل سے سائیں فیض بڑ حویلی کے شعلے بھے ہیں۔ بوی مشکل سے مجھے قربانیاں دے کر اس ملا ہے۔ اے، عمران! میراعمران ایساتم ہوا کہ اس کا بھی پنتہ ہی نہ چلا'۔

ماں باپ زاروقطار روتے رہے۔سلطان کے لئے انوکھا انکشاف تھا۔ اندر پینی کر نے عمران کے بارے میں بہلاسوال کیا۔

د کیوں عمران کو کیا ہوا، کہاں ہے وہ اور وہ مہرالنساء بھی نظر نہیں آ رہی'' "كياكرتا من جمع بناكياكرتا من جمع ديكهرمائة و، بديون كا دُهاني بن كرداً

موں عم کھا مجے ہیں مجھے۔ کیا کیا کرنا پڑا ہے اس دوران، میرا دل جانتا ہے۔ وہ میرے بلا کی نشانی تھی۔ میں اس دنیا سے رخصت موجاتا تو کون تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا،ال شادی کرتا۔ اتنا بیار تھا میں کہ زندگی کا تصور ہی ختم ہوگیا تھا۔ ایسے حالات میں جھے فورا سے بات کرنا پڑی۔ میں نے کہا وہ میرا بوجھ بانٹ لے اور اس نے دوئی کی لاج را ہا۔ ا

نے میری ذمہ داری اینے کندھوں پر لے لی ادرعزت کے ساتھ مہرانساء کو لے گیا"۔ "بیا! کتالباسر طے کر کے آئے ہوتم .....کراچی سے آرہے ہو؟" مال نے کہا۔

" جاؤ حسل كرو ..... تمهارا كره اى طرح ب- من في اس كرے ك درواز كومن ملازموں سے صاف کرانے کے لئے کھولا ہے۔ ورنہ تمہارا کمرہ بھی ای جگہ موجود جا میرے .....میرے عمران کا کمرہ مجمی ..... ان رو بڑی وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور اپنے کمر<sup>ے ث</sup>ہ چلا گیا۔ ماضی کی مرتصور لیموں کی تصور محسوس مور ہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ زندگی کے سال کھو گئے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کل رات وہ گھر سے بھا گا ہو، مہرالنساء سے بیہ کہ

اس کا انظار کرے۔ دھت تیرے کی۔ کیسی کم بخت لڑکی نگلی۔ مجھ جیسے عظیم انسان کوچھوڑ کر<sup>د،</sup> جیے بے وقوف اور گدھے انسان سے شادی کر ڈالی اور دو بچے بھی پیدا کر لئے۔ حسان آئی

دوسرے دن جب آغا ظفر محمود اور اس کی بیوی یہ یقین کرنے کے لئے ا مرے میں داخل ہوئے کہ جو بچھ کل ہوا ہے، وہ سیج تھا یا کوئی خواب ۔ تو ساطان نار تھا۔ ماں باپ بیٹے سے لیٹ محنے، بھائی وغیرہ بھی بظاہر خوشی کا اظہار کررے تھے۔ ان کے دلوں اور ذہنوں میں کیا خیال تھا، بیصرف وہی جائے تھے۔ بداندازوری

مشکل تھا۔ یہ سوچنے کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت بھی انہیں سلطان سے کوئی خاص رفر جب سلطان نے یہ واردات نہیں کی تھی اور یہاں سے فرار نہیں ہوا تھا۔ اب بی بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پیدنہیں کیا سوچ رہے تھ، اس بارے بی

ناشتہ وغیرہ کرکے فارغ ہوئے تو سلطان نے باپ سے کہا۔

"سائیں فیض بخش کے قدموں میں حاضری ندوینا بزولی ہوگی اور آپ وا میں بردل نہیں ہوں۔ میں ایک قدم بھی یہاں سے نہ نکالیا لیکن مجھے یہ خطرہ قاکہ ضرور تلاش کر کے سزا دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر بات صرف سائیں فیف بخش ک میں یہاں ہے بھی نہ جاتا .....

نه كرے يتم أكر سامنے آئے تواہے سات سال پہلے كى تمام باتيں ياد آجائيں گا'۔

ورسنس .... من جابتا مول كرآب ميرے ساتھ چليس آغا صاحب! من ال

بھائی عمران کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ پوچھوں گا اس سے کہ عمران کا ے اور وہ بتائے گا۔ باقی باتوں کی آپ فکر نے کریں۔ ہاں! اگر آپ اس کا سامنا کر سے میں نے تمہارا نام نہیں لیا تھا سلطان"۔

خوف محسوس کررہے ہیں تو پھر بیکام میں خود ہی کرلوں گا''۔

وونہیں ..... میں برول نہیں ہوں بیٹا! ٹھیک ہے تیری مرضی، بس وہ تھے کہ اللہ الرفیض بخش کا چبرہ اتر گیا۔ كوشش نه كرين مسلطان مسكراديا تھا۔ جب ان كى جيب سائيں فيض بخش كى كائم و ملی پر سپنجی تو اتفاق کی بات میتمی کدسائیں فیض بخش خود کہیں جانے کے لیے تھی،

نے اپن گاڑی روک دی جو حویلی سے برآمد مور ہی تھی، لیکن آغا ظفر محود کے ساتھ للفا

وہ مششدررہ گیا۔ایک ملے تک تو اس کے منہ سے آواز بھی نہ لکی۔ پھراس نے

ج آنا جی! آئے اندر آجائے .... چلو جیب ریورس کرو'۔ سائیں فیض بخش نے

رہے ہیں جارہے ہیں سائیں فیض بخش تو ہم بعد میں آجائیں گے'۔ظفرمحود نے کہا۔ برتيے'۔ اور يہ كہ كر اس كى جيب ريورس ہوتى ہوئى واپس ايك جگه آ كورى نے ظفر محود اور سلطان کے اترنے کا انظار کیا۔ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر اندر

, کے آئے ہو .... کہو کیے ہو سلطان! کیا پھر بابا مجھے میری حویلی سے محروم الا ہو؟ برى مشكل سے يدحويلى دوبارہ تعميركى ہے۔ كيوں سائيس ظفر! ايماكوئى خطره

اب جھے شرمندہ کررہے ہیں سائیں قیض بخش! بھلا اب ایسا کیے ہوسکتا ہے؟" الماك بابا موسكما بي - سائيل فيض بخش في كما اور بنن لكا مجر بولا- "يداركا الاوآيا ٢٠ كيول است ون كمر سے بھا كا رہا ہے؟ ارك بابا! ساتھ رہے ہو، ساتھ کہیں جوکرنا تھا وہ تم کر بیٹھے، مگر تمہارے والد کویہ بات معلوم ہے کہ جب پولیس آئی

الرة آك بوتى ب- اب تهيس آك لكاكر بنا تونيس سكنا كرآك كيي كل جاؤ

الله ك بعد سائيل فيض بخش آپ نے ميرے بھائى كو اغوا كرليا"۔ سلطان نے

الالمالية فصاور جوش مين وه خلطي موكئ تقى، مجه سے .... بعد مين مجھے اس كا بہت المالك بات بيتنيس چل كى كەعمران يبال سے بھاگ كركبال كيا؟"

للم المعلوم كرنے آيا ہول .... سائيں فيض بخش! كه عمران يہاں سے بھاگ كر البكوير بات ضرور معلوم ہوگی'۔ فیض بخش كا مندایك لیح کے لئے كھلا پھر بند م بول بوئ لہج میں کبا۔

"ارے کہاں چلے آپ لوگ، بیٹے کھ چائے پانی" کین سلطان اپنے باپ کا ہاتھ کا ہاتھ کے باہر نکل آیا تھا۔ باہر نکل کروہ جیپ میں بیٹھا اور یہاں سے چل پڑا۔ ظفرمحمود زارو قطار رہا تھا۔ رہا تھا۔

"کاش! وہ حرام زادہ اپنے منہ سے اس بات کا اظہار نہ کرتا تو کم از کم میں اس امید بی قربتا کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا ضرور واپس آ جائے گا۔عمران میرا بچے، میرا بچے!" پھروہ دیکی اللہ

"لکن اس نے اتی آسانی ہے اس بات کا اعتراف کیے کرلیا؟"

"اس لئے کہ ایک عظیم آدمی اس کے سامنے تھا، وہ جس کی عظمت کا تم نے اعتراف نہیں کا دوجے تم نے زندگی میں کچھنیں دیا۔ ظفر محمود، آغا جی! تم نے مجھ سے میری محبت چھین لائم نے اکا تھا، وہ چلا گیا لیکن میری محبت چھین لی تم نے ، کیا تنہیں اس بات کا علم ابن تھا کہ میں مہرانساء سے محبت کرتا ہوں؟"

"بتاچکا ہوں تحقیے سلطان! بتا چکا ہوں'۔ جیپ حویلی سے کافی دورنکل آئی تھی۔ سامنے اللہ دورنکل آئی تھی۔ سامنے اللہ دوق میدان میں او نیچے نیچے میلے بھر ایک جگہ ملائن نے جیپ رکوادی اور اس کا رخ تبدیل کردیا۔

"كون؟ كيابات ب، يهال كون رك رب مو؟"

''تھوڑا سا انظار کرنا پڑے گا آپ کو آغا جی'۔سلطان نے اپی گونجدار آواز میں کہا۔ ''کون آنے والا ہے؟'' آغا ظفر محمود نے پوچھا۔

''دیکھتے رہو''۔ تقریباً چالیس منٹ کے بعد اچا تک ہی حویلی کے دروازے سے سائیں کا بخش کی جیپ برآمد ہوئی اس میں خفورا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ڈرائیور تھا جو جیپ ڈرائیو کرائیو۔ کہا تھا۔

''میرے کو کیا معلوم بایا وہ قید میں تھا۔۔۔۔۔ادھرے نکل گیا''۔
''ایک منٹ سائیں! ایک مٹ، مجھے دکھے کر بات کریں آپ'۔ سلطان ہو میک فیض بخش نے نگا ہیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لئے اے یو ہوان کے بورے وجود میں ایک جھٹکا سا بڑا ہو۔ بدن کی ساری نیس تحرا کر روگا ہوا ایک دم ہے گرم ہوا تھا اور اس کے بعد برف کی طرح منجمد ہوگیا۔ ان کی نگا ہیں چیرے پرجمی ہوئی تھیں اور ان کے عضلات و ھیلے پڑتے جارے تھے۔ پھے لے لئے میکش میں گزارے پھراس کے بعد سلطان کی آواز انجری۔

" ہاں .....اب آپ جو پھھ کہیں گے تھے کہیں گے ..... کیا کہیں گے آپ؟" اس نے سوال کیا۔

'' بیج''۔ فیض بخش کی آواز کسی گہرے کنوئیں سے آتی محسوں ہوئی۔ ''عمران کو آپ نے اغوا کیا تھا؟''

"بان ....عمران كويس في اغوا كرايا تها"-

"كون لا يا تھا اے اغواء كر كے؟"

"فقورا! میرے سارے بڑے کام وہی کرتا ہے"۔

روس میں کوئی شک نہیں کہ عمران نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیان کوں نے اس کی تکہ بوٹی کردی۔ انہوں نے اسے چیر پھاڑ کررکھ دیا۔ میں نے اشوائی، اسے دفن کرادیا اور میمشہور کردیا کہ وہ فرار ہوا ہے۔ بس اور کیا کرا۔ فی انسوس تھا''۔ ظفر محمود کا چیرہ بلدی کی طرح زرد ہورہا تھا۔ جب فیض بخش فالم محمود کا چیرہ بلدی کی طرح زرد ہورہا تھا۔ جب فیض بخش فالم

'' مار دیا تو نے میرے بچ کو ..... مار دیا فیض بخش! پتہ چل گیا جھے جہا کا۔اپ کئے پر نادم ہوکر تو نے میری ہمدردی کا دم بھرنا شروع کردیا، پر سال تچھ سے اپ جیٹے کا انقام لینے پر نہ تل جاؤں۔خدا کی شم! اگر جھے یہ پاہدا ہے بچکو مار دیا ہے تو میں ..... میں بھی تھے کتنے کی موت مار دیتا''۔

"اور کیاتم اب بھی مجھے عظیم تسلیم نہیں کر کے آغا ظفر محمود!" از محمود جواس وحشت ناک منظرگو دیمچ*ه کر چکرا ر* با تھا، آتکھیں پھاڑ کر سلطان کو دی<u>کھنے</u> لگا

ہوٹی ہوگیا۔ تب سلطان نے اپنے ڈرائیور سے کبا۔ ''<sub>دا</sub>بس چلو''۔خوفزدہ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے جیپ کا رخ تبدیل کیا اور جیپ ظفر

<sub>کورک</sub> دو ملی کی جانب چل پڑی۔

یا ئیں فیض بخش کی کہانی ختم ہوگئ تھی اور حالات ان کے خلاف نہیں تھے۔ظفر محمود کے ا من بہت خوش تھے، کیونکہ فیض بخش کی وجہ سے انہیں بہت ی الجھنوں سے گزرنا پڑتا تھا،

ں جونکہ انہوں نے باپ کے غیر فعال ہونے کے بعد سارک کاروبار خودسنجال لئے تھے، ل لے فیض بخش ہی ان کے لئے سب سے بری رکاوٹ تھا ادر پھر ایک دباؤ بھی تھا کہ

للان نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، کیکن اب سارے مسئلے حل ہو چکے تھے۔ ظفر محمود ابھی تک اعتدال پرنہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں ہے وہ ہولناک منظر

آئکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہوگئ تھیں۔ جڑے کھل گئے تھے اور ان کے خونوار ذیج یکا قا۔ کوئی ایک ہفتہ ای طرح گزر گیا۔ سلطان اب وہ سلطان ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے وہ نْهَ ثریر اور کھلنڈرا ساکڑ کا تھا، کیکن اب بہت مختصر عرصے میں بڑی کایا بلیٹ ہوگئی تھی۔ آخر الظرمحودك حالت تھيك موكى تو اس نے سلطان كوطلب كرايا اور جب سلطان اس كے ياس غفورے کی طرف دوڑے۔ زنجیروں کی تھنکھناہٹ، کوں کی ہواناک غراہٹیں پورے ماحل

بنچاتو ظفر محمود نے کہا۔ " مجھے بتاؤ کے نہیں تم کہ وہ سب کیسے ہوگیا؟"

"وہ ہونا تھا آغا جی! وہ تو ہونا ہی تھا۔ بدمتی ہے ہے کہ آپ نے بھی بھی سلطان کی طمت کوئیں بہانا اور یہی آپ کی تلطی ہے۔ میں آپ کے صحت مند ہونے کا انتظار کررہا

الله محس كماس چورئى سى حويلى اورآپ كى معمولى سى جائيداد كالله مير يدل مين الله من آپ سے میلے بھی کہد چکا ہوں کدایک عظیم انسان کے لئے یہ ساری چیزیں ب العسابوتي ميں مب بھی جا بوں، آپ کی اس پوری حو ملی اور جائداد کی قیت ادا کرسکتا الا اب مجھے اجازت و یجئے۔ آپ نے جو کھ کیا ہے، مجھے اس کاحل بھی تلاش کرنا ہے۔

الاالك بات اور بتاروں آپ كو، وہ يه كه آپ كے پاس آسين كا ايك سانپ موجود ہے، <sup>بانا چاہتے</sup> میں کہ وہ سانپ کون ہے'۔

حویلی سے کوئی سوگز آنے کے بعد فیض بخش کی جیپ زک گئی۔ ڈرائیوراز کر بر ا مجن و کھنے لگا، اس دوران فیض بخش اور غفورا بھی پنچے اتر آیا تھا۔ سلطان میس سے مرز ہو فیض بخش کو دیمے نگا۔ اچا تک بی نہ جانے کیا ہوا، چار ملازم برے برے شکاری کی زنجیریں پکڑے حویلی سے نمودار ہوئے تھے اور کتوں نے ایک دم اچھانا کودنا شروں کرداتہ فیف بخش نے بلٹ کر کوں کو دیکھا۔ یمی کیفیت غفورے کی بھی ہوئی تھی۔ بھر نہ جانے <sub>دانی</sub>

بر کیا دیوانگی سوار ہوئی کہ انہوں نے دوڑ نا شروع کردیا۔خونخو ارکتے جو ان دونوں کور کی کی برى طرح الحچل رہے تھے، جیسے جوش غضب سے دیوانے مورب موں، حالانکہ یہ کے پیر فیض بخش کے یاؤں جائے تھے اور جب بھی اسے ویکھتے تھے، اس کے قدموں میں اوٹ کرا ہلانے لکتے تھے، لیکن اس وقت ان کے چہروں سے جو وحشت عیاں تھی، وہ نا تابل فہ فی

اس کے علاوہ فیض بخش نے جو دوڑنا شروع کیا تھا، وہ بھی عجیب وغریب تھا اور سب ہے ہ بات سے کہ غفورا اس کا ساتھ وے رہا تھا۔ وحثی کتے اس بری طرح انجیل کود رہے تھے کہ لا کے محافظ ان کی زنجیریں نہ سنجال سکے اور ان کی وحشت خیزی کو برداشت نه کر سکے۔ ان ا

دانت نظر آرہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے جھکوں سے ایے محافظوں سے زیرر چھڑوا کیں اور اس کے بعد گلے میں بندھی ہوئی زنجیروں کو زمین پر رگڑتے ہوئے فیض ٹاہار

لرزا رہی تھیں۔خود ظفرمحمود آتکھیں بھاڑے بیہ منظر دکھے رہا تھا اور پھر کمحوں میں وہ ب ہوگیا جو انتہاکی خوفناک تھا۔ بھلا فیض بخش اور غفورا کوں کے مقابلے میں کیا دوڑ کئے تھے چند بی کمحول میں کتے چھلانگیں لگاتے ہوئے ان کے قریب بہنج گئے اور پھر انہوں نے ا ان دونوں کو دبوج لیا اور این لم وانتوں سے ان کے نرفرے او طیر کر مجینک دیے۔ چرالا

ے جسم کے مختلف حصول پر حملے کرنے لگے۔ وونوں تڑپ رہے تھے اور زمین پر دھول اُڈ<sup>راڈ</sup> مھی۔ وحش کتے ان کے پورے بدن کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ ان کا دل، کلیجہ اور اندرولی اعظ آ نتوں سمیت جاروں طرف بھھر گئے ۔ کتوں نے کمحوں کے اندر انہیں زندگی ہے محرو<sup>م کروہا</sup>"

دونوں کی لاشیں کارے کارے ہوکر زمین پر بھر کئیں۔

تب سلطان کی آواز اُ بھری۔

"میں تمہاری بات سمجھا تبیں ہوں، تم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ میرسرا

" بہت ی باتیں ایک ہوتی میں جن کا نہ بھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ البتہ استین کے کے بارے میں، میں آپ کو بتادوں'۔

تمام بھائیوں اور باپ کو ایک جگہ جمع کرے سلطان نے شکور کو طلب کرایا۔ شمر بھائی کی موت کاعلم ہو چکا تھا اور وہ شدیدعم کی کیفیت کا شکار تھا۔ بات دور دور تک ک<sub>ی</sub> میں نہیں آئی تھی کہ فیض بخش کو کیا ہوگیا۔ احیا تک اس پر دیوائلی کے دورے پڑے تھا

کے کتوں نے اسے بھنجوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کسی کا کوئی قصور کہا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ بس ظنم ؟

جے یہ بات معلوم تھی کہ سلطان نے کیا کیا ہے۔ پھر جب سب لوگ جمع مو کئے اور ش

پہنچ گیا تو ملطان نے اس سے کہا۔ ''شکورے! تیرے بارے میں کہا جاتا ہے تُو ظفر محمود کا سب سے وفادار آ دی ہے.

تجھ سے ایک سوال یو چھتا ہوں۔ کیا تجھے عمران ظفر کی موت کاعلم تھا؟" شکورے کا چر پڑ گیا، اس نے خوفز دہ نگاموں سے إدهر أدهر ديكها اور پھر سلطان كو ديكھنے لگا، كيكن وى لو

كے لئے موت كا لمحه ثابت موا۔ ملطان نے اسے اپن آئھوں كے حريس جكر ليا اور شكو کے چبرے کے نقوش بدلنے گئے۔ پچھمحوں کے بعد وہ پوری طرح سلطان کے سحر میں آ'

> "كيا تحقي عمران ظفركي موت كاعلم تها؟" "بال"۔

سلطان کی خوفناک آواز اُنجری\_

"اس وقت جب وه بلاك موا تها"\_ " بال ....اس وقت جب وه بلاك موا تها" \_

" كيا تُو اس سازش مِين شريك تفا؟"·

''پھر تجھے کیسے بات معلوم ہوئی؟'' '' مجھے میرے بھائی غفورے نے بتایا تھا''۔ ''تُونے خاموثی کیوں اختیار کی؟''

رمنیاں لئے کہ دونوں گروہوں میں تصادم نہ ہوجائے۔ ہم ان کے درمیان ہونے

مرح کے معاملات سنجالتے تھے۔عمران ایک حادثے کا شکار ہوا۔ اس پر جان بوجھ فارل سے نہیں چھوڑے گئے تھ"۔ "لکن وہ مرچکا ہے، مجھے اس بات کاعلم تھا"۔

"ال ..... ميں جانيا تھا" \_شكورے نے جواب ديا اور ظفر محمود بے اختيار ہوكراٹھ كھڑا ہوا۔ "كتى سے! نمك ميرا كھاتا ہے، وفادارى دوسروں كى كرتا رہا۔ جان سے مار دوں گا الخے" ببرحال شکورے کی اچھی خاصی پٹائی ہوگئی لیکن ظفر محمود میں اتن ہمت نہیں تھی کہ

کو وان سے مار کتے۔ شکورے کو وہاں سے بھادیا گیا اور پھر سلطان نے اپنی والیسی کا

ان کردیا۔اس نے کہا۔

"برایة رکه لیا جائے۔ جب بھی اگر آپ لوگوں کو بھی میری ضرورت ہو، آپ کس 

الواول كے إس كھ بھى تبيس بے جواسے ديں "-

ادر پھر وہ وہاں سے رخصت ہوگیا۔ سینے کی آگ شدت سے بھڑکی ہوئی تھی۔ اسے الما، پر بخت غصہ تھا۔ پتہ معلوم کر کے آیا تھا اور میخض ا تفاق تھا کہ بیہ پتہ اس کی رہائش گاہ عزاده فاصلے کا نہیں تھا۔ پھر جب وہ اپنی اعلی ورج کی کار میں مہرالنساء کی کوتھی میں واخل الزمرانساء، حمان اور اس کے دونوں مجے کوتھی کے خوبصورت لان پر شام کی جائے کی عضدال عالى شان كاركو د مكي كرسب ال كى جانب متوجه ہو گئے۔ پھر ايك انتهائي الموات موٹ میں ملبوس نو جوان کو کار سے اتر تے و کیے کر مبرالساء اور حسان کو عجیب سا لل الاار بيشاندار جوان كيه شناسا چبرے كا مالك تھے۔ سلطان مسكراتا موااس جانب برها اللا کے قریب پہنچے گیا۔ دونوں نے کھڑے ہوکر اس کا استقبال کیا تھا۔اجا تک ہی مہرالنساء لِمُرْاُنُ كُوشِرير جھنكا لگا۔ اب اس نے سلطان كو بہجان ليا تھا۔ اس كے منہ سے بے اختيار

> " الماممرالنساء! جانتی موسلطان کے کہتے ہیں؟'' "ادموسلطان! تم .....؟"

المرتم م كرتا اول كه السائل

> ہ!۔ "تو تم کیا کرو گے؟" "و کھنا ھائتی ہو؟"

" (یکھو .....نیه ایک شریف آ دمی کی کوشی ہے اور میں'' ..... حسان نے پھر کہا، کیکن سلطان ہڑا۔اس نے حسان کی طرف دیکھا اور بولا۔

"ہاںتم ..... ادھر و کھے کر بات کرو'۔ حسان نے عصیلے انداز میں سلطان کو ویکھا،لیکن رے لیے اور کھا،لیکن رے لیے اور کھا ہوتا چلا رے سے ہوا نکل گئی۔ آہتہ آہتہ اس کا چبرہ پیکا پڑتا چلا ایٹ سلطان نے کہا۔

" آفین پر اوندھے لیٹ جاؤ اور گدھے کی آواز اپنے منہ سے نکالو'۔ حسان آہتہ مند سے نکالو'۔ حسان آہتہ اللہ اللہ اور پھر اوندھالیٹ کر گدھے کی طرح چینے لگا۔ دونوں بچ قبقیم لگا

" ما ..... ڈیڈی گرھے بن گئے''۔لیکن مہرالنساء کے چہرے پر انتہائی خوف کے آثار الاورہشت سے کی قدم پیچیے ہے گئ تھی۔

"فی اگر چاہوں مہرانساء تو تمہارے ہاتھوں، تمہارے شوہر کوفل کرادوں۔ تم لوگوں ایر پھری کا اور ہے ہوگاں اور میرے قدموں میں آگرتم میری غلامی کرو، لیکن اور میرے قدموں میں آگرتم میری غلامی کرو، لیکن الکالیک علی منصب نہیں ہوتا۔ میں ای مہرانساء کو چاہتا ہوں جو بات بات پر جھھ سے لڑتی

"فاموش رہو ..... ایک بوا آدی جب سی سے مخاطب ہوتو تم جیسے چھوٹ اللہ درمیان میں نہیں بولنا چاہئے"۔ سلطان نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا۔ ،
"کڈ ..... یہ اتنا بوا آدی ہمارے گھر میں کیا کردیا ہے؟" حسان نے کہا۔

سلطان نے اب بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ مہرالنساء کے چرے کارگر پڑتا جارہا تھا۔ دونوں بچے عجیب می نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، تب سلطان ک ''ہاں مہرالنساء! پہچان لیاتم نے سلطان کو۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، حویلی ہے، ہوئے، یاد ہے کیا کہا تھا میں نے تم ہے؟''

"سلطان! انسان بنو کسی کے گھر آگر اس سے اس لیجے میں بات کرنا کیا کوئی ہا مل ہے؟"

'' میں صرف ان لوگوں کو اہمیت دیتا ہوں جو مناسب عمل کا مطلب جانتے ہیں، ما عمل کرنا جانتے ہیں۔غیر مناسب لوگ نہ تو میرے لئے قابلِ عزت ہوتے ہیں اور نہ کا انہیں کوئی اہمیت دیتا ہوں''۔

"لکین سلطان! آؤ بلیھو.....تم تو بہت شاندار ہو گئے ہو'۔

"شاندار میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوں۔ فرق صرف تم لوگوں کی نگاہوں کا م کیا جانو، شان وشوکت کیا چیز ہوتی ہے۔ خیر تم مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش نہ کرد۔ اُ سے یہ بوچیر ہا ہوں کہ میں تم سے کچھ کہہ کر گیا تھا''۔

"مِنْ بِين جانى كرتم كيا كهدكر يك يق"

''میں نے تم سے کہا تھا۔۔۔۔ میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر اسلام کے اندر اندر میں واپس نہ آ جاؤں تو پھرتم آزاد ہواور تم بیسوچ لینا کہ یا تو کوئی'' لڑکی میرے دل تک پہنچ گئی یا میرا وجود اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ وس سال سے پہلے پیلے کسی سے شادی نہیں کروگی ، لیکن تم نے میرے تھم کی تعمیل نہیں گئے'۔

"تم مجھے محم دینے والے ہوتے کون ہو؟ میں حسان سے محبت کرتی ہوں اور حمالات میری شادی ہوگئ۔ اب میرے دو بچے ہیں'۔

''افسوں! تمہارے اس عمل ہے بہت سوں کو تکلیف پہنچے گی۔ بہت سوں ہے موانہ پچ بھی ہیں اور یہ بے وقوف آ دمی بھی جسے ایک بار میرے ہاتھوں مار کھانے کے بعد گا

ر میرے پاؤں ہیں۔ وہ تمہارا چیزہ اور اس کے اندر تمہاری زبان آؤ ذرا ..... میرے و مرانساء نے نفرت بھری آ تھوں سے اسے دیکھا تو اس نے اپنی آ تکھیں مہرالنساء ہوں میں گاڑ ویں۔اس کے بوٹ خاموش تھے، کین ذہن مہرانساء کے ذہن کو کشرول ربا تفااور كهدربا تقا-

" تہارے حواس کا ایک حصد جاگا رہے گا، دوسرا سوجائے گا۔ جاگنے والا حصر تمہیں میہ ل دلائے گا کہ تم کیا کردہی ہو اور سوجانے والا حصد تم سے میرے تھم کی تعمیل کرائے گا

"تو پیر میرا فیصله بھی سن لو، اپ شوہر کو دیکھ رہی ہو۔ گدھا چیخ چیخ کر آواز کی ارزین پر بیٹہ جاؤ''۔مہرانساء نے ایک بار پھر اپنے اندرنفرت کی لہریں محسوس کیس اور اس بدوہ جبکتی جلی گئے۔ پھر ہاتھوں پیروں کے بل چلتی موئی اس کے پاس آئی اور اپن زبان

"بن اتنا کافی ہے۔ تم و کیوری ہو۔ جان رہی ہوکہ تم کیا کررہی ہو؟ لیکن تم وہ سب کے پاس پہنچ گئی۔ بچوں کو ڈانٹ کر ہٹایا۔ اسے سہارا دے کر اٹھانے گلی، لیکن وہ کمل کی ارنے پر مجبور ہو۔اب میہ الگ بات ہے کہ میں مہمیں وہ مقام نہیں دینا چاہتا۔آنے والے

مبرالنساء اے روکنے میں ناکام رہی تھی۔ بہت دیر تک یہ تماثا جاری رہا اور پھر حمان ہے۔ ندانیں ہونے دول گا کہ میرے تھم پرتم میرے یاؤں جائے پر مجبور ہوگئی تھیں۔ چنانچہ سیدھی (ل) ہوجاؤ۔ میں تمہارے ذہن کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوں''۔مہرانساء ایک دم ہوش میں

"مری کوشی بہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔اس کا تمبر ذہن میں رکھواور میرا نیلی الراجى -تم مجھے يہ بتانا كرتمبارا شو بر تمبي كب طلاق دينے ير آماده بـ اس سے بات ارمرانساء بدیس نے تم سے پہلے ہی کہدویا ہے کہ میرے سواتم اس کا کات میں کسی کی ما بوسکتیں۔ مجھے اس وقت کے لئے مجبور مت کرو۔ جب تمہارا شوہر اس دنیا میں موجود نہ - سلطان سر کہد کر واپسی کے لئے مر کیا اور مبرانساء پھٹی بھٹی آ تھوں سے اسے دیکھتی المطان ابنی کار میں بیٹھا اس کے ڈرائیور نے اپنی کار واپس موڑ کر گیٹ سے نکال دی۔ الماء پرسکته ساطاری تھا، جبکہ حسان نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اپنی جگہ پڑا ہوا تھا۔ بہت برات ہوش آیا تو اس نے چونک کر إدهر أدهر آئلهيں بھاڑي ادر جرانی سے جاروں ر بی کی لگا۔ پھر اس کے بعد واقعات کا ایک لامناہی سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ سارا نزلہ <sup>ان پر می</sup> گررہا تھا۔ ایک بار وہ یانی کے ٹاور پر چڑھ گیا۔ سٹرھیاں عبور کرکے او پر پہنچا اور

تھی۔میرے ساتھ کھیاتی تھی، مجھ سے شرارتیں کرتی تھی۔افسوں! انسان دنیا میں بہتر کی ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جوخوشی ہے اسے نہیں ملتیں۔ میں تمہیں امل جیرر چاہتا ہوں۔ بیری آرزو ہے کہ تبہارے دل میں میری میت جاگے ادرتم ونیا کوچور کر قریب آجاؤ۔ مجھ سے کہو..... سلطان! غلطی ہوگئی۔ میں تنہیں سمجھ نہیں سکی تھی۔ سمج فریب آجاؤ۔ مجھ سے کہو۔۔۔۔۔ میں شہیں جا ہتا ہوں ۔ شہیں بھی مجھے جا ہنا ہوگا۔ لیکن سیے دل سے'۔ '' بير ممکن نہيں سلطان! بير ممکن نہيں''۔

ے'۔ سلطان نے حمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو واقعی اتنی در سے مسلل ج تھا اور اب اس کی آواز بیٹے گئے تھی اور گلا خشک ہو گیا تھا۔ دونوں بیچے باپ کی بیٹے پر جاہئے ہا کے باؤں پر لگادی۔ سلطان نے دونوں پاؤں پیچیے ہٹا لئے تھے۔

اور نخ نخ کرے اے گدھا مجھ کرآ کے بڑھانے کی کوشش کررہے تھے۔مہرالساء دور کرا زمین پر لوئیں لگانے لگا اور حلق سے جس طرح کی بھی آوازیں نکل رہی تھیں، ثانا، نیم تمرے شانوں سے شانہ ملاکر کھڑا ہونے والوں سے ہوگی اور بیسوج کر میں تہمیں ہوتی می طاری ہونے لگی اور کچھ در کے بعد اس نے سرزمین پر ڈال دیا۔ " يكيا تماشالكا ركها بتم نه كياكرديا بتم نه مير عدو بركو مي يوچتى ١٠٠٧ أنات شديد جرت تقى كدا سه كيا موكيا تفار ببرحال بيمرحله بهي تل كيا اوراس نه كها

ہےتم نے؟ مجھے بتاؤ۔ مجھے جواب دؤ'۔اور سلطان نے جلتی ہوئی آٹھوں سے مہرانساء کور کھا ''اس وقت جب اس نے تمہیں آم تو ژنے کیلئے درخت پر چڑھایا تھا۔ میں <sup>نے</sup>ا مارا تھا۔مبرالنساء! اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جو چیز میری ہوتی ہے،اسے سی کوچو۔ ا جازت نہیں ہوتی۔ میں نے اسے مجھادیا تھا۔ اس نے نہیں سمجھا۔ میرے اہلِ خاندان<sup>ال</sup> مجھے معمولی انسان سمجھتے تھے۔ دیکھ لو، میں کتنا معمولی انسان ہوں۔ میں تم سے پھر میں ا<sup>ات</sup> ہوں۔اگرتم یقین کرنا چاہوتو کرو۔ بناؤں تمہیں تم کیا کرسکتی ہو۔میرے پیر چا<sup>ے گی ہما</sup> ''غلط قبمی کے مریض ہو۔ جاہل جانور ہو، کون سی عظمت ہے تمہارے اندر؟ بنا<sup>کو لا</sup> عظمت بتمهار اندر؟ كياعظمت بي؟ ايك كهنيا آدمي موتم"-

''مبرالنساء! دیکھو میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں''۔ یہ کہہ کر وہ ایک کری بر بیٹھ <sup>عمالار ال</sup> جوتوں کے فیتے کھو لنے لگا۔ پھراس نے مہرالنساء کی طرف دیکھا اور آہتہ ہے بولا<sup>۔</sup>

منکی کے بالکل کنارے آگٹرا ہوا۔ خاصی بلند منکی تھی اور حسان اس سے کودنے پر آمان مہرالنساءاسے دیکھ کرخوف سے اپنے سائس بند ہوتے ہوئے محسوں کررہی تھی۔ پھر حمان کو آگیا جس آسانی سے وہ سٹر صیاں چڑھا تھا اس آسانی سے نیچے نداتر سکا۔ اس نے روز زدہ لہج میں کہا۔''میں نہیں جانتا کہ میں اوپر کیسے آبگیا''۔ اس نے بتایا۔

''کہ اچا تک ہی میرے ذہن میں ایک لہری اٹھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بلر پہنچ کر ہوا میں اڑتا ہوانے آ جاؤں'۔اس نے بہت خوفزدہ لیجے میں کہا۔

''ایسے بہت سے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ بھی دل چاہتا ہے کہ سام جاکر سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤں اور سمندر کے پنچے کی دنیا دیکھوں۔ بھی دل جاہتا ہے کہ سام سرمین کی طرح ٹرین روکوں'۔ بیساری با تیں سن سن کر مہرالنساء شدت خوف سے دیوانی جارہی تھی۔ ادھر سلطان کے ٹیلی فون اس کے پاس آتے تھے اور حسان جوممل کرنا تھا۔ ما اسے بتادیا کرتا تھا وہ کہتا تھا۔

"آج وہ سوچ رہا ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کوآگے سے ہاتھ لگا کر کس طرح ردکا ہ
ہے۔ وہ ہر عمل ایک لیے کے اندر کرسکتا ہے۔ مہرالنساء! لیکن میں اسے ایساعمل کرنے
روک دیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک انسان کی زندگی ضافئع ہو۔ااُر
ہوا تو وہ میری نہیں تمہاری وجہ سے ہوگا۔ کیا تم نے حسان سے طلاق لینے کے بارے ممل
کی ہے: اسسجھوٹ نہیں بولوگی تم"۔

کی ہے: سسجھوٹ نہیں بولوگی تم"۔

د حنہیں میں نے بات نہیں کی"۔

د دسکیول؟''

"اس لئے کہ میں تم سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ میرے اوپر رحم کرو سلطان ہم چھوٹے جھوٹے جھوٹے بچے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ طلاق لینے سے کیا ہوگا۔ میرے بچے ساری مم بی اور بے کسی کا شکار رہیں گے اور سلطان میں ایک بات اور بتادوں۔ یقین کردرونی سے میں نے تہمیں صرف اپنا بھائی سمجھا ہے ، کیونکہ میں تمبارے ساتھ بل کر جوان ہوئی ہو میں نے بھی تمبارے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا۔ تم میرے ساتھ میسلوک من محمد پرنہیں تو میرے ساتھ میسلوک من محمد پرنہیں تو میرے ساتھ میسلوک من محمد پرنہیں تو میرے بول پر رحم کھاؤ''۔

"تم نے مجھ پر رحم کھایا۔ میں نے وہ تو تیں حاصل کرلی ہیں، جو مجھ آخری مم

رہا ہوں تو تم نخرے کررہی ہو۔ میں نہیں باسکا اور جب میں صرف اپنی انا کی خاطر تہیں بارہ باہوں تو تم نخرے کررہی ہو۔ میں نہیں جانتا تمبارے بچوں کو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا جہارہ ہے جی سے این حال سے جمیت کرتا ہوں تو تم بھی مجھے کہ ہے جی سے آب حال ہوں تو تم بھی ہے کہ اس کے لئے ایک وقت میں نے کہا ہے تم اس کے لئے ایک وقت میں کو ورنہ اس کے بعد تم بیوہ کہلاؤگی ، سمجھ رہی ہو نا تم ''۔ مہرالنہاء کی صحت گرنے لگی نہیں بریثان تھا، سلطان اس دن کے بعد ان کی کوشی میں نہیں آیا تھا، لیکن حسان فی اسلط میں کہتا رہتا تھا۔

"بو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جناب! ہم ہرسلطے میں اللہ سے مدد نے ہیں اور مدد کرنے والی ذات صرف ذات باری کی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پی نہیں ہاتا کی اللہ رب العزت ہر مسکلے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے۔ میرا ذہن محترم! آپ کی گیا اور میں آپ کے پاس آئی ہول۔ مجھے بتا یئے کہ اللہ نے شیطان کو بیہ موقع دیا ہے گراہ کرے، لیکن مخلوق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا سہارا الرشیطان کی حرکتوں سے محفوظ رہے اور اس کے لئے ذات باری نے اپنی مخلوق کو لاکھوں اگر شیطان کی حرکتوں سے محفوظ رہے اور اس کے لئے ذات باری نے اپنی مخلوق کو لاکھوں الم جودہ آسانی سے کرتا رہتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ کیا الم جودہ آسانی سے کرتا رہتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ کیا شرکوالے سے آپ میرا ذریعہ نہیں بن سکتے ؟

ات کھاں انداز میں شروع کی گئی تھی کہ میری ساری توجہ اس کی جانب ہوگئ۔ میں بست کہ چکا ہوں کہ یہ کہانی میری شاری توجہ اس کی جانب ہوگئ۔ میں بست کہ چکا ہوں کہ یہ کہانی میری نہیں بلکہ مہرالنساء کی ہے یا آپ اے سلطان کی کہانی میں آپ ان استانیں ہوتی ایک ایک جو بہرحال داستانیں ہوتی ایک ایک خص سے رجوع کروں جو عجیب و برقوں کا کہ میں ایک ایک خص سے رجوع کروں جو عجیب و برقوں کا مالک ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ سلطان بینا نزم جانتا ہے اور وہ بھی کہ میں سلطان سے سلطان عمل مسئلہ تھا کہ میں سلطان سے ایک مشکل مسئلہ تھا کہ میں سلطان سے ایک میں سلطان سے ایک مشکل مسئلہ تھا کہ میں سلطان سے ایک میں سلطان سے ایک مشکل مسئلہ تھا کہ میں سلطان سے ایک مشکل مسئلہ تھا کہ میں سلطان سے ایک میں سلطان سے سلے ایک میں سلطان سے ایک میں سلطان سے سلے ایک میں سلطان سے ایک میں سلطان سلطان سے ایک میں سلطان سلطان سے ایک میں سلطان سے ایک میں سلطان سے ایک میں سلطان سے ایک میں سلطان سلطان سلطان سلطان سے ایک میں سلطان سلطان سلطان سلطان سے ایک میں سلطان س

روایی دم چونک پڑا، پھر گرون ہاتا ہوا بولا۔

" اس کا مطلب ہے کہ بیرسب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ یقیناً .... (آگ ہے رون کا کیا ہے"۔

راناء پا حان نے آپ سے رجوئ کیا ہے'۔

"الله پا حان نے آپ سے رجوئ کیا ہے'۔
"اللہ بات وہ بچی پریشان ہے۔ وہ شوہر پرست اور وہ بچوں کی مال ہے۔ وہ اپنے بچوں

ال المساور بي مير ال جرام الم المراج المساور الله المراج المساور الله المراج المساور الله المراج المراج المراج المراج المراج في المراج المراج

ے کی است میں ہوتہ ہے طالب ہیں۔ اپنی دولت سمیٹو اور واپس اپنے گھر چلے جاؤ''۔ ''خوب.....اچھی ہے بینکیوں کی تلقین، لیکن باتی با تیں بھی آپ کے علم میں آپکی ہوں

"إن ..... چى بى، اى لئے مى تم سے يد كهدر با مول"

"دیکھے جناب! میں آپ کی تو بین نہیں کرتا جا بتا۔ میں بنس رہا ہوں، اس بات پر کہ اللہ مرانساء نے کچھروک جھاپ لوگوں سے رجوع کیا ہے اور یہ سجھ رہی ہے کہ اس کا

ان جائے گا''۔ "اس سے زیادہ تلخ الفاظ اگر کہنا جاہتے ہو اور اس میں تمہیں کچھ وہنی سکون ملتا ہے تو

الا"روه محرایا اور بولا به "ایک شرط سر"

"ایک شرط ہے''۔ "ہاں بولو''۔

"آبائی آنھوں سے یہ چشمہ اتار دیجئے۔ میری آنھوں میں دیکھئے اور اس کے بعد افراس کے بعد افراس کے بعد افران کے بعد افرار کیے کہ معاف کیجئے گا، آپ کی یہ سڑک چھاپ تو تیں زیادہ حیثیت رکھتی ہیں یا پھر افزائی تو تیں، \_ " تا ہے ہوں کا اور اس کا انہائی تا ہے ہوں کی بیار کی بیار کی ہے ہوں کی بیار کی بیار کی ہے ہوں کی ہے ہیں کی ہے ہوں کی ہوں کی ہے ہوں کی ہوں کی ہے ہوں کی ہوں کی ہے ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہے ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں ہوں ہوں کی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی ہوئی ہوں کی ہوئی ہوں ہوں ہو

یو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہوسکتا ہے میں تمہارا مقابلہ نہ کرسکوں اور ویسے بھی اگرتم مجھے استہارا مقابلہ نہ کرسکتا ہوں کہ سرکت چھاپ کی عزت رکھ لو

کیے رابطہ قائم کروں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو مہرالنساء کے بتائے ہوئے ہے پر بر بہار انہیں ہدایت کی کہ جس طرح بھی ممکن ہوسکے۔ وہ سلطان سے رابطہ قائم کریں اور اس انہیں ہدایت بنائیں۔ وہ لوگ اس میں مسروف ہوگئے۔ آخر کار ناصر فرازی نے فہانت سے بہار کے رابطان سے رابطہ قائم کرلیا، وہ اس کا طریقہ کار تھا۔ اس میں میری کوشٹوں کا دلائے تھا۔ ناصر فرازی نے بچھ اس طرح سلطان سے میرا تذکرہ کیا کہ سلطان نے بچھ سے لئے کیا تھیں کرا تھیں کرا تھیں کرا تھیں کرا تھیں کرا اظہار کردیا اور ناصر فرازی نے اسے ملاقات پر آ مادہ کرے وقت کا تعین کرا بہرجال میں سلطان کا انتظار کرنے لگا اور وقت مقررہ وہ میرے پاس آگیا"۔

شخصیت انتہائی شاندار تھی۔ میں نے بھی اس کی بھرپور پذیرائی کی۔ سب کجواباً منصوبے کے تحت ہورہا تھا۔ اس نے ہمارے اس کارخانے کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کرا۔ ان ہوئے کہا۔ موسے کہا۔

''میرا خیال تھا آپ لوگ مختلف شخصیت کے مالک ہوں گے،لیکن آپ کے اس الد د کھے کرید احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی بس پیٹ پوجا کرنے والے لوگ ہیں''۔ میں ۔ کہا فراخد لی سے سلطان کی باتوں کو برداشت کیا۔ صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ وہ انتہائی غرور میں اُسالی

ہوا ہے۔اس نے مجھ سے سوال کیا۔ ''مجھے ایک بات بتائے جناب تنویمی قوتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہ''۔ ''ان کا وجود ہے اور وہ بوی طاقتور حیثیت رکھتی ہیں''۔

''اگر آپ کا واسط بھی ان چیزوں سے پڑجائے تو آپ ان سے کیے پی جی جن '' ''تمہارا اپنا اس بارے میں کیا خیال ہے سلطان؟'' ''بینا تزم جادوئی علم ہے بلکہ وہ ایک مکمل جادو ہے، لیکن وہ سفلی علم نہیں ہے۔ نہ گا

کا روحانیت ہے کوئی تعلق ہے۔ بیصرف انسان کی دبنی قوتوں کا اظہار ہے''۔ ''شاید،لیکن تمہارا کیا خیال ہے کیا ہیناٹزم کسی موقع پر مار کھاسکتا ہے''۔ ''ہرگزنہیں ..... ہرگزنہیں ..... بیمکن نہیں ہے''۔

'' خیر .....تم ان باتوں کوچھوڑو۔ میں تم سے پچھے کہنا چاہتا ہوں'۔ ''جی فرمائے''۔

' مهر النساء كا بيجها حيور دو-اى مين تمهارى بھلا كى ہے'-

اوراس کی روزی کو برقرار رہنے دو'۔ الم المولوں کے لئے ہوا کرتا تھا، بہت سے ایسے دلچسپ واقعات تھے جن میں میرے مدِ مقابل "اگر کچھ ضرورت ہے تو مجھ سے مالک لو، میرے دوست۔ میں تمہاری مال یہ اندازہ ہوتا تھا ادر اس کے بعد جب انہیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ میری تو آمکسیں ہی نہیں کرسکتا ہوں، ایکن کسی کے ذائی معاملات میں اس الرح محسا میمی میں برے نقصان کا امر ، رکھو سے ایک جھے ۔ وہ مکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا۔ روزہ خشدررہ جاتے تھے۔ وہ مکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ بھائی کی حیثیت سے تہیں ، رکھو سے سالطان سے میں ایک دوست کی حیثیت سے تہیں

ي را بون اگر تمهيں كوئي قوت حاصل موكئ ہے تو اس پر غرور نه كرو۔ ايسي قو تيس آني جاني

ربرنی ہیں۔ آج تم اس کے سہارے اپنے دشمنوں کی تعداد میں کتنا ہی اضافه کرلو کل جب أُنْ بَنِي تم ي جِين جاكيل كى توتم خودسوچواوراس كے علاوہ ايك بات اور دينے والى ذات

الال بال نے اگر تمہیں کچھ دے ہی دیا ہے تو اسے غلط کاموں میں استعال نہ کرو۔ یمی نارے حق میں بہتر رہے گا''۔

"ديكمو بهائى! ايك بات تم سے كهدووں ميں نے اس زمانے ميں خاصى چوميس كھائى

نا دراب جب مجھے بدقوت حاصل موتی ہے تو اور اب جب مجھے بدقوت حاصل موتی ہے تو لى فرنته نين مول كه درويش بن كربيشه جاؤل اور دنيا كو معاف كرتا رموں ميرالنساء ميري

الاورآخري آرزوتھي اور اب جب ميں اسے حاصل كرنے كے قابل ہوگيا ہوں تو ميرا ظرف المنتہیں ہے کہ میں اسے نظر انداز کردوں'۔

"بول ..... اگر عام حالات ہوتے تو تم یہ کوشش کرتے ہوئے اچھے لگتے سلطان ..... لنابوہ ایک گرمستن ہے۔ بال بچوں والی عورت'۔

"الاعمرمير التي وه آج بھي ايك چينج ہے اور تم برا تو مانو كے مير الفاظ كا-تم

عرك يهاب عامل بيقر ك كلزول كى طرح جمر انظر آت بين مهارى ابني اوقات كيا " یمی تهمیں ابھی بتائے دیتا ہوں، چشمہ اتارو'۔

الله على الله على الله اوركرنى بيم سد البهى تم في كما قفاكه من تم ير واركرون تھ پردار کرو جو بھی کامیاب ہوگیا وہ دوسرے کی بات مان لے گا''۔ "اللك محصة تمهارى بات مانے كى كوئى ضرورت نہيں ہے، كيكن پھر بھى ميں تمهيں موقع

کیک، چلو پھرتم ہی شروع ہوجاؤ''۔ میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے اپنا چشمہ المراق مولی نگاہوں سے مجھ دیکھ رہا تھا، لیکن چشمہ اتار نے کے بعد جب اسے میری

بن جاتا ہے اور پہنقصان تم بھی اٹھا کتے ہو'۔ میں کچھ کمجے سوچتارہا۔ پھر میں نے کہا۔

" کویاتم یہ کہنا جا ہتا ہوکہتم بہت بڑی قوتوں کے مالک ہو"۔ "بات شاید غرور کی منزل میں داخل ہوجاتی ہے، کیکن غرور کاحق بھی اسے بی پنج جس کے پاس طاقت ہو۔ایسا کراو۔ ہم لوگ ایک ایک وار کرلیس، ایک دوسرے پر جو ایا

میں نے ایک کمبح تک کچھ سوچا۔ شکار رینج پر آگیا تھا۔ میں جن عطا کردہ توہیں، بجروسه كرسكتا تها، بس وي ميري مشعل راه تهيس ورنه باقى ميجه بهي نبيس تها، ميرے پائ يم

نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور کہا۔ ''تو تم کیا جاہتے ہو؟'' "مرانساء آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے اس سے کہد دیا ہے کہ میں حمال کا

كركے اے حاصل كركوں گا۔ ميرى زندگى كا يبى مقصد ہے۔ وہ اين سہارے الله كا محرری ہے اور اب اس نے آپ سے رجوع کیا ہے۔ آپ اس کے لئے جو کچھ کے ا ضرور کریں، مکر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔ میری آٹھوں میں آسمیس ڈال کردائظ صرف کرلیں، اس کے بعد آپ جو کہیں سے میں کرلوں گا ..... ورنہ پھر جو میں آپ کے وه آپ کریں۔ کیا سمجھے آپ'۔

" مہلا وارتم کرو ھے؟" "آپ کر لیجئے۔ مجھے اعتراض مبیں ہے"۔ میرے لئے ایک دلچیپ مرحلہ آعمیا تھا۔ جو آسمیس میری آسمھوں کے حلتوں میں ا تعین اور جو آتکھیں ضرعام یا پروفیسر ضرعام کی قوتوں کی عطاء کردہ تھیں، کیا وہ مبر<sup>ے ،</sup>

کارآمہ ہو عتی ہیں یا میں بھی اس بینا خرم کی قوت سے متاثر ہوجاؤں گا"۔ ید انتهائی ولچیپ مرحلہ تھا اور میرا خیال ہے میرے مدِمقابل کے لئے اتعلی جر<sup>ی آا</sup>

ن دو دوشالہ مجھے ونیا کی عظیم ترین شے محسوس ہوا۔ میں نے وہ دوشالہ اس کے سر پر اوروه جرت سے مجھے و کھنے لگا، پھر بولا۔

" کیا ہے؟" مگر میں نے کوئی جواب میں دیا۔ کچھ لمح خاموش رہا، پھر میں نے کہا۔ "می جاہتا ہوں کہتم نیکیوں کے رائے اپناؤ اور اس بال بچوں والی عورت کونظر انداز

ہجی زندگی گزارو، اپنی قوت ہے کسی کونقصان نہ پہنچاؤ''۔

رند رفته سلطان کی آنکھیں بند ہوتی چلی تنئیں۔ کوئی دو منٹ تک وہ ای طرح آنکھیں ئے مرجمکائے بیٹھا رہا۔ دوشالہ اس کے سر پر پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھائی اور

"می معافی حایتا ہوں..... واقعی میری غلط سوچ نے مجھے غلط راستے و کھادیئے تھے۔

، بمحرم بھائی۔مہرانساءمیرے لئے اب بہن کی حیثیت رکھتی ہے اور میں تمہاری تمام

برادل خوشی ہے جھوم اٹھا تھا، مجھے ایک بار پھر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بد جھے اجازت لے کر چلا گیا۔ بعد میں ساری تفصیل میرے علم میں آ گئ۔ اس نے ا، سے معافی مانگی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اس کے رائے میں نہیں آئے گا۔

مرت کی ان نوازشوں کا کس دل سے شکرید ادا کرتا۔ مجھ جیسے ناچیز کو اس نے کس عظیم ت نواز دیا تھا، جبکہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں نے دنیا میں کون می نیکی کی الماليل كى بوث تھا ميں ليكن دينے والا تو سمى كو پچھے بھى دے سكتا ہے۔

多多多多。

الم فرازی، میں اور ہمارے دوسرے ساتھی ہر طرح سے اب ایک خوشحال زندگی گزار نے بھی بھی شیطان میرے دماغ میں آ گھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں اپنی ان پُر اسرار تُظْور پراستعال ہی نہیں کررہا۔ میں تو کچھ سے پچھ بن سکتا ہوں۔ میں وہ زندگی نہیں البرجيح كزارني حاسبنا

الممال یہ عطیات میرے لئے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ کافی دن گزر گئے تھے اور <sup>الى بور</sup> بور با تعا، كينے لگا\_

آ تھوں میں وہ گہرے گڑھے نظر آئے تو وہ جیرت سے اچھل پڑا اور وہ قدم پیچے ہو گا۔ " يسسيكيسة ماندهيم الدهيم الأسام منه على الماني میرے ہونؤں پرمسکراہٹ تھیل گئی۔ " بال ميري آئليس نبيل بين "-

ددم .....مرتم ..... تم تو اس طرح عمل كرت بوجيع تمبارى آئكس موجوري میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تابیا ہوتے ہیں، لیکن ان کی حمیات بے مدیز بر ہیں، مرتم، یوتو بردی عجیب بات ہوئی تم نے مجھے پہلے اس بارے میں نہیں بتایا"۔

"كون اين بارے ميں بتانا پندكرتا ہے۔ابتم مجھے بہناٹا كز كرو"۔ "تمہاری آئھیں ہی نہیں ہیں"-" يميرا قصور تونهيس بي تمهاراكيا خيال بي سلطان، تمهار ع خوف سي ميل فا

آ تکھیں نکال کررکھ کر دی ہیں'۔ "تم بہت عجیب لگ رہے ہو مجھے۔تمہارے چبرے کی کسی شکن سے پی نہیں لگا)

بغیر آنکھوں والے ہو''۔ "تم یقین کرو، ان ساری باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن تم اگر حیات کا کرتے ہوتو میں تمہیں بتادوں کہ میں تمہارے لباس کا رنگ، تمبارے ہاتھ کی کیرو<sup>ں کک</sup>

بارے میں بتاسکتا ہوں''۔ ودخيرية ومكن نهيس بـ ' ـ وه چيكى ى بنى كـ ساتھ بولا -

" تہارےجم پر پنک کر کی میں ہے،جس پر ماکا بلک چیک ہے اور تہاری ج

كلركى ب-تمبار بوتون كارتك كالاب ادر كچھ بوچھنا حائت ہو؟" وہ واقعی شدت حیرت ہے گنگ رہ گیا تھا۔ کافی دریتک وہ پریشان رہا پھرا<sup>س نک</sup> دو کیکن اب تو تمباری شرط ختم ہوگئ۔ جب تمباری آنکھیں ہی نہیں ہیں تو میں مہر

ہناٹائز کروں گا''۔ "و كيا ....قدرت ك ايك بلك على عمل عنم كس طرح ب بس موسى إلك رکو تم نے مجھے سوک چھاپ عال کہا ہے۔ عامل تو بہت بوی چیز ہوتا ہے جی لوگ

اچز ہوں۔ ذرا ایک لمح رکو۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ تہیں کیا کرنا ہے'۔ میں

''تہہیں کسی شے کی ضرورت ہے؟'' ''تہیں، لیکن زندگی میں اگر جدو جہداورتحریک نه ہوتو زندگی بے معنی ہوتی ہے'' ''انتظار کرو\_ممکن ہے کوئی نئی کہانی دیے قدموں ہماری طرف بڑھ رہی ہو'' م استر ہوئے کیا۔

میرا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ کہانیوں کے بازار میں بھلا کہانیوں کی کیا کی اور با مشکلات میں گھر کر سہارے تلاش کرنا تو انسان کی فطرت ہے۔ وہ بھی کسی مشکل کائ وقت اے ہمارے پاس لے آیا تھا۔

" م اوگ واقعی کچھ روحانیت رکھتے ہو یا صرف لوٹ مار کرنے بیٹے ہو؟" او بہتری سے کہا۔ برتمیزی سے کہا۔ ناصر فرازی تو سرخ ہوگیا، لیکن میں نے علیمی سے کہا۔ " یوتو خور تہمیں فیصلہ کرنا چاہئے۔اگر ہمیں لٹیرا سجھتے ہوتو بہتر ہوگا کہ خود کو لٹنے ہے،

یدو در میں معمد رہ چہت ساں مر ''میری بات کا برا تو نہیں منایاتم نے؟'' ''تم بیار ہواور کس بیار کی بات کا کیا برا منایا جائے''۔

م یار ہواور ن یار کا بوت ہو جھے جاؤ کیا تم میری بیاری کا علاج کرکے ۔ ''تم نے بالکل ٹھیک کہا۔خدا کے لئے مجھے جاؤ کیا تم میری بیاری کا علاج کرکے

'' کوشش کریں گئے''۔ ''میں اینے ماضی میں ڈوب گیا ہوں۔ میرا ماضی میرا دکھ ہے''۔

' ' صرور ہوگا۔ ول جا ہے تو ہمیں اپنا دکھ بناؤ ..... میں نے ہدردی ہے کہاادرا میں ڈوب گیا''۔ پھر گردن اٹھا کر بولا۔

\*\*

'' ماضی بھی ایک انوکھی کہانی ہوتا ہے، لیکن بھی بھی زیادہ دور جانے کو دل نہل انسان تنہا ہوتو کچھ بھی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ میں بھی تنہا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کچھ ہوگا لکھا ہوں ، نوکری کرر ہا تھا۔ کسی نے جرم کیا اور پھنس گیا۔ صاحبِ جرم نیج گیا۔۔۔۔۔ اور قانون نے مجھے سزا دے دی اور وہ بھی پورے چارسال مناحب جرم نیج گیا۔۔۔۔۔ اور قانون نے مجھے سزا دے دی اور وہ بھی پورے چارسال

مقدمہ چلا ۔۔۔ بیٹنج گیا،لیکن انسپٹڑعلی رخمان نے جیل جانے سے پہلے جی کہا تھا کہ سکندر میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں ہو۔ ''سرمیں کیا کروں''۔

" بهير كت موند من البته أيك بات من كهنا جابتا مون" .

ر جل سے چھوٹو تو مجھ سے ضرور ملنا''۔ «جل سے چھوٹو تو مجھ سے ضرور ملنا''۔

"كيا فاكده .....؟" مين نے كہا-

"بن جا ہتا ہوں کہتم عادی مجرم نہ بنو"۔

الرية لوكى بات نه ہوئى ..... مجھے ناكردہ گناہ كى سزا ہے بچائے'۔ الرية كوكى بات نه ہوئى .....

"انوں ..... کاش میں ایبا کرسکتا"۔ "انوں ..... کاش میں ایبا کرسکتا"۔

"جل گیا..... چار سال کائے اور ہاہر کی دنیا میں آگیا ..... مجیب ہوگئ تھی ہے دنیا.... المالی رحمان کو تلاش کیا گیا۔انہوں نے مجھے پہچان لیا تھامل کر خوش ہوئے اور بولے۔

> "کیا کررہے ہوآج کل؟" "فیلہ" میں نے کہا۔

يىنە بىن بەت "كيا <u>ن</u>صلە؟"

" کی کدایک سادہ لوح انسان کو اگر جرم کی دنیا میں لایا جائے تو اس کا مستقبل کیا ہوتا اسس برائیوں کے رائے کھلے ہوئے ہیں اور نیکیوں کے دروازے بند ..... جیل میں

ال نے بہت می استادیاں سکھادی ہیں۔ آ زمانا نہیں جاہتا، لیکن اب حالات مجبور کررہے لہ کھ کیا جائے''۔

"گوئی نوکری نہیں ملی؟'' ''نہ رو

" گوتم کی ملازمت پند کرو محے؟"

المحكم پولیس میں بھرتی كراد يجئے" میں نے بنس كركہا اور وہ بھی بنس پڑے، پھر بولے۔ "م فرین اور تیز آدی ہو، پڑھے لكھے بھی ہو اسلام كلي كام ملائل اور تیز آدی ہو، پڑھے لكھے بھی ہو اسلام كلي اور خراب اور خراب اور خراب اور خراب اور خراب اور خراب كام دلچپ اور ذہانت كا ہے اور ميرا

اليئ من في ما تديمياادي-

"میں نے ذاق نہیں کیا .... یوں لگتا ہے جیسے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی .... کو اور

''ایک منٹ بیٹھو میں ابھی آیا''۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور میں انظار کرتا رہا ہے واپس آ کرعلی رحمان نے دس ہزار روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیئے .... میں حیران نگاہیں

انہیں دیکھنے لگا۔ تو وہ بولے۔

«جمہیں سجیدہ ہوتا ہے'۔

'' مجھے کیا کرنا ہے'۔ میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔'' کوئی غیر قانونی کا اُ

"سو فصد، قانونی خطرات مے محفوظ، بشرطیکه تم خود کوئی خطره مول لینا پند نه کرد سندر .... ایک ایسا کیس میرے پاس ہے۔ جوابھی پولیس کیس نہیں بن کا ایکن کو ا

ك تحت مجهاس يركام كرنا ب ..... من الجهن من تها كدكيا كرون - احالك مجهم ما لینے کا خیال آیا ہے .... معاملہ دلچسپ ہے اور تمہیں اس کام میں لطف آئے گا، کین دکھوا

كراستوں ير نه نكل جانا ..... قانون فولا د سے زياده مضبوط موتا ہے .... وهمبين نيس جيا. گا اور پھر میری نفیحت ہے کہ برائی کے رائے خوب صورت ضرور ہوتے ہیں، کین لا اختیام درد ناک ہوتا ہے'۔

''خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہو کسی بھی حالت میں بیہ نہ ظاہر کرو گے کہ میں نے مہال

کام پر مامور کیا تھا اور جو کام تہارے سروکیا جائے گا، اے دیانت داری سے سرانجام " ''ایک گنجائش دیں'۔ میں نے کہا۔

" کام کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں اگر اسے کرنا پند نہ کروں تو ہے <sup>دی بڑارا ہ</sup> واپس کر کے خور بھی واپس جاسکتا ہوں''۔

''ہاں .....کین ان معاملات کومیری امانت تصور کرو گے اور اس گفتگو کو آئی ذات آ کے نہ بر حاد کے'۔ میں نے وعدہ کیا اور پھر وہ الفاظ وہرائے جوعلی رحمان انہوں نے مطمئن انداز میں گردن بلادی اور میں نے کہا۔ "كيا آپ كو مجھ پريفين ہے كه ميس سيكام كراول كا"-

" وفيد" - انہول نے مسکرا کر کہا۔ وریت بیں ..... انہوں نے میرے ہی انداز میں کہا اور مجھے ہنی آگئ ..... پھر ہم سنجیدہ

ی کئے ، علی رحمان نے کہا۔

"اس کا نام غلام غوت ہے .... ڈیفنس میں کوشی نمبر 709 میں رہتا ہے۔ اس کا وفتر ان اسکوار میں وہ منزلہ ہے، کمرہ نمبر 90، گیارہ بجے سے دو بجے تک ماتا ہے۔ تم اس کے

رز جاؤے اور ہاں، کیاتم ڈرائیونگ جانتے ہو؟''

''اچھی طرح''..... ا"لنس ہے''۔

" تھا....میرے سامان کے ساتھ مم ہوگیا''۔

"كيا مطلب ..... كيد؟" وه چوتك كر بولے اور مين في انبيس بورى كهانى سادى، جس بانہوں نے ایک مختدی سائس بھر کر کہا۔

"تمبارا به نقصان بھی پورا کیا جائے گا''۔

"اس کی بات نه کریں .....علی رحمان، میرے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں ..... آزاد

نفل کے جارسال مجھ سے چھینے گئے ہیں، جبکہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا ..... میری شخصیت کا وقار مین چکا ہے ....میری حیثیت مسخ ہوگئ ہے۔اب میں ایک سزایافتہ آدی ہوں'۔

"مجھے اس کا رنج ہے، کاش، میں بیسب کچھ دے سکتا لیکن خبر چھوڑو، لائسنس کا مسئلہ کاحل کردیا جائے گا۔ تو میں تمہیں غلام غوث کے بارے میں بتار ہا تھا۔ تمہیں کل بارہ بج ال کے پاس جانا ہے اسے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے ....تم اس کے بال نوکری کرو گے'۔

"ڈرائیور کی''۔ "ال اس میں بتک ندمحسوں کرنا ..... بدایک سرکاری کام ہے۔تم اس سے کہو گے کہ میں سلطان احمہ نے بھیجا ہے۔بس اتنا کہددینا کافی ہے'۔

''وہ مجھ سے سلطان احمد کے بارے میں پو چھے گا''۔ "بالكل نبيل بس بينام كافي موكا"\_ " مجركيا كرنا ہے؟". ہے، دیے بھی ڈرائیور کی نوکری کے لئے جانے والے کے پاس دس ہزار روپ کی خطیر رقم

ر ایس مسکوائر کی دوسری منزل کے ممرہ نمبر نو میں داخل ہوکر میں نے جیرت بھری نظروں

ے ہاحول کو دیکھا ..... بوا ساہال نما کمرہ تھا.... دیواروں پرنفیس ووڈن ورک کرایا

الما الله الله الله المركز بين اور كرسيان بردى مولى تهين ..... سامنے ہى ايك گلاس كيبن بنا مواتھا،

بن برایک کری پرکوئی نظر آرما تھا،لیکن پورا بال خالی تھا ..... بوں لگتا تھا جیسے بورا ساف چھٹی

ر کیا ہوا ہو۔ میں جھجکتے ہوئے گلاس کیبن کی طرف بڑھ گیا۔

دردازه کھولا، وبلے پتلےجسم کا ایک ادھیر عمر محفص قیمتی کری پرینم مردہ کیفیت میں پڑا ہوا ناراں کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہرے سائس لے رہا تھا ..... عجیب گھیلا تھا، پچھ سمجھ میں نہیں أا قا ..... چند لحات پریشان کھڑے رہنے کے بعد میں زور سے کھنکارا اور نیم مردہ خض انجیل ا اس نے آئکھیں کھول کر خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر سنجل کر بیٹھ گیا ....اس کا اس دے کے مریضوں کی طرح چل رہا تھا اور حلق سے ایک باریک سی آواز نکل رہی فی۔ می مدردانہ نگاہول سے اسے و مکھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ بولنے کی کوشش کررہا ہو،کیکن بول نہ یارہا ہو..... پھراس لُانَّا ،وں کا زادیہ تبدیل ہوا اور وہ ایک طرف دیکھنے نگ ..... میری نگاہیں غیرارادی طور پر اُٹھ کٹن ..... وہاں یانی کا کور اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ میں فورا اس طرف بڑھا اور میں نے اسے كرے پائى بھر كر پيش كيا۔اس نے كانيت باتھوں سے ليا اور پائى پينے كے بعداس كا سانس الرال برآنے لگا .... اس نے مجھے سامنے برای کری پر میشنے کا اشارہ کیا اور میں کری تھید ا بار بی جناب؟ میں نے زم لیج میں بوچھا۔ 'بال ..... ہاں'۔ اس نے آخری گہری سائس لی ..... اور پھر بہتر نظر آنے لگا۔ "شکریه،تم کون هو؟" المرانام سكندر خان ہے اور مجھے سلطان احمد نے آپ كے باس بھيجا ہے '۔ "اوه ..... مرج محصتو درائيوردركار بـ"-"مل ای ملازمت کے لئے حاضر ہوا ہول"۔

''وہ متہیں اپنی کوشی پر ہی رکھے گا، اس کوشی کی حالت پر گہری نگاہ رکھنی ہے۔۔۔۔۔ا غوث خان تم پر اعتاد کرے گا، مگرتم اس پر اعتاد نہیں کرد گے۔۔۔۔۔ وہ جو پچھے کہے گا اس برنوں ے۔ پھر عمل کرو گے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرو گے اور اس کی اطلاع مجھے دو گے یا دہاں کے کوئی بات معلوم ہوتو مجھے اس کی اطلاع دو گے۔ مزید تفصیلات میں تنہیں بعد میں بتاؤں میں ہے۔ ''وہاں کوئی جرم ہورہا ہے؟'' " بظاہر مبیں لیکن ہوسکتا ہے۔ تم پر اسے رو کئے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ہاں اُر صورت حال علم میں آجائے تو مجھے آگاہ کرنا ضروری ہے"۔ '''ٹھیک ہے کام دلچسپ ہے، کیکن بعد میں اس جرم کا ذمہ دار مجھے نہ قرار دیا جائے'' "میں نے پہلے بھی ایمانہیں کیا تھا.....تم ناتجرب کاری میں گرفت میں آگئے تھ کر ابتم تاتج به كارتبين ہو'۔ میں گردن جھکا کر بچھ سوچنے لگا ..... جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور میری کوشش سے وہ لحات والبن نہیں آسکتے تھے، جن میں میں نے ایک سمرے دور کے خواب دیکھے تھے۔اب، وال حسين لمحات كے سلكتے كھنڈر ميرے سامنے تھے اور ميں جينا جا ہتا تھا..... ايك بي قصورنو جواز تها میں، جس پر جرم مسلط كرديا عميا تها .... ميس موت كى آرزو كيول كرول، چنانجه من اله '' ڈرائیور کی تنخواہ بھی ملے گی'۔ میں نے کہا۔ '' ظاہر ہے''۔علی رحمان نے کہا۔

''اوریہ نوکری مجھے یقینا مل جائے گ''۔ ''یقیناً''۔ ''تب پھر یہ تخواہ میرے حق میں نہیں تھی ۔۔۔۔۔ آپ یہ رقم واپس لے لیں''۔ میں نے دا ہزار روپے علی رحمان کے سامنے وال دیئے اور وہ مسکرانے گلے پھر بولے۔ ''نہیں مسرُ سکندر۔۔۔۔۔ درحقیقت تم ڈرائیورنہیں ہو، تمہارا اصل کام وہ ہے جوایک ہولیم

افسر کی طرف ہے تہیں دیا گیا اور اس کی تمہیں تنخواہ دی گئی ہے ..... ڈرائیور کی تنخواہ کا ایک دوران ہونے والی آمدنی تصور کر سکتے ہو'۔ '' تب میں اس میں سے ایک ہزار روپے رکھے لیتا ہوں، باقی نو ہزار روپے ہرا

د و تنخواه اٹھارہ سورویے ہوگی ..... اس کے علاوہ رہائش اور کھانا ..... چوہیں مھنے

<sub>ی منز</sub>ل میں پہنچ گیا ..... وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا..... چا بی میرے ہاتھ ۲ بولا-

ر ہوں۔ <sub>جا اگاد</sub>ؤ' ..... میں نے برق رفتاری ہے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور دفتر کا تالا بند ...: ہے۔ نے مالی مصل کر نہ سر کئر اتمہ تصلا دا سے سل کی نہ ہے ا

<sub>کال</sub>ی مزا تو اس نے جابی وصول کرنے کے لئے ہاتھ پھیلا ویا ..... پہلے کی نسبت اب پہر نظر آرہا تھا ..... نیچے اترا تو میں اس سے تیزی ہے آگے بڑھا اور کار کا دروازہ

ے ہر سر میں ہے۔ <sub>باب</sub>ود خاموثی سے کار کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور بھرائے ہوئے کہیج میں بولا۔ ''بیش'' ..... انسکیٹر علی رحمان مجھے اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بتا چکے تھے۔ میں

رہاں ہے۔ یہ ہے ہے۔ یہ ہ

" نم نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟'' .... اس نے انگی اٹھا کر مجھ سے پوچھا۔

" مکندرخان" ـ

"بان نحیک ہے ..... آؤ میرے سامنے آؤ''۔ اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ ال ہوگیا..... کوشی کے صدر دروازے کے سامنے چار سٹرھیاں تھیں..... ان سٹرھیوں پر نہوئے اس کے قدم کئی بار کانیے ..... میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اس کے

بلا بوالک بال میں داخل ہوگیا .... سامنے دیوار پر ایک بہت خوبصورت اور بہت بوی

مالگا ہوئی تھی۔ اس نے مدھم کہج میں کہا۔ "میری بیوی اس وقت آرام کررہی ہوگی۔ آؤ میں شہبیں تمہاری رہائش گاہ دکھادوں،

منظرہ سے کچھ تمہارے باس؟'' 'بغرہ ہے کچھ تمہارے باس؟''

''<sup>زبو</sup>نے کے برابر''۔ ''<sup>بب بھی</sup> فرصت ہولے آنا، دیکھواس طرف آؤ..... راہداری کے آخری سرے پر جو <sup>ب وہ تمہارے لئے ہے''۔ میں کم بے میں داخل ہوگیا اور کم بے کو دیکھ کر حمران رو</sup>

ب او تمبارے لئے ہے'۔ میں کمرے میں داخل ہوگیا اور کمرے کو دیکھ کر جران رہ فاصابرا کمرہ تھا، کرسیاں صوفے وغیرہ پڑے ہوئے تھے ..... فرش پر قالین بچھا ہوا الگر کونے میں ایک ٹیپ ریکارڈررکھا ہوا تھا، دوسرے کونے پر ٹیلی ویژن سیٹ تھا.....

یں ۔ "بہ چانی ہے۔ بلیک ایکارڈ ینچ لاٹ پر کھڑی ہے۔ مجھے دو بج گھر واپس جانا ہوگا" "جی سر"۔

''سرنہیں ….. غلام غوث خان'۔ ''بہتر!''….. میں نے چابی سنجالی ….. نوکری قبول کرنے کے بعد مجھے اس کے سانے میں پر مبیٹھنہ کاحق نہیں آنا

، ربیسے کا حق نہیں تھا۔ کری پر بیٹھنے کا حق نہیں تھا۔ ''کوئی اور حکم غوث صاحب'۔

سب مجه حيرت انگيز نظر آيا۔

رہنا ہوگا..... کوئی اعتراض ہے؟"

اس نے مجھ سے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا .....انسپکڑ علی رحمان نے بھی ہی کہا تھا، مگر بیرسب کچھ پُراسرار تھا .....ایکارڈ نے ماڈل کی اور شاندار تھی ..... میں نے اس کا جائزہ لیا اور کپڑا نکال کر اسے جھاڑنے لگا .....کافی گندی ہورہی تھی، جیسے اسے عرصے ہ

صاف نہ کیا گیا ہو۔ اس میں ٹیلی فون بھی موجود تھے..... اپنے کام سے فارغ ہوکر ہیں اندر بیٹے گیا ۔.... دماغ المجضول کا شکارتھا اور تو کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ انسیکڑ علی رحمان نے ممل تحفظ کا یقین دلایا تھا۔ اس کے علاوہ خود میں بھی اتنا احق نہیں

تھا کہ صورتِ حال سے مغلوب ہوجا تالیکن بیہ ساری چیزیں کسی قدر حیرانی کا باعث تھیں۔ آخر اس فرم کا اسٹاف کہاں گیا، وہ بیار شخص تنہا دہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟..... یہی الجھنیں تھیں۔ محصر میں میں بیٹ کی عالم میں مشخصہ سے مصر کے قتر میں میں ایک م

یہ بھی سوچ رہا تھا کہ انسکٹر علی رحمان کو اس شخص کے گھر میں کسی قتم کا جرم ہونے کا خدشہ تھا؟..... پھر بیہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کرلیا کہ چند کھوں میں ہر بات تو سمجھ میں نہبل ہما تہ مناز میں میں میں اس کروں وہ سے علام

آ جاتی .....رفته رفته ہی صورتِ حال کا اندازہ ہو سکے گا۔ عالبًا دو بجنے میں دس منٹ رہ گئے تھے، جب مجھے ٹیلی فون پر اشارہ موصول ہوا ادر <sup>کمل</sup> نے جلدی سے ٹیلی فون ریسیو کیا .....ای کی آواز تھی۔

''اوپر آجاؤ ..... وفتر بند ہونے کا وقت ہوگیا ہے''۔ کار کا دروازہ لاک کرے میں جم<sup>ل</sup>

ر می ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا تو پونے پانچ نج بچکے تھے ..... بہت وقت گزر گیا تھا اور ا المری طلی نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کوشی کے ملین آ رام کررہے ہوں گے، لیکن مجھے کیا ا ، رہے:۔ یہاں کمرے میں جیٹھے بیٹھے وقت گزارنا ایک نامناسب می بات تھی۔ باہرنکل کر

۔ پی فر جائے کہ ماحول کیسا ہے۔ کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ جب کوشی میں داخل ہوا تھا تو ل رم قا جیسے کوئی میں کوئی نہ ہو ..... چو کیدار بھی نہیں تھا اور گیٹ کھلا بڑا تھا۔ کوئی بھی

في إلى اندر داخل موسكتا تقاب

برطور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور راہداری عبور کر کے سامنے والے حصے میں ے رکر میں اندر داخل ہوا تھا۔ بعد میں گیث میں نے بندنہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی ات کے ماتھ میری جانب آرہا تھا۔عورت اس سے تیز تیز کیج میں گفتگو کررہی تھی، جو اتن

ا جا تک ہی سب کچھ مل گیا تھا..... ظاہر ہے کپڑوں کی ضرورت بھی ہوگا۔ ایک نا سے میری سجھ میں نہیں آئی لیکن میں کپڑا ہاتھ میں سنجالے سیدھا ہوگیا۔

عْلَامِ غُوتْ خَانَ مُكْمِرِيلُو لَبَاسِ مِينَ تَهَا ..... اس كے جسم پر ايك گاؤن تھا..... گاؤن تو ابھورت مجھی پہنے ہوئے تھی ،کیکن وہ بالکل مختلف قسم کا تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے لا جائزہ لیا۔ اس کی عمر اٹھائیس سے تیس کے درمیان ہوگی ..... آمیا قد تھا، لیے لیے سیاہ بال ك بارے ميں اس كا چره انتهائى سفيدمعلوم ہوتا تھا۔سب سے حسين چيز اس كے چرے ل کی آنگھیں تھیں ۔ جو گہری سنر اور بلیوں کی طرح نظر آتی تھیں ..... البتہ جسمانی طور پر وہ <sup>ہگا اور موٹا ہے</sup> کی طرف مائل نظر آتی تھی۔ چبرے پر ایک خاص تمکنت تھی۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ

الا ہونی میرے نزدیک بینچے گئی۔ م م نے آٹھوں میں ناپندیدگ کے اثرات و مکھ لئے تھے، جبکہ غلام غوث خان بالکل

" بان .... يبان كوهي مين سرونث كوارثر موجود ہے، ليكن تم نے و كيوليا كرم مركزية ہوں ..... چنانچیتمہیں یہیں رہنا ہوگا تا کہ میری ضرورت کے مطابق میرے پاس پنج <sub>گا</sub>،

غرض بيكره كسى درائيور كے لئے نبيل معلوم ہوتا تھا ..... ميں نے بھٹى بھٹى آكھوں

"جى غوث صاحب" \_ ميں نے آہتہ ہے كہا اور گردن خم كر كے باہر نكل گيا \_ مي ن نگاہوں سے کمرے کا جائز ہ لے رہا تھا ..... پھر مجھے بنسی آگئے۔ عالم خواب میں بھی، ہی

مجھی الیمی رہائش گاہ کا تصور نہیں کیا تھا ..... اور بیسوچ کر خود ہی ہنس پڑا کہ بیزندگی ا میرے جیے کی مخص کے لئے نہیں ہو عتی ..... کین اب میں ایسے ہی ایک شاندار کرے، تھا۔اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو میری حیثیت سے مرعوب ہوجائے ،لیکن یہاں میری دیر ایک ڈرائیور کی تھی۔ اگر علی رحمان صاحب سے نہ بتادیتے کہ بیر سب مجھ عارض ہوں اس کی گئی تھی۔ دیر تک میں کیاریوں میں لہلہاتے بھواوں کا جائزہ لیتا رہا ..... پھر کار پر عرصے کے بعد مجھے واپس جانا ہے تو میں یفینی طور پر دل ہی دل میں ہے آرزو کرتا کہ ڈرائیں کریں اور میں کار کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کی جانب بعدھ گیا۔ گاڑی کی جانب بعد ہم کی سہی، یہ نوکری اگر مجھے مستقل مل جائے تو میری خوش بختی ہے۔ اتن شاندار کار یں اندار کار ان وقت گزاری کے لئے کار کی صفائی کرنے لگا۔ پیڈ وغیرہ نکال کر جھاڑے اور خواہ مخواہ کرنا ..... اتنے اعلی درجے کی کوشی میں رہوں گا، ظاہر ہے کہ اس رہائش گاہ کے دار۔ ادانی ہے میں کپڑا گھماتا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ کس وقت کوشی کا گیٹ کھلا اور دو لواز مات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ میں ایک صوفے پر بیٹے کر بیسو چنے لگا کہا ب جھے کیا کہ ایا برنگل آئے ..... میں نے کچھ آوازیں سنیں اور پلٹ کر دیکھا تو غلام غوث خان ایک حاہے۔میرے پاس کھی جمی ہیں تھا۔

> رویے میرے یاس موجود تھے جس میں چند جوڑے کیڑے آسکتے تھے ....اس کے ملاوالو رویے علی رحمان کے پاس موجود تھے اور وہ انہیں دینے میں سنجیدہ نظر آرہے تھے۔ چا

عارضی ہی سہی لیکن اس حسین زندگی سے کول نہ فائدہ اٹھایا جائے، ایخ ذہن سے کھرج دیا جائے اور کیے ویکھا جائے کہ اس کوشی میں کیا کچھ ہور ہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ا صورت حال بن جائے جس کی بناء پر مجھے بہاں مستقل رہائش مل جائے ..... ذہن میں?

کوئی تصور نہیں تھا اور فطر تا بھی میں مجرم نہیں تھا.....میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ میں آ چکا ہے۔ مزید کہ اگر زندگی کوئی بہتر سہارا نہ دیتی تو شاید برائیوں کے رائے ہ<sup>یں</sup>

جاتا، کونکہ بہت سے علوم کا فنکار بن چکا تھا، لیکن ایسے کسی کام کے لئے ول نہیں جاہنا لا اجبی کیکن انتہائی خوبصورت جگہ پر وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پھر چ<sup>اگا</sup>

ر پر یاد آئی اور میں ضروریات سے فارغ ہو کر کچن کی تلاش میں چل پڑا ..... جائے

ی رہنمانی کی، وہ کچن میں تہاتھی .... مجھے دیکھ کرسہم گئی .... پھر خوفزدہ انداز میں

' ک<sub>ھ د</sub>ریا گلے گی، بیٹھ جاؤ''۔ اس نے کری کی طرف اشارہ کیا اور میں کری پر جا بیٹھا۔

الكدراعظم؟" وه بنس براى - اس نے رخ نہيں بدلا تھا..... وہ اوون برمصروف تھی۔

نہارے آنے سے میں بہت خوش ہوں .....انڈے کے ساتھ پراٹھالو کے یا سلائس؟''

فُلُ الل لئے ہوں کہ قوتِ گویائی ختم ہوتی جارہی ہے ..... زبان ہلانے کی ضرورت

المُ اَلَى تَقَى ....كونى عن بين بات كرنے كے لئے ....تم سے بات كركے عجيب

ا نم مجھے یاد ہی نہیں رہے تھے''۔اس نے کہا۔

الثة؟" مين نے سرو ليج ميں كہا۔

موثی پراس نے بلیث کر دیکھا اور بولی۔

فردر"۔ اس نے کہا۔ 'میں بہت خوش ہوں''۔

کیل خوش ہو؟" میں نے بوچھا۔

ہاہا گھر جش میں کسی جرم کے ہونے کا امکان ہے ....صرف ایک نام دہرانے سے بہا گھر جش میں کسی بڑے نہیں کے بارے میں کچھ اس نام کے بارے میں کچھ نہیں اور وہ بھی بڑے نہیں

المراب می قابل یقین ہے لیکن یقین اس لئے کیا جاسکتا ہے کہ میں یہاں موجود

کانا بت عدہ تھا .... میں نے کھانے کے بعد دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچا

انہارانام کیا ہے؟"

بالفامل سكه گا؟"

المكند" ميں نے بتايا۔

جو بچھ کہہ چکی ہوں بھلا اس کے بعد کیا گنجائش تھی۔تم بھی ڈرائیونگ کر سکتے ہوا<sub>ور م</sub>یا

"میں تم ہے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اب حالات کوسنجالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ

"م اس مخص کے سامنے ایس باتیں کردہی ہو۔ بیٹم، میرے خیال سے بیمار نہ

ہے۔ کسی بھی وقت مجھ پر سانس کا دورہ پڑسکتا ہے ....ایسی حالت میں مجھے ڈرائیور کی بز

ضرورت بيسكندر خان، ان علو يتمهاري بيكم صاحب بين - مي في سام كراجي

اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آ گے بو ھ گئے۔ اس کا رخ کیار بول کی طرف تھا۔ غلام فی

گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے جاتے دیکتارہا پھر آہتہ ہے بولا۔

"اس کی بدمزاجی کا خیال نه کرنا ..... اطمینان سے اپنا کام کرتے رہواور ہاں پھول ا

کی مخروری ہیں، اگر کہیں تم نے باغبانی میں اس کا ہاتھ بٹادیا اور چھولوں کے بارے می }

مفتگو کرلی تو یوں سمجھواس کی ساری مخالفت ختم ہوجائے گی'۔ یہ جملے ادا کرتا ہوا دہ تیزی۔

آ کے بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ غلام غوث خان اپنی بیوی سے کچھ ڈرتا ہے۔ شام رات میں ڈھل گئی ..... میں نے یہ وقت باہر گزارا تھا۔ وہ دونوں کہیں ہیں ۔اُ

تھے....اس دوران کھانے پینے کے لئے بھی کچھ نہیں ملاتھا.....کھانے کا کیا ہوگا۔ کم از کم آ تو یہاں کے معمولات کا جائزہ لینا ہوگا .....کل کچھ کرنا پڑے گا،لیکن رات کوایک نے کرا

"دو مرجھے ہے ....تم مجھتی کیوں نہیں'۔

کر لیتی ہوں۔ ہمیں ہر حالت میں بیسہ بیانا ہے'۔

ے ملاقات ہوئی ...... بی بھی ایک دراز فقد لڑکی تھی۔عمر اکیس سال کے قریب، لباس سادہ چ

بے شک حسین البتہ شکفتگی ہے عاری ..... میرے لئے کھانا لائی تھی۔ "کل ہے تمہارے دن کا آغاز ہوگا .... صبح کا ناشتہ کچن میں آکر لے لیا کرو.... دو

کھانا یہاں تین بجے کھایا جاتا ہے۔ رات کا نو بجے ..... دونوں وقت کھانا میں پہنچادیا کرو<sup>ں لا</sup>

"میرا نام نیلم ہے"۔اس نے کہا اور باہرنکل گئی۔ میں نے گہری سانس لی۔

اس سے قبل ایسے کھات بھی نہیں گزرے تھے۔ یہ کا نئات اس قدر پُراسرار ہے۔ ا<sup>ل</sup> اندازه اب ہور ہا تھا.....سب کچھ عجیب اور حیران کن تھا..... کچھ بھی نیچر ل نہیں لگ رہا تھا۔

اُنا تُرتبيل کرو گي؟''

<sup>بائ</sup> ال نے کہا اور ٹرے سجا کرمیرے سامنے رکھ دی۔ ائل مین کر ناشته کرلو ..... وه دونوں گہری نیندسور ہے ہوں گے'۔

لَيْا مِرْجُوت مُحرِتْهِيں؟''

ایک پولیس آفیسرایک ایے مخص پراتنا بھروسہ کرلیتا ہے جو جارسال کی سزا کا<sup>ن کرا</sup>

نے شندی سانس بھری اور کچن سے باہر نکل آیا ..... ٹھیک ساڑھے نو بجے میں نے میں اس میں موالی کے جاتے ہوئے دیکھا ..... پھر والی آکر اس نے جھے طلی کی اطلاع میں خدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے پہنچ گیا ..... غوث صاحب، بیگم سے مین قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے پہنچ گیا ..... غوث صاحب، بیگم سے

-8 4

المیابات ہے، کی دن سے تمہاری خوراک کم محسوس کررہا ہوں؟'' الواتا تو کھاتی ہوں''۔

"کہاں .... ہے دیکھو با دام کی پلیٹ جوں کی توں رکھی ہوئی ہے اور اللے انڈے .... میں

ہاں مسلمی ہوت ہو ہوت ہی جات ہوت ہی ہمیں رہی تمہاری، کیوں مجھے پریشان

"اپ آپ کو دیکھ رہے ہو؟"

"بری بات چھوڑو، تم سے دگنی عمر ہے۔ اب صحت تو خراب ہونی ہی ہے ..... میری اں میں ہے کہتم خوش رہو، سکندرتم مجھے دفتر چھوڑو گے اور پھر واپس آ جانا ..... بیگم صاحبہ ماجانا ہے''۔ غلام غوث خان اچا یک مجھ سے مخاطب ہو گئے۔

"فی ..... غلام غوث صاحب!" بی نے ادب سے جواب دیا۔ غلام غوث صاحب ابنک چیزک رہے تھے۔ وہ انڈے بیم صاحب کی طرف بردھاکر بولے، .....لؤا۔

"انوه ....ابنبیس کھاؤں گی .....، بیکم نے ناز سے کہا۔

" ٹی نہیں، آپ انہیں کھائمیں گی ….. بس میں نے کہہ دیا''۔ غلام غوث خان صاحب نہائج میں ک

'ُ الله .....'' بیکم صاحبہ نے پلیٹ لے لی۔ پھر چونک کر مجھے دیکھنے لکیں اور غرا کر بولیں۔ ''اب یہاں کیوں کھڑے ہو، جاؤ''۔ اور میں خاموثی سے باہر نکل آیا .....

میں چکرا کر رہ گئی۔ نہ جانے انسیکڑ علی رحمان پر کیا سنک سوار ہوگئی تھی ..... یہاں کیا <sup>4،ال</sup> کوشی میں ہے ہی کون .....ایک عمر رسیدہ شوہر، ایک نو جوان بیوی اور ایک جوان ان میں سے کون مجرم ہے اور کیا جرم کر رہا ہے۔

مراکی اور خیال دل میں آیا ....مکن ہے سرے سے پچھ نہ ہو .... انسکٹر علی رحمان فطر تا اللہ اور خیال دل میں آیا ....مکن ہے سزا ہوئی ہے، اس میں، میں بے قصور تھا اور

''وہ لوگ کس وقت جاگتے ہیں؟'' ''نو بج ..... ساڑھے نو بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ ساڑھے دیں ہجے خلام فوط رہا .

آفس کے لئے لگتے ہیں'۔

''ناشتہ اتی جلدی تیار کر لیتی ہو؟'' ''ہاں.....بیکم صاحبہ شنڈے پراٹھے کھاتی ہیں'۔

"میں صرف جائے بیتی ہول"۔

ہاں ..... بیم صافیہ صندے پراھے ھاں ہیں۔ '' پراٹھ؟'' میں نے کہا۔

''صرف دو عدد کنگ سائز، چار انڈول کے ساتھ، چار سلائس، مارملیڈ اور کھم ساتھ کچھطوہ جات اصلی تھی میں ڈوبے ہوئے اورصرف تین کپ چائے اور وہ جمائیل اس نے کہا اور ہنس پڑی، پھر چونک کر بولی۔

''کہیں میرے الفاظ ان لوگوں کے سامنے نہ وہرا دینا''۔

''تم یہاں نوکری کرتی ہو؟'' ''ان اس نرجان دا

"مان"۔اس نے جواب دیا۔ "کیا کام کرتی ہو؟"

''بہت ہے....فہرست بتانے سے کیا فائدہ، تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟''

''معمولی سا''۔ میں نے جواب دیا اور وہ دوسری طرف متوجہ ہوگئ .... میں کے کرلیا تو اس نے مزکر مجھے دیکھا۔

"ناشته کر چکے ہو؟".....

"تو اب جاؤ" وه ختک لیج میں بولی اور میں جران ره گیا....لگنا عالی اور میں جران ره گیا....لگنا عالی الله

ی تھا اور اب اچا تک، ' مجموت کھر کا تیسرا مجموت جولمحوں میں رنگ بدلتا ہے' میں ا وروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے کہا۔

''سنومیرے رویئے کومحسوں نہ کرنا ۔۔۔۔ یہاں کچھ پختیاں ہیں ۔۔۔۔میرااندازہ ؟ تم سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔۔۔۔۔ ہاں اگر اس میں کولَا ا

<sub>ہ ڈن</sub> قرتیں کھو چکے ہیں اور بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بانت کرتے ہیں .....تمہیں انجمی نادانتگی میں بس آلہ کار بن گیا تھا .... اس کے بعد مجھے ایک بہتر زندگی مامل کی ی رسرار وشواری موربی تھی ..... ان حالات سے متاثر ہوکر اس نے ای طرح مدد کرنی جائی بڑ 🙌 بنر گھنٹول سے زیادہ نہیں گزرے، لیکن نوجوان آ دمی ہو..... مجھے تم ہے ہمدردی بے بھی خاصے سلقے کے معلوم ہوتے ہو .... کچھ بڑے لکھے ہو؟" مجى تسليم نبيس مويار باتھا .... غلام غوث خان باہر نكل آئے اور ميں نے ادب سے اراق البن معمولی سا ....، میں نے جواب ویا۔ کھول دیا اور انہیں لے کر چل پڑا ..... غلام غوث خان کو ان کے دفتر میں اتارا تو دوہر ا الى لئے ميں مهميں صورت حال بنادينا جائتي ہول ..... بيد كوشى اور اس كى شان وشوكت " جاؤ .....اورسمجما چا موں كەاس كے غصے كومحسوس ندكرنا" \_ "جین ہے میں نے آ ہت سے کہا اور منتظر تھا کہ غلام غوث خان اور کھ کے لیں ایک عارضی ہے .... بہت مختصر وقت رو گیا ہے، جب بیسب کچھ ہم سے چھن چل بردا تھا.... میں نے کاروابس موڑی ....مبر کے سوا اور کیا کرسکتا تھا....واپن کڑی ہے گا سے غلام غوث خان دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اس لئے وہی توازی بھی کھوتے جارے بیم صاحبہ تیار ہوگئ تھیں ..... انہوں نے مجھے تین ہے بتائے جہاں جانا تھا..... کہل م<sub>گرال</sub>ا ساگرتم انہیں پہنچانے ان کے دفتر کئے ہوتو تم نے دیکھا ہوگا کہ سبع سجائے دفتر میں وہ منٹ رکیس، اس کے بعد داپس آگئیں ....ان کا موڈ اس وقت خوشگوار لگ رہا تھا، کئیگر از ارتہا بیٹھے رہتے ہیں۔ پچھے عرصہ پہلے اس وفتر میں بہترین کاروبار ہوتا تھا، لیکن غلام فان كى غلط بالسيول سے نقصانات بر نقصانات مونا شروع مو كئے ..... تيجه بي مواكه فرم الدر ير ديواليه موگئ - اساف كوچھنى دے دى گئى - كاروبار بند موكيا اور اب غوث خان " ننہیں بیکم صاحبہ"۔ میں نے ادب سے کہا-بدال بی کر کیر یٹتے ہیں .... یمی کیفیت ماری کوشی کی ہے.... ونیا کی ہر چیز قرض پر ''تو گویا خاموش فطرت ہو'۔اس نے سوال کیا اور میں نیاز مندی سے بولا۔ ودنہیں بیکم صاحبہ....ایس بھی بات نہیں ....لیکن آپ ہے بات کرنے کی جان کام اور اتنا قرض بڑھ چکا ہے ہم پر کہ بالآخر ہمیں وہ کوشی، وفتر اور وہاں کی ایک ایک چز الله على الله الله على التى سكت نبيل كه ملازمول كو شخواه و يسكيس الله مير ب وواس سے میلے کہاں ملازمت کرتے تھے؟" اس نے اچا تک ہی سوال کیا، لیا الجماع سے ہے۔ وہ تخواہ نہیں لیتی ....خود بھی بے سہارا ہے اور ہماری مشکلات میں الله در رای ہے۔ تو یہ ہے صورت حال ..... پہلے اس کوشی میں کئی ملازم تھے، لیکن میں جواب ملے ہی سےموجود تھا۔ میں نے کہا۔ ۔' ''ایک دواؤں کی سمپنی کے انگریز منیجر کے پاس، ذاتی ملازم تھا اس کا سے دواؤں کی سمپنی سے بچھ خود ہی چلے گئے۔ کیونکہ انہیں شخواہ نہیں مل یاتی اللهال تك انظار كرسكتا ہے۔ میں نے بہت مشكل سے کچھ چیزیں فروخت كر كے ان الياتو من بروزگار موكيا"-الماداكيس-تم ال بات سے خود اندازہ لكاسكتے ہوك يبال تمبارامستقبل كيا ہے۔ ہم ہوا "م ہے کس نے کہا کہ غوث صاحب کوڈرائیور کی ضرورت ہے"-<sup>الإر</sup> کھے ہوئے چراغ ہیں، کوئی بھی جھونکا ہمیں بچھا سکتا ہے....تم میرے خیال میں وونہیں بیم صاحبہ ایس کوئی بات نہیں۔ بس میں نے خود ہی غوث صاحب است یهال سے رخصت ہوجاؤ ..... اگر ضرورت مند ہوتو میں تھوڑی بہت مال امداد کر سکتی اترتے ہوئے دیکھا ....ان کی طبیعت خراب ہور ہی تھی۔ انہیں سنجال کر میں کے ال

پنچادیا .....تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ میں کہ الکسسنواہ تخواہ اپنے آپ کومشکلات میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟" بتایا کہ میں بے روزگار ہوں تو انہوں نے مجھے ڈرائیور کی حیثیت سے رکھ لیا"۔ بنگم صاحبہ نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا۔" یہ ایک افسوس ناک کی ساتھ میں کہا۔ " یہ ایک افسوس ناک کی معقول بات نہ کرسکتا۔ میں نے سکندر خان کہ غلام غوث خان دین طور پر متوازن نہیں ہیں ۔۔۔ بچھا سے حالات پیا کی ساتھ میں کہا۔ اروای داوالیہ خاندان ہے، یہاں ایک بیوی پرست شوہر ہے .....ایک شوہر سے ب

بوں ہے ..... ایک نو جوان ملازمہ ہے ..... غلام نوث صاحب ایک خالی وفتر میں جاکر بن بنے جاتا ہے، جہاں کوئی کاروبار تبیں ہوتا۔ اس کی بیوی ڈرائیو رر کھنے کی مخالف ہے،

بکه ده ایج مخواه نبیس وے سکتے''۔

"میں اس کاعلم ہے '۔انسکٹر رحمان نے سکون سے کبا ..... چر بولے۔

«تههیں و مال کوئی دفت ہوئی؟''

"نبيرا.....گر"\_

"پربھی کیامشکل ہے؟"

"صرف ایک"۔ میں نے کہا۔

" من نہیں جانتا کہ جھے وہاں کیا کرنا ہے ..... بیگم غوث خان نے مجھ سے بوچھا تھا کہ ک نے بتایا کہ غوث خان کو کسی ڈرائیور کی ضرورت ہے؟''

"ٹی سر! اس نے شکی نظروں سے بوچھا تھا''۔

"اوہ ....تم نے کیا جواب دیا؟'' انسپکڑ علی رحمان نے چونک کر پو چھا اور میں نے انہیں ر تقیل بتادی .... وه خوش موکر بولے۔

بہت خوب ..... تمبارے بارے میں میرے اندازے بالکل درست نکائے'۔ وہ رے،

چرہے اور پھر یو<u>لے۔</u> اليجى چكر ہے، سلطان احمد صاحب ريٹائر ڈ ڈي آئي جي ہيں اورغوث خان ان كا شناسا

الرام كم بلاك كرديا جائے گا .....ات زندگى كا خطره بـ '-

"كما مطل ية تمهارا؟" " بیکم صاحبہ میرے سینے میں دل ہے ..... ملازمتیں تو مجھے اور بھی مل سکتی ہیں، لکم ہ لوگوں کو جھوڑنا اب میرے لئے ممکن نہیں ہے ..... پتہ نہیں کہاں اور کس جگہ کام آ جاؤل

'' کیا آپ مجھے انسان نہیں سمجھتیں بیگم صلابہ؟''

آپ نے غلام غوث خان پر غور نہیں کیا، جس وقت میں نے انہیں دیکھا وہ بالکل نیم ہُ کیفیت میں تھے ....ان حالات کو جاننے کے بعد میں اس گھر کونہیں چھوڑ سکتا''۔ " بالكل احمق ہوتم ..... جميں تمہاري جدردي كي ضرورت نہيں ..... جم اپنے مائل يہ مننے کی کوشش کریں گے، متمجھے تم۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہیں ہے'۔

"معافى جابتا بول بيم صاحب، غوث صاحب كوميرى ضرورت بستخواه كندا معاملہ بعد کا ہے ' میں نے کہا۔

''بائیں سمت موڑ لؤ'۔ اس نے کہا۔ اس کے بعد اس نے اور کچھنیں کہا تھا .... میں نے اسے تیسری جگہ پہنچایا تواں نے کہ

"ابتم یوں کرو کہ غوث صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک ہوتو انہں. کر ادھر ہے گزر جانا اور مجھے ساتھ لے لینا ..... اگر طبیعت خراب ہوتو انہیں گھر پنجارہا

میں واپس چل بریرا، ابھی کافی وقت تھا.....انسپکٹر علی رحمان سے ملنے کو دل جاہا<sup>ارا آ</sup> تلاش کرنے میں ناکا مہیں رہا۔

''گذ.....'' وه مجھے دیکھ کرمسکرائ'۔ کہوکیسا تجربہ ہے؟' ''اجازت ہوتو سے بول دوں ..... برانہ مانیئے گا''۔

" آپ نے مجھے جس گھر میں بھیجا ہے اس میں شاید میں اپنا وی توازن قائم ندر کھا ''میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس قتم کی ملازمت عاہج ہوتم نے کہا تھا کہ ت<sup>ککہ ای</sup> میں بھرتی کرواد بیجئے۔ ظاہر ہے متہیں کانشیبل بھرتی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سی منا<sup>س ہو</sup>

م کھے کرنا ہوتا ہے .... یہ تمہاری ملازمت نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اس کے بعد تم

سوله سال گزر چکے ہیں۔ صاحبزادے ..... میرا کچھ تو تجربه تسلیم کرو..... مجھے یقین <sub>سال</sub>ۃ

زربان دیے رہو مے جمہیں آگے کے معاملات بتائے جاتے رہیں گے'۔ . "گوماِ آپ میری تربیت بھی کردہے ہیں؟"

منيي مجهلو " على رحمان في مشرات بوت كها-

"اجهااب اجازت حابتا مول" ١

"فیک ہے، کی بھی اہم واقعہ سے پریشان نہ ہونا۔ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کسی بھی

ظل من كوئى نقصان مبيل يہنچ كا، كونكه تم قانون كے محافظ كى حيثيت سے كام كرر ب مؤا۔

ان الفاظ پر دل تو بہت جاہا کہ علی رحمان سے بہت سے شکوے کروں، مگر بیعلی صاحب

كخفيت سے انحراف تھا ..... وہاں سے أٹھا اور دفتر چل برا .....غوث صاحب بہتر حالت می تھے۔ مجھے دیکھ کراشارے سے پاس بلالیا ..... میں ان کے کیبن میں داخل ہوگیا۔

'' مِیُھو''۔ انہوں نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔

"کیی گزرری ہے؟" " فیک ہول غلام غوث خان صاحب"۔

" کوئی پریشان تو نہیں؟''

"کہاں کہاں گئے تھے لے کر؟" انہوں نے پوچھا اور میں نے تفصیل بتا دی۔ ''اور کوئی خاص بات؟''

"نبیں غوث صاحب"۔ " بھی کوئی پر بیثانی ہو، کوئی ضرورت ہوتو مجھے بتادینا''۔

" فِي غُوث خان صاحب"۔ میں نے کہا۔

روكرام كے مطابق ميں اسے لے كراس جگه پنجيا جہاں مسزعوث كوچھوڑا تھا..... وہاں تعالیں ساتھ لیا اور کوشی واپس چل پڑا..... رات میں غوث خان صاحب نے بیٹم سے

> ''وہ مجھے منع تو نہیں کر سکتی تھی''۔ ''تو کام بن گیا؟''

"بال سنو نائلہ كے ياس ايك دانس بيكار كھڑى ہے ..... جھ سے كہدر بى تھى كہ چا ہوں تو

بہت جلد صورت حال کا اندازہ لگا لو گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے معاملات میں جن تصدیق کردی جائے ..... میں کسی ذمہ دار آ دمی کے سپر دبھی میا کام کرسکتا تھا، لیکن اس بار نے ایک تجربہ کیا ہے''۔

علی رحمان صاحب کے انکشاف بڑے دلچیپ تھے۔ مجھے بڑا اچنجا ہوا..... میں وا مخضرترین خاندان کے بارے میں بالکل ہی مختلف انداز ہے سوچ رہا تھا..... کو مجھے وہاں یا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔لیکن بیم صاحبے نے جو کھے بتایا تھا اس سے میں نے ایک تار قام ا

تھا..... میں سمجھتا تھا کہ بیلم غوث بے حد نیک فطرت خاتون ہیں۔ انہیں این شوہر کا کارر تاہ ہونے کا رنج تھا، مگر وہ ان حالات سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزرنا جائتی تھی اراب شوہر کو مشکلات کا شکار نہیں ہونے دینا جا ہتی تھیں .... اس کے لئے انہوں نے کو اُل

ضروری ملازموں سے خالی کردیا اور برمکن طریقے سے بچت کررہی تھیں ..... دوسری طرف أن صاحب سے جن کے ہراندازے بوی کے لئے محبت بیکی تھی، مر دوسری طرف بیس کی وجمهیں پریشان مونے کی ضرورت نہیں، نہ بی ممہیں بیسوچنا ہے کہ وہاں کیا ہو بس تہمیں آئیس کھی رکھ کریاندازہ لگانا ہے کہ کون کیا کررہا ہے۔ میخفر تفصیل معلوم

کے بعد چونکہ تم خصوصی طور پر ان باتوں پر نگاہ رکھو گے، اس کئے معلومات بھی حامل سے ..... پولیس کوان دونوں کے ماضی کی تلاش ہے اور بات صرف اتن ہے کہ ریٹائرُ اُڑا جی سلطان احد، غوث علی شاہ کے خدشے کے پیش نظر یہ سب پچھ کررہے ہیں، بلکہ پچھ الا بھی ہیں جن کی تصدیق کرنی ہے اور اس لئے جو کچھتم کرو گے، اس سے باتی معامل<sup>ات ہ</sup>

''زیادہ نہیں''۔ میں نے مشکراتے ہوئے کہا۔ '' زیادہ مجھنا بھی نہیں چاہئے۔ ورنہ تیز رفتاری موجائے گی اور تیز رفتاری تہیں ہے دو چار کردے گی ....اس لئے جتنا سمجھ چکے ہو، ای کے مطابق کام کرو..... ہا<sup>ں جول</sup>

ہوجائیں مے ....میرا مطلب سمجھ رہے ہونا؟''

اٹھالے جاؤں''۔

" چلتی ہوئی ہے؟" غوث صاحب نے پوچھا۔

" الله بونيك كنديش مي ب"-"كون سا ماؤل هي؟"

\_"¥ 75"

"اٹھالو.... کتنے پیسے دیے پڑیں گے؟"

"ميرا خيال ب، پيينبيں لے گئ"۔

"اوہوتو پھرتم نے تکلف کیوں کیا .... اٹھالیتیں، اس وقت تو جمیں برسمارے) ضرورت ہے۔ چ دیں گے .... اچھے فاصے پیمال جائیں گے۔ بعد میں اگر کوئی بات ہوں ان کے لیے لے کروالی آئے تھے'۔ و كيه ليس من الله الله عنوث خان في كها"-

"دكسى باتين كررب بي آب ..... آخر سوسائى ميس منه بهى دكھانا ہے۔ الى وكر

کرکے کیا ہم عزت ہے زندگی گزار عمیں گے؟'' ''ارے نہیں نہیں ..... میرا یہ مطلب نہیں ہے.... میرا مطلب تو بس یہ تھا کہ اگر کل گرآ جاتا۔ بعد میں غوث خان صاحب کو لینے چلے جاتا''۔

> الی چیز ہاتھ آرہی ہے تو کیا حرج ہے بھی'۔ "برانه ماننامیری بات کا"۔

''کیا؟'' غلام غوث خان نے بوجھا۔

''مطلب سے ہے کہ گاڑی ورکنگ آرڈر میں ہے ۔۔۔۔تم استعال کر لینا، مجھے کتی تلب

غوث خان چندلمحات خاموش رہا ..... پھراس نے کہا۔

''ہاں ..... ہاں کیا حرج ہے..... ٹھیک ہوتو پھرتم یوں کرو کہ ٹیلی فون پر ناکلہ <sup>کہ</sup>

وینا که ہم گاڑی منگوالیں گے' ،.... بیٹم غوث خاموش ہوگئیں۔

میں یہ تمام گفتگوس رہا تھا۔ بوے دلچیپ معاملات تھے ان میاں بیوی عے بھی،ا

حالات میرے علم میں نہ آجاتے اور صورت حال یہ نہ ہوتی جس کی بنا پر میں یہاں بہنجا فاق میں اسے ایک عام گھریلو بات سجھتا لیکن اب خواہ مخواہ علی رحمان صاحب کے آنکشافات ک

بعد دل میں بحس پیدا ہوگیا تھا۔ اب ہر چیز پر نگاہ رکھنے کو دل حیابتا تھا۔ کوشل کے مطالبہ

ا ہے ہی تھے اور ان میں کوئی تبدیلی رُونمانہیں ہوئی تھی۔ اُن وقت میں نے گھر میں ہی گزارا ..... نہیگم صاحبہ کہیں باہر تکلیں اور نہ ہی غوث خان و یے فوٹ خان صاحب نے میری رہائش گاہ سرونٹ کوارٹر کے جائے اندر بی رکھ بي بهتر كام كرنے كا موقع ديا تھا ....ان كى متحس نگاہوں سے بھى ميں نے بياندازہ قائم

ا فاکہ عالبًا وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا جا ہتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کر پارہے تھے۔ ، المرده دن معمول کے مطابق گزر گیا اور کوئی ایسی بات محسوس نه ببوئی جوخلاف طبع بهوتی .....

۔ ی<sub>رے د</sub>ن جب میںغوث خان صاحب کو لے کر آفس جانے لگا تو بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا۔ "بنوسكندر ..... وه گھر تو تمهيں ياد ہے تا جہاں مجھے سب سے آخر ميں چھوڑا تھا اور جہاں

"جی بیم صاحبہ!" میں نے جواب دیا۔

"غوث خان صاحب كو دفتر چهور وينا اور و بال حلي جانا ..... مين ايني دوست ناكله كونيلي

الدوں گی ....تم اے اپنا نام بتاوینا۔ وہ تمہیں ایک گاڑی دے گی .....اے لے کر یہاں

"جی بیم صاحبہ"۔ میں نے جواب دیا۔ رائے میں غوث خان صاحب نے مجھ سے کہا۔ "گاڑی اٹھاکر پہلے کی مکینک کے پاس لے جانا اور اس کا چیک اپ کرلینا، بعد میں العكرلانا مي تمهيس بيبي وي دول كا" مين في غوث صاحب سي بهي اس كا وعده كرليا -

المين چور نے كے بعد يس اس كوشى ير جائي ايك نو جوان خاتون سے ملاقات موكى \_ يس رہتی ہے ..... میں یہ گاڑی چلالیا کروں گی، دوسری گاڑی وہ ہوجائے گی، کیا خیال ؟" طالبانام بتایا تو انہوں نے گہرے نیلے رنگ کی ایک ڈاٹسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "بيگارى اوراس كى جانى كے جاؤ '' ميں نے گاڑى اشارث كى اور اسے چلاتا جوابابر ماآیا۔ کی مکینک سے میرا تعارف نہیں تھالیکن پھر بھی ایک آٹو گیراج پر رکا اور وہاں سے

للكا چيك اپ كرايا۔ ايك سوروي اے ديتے جوغوث صاحب نے مجھے ديے كا وعده الاِ تَعَامِ مَكِينِكَ نِے گاڑى كوفٹ قرار ديا تھا۔ ميں اے لے كر كوشى پہنچ گيا۔ بيگم صاحبہ باہر '<sup>ایرا</sup>انظار کرر ہی تھیں ..... نیلم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آگئیں اور اندر

شمال کا جائزہ لینے لگیس \_ پھر مطمئن انداز میں گردن ہلا کر بولیس \_ ملک ہے .... میں نے غوث صاحب کونون کردیا ہے۔ دو پہر کوتم مجھے ساتھ لے کر

گاڑی میں چلنا۔ میں وہاں سے گاڑی اٹھالوں گی۔ مجھے کچھ کام بین'۔ میں روبر کوفرد ر بیران کے بعد بولی۔ الجندان صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ بیگم صاحبہ گاڑی کی جابی لے کر چل پڑیں .....غوث خان مار<sub>س</sub> "بم صاحب نے محسوں کرلیا تھا کہ میں تم سے ملتی ملتی جارہی ہوں، چنانچہ مجھے ڈانٹ نے بھی ڈانسن کا بغورمعائنہ کیا .....ادر اس میں بیٹھنے کے بعد گھر کی سمت پلٹتے ہوئے بولے الله اللهاكيا كه اكريش عزت بربنا جائى مول توايخ آب كومحدود ركول ورندخواه

" تم نے مکینک کو چیک کرالی ہے یہ گاڑی؟"

''جيغوث خان صاحب''۔

"بیکم صاحبے اس کے بارے میں اور کچھ تو نہیں کیا؟" '' 'نہیں'' ..... میں نے جواب دیا .... رات کوغوث خان صاحب اور بیٹم صاحب کہیں ط

گئے تھے۔اس دوران غوث خان صاحب کی صحت خاصی ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی....نلم ار میں گھر میں تنہا تھے۔ میں نے جان بوجھ کر تیکم کی جانب رخ نہیں کیا .... ویے بھی وہ بر<sub>ی</sub>

پُراسراری لڑکی تھی، اس دن کے بعد ہے آج تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی .... می این کمرے میں ہی تھا کہ دروازے پر قدموں کی جاپ سائی دی اور نیلم جائے کی پالیاں

رے میں رکھے میرے کرے میں داخل ہوئی۔ میں نے سرد اور سیاف نگاہوں سے اے و یکھا ..... وہ اس وقت بھی المجھی المجھی ہی نظر آ رہی تھی ..... حیائے کی پیالیاں ایک جگہ رکھ کروہ

ایک پیالی میرے قریب لے آئی اور مجھے پیالی پیش کرتے ہوئے بولی۔ ''موڈ ہے تا جائے گا؟''

" كيون نبيس ..... جائے ہے كون افكار كرسكتا ہے؟" "" تم مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہو"۔

" " فهين نيكم صالبه .... اليي كوئي بات نهين " \_

"اس دن سے بالکل خاموش ہو، بات بھی نہیں کی مجھ سے؟" میں نے نگاہیں اٹھا کر جم کو دیکھا اور بولا۔

" مجھ یول محسوس ہوتا ہے نیلم صاحبہ کہ جیسے آپ مجھ سے دور ہنا جا ہتی ہول اسلام اس دن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے آجانے سے آپ کوخوش ہوئی ہے،لیکن بعد جن کم

نے محسوس کیا جیسے آپ مجھے نا گوار محسوس کررہی ہیں'۔

"بالكل نبيس سكندر ..... ايسي كوئي بات نبيس \_ براه كرم ميري كسي بات كابرا مت مانا. میں بہت زیادہ پریشان حال اور الجھی ہوئی لؤکی ہوں'۔ میں خاموش نگاہوں سے نیام کوریکا

کاری جاؤں گی .....بس میں وجد تھی، مجھے تمہارا بھی احساس تھا کہ نہ جانے تم کیا سو چتے م، بن جائے کے کھونٹ لیتا رہا ....نیلم کی جانب میں نے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ وہ بھی

ا بی مجھے دیکھتی رہی، پھراس نے کہا۔

"ميراخيال نلط تونهيس تقا؟"

"كون ساخيال؟" ميس في چونك كريو حيا-

" بی کہتم نے میرے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی ہوگی''۔ "ہیں نیلم صاحبہ کیکن انسان ہوں، خیالات تو ذہن میں آتے ہی ہیں جبکہ آپ نے

ے برطرح کے سوالات پر یا بندی لگادی ہے'۔

"مل نے؟" وہ حرت سے بولی۔

"كون ..... غلط كهدر ما جون ميس؟"

امراتو خیال ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی'۔ وہ تعجب بھرے لہج میں بولی۔ " خر ..... آپ نے لفظوں میں یہ بات نہیں کہی، لیکن احساس ضرور دلا دیا ہے۔ آپ کھت کہا تھا ٹا کہ تفصیلات ہو چھنے نہ بیٹھ جاؤں ، لیکن ظاہر ہے جب دو افراد آ منے سامنے ا إلى اور كونى انو كلى بات سامنے آتى ہے تو سوالات خود بخو د ذبن ميں پيدا ہوجاتے ہيں'۔ ب ك نكابول سے مجھے ديكھتى رہى، پھر بولى۔

"اللى الله التى بھى يابنديان نہيں تم پر ..... بس يوں سجھ او كہ جن باتوں كے لئے الا کیا تھا، وہ باتیں میں تمہیں نہیں بتا عتی ..... ہر گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اور ال کوان کی مابندی کرنا ہی پڑتی ہے'۔

المیم صاحبہ میرے یہاں ملازم ہونے کے خلاف ہیں۔ ہوسکتا ہے مجھے جلد یہاں سے

ر المرد ہو یم میں دوسری نوکری تلاش کرنے میں کیا دفت ہوگی'۔ الله نوكريال آسانى سے كہال ملتى بين، بلكه ميرا خيال بعورتوں كو آسانى سے

ملازمت مل جاتی ہے۔ ویسے مہیں تو ایسا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ بیگم صاحبہ تمہارے خلاف ہیں : غوث خان صاحب''۔

یں نے کہا .... وہ خاموش ہوگی اور دیر تک چھے نہ بولی تو یں نے کہا۔

"و يے تم بھی يہال خوش نہيں معلوم ہوتيں۔ كياتم يہال نوكرى كرنے يرمجور ہو؟" " إن اس في آسته سے كبا-

" كيون .....ميرا خيال ہے تم يوهى كاهى مواور نوجوان بھى مو-كہيں بھى مخت كركتي تمہارے دوسرے رشتے دار وغیرہ ہول گے'۔

· دنہیں کوئی نہیں''۔

" السر الدبجين من مركة تها والده بار راتي تحسن سن في مرك إر

تھا، والدہ نے شادی کردی مگر ....، 'وہ سسکی لے کر خاموش ہوگئ۔ "مرکیا؟" میں نے ہدردی سے یو چھا۔

" شادی میرے لئے بھیا تک تجربہ ابت ہوئی۔ شوہر مجھ سے عمر میں ڈھائی گناہا

نشہ آور ادویات کا رسیا تھا۔ اس کے ذرائع آمدنی بھی اچھے نہ تھے .... فاقے اور بریٹا؛

کے سوا مجھے کچھ نہ ملا۔ بیار ماں میرے دکھوں کی تاب نہ لاعمیں اور مجھے مشکل میں چھوڑ کرا

پیاری ہو تنیں ..... میری مشکلات کا کوئی حل نہیں تھا ..... تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرتی راق

اور فیصلہ میرے حق میں ہو گیا''۔ "كيا؟" من نے بصرى سے بوجھا۔

''وہ جس کا کوئی کچھ نبیں بگاڑ سکتا تھا، خدا کے عتاب کا شکار ہوگیا۔ نشے کے عالم سڑک پار کررہا تھا کہ ایک منی بس کے نیچے آکر ہلاک ہوگیا۔ بیوگی کا ایک سال گزاراادرا

ستی کی عادی ہونے کی وجہ سے زیادہ دفت نہیں ہوئی، مگر کہاں تک، روثی نہ مہی سر جھا۔ 

کے ساتھ، مگریہ پابندیاں عزت کی زندگی کے مقابلے میں پچھ بھی نہیں'۔ ''اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا، یہاں نوکری کرتے کتنا عرصہ گزرا؟''

'' تنین سال ہو گئے''۔

الله دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں؟'' "بين ے نبيں '۔ اس نے عجيب سے ليج ميں كها چر بولى ..... " يدونوں دو سال سے

"مجھے یہاں آئے ہوئے تین سال ہوگئے ..... میرے آنے سے تین ماہ پہلے ان کی

بررز کھی ..... بیگم صاحبہ نی نویلی دلبن تھیں اورغوث صاحب ان کے دیوانے ..... وہ آج

ان کے دیوانے ہیں، مگر دو سال سے حالات خراب ہو گئے .....غوث صاحب کو کاروبار رے برے گھائے ہوئے اور حالات گرتے ہلے گئے ..... وفتر کا کام بند ہوا، قرضے

ر کے .... لاکھوں پریشانیاں اٹھ کھڑی ہوئیں ..... گھر میں یانچ ملازم تھے۔میرے علاوہ اللك كرك انبيل جواب دے ديا كيا .... يبلے يبال بہت كھ ہوتا تھا، بيكم صاحب كى

ت لڑکیاں اور لڑکے آتے تھے ..... وعوتیں ہوتی تھیں۔ بنگامے ہوتے تھے.... سب بند الحاوراب قرضوں پر دارومدار ہے ....بھی بیگم صاحب اپنی کی دوست سے قرض لے آتی

البي غوث خان صاحب كي حداقم قرض لے آتے ہيں ۔ يوں كام چل رہا ہے"۔

"غوث صاحب کی تو صحت بھی خراب ہوگئ ہے"۔ "ٻان، پريثان جو ہيں''\_

"مُربيَّم صاحبه تندرست بين'۔ "كبال ..... بلد پريشركى مريضه بين مستجهى تجهى حالات خراب بوجات بين، مكر كهاني

الله عن موقین ہیں..... ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتی چی رہتی ہیں.....کھل،مٹھائیاں،حلوے، الكذاكز منع كرتے ہيں''۔

" وش صاحب بھی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں''۔

"م<sup>س</sup> زیاده ممر''۔نیلم خاموش ہوگئ۔

الميل يونمي كهدرى تقى .... عجيب بات ب بات گوم پهركر انبي لوگوں تك پينج جاتى ''<sup>ا</sup>اپنے بارے میں بھی سپھھ بتاؤ''۔

المرجم اس كائات ميں تنها ہوں نيلم ..... تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں ....عرصے ہے

رجور مح سے مطال کا میں میاں کائی قیمی سامان تھا....غوث صاحب کوتو بھے پراس لئے ہور مح سے مطال احمد کا بھیجا ہوا تھا محر بیگم صاحبہ .... بیا کروں گاکسی دن لیکن احتیاط ہوا تھا محر بیگم صاحبہ ....

را کہ میں سلطان احمد کا بھیجا ہوا تھا مگر بیگم صاحب .... بید کروں گا کسی دن لیکن احتیاط اللہ اللہ اللہ عمول تھا۔ اب میں وہی ڈاٹس چلاتا تھا جو بیگم صاحبہ کی دوست نے دوسرا دن حسب معمول تھا۔ اب میں وہی ڈاٹس چلاتا تھا جو بیگم صاحبہ کی دوست نے

افی ..... تمن چار دن ای طرح گزرے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ اِنجِیں دن دفتر چینچنے کے بعد غوث صاحب نے مجھ سے کہا۔

> "کوسکندر، کوئی خاص بات؟'' "نبیں غوث خان صاحب، سبٹھیک ہے''۔

"بِمُ ملد نے تو تم ہے کوئی بات تبیں کی؟" "بیں فوث خان صاحب، وہ مجھ سے بات ہی

'ہیں خوث خان صاحب، وہ مجھ سے بات ہی کہاں کرتی ہیں'۔ میں نے سادگی سے الماؤٹ خان عجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اندازہ ہورہا تھا کہ وہ کیا کہنا اللہ میں بھی ہوشیار تھا ..... بالاخرانہوں نے کہا۔

الطان احمد صاحب في منهي ميرك بارك من كيا بتايا تها؟" الماك مجهة ب كي ياس نوكري مل جائ كي"-

'ار کھنیں کہا تھا۔انہوں نے؟''غوث خان صاحب کے انداز میں جھلاہے تھی۔ 'کہا تھاغوث خان صاحب!''

الما کوٹ خان صاحب!'' 'کیا؟'' وہ جلدی سے بولے۔ ''

آہوں نے کہا تھا جب تک غوث صاحب تمہارے سامنے زبان نہ کھولیں اور تم سے ملئ خاموثی سے اپنا کام سرانجام دیتے رہنا''۔ میں نے جواب دیا۔

کیاکام کرتے رہنا؟'' آپ کی ڈرائیوری''۔ ''والدین ..... بهن بھائی کوئی نہیں؟''۔ ''ہاں کوئی نہیں'۔ بیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''شادی نہیں کی؟''

> 'درنہیں!'' ''کیوں؟''

نوكريان كرتا مون اوربس"\_

یوں. "اس لئے کہ میرے بارے میں کوئی سوچنے والانہیں تھا"۔ میں نے کہا اور وہ خام

ہوگئی، پھر چونک کر بولی۔ ''اب چلتی ہوں.....آج تم سے اتن با تیں کرکے خود کو دوبارہ زندگی کے قریب میں کررہی ہوں ورنہ.....'' وہ برتن سیٹنے لگی پھر بولی۔

''میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھ پر کیا پابندیاں ہیں .....میرے بارے میں کوئی غلانیا ول میں نہ لانا اور میری خاموثی کو مجبوری سمجھنا''۔ وہ برتن لے کر دروازے کی طرف چل پر { پھر دروازے کی طرف رک کر بول۔

''میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھ پر کیا پابندیاں ہیں .....میرے بارے میں کوئی غلط خیا دل میں نہلانا اور میری خاموثی کو مجبوری سمجھنا''۔ وہ برتن لے کر دروازے کی طرف چل پڑا بھر دروازے کی طرف رک کر بولی۔

''میرے اوراپنے درمیان ہونے والی باتوں کو بھی کسی کے سامنے نہ کہنا۔میری نوکرانا سوال ہے''۔ وہ باہر نکل گئے۔میرے دل پر ایک عجیب تاثر چھوڑ گئی۔ میں دیر تک ا<sup>یں۔</sup> بارے میں سوچتا رہا۔۔۔۔۔ پھر مجھے غوث صاحب اور بیٹم صاحبہ کا خیال آیا۔۔۔۔۔صرف چھر سا

ہوئے ہیں، ان کی شادی کو، اس سے پہلے دونوں کیا کرتے رہے .....غوث صاحب کا کاردا کیوں تباہ ہوا اورغوث صاحب کا بیخوف کیا معنی رکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسے قل کرد<sup>ے گا</sup> اچا تک ہی ایک اور خیال میرے دل میں آیا .....کوں نہ کی وقت غوث صاحب اور بیکم مالہ

کے کمرے کی تلاقی کی جائے ۔۔۔۔۔علی رحمان صاحب نے مجھے یہاں کے حالات کا جائزہ ؟ کے لئے مجھیجا ہے۔ ہوسکتا ہے ایسی تلاقی سے مجھے کوئی کارآ مد بات معلوم ہوجائے، <sup>ایس از</sup> میں خطرہ تھا۔۔۔۔میرے دل میں کوئی مجر مانہ تصور نہیں تھا۔ اگر کوشی میں مجھے سونے سے انہاداً۔ •

)

. "اوه ..... مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی''۔ "میں جانا ہوں غوث صاحب"۔ میں نے سکون سے جواب دیا اورغوث مادر ب گھورنے لگے پھر بولے۔

> " تم محكمه بوليس كے ملازم مو؟" '' پیر میں نہیں بتاسکتاغوث خان صاحب''۔

"اس کی مناعی ہے جی"۔

و "كمال ب، سلطان احمد صاحب بهي عجيب بين حالانكه ..... مرتم ني كيا كيا، اورتم

میرے تحفظ کے لئے کیا کیا ہے؟"

" ابھی تک بیمعلوم کرر ہا ہوں کہ آپ کوکیا خطرہ پیش آسکتا ہے؟" "كوئى بھى حادثه بيش آسكا ہے، مجھے گہرى سازش ہوسكى ہے ميرے خلاف، مجھے وا

الیے مستعد آ دمی کی ضرورت ہے جومیرا تحفظ کر سکے، میری صحت دیکھ رہے ہو .....روز بروز جار ہی ہے، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ گاڑی چلاسکوں .....بعض اوقات ایسے دورے بڑتے ا

كەاعصاب بے قابو ہوجاتے ہیں....سب کچھ بے پناہ پریشانیوں كی دجہ ہے ہے''۔

"آپ علاج كيون مبين كراتے .....غوث خان صاحب؟" " علاج" فوث صاحب نے ایک مختری سانس کے کر کہا۔" شایدتم اس بات بالل

کرو نه کرو که میرے حالات واقعی بے حدخراب ہیں .....کاروبار بری طرح تباہ ہو چکا ب

قرض خواہوں کو دلاسا دینے کے لئے دفتر میں آبیٹھتا ہوں، تاکہ وہ یہ نستجھیں کہ میں ال منہ چھپا کر روبیش ہوگیا ہوں .... میں نے ان سے بہت جھوٹ بول رکھ ہیں اور الگا

کام چلارہا ہوں، مرجھ میں اور میری ہوی کے حالات میں بوافرق ہے'۔ • ''وه کیاغوث خان صاحب؟''

"اس كالاكھوں روپيد بنكوں ميں محفوظ ہے، اس نے سينكروں فتم سے سيوكي سوا لے رکھے ہیں .... اس کے علاوہ بھی اس نے نہ جانے کہاں کہاں سر مایہ کاری کرر ہی -

پیسب کچھاس نے مجھ سے چھپارکھا ہے.....آہ، اگر وہ میرا ساتھ دے تو میں بجر<sup>کروڑاہ</sup> سکتا ہوں مگر وہ ..... وہ جھ ہے اکتا چکی ہے، مجھ سے پیچیا حیمرانا جا ہتی ہے `

"نظامرتو اسائبیس ہے"۔

"اظابر" فوث صاحب نے تلخ لیج میں کبا ... "در پرده وه مجھ بر پانچ قاتلان مل

"بي!" **مِن** الْحِيل برِدا۔

"ہاں میرے دوست! میں غلط نہیں کہدرہا''۔غوث صاحب نے مختدی سانس لے کر کہا۔

''<sub>ان</sub> حملوں کی نوعیت کیا ہے؟''

"بَادُل گا تو بھی یقین نہیں کر پاؤ گے ..... بتانانہیں چاہتا،کین اے احساس ہوگیا ہے يمان كي طرف سے ہوشيار ہوں، اس لئے اب وہ جو پھے كرے گی، بہت سوچ سمجھ كر

ے گی۔ میں اس بات سے خوفز دہ ہوں''۔

"آپ کے خیال میں وہ آپ سے بیچھا صرف اس لئے چھٹرانا جاہتی ہیں کہ آپ قلاش

"السسمين اس كے لئے كشش كھوچكا ہوں"\_ "لیکن وہ آپ سے طلاق بھی تو لے سکتی ہیں'۔

"الي كرنے ميں اے كھاٹا ہوجائے گا''۔

'مراایک کروڑ کا بیمہ ہے جو اسے میری موت کی شکل میں مل سکتا ہے، مجھ سے علیحدہ

"ال ك ريميم آب كبال سے اداكرتے بين؟"

" أَمْنَ كَ كُرْ بَمْ نِي مَا كَهُ بِنَارِ كُلِّي بِ .... مِنْ الْبِي كِيهُ دُوستُول تِ قَرْضَ لِي ربا ادمی این کھ دوستوں سے بظاہر قرض لیتی ہے، مریس جانتا ہوں .... ية قرض ميں ہوتا، لی ذائن بھی خریدی ہے، کیونکہ اسے دوسری گاڑی درکار تھی۔ وہ بے صد حیااک ہے،۔ را المستنم فخر حالات میں غوث صاحب، آپ خودان سے علیحدہ کیوں نہیں ہوجاتے؟''

مباموت مرجاؤں گا۔ کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے سب کے سامنے عریاں کردے گی، السان اور آؤث معلوم بین'۔

بلارتو آپ کے درمیان بے حدمبت ہے فوث صاحب، مجھے یہ من کر بہت جرت

رمی عجیب البحن میں بڑگیا تھا ..... بڑے انو کھے واقعات تھے۔ ان کے پس پردہ کیا رائی اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ایسے مضبوط رشتوں کے ساتھ بھی ایسے انو کھے کھیل

> ځېن «کيافيمله کياتم نے؟"

«مِن تيار ہول .....غوث خان صاحب''۔

"تہاراشکریہ سکندر خان .... اب تم اپ پروگرام میں تھوڑی ہی تبدیلی کرلو.... مجھے ہوڑکر داپس گھر چلے جاؤ .... اس طرح تہمیں اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اور تم افاد میں لیار میں کرنا۔ وہ اس چکر میں نہیں افاد میں اسے مرد کی حثیت سے متاثر مت کرنا۔ وہ اس چکر میں نہیں کی .... میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تہمیں بدکردار کہدکر اس کوشی سے نکلواد ہے گی اس میں بین میں بھی تم سے انحراف کرسکتا ہوں، اب جاؤ''۔ میں غوث صاحب کے پاس سے الی میں، میں بانڈی پک رہی تھی۔ یا الی اس دنیا میں یہ سب بھی ہوتا ہے ....

ال مرمرے سریس باغذی بلد ربی عید یا اہی اس دنیا میں بیدسب بھی ہوتا ہے .....
ال کہانی کو دہراتے ہوئے خوت صاحب کاغم پھر سے ابھر آیا تھا ..... ایک گھنٹے کے بعد

میں نے خوت صاحب پر نگاہ ڈالی تو وہ برے حال میں نظر آئے، ان کو سانس کا دورہ

یا قا ..... آنکھیں پڑھ گئی تھیں، حالت بہت خراب ہوگئی تھی۔ میں گھبرا گیا تھا۔ پچھ ہیں

ماآیا کہ کیا کروں ..... مجبورا خوث صاحب کے گھر ٹیلی فون کیا، نیلم نے فون ریسیو کیا تھا۔

نے اسے ساری صورت حال بتائی تو اس نے کہا کہ وہ بیٹم صادبہ کو اطلاع ویتی ہے، کچھ حدیثم صادبہ کی آواز سنائی وی۔ "ان کا نہ

"ہاں کیا بات ہے؟" "نوٹ صاحب کو سانس کا دورہ بڑا ہے ..... حالت بہت خراب ہورہی ہے\_

"کوٹ صاحب کو سانس کا دورہ بڑا ہے .... حالت بہت خراب ہورہی ہے۔ میں کیا البیم صاحب؟"

"المين سنجال كريبال كهر لے آؤ ..... يبال دواكيں موجود بيں ..... پريشان ہونے كى تائين ،ونے كى تائين ،

 ''سی محبت کیطرفہ ہے۔ میں برنصیب اسے اپنی زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں میرے لئے بہت فیمتی ہے، گر میں اس کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا ، میری آرزو ہے) کھویا ہوا مقام پھر حاصل کرلوں، اس کے سامنے دولت کے انبار لگا کر اس سے مہتر کی اواز بھرا گئی .....میں نے کہا۔ مانکوں .....میں نے کہا۔

ں ...... آہ میں، میں ' ....عوث صاحب کی آواز جرائی ..... میں نے کہا۔ '' آپ کو یقین ہے کہ آپ پھر سے اشیبلش ہوسکیں گے؟'' ''کوشش کررہا ہوں''۔

" مجھے بتائے کہ میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟" میں نے ہدردی سے کہا اور ا صاحب خاموثی سے سوچنے میں مصروف ہوگئے، پھر بولے۔

''میں اے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ۔۔۔۔۔ خود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔۔۔۔ تہمیں ا نگاہ رکھنی ہوگی کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے؟ کس کس سے ملتی ہے۔۔۔۔ تہمارے ظاف ہے اس کی جمدردی حاصل کر سکتے ہو، اس کے راز دار بن جاؤ۔۔۔۔ میں نے سلطان اجما سے کہد دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ یہ کام ہفتے پندرہ دن کا نہیں، اس کے لئے وقت چاہئے ۔۔۔۔ میں تہمیں پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔ میری بات کا برا مت مانا، انسان مجبور ہوکر ایسی بات کتا ہے جاہتا ہوں کہددوں؟''

"جى غوث خان صاحب"۔

ودیم سمس حیثیت کے مالک ہو ..... میں نہیں جانتا، اس کے باو جود میری پیکش فرائیورکی نخواہ کے علاوہ پانچ ہزار روپے تمہیں دوں گا ..... بیہ بات خفیہ رہے گا، ہا

حمہیں قبول ہے یائبیں'۔ ''دولت کے بری گئی ہے،غوث صاحب مگر آپ کے حالات ایسے کہاں ہیں'' ''دیتم مجھ پر چھوڑ دو ..... جو پچھ میں کررہا ہوں ہمہیں اس کا اندازہ نہیں .....مراز

کے نہیں، بس یمی پریشانیاں ہیں جنہوں نے میری صحت خراب کی ہے ۔۔۔۔ میری آراز میرے اور اس کے درمیان سمجھوتہ ہوجائے، میں اسے بہت چاہتا ہوں'' غوٹ مار آواز مجرا گئی۔ بس بوں لگ رہا تھا جیسے گھر تک وہ زندہ نہ پہنچ عیس گے .... سانس کے ساتھ ، کرب ناک آوازیں نکل رہی تھیں ..... میں تیز رفتاری سے ڈانسن دوڑا تا ہوا کڑھی پیزوم : بیگم صاحبہ نیلم کے ساتھ برآمدے میں موجود تھیں .....غوث صاحب کو اندر پہنچادیا گل

''کسی ڈاکٹر کولاؤں بیگم صاحبہ؟''

' دنبیں ..... دوائیں موجود ہیں، ٹھیک ہوجائیں گ'۔ بیگہ كبا ..... مين وبال ركاتو انبول نے مجھے گھورتے ہوئے كبا-

''کیا بات ہے؟''

"جی میرے لئے کوئی ہدایت؟"

'' جاؤ آرام کرو''۔ انہوں نے ای انداز میں کہا اور میں وہاں سے نکل آیا۔غوٹ ماد الکی صورت دیکھ رہا تھا، پھر میں نے کہا۔ كا ول وكه ربا تها، محبت كا مارا مظلوم انسان ..... عجيب الجها مواكيس تها، ليكن مير ين ال

> منافع بخش ..... سمى قدر انساني جدردي كا معامله بهي تها، ممريس كيا كرسكتا تها ....غوث فان. بتایا تھا اور اتنا تو خودعلی رحیان کو بھی معلوم تھا۔ باتی دن خاموثی سے گزر گیا۔ نیلم نے ٹاکم

> حائے دی، مر نگامیں اٹھا کر بھی مجھے دیکھانہیں ..... دوسرے دن نو بجے اس نے کبا-'' نخوث صاحب دفتر نہیں جا تیں گے۔۔۔۔۔تم لان کی صفائی کرادو اور الیکٹریش کوہل<sup>اک</sup>

کے کچھ بوائٹ ٹھیک کرادو''۔

"کیسی طبیعت ہے غوث صاحب کی؟"

'' ٹھیک ہے''۔اس نے کہا۔ پھر میں نیلم کے بتائے ہوئے کاموں میں مصروف ہو

غوث صاحب پورا دن نظر نہیں آئے ..... دوسرے دن بھی وہ دفتر نہیں گئے، البتہ ٹام<sup>الا</sup> میں انہیں جیم صادبے کے ساتھ مہلتے ہوئے دیکھا بالکل ٹھیک تھے، مجھے بالرکہا۔

و و کل دفتر چلنا اور ہاں مجھے دفتر حچھوڑ کرتم گھر آجایا کرو ..... دفتر میں کا م<sup>نہیں ہوا</sup>۔

میں ہوتے ہیں ..... دیکھو لان کیسا اجڑا ہوا ہے، دیکھ بھال کرلو، باقی اور جو کام <sup>ہیں</sup>

حمهیں بتادے گی، وقت پر مجھے لے آیا کرو، میں نے بیگم صاحبہ سے کہدریا ہے ''-"جى غوث صاحب" ـ من نے سعادت مندى سے كبار بيكم صاحب في مركام

نگامیں اٹھا کربھی نہیں دیکھا..... پھر رات کا کھانا کھا کر میں لیٹ گیا۔ <sup>نیام اس</sup>

ہیاں ہی نہ ہو، لیکن میں اس کی مجبوری سمجھتا تھا، چنانچہ اس کی حرکتوں پر توجہ نہیں

بن نے جیران نگاہوں سے جینجوڑنے والے کو دیکھا تو وہ نیلم تھی ..... جیران نگاہوں وريكها .... دهندلا كل موكى آنكهول مين نيلم كا چبره البحرآيا تعاسده وه مجه يرجهك موكى

ب نے خنگ کھی ان نے سرحتی کے انداز میں کہا۔ "كدر موش ميس آؤ .....سنو، گاڑى احتياط سے چلانى ہے۔ وئى گر برا ہے، اس كا خيال ر برانداز وخود لگانا کہ اس میں کیا ہوا ہے .....تم ہوش میں تو ہو ناں ..... میرے الفاظ ن این میں آ گئے ہیں تال''۔اس نے ایک بار پھر مجھے جنجھوڑنے کی کوشش کی ..... میں

"كامطلب بيسكياكيا بكارى من سسكس في كيا بي"

"گازی احتیاط سے چلانا ..... بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم '۔

اہر آر زناری سے واپس بلٹی اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل عمیٰ۔ میں عجیب سوچ اذائن سائیں سائیں کررہا تھا۔ اول تو کچی نیند سے جاگا تھا۔ آئکھیں بند ہونے لگیں، بِیُن طور پر خواب نہیں تھا .... نیکم اندر آئی تھی ..... اس نے مجھے اطلاع دی تھی، چند الأطرح چكرايا چكرايا سالينا رباسي پھراٹھ كر بيٹھ گيا ..... كچھ تمجھ ميں نہيں آرہا تھا..... ک فانے کی جانب گیا۔ سر پر خوب شندا یانی بہایا جس سے دماغی کیفیت کچھ بحال الفاظ پرغور کرنے لگا۔ ہاں نیلم گاڑی کے بارے میں کھے کہدرہی تھی .... میں

المجرسي كى مجرائيول من الرحميا .... نيلم كهدرى تقى، كازى .... كازى .... بات سمجه مين الله اور پھراہے بال سنور کر باہر نکل آیا اور دیر تک دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیضا الملم كيا كيا ہے؟ كس نے كيا ہے؟ سوچتا رہا ..... بہر حال صورتِ حال سنسى خيز تھى۔

ع وركوسنجالے ركھنا ہے .... كاڑى ميں آخر كيا مسكلہ ہے، تيلم نے اطلاع كيوں دى، التراوا؟ .... ول جا با كين مي جاكر معلوم كرول ليكن مخاط روية كى وجه سے مين ميس

عباری میری وجہ سے مصیبت میں نہ مچنس جائے۔ اعصاب کو قابو میں رکھا اور پھر " يلم صاحبه اورغوث صاحب بھی جاگ مے تھے۔ میں نے انہیں مہلتے ہوئے

رجہاراکیا خیال ہے، کیا بریک خود فیل ہو گئے"۔

رخبہاراکیا خیال ہے، کیا بریک خود فیل ہو گئے"۔

رخور بخودتو نہیں ہو کتے جناب ..... یقینا کچھ کیا گیا ہوگا"۔

ہام غوث صاحب چند کھات کچھ سوچتے رہے بھر بولے۔

راب سجھ میں آئی کہ اس نے ڈائس کیوں خریدی ہے؟ وہ تو میں یہ بجھتا تھا کہ اس بہوتی ہے، آنے جانے میں۔ اس لئے اس نے گھٹیا سی گاڑی خرید کرمیرے حوالے بی ہوتی ہے، آنے جانے میں۔ اس لئے اس نے گھٹیا سی گاڑی خرید کرمیرے حوالے رائی۔ اس نے عمدہ گاڑی خرید کرمیرے حوالے رائی۔ اس نے عمدہ گاڑی واؤ پر لگارکھی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ الاکھوں کی چیز کیوں ضائع الحاج ، تم سجھ رہے ہوں نا ..... اب تو یقین ہوا تمہیں میری با توں بڑ"۔

را ہائے، تم سجھ رہے ہوں نا ..... اب تو یقین ہوا تمہیں میری با توں بڑ"۔

را ہائی ہے ہیں ۔.... بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آ ۔۔۔ کو کوئی شوس قدم اٹھانا ہے۔ آپ نیان اٹھا کتے ہیں ۔.... بال جس بال رکھی ہے .... کی بھی وقت پچھ بھی ہوسکتا ہے۔ آپ اس میں بی وقت پچھ بھی ہوسکتا ہے۔ آپ ایک ۔ آپ ۔ آپ کی سے بھی ہوسکتا ہے۔ آپ ۔ آپ کی سے بھی ہوسکتا ہے۔ آپ ۔ آپ کی سے بی ہوسکتا ہے۔ آپ ۔۔ آپ ۔۔۔ آپ ۔۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ ۔۔۔

کامت پہلے ہی اتی خراب ہے''۔ غوٹ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا ..... کچھ دیر سوچتے رہے پھر بولے۔ ''اب کیا کریں؟''

"بو حکم غوث صاحب" -" کچھ ہونا ضرور جاہے ..... یہاں رک کر کیا کریں ..... ویے اس وقت میری سجھ میں الکہ بات ضرور آئی ہے۔ وہ تمہاری مخالفت اس لئے کرتی ہے کہ اس کا بلان خراب ہو گیا ہے،

ا جانگ انہوں نے سنجل کر کہا ..... 'ابتم یوں کرو کہ گاڑی کسی جگہ مگرادو۔ ذرا تھیک الکُر کرہوئی چاہئے۔ گھرادو۔ ذرا تھیک الکُر کرہوئی چاہئے۔ گھرا ہے مکینک کے پاس الکُر کرہوئی چاہئے۔ گھرا ہے مکینک کے پاس اللّٰ الا الا الممینان ہے اسے وہاں کھڑے رہنے دو ..... اس طرح ایک لمبے عرصے کے لئے اللّٰ کا مرت میں نجات مل جائے گی۔ چلو یوں کرواس سامنے والے درخت کی طرف اس کا رخ اللہ اس کا رخ اللہ اللّٰ کی کررہ دو ..... بعد میں پھرا اٹھالینا''۔

میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے کیا ، مگر بجیب می گھبراہٹ تھی ، ول میں عجیب سے خیالات کر سونج آن کیا تو ہم دھا کہ ہوگا اور گاڑی کے پر نچے اُڑ جا ئیں گے ۔۔۔۔۔ ہمت کی ، سونج وہایا کی سونج وہایا کی میں گاڑی ڈالی ۔۔۔۔ نیک آیا۔۔۔۔ کی آیا۔۔۔۔ کی گاڑی ہیں گاڑی ڈالی ۔۔۔۔ کی آیا۔۔۔۔ کی گوشش کررہا تھا۔۔۔۔۔ کو بہت نبا اور گاڑی کی رفتار تیز کردی ۔۔۔ اس کے انجن سے آواز شننے کی کوشش کررہا تھا۔۔۔۔ کو بہت نبا مشق نہیں تھی ، مجھے لیکن یہ اندازہ ہوگیا تھا جھے کہ کوئی گڑ پونہیں تھی۔۔۔۔ میں نے بر یک چک

کرنے کے لئے بریک پیڈل پر پیررکھ دیا۔ دوسرے کھیے جھے ایک جھٹکا سالگا۔۔۔۔ پیڈل یا گا بیٹے گیا اور بریک نہیں لگا تھا۔۔۔۔۔ رفتار تیز نہتی۔ سینڈ گیئر میں چل رہا تھا۔۔۔۔۔ گاڑی روکنا شکا کام نہ تھا۔۔۔۔ اب ڈیمن بھی جاگ اٹھا۔۔۔۔۔ سڑک سنسان تھی اور پریشانی کی کوئی بات تھی۔۔۔۔۔ کوٹھی سے دور آ گئے اور گاڑی کو دیکھا نہیں جاسکتا تھا۔۔۔۔۔ عقب نما آ کینے میں کوئی بالکل ہی گم پایا اور شہد تہ رہا کہ گاڑی کو کوئی و کمچھ لے گا۔۔۔۔ غوث صاحب جو تک بڑے نے

"گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں"۔
"ہیں؟"غوث صاحب کسی قدر ہراسال لیجے میں بولے۔
"ہی ہاں..... بریک بالکل نہیں لگ رہے"۔
"ارے اچا تک ..... اچا تک ..... اچا تک ..... ایک ہوگیا؟ ایسی کوئی بات پہلوں اس بوئی تھی"۔
ایسی کی تھی "۔
ایسی کی تھی "۔

انہوں نے سیجھے سے کہا۔

"کیابات ہے، فیریت؟"

یہ ساری کارروائی میرے لئے بھی سنسنی خیز تھی .....گاڑی درخت سے نکرا گئی اور پھریں نے پھر اٹھالیا ..... پھر ہم ایک ٹیکسی کر کے دفتر پہنچ گئے .....غوث صاحب کی آنکھوں میں ایک

ملا تھا، کیکن بدن میں پھر بریاں دوڑ رہی تھیں..... اگر نیکم اطلاع نہ دیتی تو بڑا حادثہ ہوتا نیم

کے لئے اچا تک میرے دل میں بری محبت جاگ اٹھی تھی۔ واپس وفتر پہنچا تو غوث مار

ہنس پڑے پھر بولے،''البتہ تمہاری خیریت نہیں ہے۔خود کو تیار رکھنا فون پر چیخ ری تھی کہ

"آب مجھے بنادیں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟" میں نے سخت کہے میں کہا۔

'' جاؤتم گاڑی کسی گیراج میں اٹھوا دو ..... مجھے مصرو فیت کی وجہ سے سوچنے کا موتونیل

"میں نے اسے اطلاع وے دی ہے اور کہددیا ہے کہ ہم دونوں خریت سے بن ور

"اوه يار ..... ميري مدد يرآماده موسئ موتو پھر بوري مدد كرو ..... كچھ بكواس كرت تون

دوپہر کوئیکسی سے گھر واپس ہوئی تھی۔غوث صاحب نے میکسی ایک سویٹ ہادی کے

لینا، اس سے زیادہ کیا ہوگا ..... چاہوتو اس ڈانٹ ڈپٹ کا بل الگ سے بنادینا، میں ادا کرددل

سامنے رکوائی اور مجھے آنے کا اشارہ کیا.....سویٹ مارٹ سے انہوں نے اخروٹ کا طوہ

مکھانے کا حلوہ، بادام کا حلوہ کافی مقدار میں خریدا اور سارے ڈب مجھ پر لدوا کرمیکی می

ہیں ..... آ کے الله مالک ہے'۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البت دل میں بیضرور سوج تھا کمگا

رحمان نے بظاہر ایک آسان کام میرے حوالے کیا ہے، لیکن در حقیقت بیا کیے مشکل ترین کام م

اور اس بھوت گھر میں و ماغ کی چولیں درست رکھنا سخت مشکل ہے ..... تاہم دو ہزار رو پی

رحمان کی طرف سے، اٹھارہ سو روپے ڈرائیور کے طور پر تنخواہ اور یانچ ہزار رو<sub>پ اف</sub>تکا

معادضه ..... آمه بزار آمه صوروب بهت موت بین ادراس معاوض پر بیسب کچه کیا جاسکانا

'' بی طوے اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں اکسیر کا کام کریں گے ..... اپن جیسی کوشش کرلیے

شريرى پيك سي ان كا مود ب مدخوشكوار تما ..... انبول ي كبار

ڈرائیورکو ہریک خراب ہونے کا احساس نہ ہوسکا، وہ کیسا ڈرائیورہے؟''

كا .....اب بهكتنا توب ' فوث صاحب في بنت موك كبار

آبیٹے۔ نیکسی میں بیٹے ہوئے انہوں نے ہس کر کہا۔

تنکسی گھر کے سامنے رک گئی۔

نے منگراتے ہوئے کہا۔

ری تھیں .....غوث صاحب ان کے پاس پہنچ کئے تھے۔ میں غوث صاحب کے تکم کے ارائ

مان رکا اور میبیں سے میں نے الہیں بیٹم صاحبہ کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھا ....نیلم البتہ

مرای رہی تھی۔ جب غوث صاحب اندر چلے محے تو میں بھی گیٹ سے اندر داخل ہوگیا....نیلم

"نلم .....سنو" میں نے اسے بکارا اور وہ بغیر رکے اندر داخل ہوگئ ..... میں سر تھجاکر

باتی دن خاموشی سے گزر گیا ..... کوئی چھ ہے میں باہر نگا اور نی گاڑی کے قریب بھنے کر

ال كرورواز ح كھول لئے۔ پائدان وغيره فكال كر جماڑنے لگا۔ روزانه كامعمول تھا، يكوكى

نابات نبس تفى ..... اجمى زياده ديرنبين مولى تعى كداندر سے طوفان برآمد موا اور ايك سوساتھ

كل فى تخفظ كى رفقار سے ميرى جانب بوھا ....اس نے ميرے قريب پہنچ كريائيدان ميرے

"اسنده تم میری گاڑی کے نزدیک نظر آئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گ - سمجھے میری

الله كو باته مت لكانا" مين في سرد نكابول سے بيكم صاحب كو ديكھا اور دل ميس سوچا كه

آرم میں بھی شفنڈ ہے مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ اس کا ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ کو

افران دم تک یا در ہے گا، مگر علی رحمان نے مجھے کسوٹی پر رکھا ہے اور مجھے ان کے معیار پر بورا

"ئم ڈرائیور ہویا گجسیارے ....تمہیں اندازہ نہیں ہوسکا کہ گاڑی کے بریک فیل ہیں؟''

'' کیا مجھے اس کا اندازہ ہوجانا جاہئے تھا۔ بیٹم صاحبہ؟'' میں نے جیھتے ہوئے کہیج میں

"متین تو مثین ہے بیگم صاحب اللہ کوشی سے نکتے ہوئے تو بریک درست تھے۔ رات

للامرود غصے میں تھیں ، انہوں نے میرے سوال کا مفہوم نہیں سمجھا اور بولیں۔

السيال بعلم ب الرسى كى كلويرى درست بوتى تو يا كر زال كيے بوتا .... مير ب

ن ع بره كر خاموش سے د ب ميرے ہاتھ سے لے لئے اور تيزى سے والى مر كئى۔

الاس كوسواكيا جاره تهاكه بيس بهي الني كرم من جلا جاتا-

اله سے چھین کر دور اچھال دی اور کڑک دار کہے میں بولی۔

انا ب،اس لئے مجبور ہوں ..... بیکم صاحبہ بولیں۔

" گاڑی پر جوخرچ آئے گا وہ کون دے گا؟"

دخم برسامان اٹھاکر دومنٹ کے بعد اندر آؤ۔اس وفت صورت حال کیا ہوگ، میں جانتا ،، میں نے گردن ہلائی ..... نیکسی کا کرایہ غوث خان صاحب وے گئے تھے۔ میں نے

یان سے وید اٹھائے اور گیٹ کی طرف بڑھ کیا ..... برآ مدے میں نیم اور بیگم صاحبہ کھڑی

میں فیل ہو گئے''۔ '' بواس کرتے ہو''۔ وہ غرائیں۔ ''میں سمجی شیں بیٹم صاحب کیا وہ سین خراب ہو بچکے بیٹے؟'' میں نے اپوچھا اور وہ ا

"تم ماری جان مجنی نہیں کر کتے ؟ .... میں نے مہیں مرطرح سمجایا ہے کہ ؤرائيور كى ضرورت نبيل بي .... جم ويے بى برے حالات كا شكار بيں - تم اور معيرت او

ہم پر نازل ہو گئے ہو''۔ "میں آپ کا ہمدرد ہوں، بیگم صاحبہ، میں نے تو تنخواہ بھی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے''۔

" ہم تہارا احسان تبیں لینا جائے'۔ "اس می احمان کی کیابات بے اسان بی انسان کے کام آتے ہیں"۔

"جمیں تمباری ضرورت نہیں سمجے .... خدا کے لئے ہماری جان چیور وو گائی

كردى تم نے ، اگر مير عثو بركو كچے ، وجاتا تو؟ "

" آب کے حق میں بہتر ہوتا"۔ میں نے کہا اور وہ دم بخو درہ نئیں ،،،، میں نے م سے غوث صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چیل کی طرح پرواز کرتے ہوئے ہارے

اع۔ "کیابات ہے؟ کیا کہدری ہوتم اس ہے؟" " آپ ..... آپ اے فورا نکال دیں .... سمجھے آپ اے فورا نکال دیں .... ب

ہے۔ مجھ سے زبان جلاتا ہے'۔

"میں نے آپ کو مجھایا تھا۔۔۔۔ آپ سے کہا تھا کہ اس سے چھ نہ کہیں"۔

ود کیوں؟ ..... آپ کو وجه بتاتی ہوگی'۔ " مجھے اس کی ضرورت ہے''۔

" مجھے ہیں ہے'۔ " مجھے ہیں ہے'۔

"میں نے اپی ضروریات بتائی تھیں،آپ کی نہیں"۔

"کیا ضرورت ہے آپ کواس کی؟"

"مِس گاڑی نہیں چلاسکتا، میری صحت کا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کسی ہی وقت ھاد

"المائح اخراجات نبیل برها علتے ....آپ اے نکال دیں'۔ 

"كانا بوكا آپ كو" وه غرائيل ان كاچره مرخ بون لكا تقاب

"ر كمينا موں كون تكالما ہے اے؟"

"مي نكالول كى ....من من نكالول كى من نكالول كى أ من الكالول كى أ من الكالول كى أ من الكالول كى أ من المناس

بم ماجه بدزبانی کے انداز میں جینیں۔ان کا چبرہ برنے لگا۔ پھراجا تک ہی وہ مسرانے ادرزمن برگر بڑیں۔ غوث صاحب کے ہوش اُڑ گئے اور بدحواس ہوکر بیگم صاحبہ کو

نے کی کوشش کرنے گلے.....کین وہ دھان بان تھے، کامیاب نیہ ہو سکے .... مجھے ہی یہ انجام دین پری محقی، مگرغوث صاحب کی پریشانی قابلِ دید محی به است

"کی ڈاکٹر کو ہلا کر لا وُں غوث خان صاحب؟'' میں نے یو جھا۔ 👚 💮 " مان وے دے گی دوائی نہیں کھائے گی ..... ایکشن سے اس طرح ڈرتی ہے جیسے کمری اے بلدایک طرح سے کہدلوکہ قصائی کی چیری سے '۔ انہوں نے عم آلود لہج میں کہا

ابن هو مح بزا الجما بوا معامله تعا ....غوث صاحب محمد بركل يميّع .... كلنا بي تعا .... انے اپن زندگی کے تحفظ کے لئے مجھے بلایا تھا، مراس کے باد جود انہیں بیم صاحب سے ا کا خطرہ تھا۔ ان کی بریشانی قابل دید تھی ..... چھرائے ہوئے بیوی کے سر ہانے بیٹھے

تھ۔میراان کے پاس رکناممکن نہیں تھا۔۔۔۔۔اس لئے میں وہاں ہے چلا آیا۔۔۔۔ کچھ دیر ہ جاا کہ بیگم صاحبہ ہوش میں آ محمین اور ان کی کیفیت بہتر ہے۔ الت بوكن ....نيلم نے مجھے كھانا ديا تو ميں نے كہا۔ "دنيلم مجھے تم سے شكايت بے"۔

الن اور رات کے کھے ایے حصے ضرور ہوتے ہیں، جب مہیں خطرہ نہیں ہوتا۔ اس

لوتم مجومل سکتی ہو'۔ "كندر مل بهت بزول مون ..... يقين كرو بهت بزول مون ....كى اور كو پچه مونه موه

الله مرك جان ضرور جلى جائے گى ..... ان حالات ميں بيكم صاحبہ مجھ ير بهت كرى نگاه لگار الہیں میرے اور تمہارے درمیان ذرا بھی یگا محت کا پیتہ چل مکیا تو بول سمجھ لو مجھے

مرنایزے گا''۔

" حالاتكة تم ني مير بيال آني يربوى خوشى كا اظهار كياتها".

''بعد میں جھے جو ہدایات ملیں، وہ میرے خیال کے بر<sup>عاس ت</sup>یں''یا "بیکم صاحبہ کی طرف ہے؟"

'' پیسوال کیوں کرتے ہو؟''

"اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ بیگم صاحبہ اتنا شدید اختلاف کررہی ہیں، میر

من تو كيام بهال روسكون گا"-

" ہاں تم یہاں رہو سے"۔ وہ مسکرا پڑی اور میں تعجب سے اسے ویکھنے لگا ''میں سمجھانہیں''۔

" حالات ہموار ہو گئے ہیں'۔

"ايا بى موتا بى سى غوث خان صاحب كى حالت خراب موجاتى بدا کے عالم میں بیکم صاحبہ کی ہر بات مان لیتے ہیں اور بھی بیکم صاحبہ بھار پر تی ہیں تو شوہراً ان کے دل میں بھٹ پر تی ہے'۔

> "لعنى النا معامله؟" مين في حيرت س كبا-"يہاں کچھسيدھا ہے؟" وہمسکرا کر ہولی۔

"خدایا" ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکر لیا۔

'' کھانا کھاؤ.....معدہ پُر ہوجائے تو خیالات زیادہ پریشان نہیں کرتے'' - میکم · "مرا معامله بموار موگيا؟" اس نے يو چھا۔

" إلى بيكم صاحبه في ابنا مطالبه واليس ليليا ب-اب شايد تمهاري مخالف جي نه "وتمہیں کیے معلوم؟"

"اتفاق سے بی گفتگو، بلکہ بیر معاہدہ میرے سامنے ہی ہوا تھا"۔

''اوہ .....اوراب مجھے وہ سب سے اہم بات نہیں بتاؤگی؟''

كون مي انهم بات؟" ''نیلم،تم نے مجھ پر بھی احسان کیا ہے۔اگرتم مجھے ہوشیار نہ کردیتر

ع بن بلاك موسكما تها"-ر<sub>اں ا</sub>کشاف کا تعلق خالص میری ذات ہے ہے'۔

، و کیے ! " شی نے پوچھا۔

ابس ہے ....تفصیل سن کر منسو کے''۔

"مِي جاننا ڇاڄتا ٻول نيلم، براه کرم مجھے بتادو"۔

" بم سيني من سيح خواب ديمتى مون، كندر-" بهت سيح خواب وكي مين من

اور میرے خوابوں کا نتیجہ فورا نکتا ہے۔ میں بھی فرصت سے تہیں ان خوابوں کے

ے بی بناؤں گی جو میں نے و کیھے ....رات کو بھی میں نے خواب و یکھا تھا اور یہ ہی ویکھا ار گاڑی کے بریک فیل مو گئے میں اور تمہیں حادث پیش آگیا ہے'۔

"نلم ..... کیا یہ قابل یقین بات ہے؟" میں نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔

"إلى بوتسكونك جو يحيم من في مهين بنايا، وه موا"-

"تهاري مرضى بي نيلم .... اس كا صرف ايك تتجه تكال سكتا مول مي اور وه يدكم تم محمد انادنیں کرتیں ..... خیر ایک طرح سے درست بھی ہے۔ ظاہر ہے مارے درمیان کوئی ایسا زنیں بے تمہاری مرضی نیلم .... می آئندہ تم سے پچھنیں پوچھوں گا'۔

"بااجه ميرى طرف سے بدطن مور به مو، مل نے سے بولا ہم سے --

" بجنہیں بولانیلم .....تم نے کہا تھا، گاڑی آہتہ چلانا۔ اس میں کچھ ہوا ہے اور اب تم فریکوں کے بارے میں بتایا"۔

"اده .....اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے .....اچھا اب مجھے العائم وہ دونوں جاگ رہے ہیں' نیلم چلی گئی اور میں اس کے بارے میں سو چنا رہا۔ اجا مک مجھے احساس ہوا کہ بری فاش ملطی کررہا ہوں ....نیلم بے شک ملازمہ ہے، سکن

مالهام، كيا ضروري م كدوه ورست بو .... مين فيلم پر بحروسه كرنا چابتا بون، بلكه ميرے ما کے گوشے اس کے لئے زم ہو گئے ہیں .... یہ چیز میرے لئے خطرناک ہو عتی ہے ....مکن <sup>کراز</sup>ار میں کچھ ایسی باتیں نکل جائیں میرے منہ ہے جو بعد میں خطرناک ٹابت ہوں ....

الله الراجمي تو موسكتي ہے .... وہ بھي كافي ، پُراسرار كردار ہے .... اس نے جو كچھا بے بارے

مانم کوئی شک نہیں ہے کہ گاڑی کے بارے میں بتا کر اس نے مجھے حاوثے سے بچایا تھا۔

م سیکے کرو گے .... مجھ پر اتنا خرج کرتے ہوا پناعلاج بھی نہیں کراتے ....کتنی كا جھے ذاكثر كو دكھاؤ، مكر مجال ہے جو بات سنوا"۔ '' میں بستر نشین کردے گا اور سیج معنول میں وہی میری موت ہوگی .... میں ڈاکٹر ''دائٹر مجے بستر نشین کردے گا اور سیج معنول میں وہی میری موت ہوگی .... میں ڈاکٹر مدورہ کرتا ہوں۔ اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی''۔ " نہیں یے ڈاکٹر زبیر کون میں؟ بھی مجھے بھی تو ان سے ملاؤ۔ تمہاری بیاری کے بارے میں رال .... ان سے، میرے لئے تو مشورہ دیتارہتا ہے، تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے وہ؟ " "ارے بارے میں کیا کے گا، جبکہ میں اپی بیاری کوخود مجھتا ہوں ..... آه .... مشكلات بي و هال كرديا ب ورنه ..... فوث صاحب في كها-بم صاحباس معتلو کے دوران مسلسل حلوے پر ہاتھ صاف کے جارہی تھیں اور میں اس اورت کو جرت سے و کھے رہا تھا .... اس غمناک مفتلو کے دوران حلوے کی پوری پلیٹ ارائی تھی .....غوث صاحب اس دن دفتر نہیں مجے تھے۔ نام و وہ بیم صاحب کو لے کر سیر کرنے نکل مجے۔ گھر میں نیلم اور میں رہ مجے تھے، لیکن ب كرے ميں بى رہا۔ ميں تيكم سے ناراضى طاہر كرنا جا بتا تھا، كيكن وہ ميرے ياس نه الدرات كوكهانا ركه كر چلى كن كفى دنه جانے ميرے ذہان ميں كيا خيال آيا .... ميں مجمى ع بد كرے سے بابرنكل آيا .... تلم آئے كمرے ميں چلى تي كھى۔ فاب گاہ میں روشی کرے اس نے دروازہ بند کرایا تھا..... ایما کوئی ذریعہ میں تھا کہ الاجما مك كرد كيدسكا\_ چند كمات مي وبال ركا ..... بحرية تك و دو بيار سجه كروبال سے السكانا كوات موع من وريك موجارا كد محصكيا كرنا فاعد الراع دن میں نئ گاڑی میں غوث خان کو لے کر دفتر روانہ ہوا .... طے یہ ہوا تھا کہ بالكل كروايس آجاور كالسرائة من غوث خان صاحب في كبار ال واقعه نے تمہارے لئے حالات بہتر کردیے ہیں'۔ الوكيے غوث خان صاحب؟"

اب دہ تہاری مخالفت نہیں کرے گی ....اس نے مجھ سے وعدہ کرایا ہے"۔ الركب وكه يرك لئ ب مدعجيب عفوت صاحب ال مل جانیا ہوں مرتم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں اسے جابتا ہوں اور ..... وہ .....

دوسری صبح بہت جلد آکھ کھل گئی تھی .... میں معمول کے مطابق کی میں نیر ر ساڑھے آتھ بجے نیلم خود ہی میرے لئے ناشتہ لائی ادر کھ کے بغیر باہرنکل گئ تر ، نے سوچا، نیم پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اتفاق سے نُنَ کے ناشتے پر میں نے ان بر وغریب جوڑے کو دیکھا تھا۔ ناشتے کی میز لاتعداد اور لواڑ مات سے بھری ہوئی تھی اور پڑم که ربی تخیس -"الله .... مجمل سے نہیں کھایا جارہا"۔ و ویکھو بیگم ..... مجھے پریشان نہ کرو ....تہمیں میری پریشانیوں کا اندازہ ہے' یہ ورس ني الله المنظمة ال "آئينه ويمنى بوجمى؟" "روز ديكمتي بول" يستسيد المستدر المالية المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر "میری آنکھوں ہے بھی ویکھو بھی ....کیا تھیں اور کیا ہوگئ ہو"۔ "الحِين خاصي اسارك من مول موتى جاري مول"-" فاک گول بورى موسس مل كهتا بول جمم دكهادے كا ہے، خون ند بونے كى ہےجم میں ..... غذا ہی نہ نہنچ کی تو خون کہاں ہے بنے گا ..... تہمیں مقوی غذاؤں کی مردد "ناک تک پی مرکیا ہے ....اب منجائش نہیں ہے"۔ "تمور اسا اورلو پلیز ..... تمهیں کھاتے دیکھ کرمیرے دل میں مُصندک ارتی ہے۔ و تقدير في قو جارا ساتھ نه ديا ....غوث كيم صاحب في شندي سانس بحركر كها-" تقدير جارا ساته صروروك كى .....تم فكر مندكيون مو ..... ايك ون تهبين بنادُ<sup>ل كا</sup> د کھے او، میں نے اپی کھوئی ہوئی حیثیت پھر سے حاصل کرلی ہے'۔ "وو دن كِ آئے گا؟" " آو ..... ضرور آئے گا .... کہیں سے پھور قم ہاتھ لگ جائے .... پھر و کھنا کہ بی ج کے جاراور جارے آٹھ بناتا ہوں'۔ "صحت تو ساتھ حیور تی جارہی ہے تمہاری ..... ہروقت تمہارے کئے فکر مندر ہی ہا

ان من کوئی شک نہیں کہ وہ مریسہ ہے، گرید اشیاء اسے تندرست رکھتی ہیں۔ اس ع برجے ہوئے بدن کی وجہ سے ڈائنگ کی تھی جس نے اسے زندہ درگور کردیا تھا۔ وہ ری تدرست رہتی ہے .... ان تمام چیزوں کا اسے بے حد شوق ہے .... اگر مجھی کمی ی و دہ محسوں کرنے لگتی ہے'۔

"بب اور که دهندا ہے"۔ میں نے گری سانس لے کر کہا۔ پھر اچا تک مجھے خیال آیا نے پوچھا" یہ نیام کیسی لڑکی ہے؟"

> "نلم .....؟ كيون؟ "غوث صاحب نے چونك كريو حصا\_ "المجلى بيكم صائبه كي آله كارنبيس بن سكتي" \_

او۔ برگزنہیں، وہ بہت بیاری بی ہے .... بالکل معصوم اور بے ضرر، اگر اس کے کانوں الک بات ڈال دی جائے تو کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے وہ خود ہی خوف سے ۔ کچھ حاصل کرسکتا ہوں جو کھو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت اسے اپنے کئے پڑ کا سیمل بے وقوف نہیں، اس کا جائزہ لے چکا ہوں، تہہیں اس پر کوئی شک ہوا ہے؟'' "الكانبيں ميں نے بس يونهي اس كے بارے ميں سوجا تھا"۔

بُلُاكُوْشُ كُري ..... وبي بعد ميں ان كى گردن پھنسانے كا باعث بن عتی ہے'۔ للوث صاحب كى بات مص منفق نهيس تها اليكن كوئي اظهار بهى نهيس كرنا حابتا تها، انهيس <sup>(واہ</sup>ں بلنا ....علی رحمان صاحب بہت یاد آرے تھے اور پھرموقع بھی تھا، چنا نچہ ان میں پڑا۔۔۔۔۔انہوں نے حسب عادت مسکرا کرمیرا استقبال کیا تھا۔

ا پ نے جو کام میرے سرد کیا ہے، اس کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں''۔ انہوں نے کہا۔

مام کوئی اور بھی کرسکتا ہے'۔ َ رَكُوكُوكُ دوسرا بِ وقوف نبيس ملا تها؟'' الله الم بات ہوگئ ہے شاید؟"

وه.....میری موت کی خوامان ہے''۔ " آپ کے ذہن میں بی خیال کیے پیدا ہواغوث خان صاحب؟" «مرف خیال پرتویه سب بچهنیس کیا جاسکنا .....کون گھر کی بات باہر نکالنا پرندر<sub>تا رہ</sub> ""گويا آپ کو پورايقين ہے؟"

" کتنی بار مجھ سے بیسوال کرو گے؟"

" دراصل بيسب مجه ميري سجه مين نهيس آربا- اگربيكم صاحب بھي آپ كونقعان بن میں کامیاب ہوجا کیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ تو جان سے جا کیں گے اور فرض کی ك جرم كاراز فاش موجائے تو ظاہر بے انہيں سزا موجائے كى اور آپ كوكيا ملے گا؟"

غوث خان صاحب سیکے سے انداز میں ہنس پڑے۔" تمبارا دل جا بات تم اےر دیوائل کہد سکتے ہو ..... میں اے اپن زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں، مگر وہ ..... کوئی کیا کر ہے ۔۔۔۔کسی کے دل کو تو نہیں بدلا جاسکتا۔ وہ مجھ سے اس لئے بددل ہو چک ہے کہ می ا ہو چکا ہوں۔ میں تھوڑا سا وقت جا ہتا ہوں۔ اگر مجھے منجلنے کا موقع مل جائے تو میں ۱۱

ہوگا۔ مگر اے اس کا یقین نہیں ہے اور وہ صرف میری موت کا انتظار کر رہی ہے تاکہا میرے حصے کی رقم مل جائے ،مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں جو میں تمہیں بتا چکا ہوں''۔ '' آپ کے درمیان اس موضوع پر بات ہوئی ہے بھی؟''

" بنس موضوع پر؟" "مرامطلب ہے....آپ نے اپنے بارے میں بھی بیکم صاحبہ سے خدشہ کا اظہار ک '' کا ہر ہے، وہ جو کچھ کررہی ہے وہ تو میں اس سے نہیں کہدسکتا۔ ہاں وہ میر<sup>ا</sup> ہے فکرمندی کا اظہار کرتی ہے'۔

"جمعی آپ نے ان سے علیحدگی کا تذکرہ کیا؟" ''صرف ایک بار ..... اور اسے دورہ پڑ گیا تھا..... اس نے بہت ر خیال پر ....و یے بھی اے شدید بلد پریشرر ہتا ہے'۔ '' پیخطرناک ہوسکتا ہے، جبکہ وہ علاج بھی نہیں کراتیں اس کا''۔ "اسے دواؤل سے پڑے ہے"۔

وونبیں ایسی کوئی بات نہیں ....سب سیچھ معمول سے مطابق ہے، ہوسکتا ہے کوئی ہے۔ انہام غوث خان پر؟''

"کیا؟" انہوں نے رکچیں سے پو چھا۔

"اس بارآپ کو جھے جارسال کے لئے پاگل خانے بینجانا پڑے گا، کوئدآپ ن

غیرسرکاری یاگل خانے بھیج دیا ہے'۔

ونہیں .... ہمت نہیں ہار رہا بلکہ میرے دماغ کے کل پُرزے کچھ کر ہون

میں'۔ میں نے کہا اور علی رحمان مجھے پُر خیال نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر بولے۔ "در حقیقت بید سئله میرے لئے بھی اس قدر اہم نہیں .....عزیزم، یون مجھ لا)

ملطان احمد صاحب کی مروت میں بیسب مچھ کررہا ہوں ..... اخراجات بھی وی کررہا ً اور ان کا بوجھ مجھ پرنہیں ہے .....تم اگر کچھ مشکل محسوں کررہے ہوتو واپس آ کتے ہو ...

میں نے تم سے بہت می امیدیں وابسة كرلى میں اور تجربه كركے بہت خوش تھا"۔ " تجربه؟" مين في سوال كيا-

وولیس ون رات میں سب كرتى ہے۔ برخوردار اليے جرائم شديد وين كاول.

ك جات بي .... سراغ لكت بي، حقيون كوسلهان ك لئ بردى محت كرنى برانى . تجربدی نے بیکیا کہ ایک غیر سرکاری کام ایک غیر سرکاری محص کے حوالے کردیا

کام کسی تربیت یافتہ کے حوالے کیا گیا ہوتا تو وہ تربیت یافتہ افراد کی طرح کرتا۔ پہ سرکاری ہے۔ سمجھ لوسلطان احمد صاحب کو ڈیوٹی کے دوران ایک کیس ملا تھا .... جے ا میں ناکای ہوئی ہے۔ یول کا معاملہ تھا، ان کی ایک عزیزہ کا، مرکامیالی نہ ہوئی۔ قال

پرے میں بین جس وہ دور کا ایک است ہے واغ تھا، ان کے ذہن جس وہ دور کا تھے....اس کے لئے ریٹائر ہوکرمھی انہوں نے کوششیں جاری رکھیں .... تم سمجورے

بيان كامعامله بهي تھا اور رشتے كالجمي''۔

"فوث صاحب اس بائے کا آدمی نہیں تھا کہ ڈی آئی جی سلطان احمد اس کرتے۔ یہ دوئی انہوں نے شیمے کی بنا پر کی تھی۔ اپنی عزیزہ کے تل سے سلط میں ا<sup>اق</sup>

فیقا علی رحمان کے اس انکشاف پر میں اٹھل بڑا۔

"ال .... مهبیل حیرت ہے؟"

الرونو مرنجال مرع آدی ہے اور اسساور '۔ اور کا اور استان کا ایر استان کا اور استان کا ایر استان کا ایر استان کا استان کا ایر استان کا استان کا استان کا استان کا ایر استان کا استان کا ایر استان کا استان

ان کے الفاظ کی روشی میں تم اس پرغور کرد اور بناؤ کیا وہ قاتل ہوسکتا ہے' علی رحمان ا

"نداكى بناه .... مين كه تين كه سكتا" ...

"بن نے تم سے کہا ہے کہ تم صرف غوث خان کی بوی پر نبیں بلکہ خود غوث خان پر بھی بنا۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ غوث خان مہیں جانبا تھا کہ سلطان احمد اس عورت کا رہتے دار

وہ تل کی تغییش اپنی محمرانی میں کراتے رہے ہیں۔ بات ادھر أدھر ہوئی محر سلطان احمہ ن ہے نہیں نکا ..... ملطان احمد ہڑی مشکل ہے اسے اپنے حال میں بھائس سکے تھے.....

بک کوفٹ ان سے اپنے ول کی بات کہ بیٹا اور انہوں نے اس سے بمدروی کرتے ان يقين داايا كدوه كجهكرين على المبول في مجه عد بات كى اور من في اتفاق

الاال كے لئے منتخب كرليا۔ اس كى اطلاع ميں سلطان احد كو يعى وے چكا موں '۔ "ملطان احمرصا حب ہے تو اس کا رشتہ تھا، عمر غلام غوث خان ہے اس کا کیا رشتہ تھا؟''

"مال موی کا ..... علی رحمان نے ایک اور دحا کہ کیا۔

الین سیلین فوٹ خان صاحب اس سے پیلے بھی شادی کرچکا تھا اور یہ خاتون اس

<sup>(و</sup>بری تبیں، چوتھی'۔ او سیمرے خدا سیمیرے خدا سے وہ اس سے پہلے تین شاویاں کر چکا ہے'۔ ار بھی بہت ی دلچیپ باتیں ہیں۔ سنو کے تو حیران ہوجاؤ گے۔ اس کی میلی متنوں الرقيق موت مرى تعين " ... المنظمة المن

ترا برتر جانتا ہے۔ سب سے مہلی بیوی مستحر تھرو۔ غوث صاحب کے بارے میں

رزید، سلطان احمد کی دور کی عزیزه تھی ..... وہ بھی تنہا اور دولت مند تھی .....غوث نے ی اکومیر نقد ادا کیا اور بعد میں اپنی ساری دولت اس کے نام منتقل کردی اور خود اس

المرسيد من اس جذباتي قدم كا جذباتي جواب ديا اورائي شوهر كوكنگال نه

اں نے وہی جذباتی کارروائی کی تھی .....روزینہ نے بھی صرف ڈیڑھ سال غوث خان كاركا حادثه موكيا اوراس كا دُرائيور بلاك موكيا - ظاهر باس كا نتيجه

بلًا قاله سلطان احمد اس دوران آن دُيوني تھے ..... انہوں نے سخت ترین تفتیش کرائی لیکن

فان بدواغ تقا .... وه سي جرم من ملوث نه يايا كيا اليكن سلطان احمد كوشفي نه موكى تقى-

و بعد میں بھی کوشش کرتے رہے، مگر کامیاب نہ ہویائے ..... پھر وہ ریٹائر ہوگئے .....

نین کے دوران وہ غوث کے سامنے بھی نہیں آئے تھے، اس لئے غوث انہیں نہیں پہچانا اک جگداس کا تعارف موا اور سلطان احمد کے احساسات پھر ایگ اٹھے .... انہوں نے

ے گہری دوی گانٹھ لی ..... انہیں علم ہوا کہ غوث صاحب نے پھر شادی کی، مگر اس بار باں کے ستارے گردش میں ہیں۔جن محترمہ سے غوث نے شادی کی ہے وہ بھی دو عدد

ہل کا ناشتہ کر چکی ہے ..... اس کا ماضی بھی غوث سے مختلف نہیں ۔کسی زمانے میں وہ فیروز المنی کے مالک کی سیکرٹری تھیں۔ بعد میں فیروزعلی خان نے ان سے شادی کرلی اور سوئٹڑر

ر فی وفات پا گئے ..... بیکم صاحبہ تنہا شوہر کی میت کے ساتھ واپس آئی تھیں اور بہت عرصے الك مشهور بيوه رجيل بيران كى بيوكى دور بوتى .....تمس كهوروس كے مالك ركيس كورس

انہنثاہ اکبرسیٹھ سے انہوں نے شادی کرلی۔

"اكبرسينھ نے اسے ایک پنديده محورے كے غيرمتوقع طور پر بار جانے پرريس كورس لاق فور قی کر لی..... خیر نے غوث خان ان کے تیسرے شوہر ہیں .....اس طرح انہوں نے الا و فان صاحب كالحيلنج قبول كياب "-

> " آم بورتونبیں ہورہے، اس کبانی ہے؟" علی رحمان نے یو چھا۔ "بركزنيس، ميراتو سانس رك ربائے '- ميس نے كردن بلاتے ہوئے كبا-" کول کیا کسی بوہ سے شادی کرر ہے ہو؟"

"اده .... شکر ہے نہیں ،لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟" " خدا جانے کیا ہوا؟ غوث خوفز دہ ہوگیا، غالبًا بیگم صاحبہ بھاری پڑ رہی ہیں'۔

متہبیں کچھ بھی بتانا مناسب رہے گا ..... بہت پہلے وہ غوث خان نہیں تھا .... ثایر تم ایر تم بريتم شاه كا نام سنا بوگا؟" '''سا''۔ ''کھی شبیس سنا''۔

" فلم اندُسری کا ایک ناکام ادا کار جو ایک نامور ادا کاره پھول وتی کی دریافت تی پھول وتی کا اصل نام نصیب جباں تھا..... ای طرح پریتم شاہ کا اصلی نام شیر خان <sub>تھااو</sub>نگا

نام پریتم شاہ .....اڑک کو اس سے محبت ہوگئ تھی ، اس نے اپنی انتبائی کوشش سے رہتم ا ايك فلم ميں اپنے مقابل ميرو كاكردار دلوايا ..... و وقلم صرف پريتم شاه كى وجه سے فلاپ راہ

چرکتی فلموں میں ولن کا کردار ادا کیا، گراس میں بھی ناکام ربا۔ کچھ عرصہ اے چھوٹے چھ رول ملتے رہے، محر اے کسی حیثیت میں پند نہ کیا گیا ..... اس وجہ سے پھول وتی ا ا عارشری ہے ناراض ہوکر اوا کاری ترک کردی اور بریتم شاہ ہے شادی کرلی ۔ وولاکوں ا

۔ دولت رکھتی تھی۔ اس نے جذباتی ہوکر ساری دولت پریتم شاہ کے نام کردی۔ اے بے مدا تھا کہ اغرسری نے اس کے محبوب کا کیریئر نہ بنے دیا اور اس دکھ نے اسے شدید وہ فاصر ہے دو جار کیا.....اس نے کئی ڈائز یکٹرول کی پٹائی کردی اور ایک سرپھرے ڈائز یکٹر نے ا

سرِ عام گولی ماردی اور خود عمر قید بھکتنے نکل گیا''۔ ''ادا کاره کی دولت پریتم شاه کومل گئی؟'' ''صاف ستھرے قانونی رائے ہے قل کے ملزم کوسزا ہوئی، پھریریتم شاہ یعنی نیر طا

غلام غوث کے نام سے منظرِ عام برآیا۔اس باراس نے یاسمین نامی لڑکی سے شادی کی تھی ج ہے اس کی ملاقات ایک کلب میں جوئی تھی ..... یاسمین کو کوشی، کار اور اا کھوں رو بے نقد علاوه ایک ٹیکٹائل مل جہز میں لمی تھی، ویسے بھی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا .....صر<sup>ف ال</sup> ماں بھی، جس سے یا سمین کو بے صد پیار تھا .... شادی کے ایک سال بعد یا سمین کی م<sup>اں کا انق</sup> ہوگیا۔ اب وہ ماں کی موت کے صدے سے پاگل ہوگئ، بعد میں اس نے دمانی سپتال؟

بلند جگه سے کود کر خود کشی کر لی اور غوث خان کو عرصه در از تک ساحل سمندر اور دیرانوں؟ اداس و يكما كيا ..... رفته رفته الص مبرآن لكا، البته اس في وه فيكسائل مل الله وي تقل الم کی کو تھی اور اس کی یاد ولانے والی ہر چیز اس نے جع کروادیا ا

روزینہ نے اس کاعم بانٹ لیا۔

الله المجتر جانبا ہے۔ اپنی بیوی کووہ بہت جا ہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کے لئے

ے تارے تو ڑلائے ،مگروہ اے تارے تو ڑنے کے لئے آسان پر بھیجنا جا ہتی ہے'۔ 

ر نے کی فکر میں سر حرواں ہے؟"

"فدائ جانے، اس كا سابقدريكارو تو اس بات كى تفى كرتا ہے كدسب كچه معلوم مواور

" مالانكداس باراس كى بيوى قلاش ك-"-

"نہیں، وہ بھی قلاش نہیں بلکہ ایک بڑی رقم کی بیمہ شدہ ہے۔" علی رحمان صاحب ہنس ادر من حمرت سے منہ مجاڑے آئیں ویکھار ہا ..... مجر انہوں نے کہا۔

"انہوں نے کھر کے تمام ملازموں کو نکال دیا ہے، اس لئے کہ وہ انہیں شخواہ نہیں دے

، فوث صاحب خالی دفتر لئے بیٹھے ہیں اور اپنی ساکھ بحال کرنے کی فکر میں سرگرداں ہیں'۔ "كرين ميش وعشرت كا دور دوره ب-كى شكى كى نبيل .....غوث صاحب ف

18 روپے تخواہ کے علاوہ 5000 روپے ماہوار کی چیکش مجھے الگ ہے گ ہے'۔ "كيا؟" على رحمان صاحب الحيل يز \_\_

"اں کی تفصیل؟" انہوں نے پوچھا اور میں نے انہیں غوث صاحب کی سونی ہوئی ذمہ لانادی اور علی رحمان گردن ہلانے لگے۔

"ال کے علاوہ ……؟'' میں نے کہا۔

" وث خان صاحب ایک کروڑ کے بیمہ شدہ ہیں .... اس رقم کی سالانہ پر میم کیا ہوگی مُ اللَّالْ بَيْكُم بھی بیمه شده ہیں۔ ان کی پریمیم .....؟ طره بیا که دونوں میاں بیوی قرض لے الزنرگ گزار رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے شوہر کی ہلاکت کے لئے گاڑی خریدی جو 50 ہزار <sup>70</sup> ہزار مالیت کی ضرور ہوگی'۔

المجھ اس کیس کے اتنے پُر لطف ہونے کی امید نہیں تھی .....تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس <sup>الإرا</sup> يورا لطف ليتا"\_

آپ نے طویل عرصہ تربیت اور اس کے بعد تجربے میں گزارا ہے جناب! اور میرے

"سلطان احمرصاحب كاكهنا بك كمفوث افي بيوى ساك قدم آم به به الرياة ''مرخطرے کا اظہار تو اس نے کیا ہے؟''

"آپ کے خیال میں خطرہ غوث کو ہے یا اس کی بیوی کو؟"

" إل ..... بي ذرا الجحن كى بات ب- سلطان احمد اس الجحن مين بين، كر ان كارا صاف نبيس مويار ما تقا"\_

" يحقيقت إ كمغوث صاحب كے سليلے ميں نہايت باريك بني سے چھان مين كائي حکراس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا، چنانچہ یہی طلے پایا کہاس کی بیویاں طبعی موت مری تھی ان سب کی دولت غوث کے ہاتھ آئی تھی اور وہ ہری جھنڈیاں دکھا گئیں'۔

"فيروز صاحب نے ان كے لئے بہت كھ جھوڑا تھا ..... عالى شان كوشى، كاروبار اور كم ا كبرسيٹھ كے بارے ميں بھى لوگوں كے بہت سے اندازے تھے اور ہوسكتا ہے غوث صاحب إ مجھی یہی خیال ہو ..... بقول غوث، وہ بالکل قلاش نکلی۔ شادی کے بعد اس نے بتایا کہ ور حقیقت ا کبرسیٹھ نے اس لئے خود کشی نہیں کی تھی کہ اس کا فیورٹ کھوڑا ہار گیا تھا، بلکالہ

لئے خورکثی کی تھی کہ اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا اور اس گھوڑے ہر اس نے اپنی آخری پوئی ہگا لگادی تھی ..... وہ صرف ساکھ سے کام چلا رہا تھا..... بات مانے والی بھی تھی۔ چنانچہ جبز مما ب جاری مسزغوث صرف تین گھوڑے اور ایک مکان لائی تھیں، مگر گھوڑے بھی رہن تھ چنانچہ وہ بھی گئے اور مکان سود میں چلا گیا''۔ "فداكى پناه، برى انونكى كہانى ہے"۔

'' دوسرا پہلوجھی مدنظر رکھو؟''

"جس ون سے غوث صاحب پر انکشاف ہوا، ای دن اس کے کاروبار بر زوال شروع ہوگیا .....اس کے اٹائے فروخت ہوئے ، کاروبار بند ہوگیا اور وہ دیوالیہ ہوگیا 🖰

بارے میں آپ جانے ہیں'۔

ج ہوئے و کمدرہی تھیں ....اجا تک میری نگاہ ان پر پڑی تھی۔ میں سنجل کر سیدھا ہوگیا۔ "مم باغبانی سے واقف ہو؟" انہوں نے زم لیج میں کہا۔

ونبیں .....تم نے کیاریاں بہت اچھی طرح سنواری ہیں۔ یہ کام تم نے کہاں سے سکھا؟''

" ب کچھ کرتا تھا انگریز بہادر کے ساتھ"۔

"رو هے لکھے بھی لگتے ہو"۔

"بس کام چلانے کی صدیک"۔ '' مجھے ایک گلدستہ بٹا کر دو''۔

"جی ابھی تیار کرتا ہوں"۔ میں نے کہا اور وہ اندر چلی کئیں ..... دوسرا موقع تھا جب انہوں

نسد مع منه بات كي تقى، ورنه تو ان كى نكاه على قهر وغضب كى بجليان كوندتى موكى تكتى تقيس-غبانی سے کوئی واقفیت نہ تھی، پھر بھی گلدستہ بنایا۔ان کی توجہ جا ہتا تھا..... پھولوں کی ترتیب

ابدے کی تھی، پھر گلدستہ بیم صادبہ کے کمرے میں لے گیا۔ وہ اندرموجودتھیں ..... ڈرینک بل کے سامنے بیٹھی ہوئی چبرے کو کولڈ کریم مل رہی تھیں ..... میں نے انہیں گلدستہ پیش کیا اور

ااے ناقدانہ تگاہوں ہے ویکھنے آگیں۔ پھر مسکرا کر بولیں۔ "سلقه بيسس سامني ركع گلدان من لكادو ..... مجه مرروز ملازم تازه يجولول كا گلدسته

الرويا تها،ليكن جب سے يدخم موا كلدان خالى ره محك اور سنوتم روزاندايك كلدسته مير

"جى بيكم صاحبة '\_ من في جواب ديا اور كلدسته كلدان من لكاديا-"ادركوني حكم بيم صاحب؟"

"دسیس سے م صاحب کو دفتر چھوڑ کر واپس آجایا کرو سے ہمت سے کام ایے یں جہیں کرنا جا ہی تھی لیکن مجبور تھی۔ کوئی تھا ہی نہیں ....نیلم بے جاری تنہا گھر کی صفائی الل ب، كمانا يكاتى ب- اس كام زياده لينا .....مطلب يدكدوه يمار برجائح كن "-

"بس اب جاوً" ..... انہوں نے کہا اور میں کمرے سے باہرنگل آیا۔ وفعا مجھے احساس الاك بابركونى اورموجود ب .... جومير عدوايس بلتة عى جلا كيا .... احساس انوكلى چيز ب- جب قانون ہے تمہارے ساتھ اور تم قانون کا کام کررہے ہو'۔ میں گہری سانس لے رہا تھا .... دماغ کی چولیس ال رہی تھیں .... کیسے انکشافات تھے مل

رحمان بھی تم نہیں ہیں۔کوئی بھی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔آخروہ ایک گھاگ پولیس آفیسر ہیں۔ ''غلام غوث خود بھی چالاک انسان ہے ..... یہ بات ذہن میں رکھنا۔اگر صرف جاہوں كا معامله موتا تو وه ايخ خدشات بوليس تك بهى تبيس لاتا ..... آخر اس سے اس كا كيا مقد

ہے؟" علی رحمان نے کہا۔ "مكن ب، وه اسے احساس دلانا جا بتا ہوكہ تمام تر محبول كے باوجود وہ اپنا تحظ كل '' ہاں یہ بھی ہے۔ مگر تمہارا یہ نکتہ بے بنیاد نہیں ہے۔ ممکن ہے تہارا مسلماس نے الل

تحفظ سے عافل نہیں ہے'۔ " آه ..... ان بشار نکتول مین کهیل مین مجمی ایک نکته بن کر ندره جاؤل"-''اکتانے سے زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے ..... میرے خیال میں اب تہارے

یاس معلومات کا بہت بوا ذخیرہ ہے، تم اس کے سہارے کام کر سکتے ہو'۔

بوی کی ذبانت برچھوڑ دیا ہواور بڑی گہرائی میں جاکراہے بداحساس دلانا جا ہتا ہوکدوہ اب

''جی بہتر .....'' میں نے شنڈی سانس کی اور اٹھ گیا ..... پھر گاڑی چلاتا ہوا اس پُر امرا عمارت میں داخل ہوگیا۔ میں نے خود کوسنجالا ..... مجھ پر ذمہ داری عائد ہے .... جب بی جل گاڑی چل جائے، 8 ہزار 8 موروپ ماہوار کھرے کروں۔ بید معاملہ ختم ہوجائے تو بعد می ديكها جائے گا كمستقبل كيا ہے۔

یہاں بیار بیٹھنا مناسب نہ تھا، چنانچہ علی نے لان اور کیاریاں صاف کیں ..... بھولاں کر ۔ ورست كيا اور فالتو حصى كافي مجھ اندازه نه ہوا كه بيكم صاحبه كب بابر نكليں اور مجھ كتني دير علام ، بيون .... جواب اتنامشكل تونهين ہے'۔ " تماري مجھ من تبين آئے گا''۔

الله بي وقوف جو ہول'۔

"تم جھ برطنز کرتے ہو، حالانکہ تمہیں پوری طرح نہ جانتے ہوئے بھی میں نے خود کوتم پر

<sub>ال کردیا</sub> تھا ..... میری مکرانی ہوتی ہے۔ سکندر خدا کے لئے خطرہ نہ پیدا کرو، تم سے بات ران گی، ملوں گی خود بھی اکتا چکی ہوں، بری طرح''۔

"مِن تبهارا انتظار کروں گانیکم"۔

"الكن جلد بازى ندكرنا جائ في لو، يالى وايس في جادك" من في حائ في كر

ال اے واپس کردی .... اور وہ خاموثی سے چلی گئ .... نہ جانے کب تک میں اس کے ے میں سوچنا رہا۔ مگر وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی .... وقت ہو گیا اور میں غوث صاحب کو لینے

'کبوکیا کیفیت ہے'۔انہوں نے واپس آتے ہوئے یو چھا۔ "بيكم صاحبه بجهزم نظر آئي بي"-

" ہاں تمہاری مخالفت تو وہ اب نہیں کریں گی'۔ "اس کی کوئی وجہ ہے؟"

"اب اس نے نیلم کے علاوہ ایک آدی کی ضرورت کوشلیم کرلیا ہے۔ میں نے اس سمجھایا

"ان کی نرمی کی عالبًا یمی وجه ہوعتی ہے"۔ "بال كيكن تم اس كيفيت سے فائدہ اٹھاؤ ..... اس كى دلدارى كرو اور اسے زيادہ سے الانتار كرنے كى كوشش كرو"۔

" فی .....!" بیں نے آہتہ ہے کہا ..... وہ شام خوشگوار تھی ..... دونوں میاں بیوی ہشاش لظرآرے تھے.... شام کی جائے انہوں نے لان پر لگانے کا تھم دیا تھا۔ میں بھی سرگرم يهم شاحب نے کہا۔ "جاد نیلم کی مدد کرو۔ گھر کے دوسرے کام بھی دیکھ لیا کرو"۔ میں خاموثی سے کچن کی <sup>ر چل</sup> پڑا ..... کچن میں جھا تک کر دیکھا، نیلم موجود نہیں تھی ..... یہ ایک اضطراری کیفیت

نیلم کے سوا اور کون ہوسکتا ہے .... تیزی سے سامنے والی راہداری کا رخ میں .... راہداری ) فاصلے برختم ہوتی تھی۔ نیلم کی میں موجودتھی ..... میں نے دروازہ کھولا اور نیلم کود یکھا اسل ا تیز تیز سانس بنا نا قفا کدوه دور آنی موئی بہاں آئی ہے۔اس نے چونک کرمیری طرف دی اورمسکرائے بغیر یو چھا۔ "بإل، كوئى كام ہے؟"

> "جى" ..... مى نے سرد كہے ميں كہا۔ "اك بيالى حارة مل كتى بيانى ''بن ربی ہے ..... میں تہیں پہنچادوں گی، کہاں ہواس وقت؟''

" گاڑی کی صفائی کرنی ہے، گندی ہورہی ہے"۔ " حيائے وہيں پہنچادوں؟" "مبربانی ہوگ" ..... میں نے جواب دیا اور کی سے بلٹ بڑا مگر بیسوچا کہ بیم مادب کے قریب ہونے پر نیام جاسوی کیول کردہی تھی .... ایک بار پھر وہنی کیفیت بیار ہوگئ۔ بلاثبہ

ں بھوت گھر میں یمی تین کردار تھے جواپی اپی جگدا لگ الگ نوعیت کے حامل تھے..... بچلے مجھ وقت میں نیلم کے لئے میرے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو مجئے تھے، حالانکہ دد می اثری تھی لیکن اس کی شخصیت بھی کسی طور ان لوگوں سے کم پُر اسرار نہ تھی۔ واپس باہر نکلا ادر ڑی کی دیکھ بھال کرنے لگا.....تھوڑی در کے بعد نیلم چائے کی پیالی لے کر باہرآ گئی تھی۔

"تعجب ہے"۔ من نے آہتہ سے کہا۔ "کسیات پر؟" " تم مجھی محمول آتی بھی ہو"۔ وہ ایک دم نجیدہ ہوگئے۔ چند کمحات کھڑی رہی پھر دالہی اتو میں نے اسے آواز دی۔ دونیلم .....هیلو'' \_ وه رک حتی \_ "برا مان كئيستم ميري بات كا؟"

" کیا جواب دول؟"

من نے سرد نگاہوں سے نیلم کو دیکھا تو وہ مسکرادی۔

ہوئے۔غوث صاحب بولے۔

، نلم، میں نے سکندر سے کہدویا ہے اس سے کچن میں بھی مدولیا کرواور اس کے ساتھ

و سے تنام کاموں میں بھی .....تم تنها سارے کامنہیں کرسکتیں .....میرا خیال ہے سکندر

<sub>اری</sub> بہترین مدو کرے گا''۔

"ج غوث صاحب ""، نیلم نے ادب سے کہا۔

" جاؤتم لوگ اپنا کام کرو۔ انجی ہم لوگ یہاں دیر تک بیٹھیں گے'۔ میں نیلم کے ساتھ

ن من آگیا ....اس نے کہا۔

" فإئے ہو سمے؟" ووښيس، -

"كيابات بتمبارا چره كيما موربا بي "جنبس كوئى بات نبيس ..... محيك مول كوئى كام بي

"فی الحال تو کوئی کامنہیں ہے۔ مجھے، ضرورت ہوئی تو میں تمہیں خود بی بتادوں گی۔ کل ے پر شروع کریں گئے'۔

میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کچھ مجھ میں نہیں آیا تھا۔ لیکن نیلم نے جو کچھ کیا تھا اس کا ود کھنا چاہتا تھا اور اس کا متیجہ رات کو برآ مد ہوگیا ..... مجھے پت چل گیا کہ نیلم نے کس کے لئے الاقا؟ فوث صاحب كى حالت احاكك بكر كى اللاع بمى نيلم نے مجھے دى تھى۔

"غوث صاحب برسانس كا دوره براب ..... برى برى حالت مورى برسان می تیزی سے نیلم کے ساتھ باہر لکل آیا ..... بیٹم صاحب فوث صاحب کے زدیک بیٹی المادر فوث ما حب كى حالت برى مى .... سالس سنة بين الرا تعاطق س بعيا ك

الزنك رى محى اوروه برى طرح باتھ ياؤك ماروب تھے۔ "بیم صادب کیا خیال ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں یا آئیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا

الني من في يوجعا-"اوه ..... مي تو مي تو باكل موجادك كي د ماغ خراب موجائے كا ميرا - انبين تو كچھ

الله اوكا، ليكن مين .... چر مين .... مير يا احصاب وييم صاحب نے دونوں باتھوں سر پكر

عائے کی ٹرے بھی ہوئی رکھی تھی ....۔ٹرے میں جائے کے ساتھ جوں کا ایک گواں بھی انظر آرہا تھا ....۔ نیام نے ایک کو دیکھ لیا ....۔ یہ ایک فظر آرہا تھا ....۔ نیام نے اپنے لباس سے کچھ نکالا اور میں نے اس چیز کو دیکھ لیا ....۔ یہ ایک چھوٹی می شیشی ہے جھوٹی می ہے ۔ اس نے شیشی سے جھوٹی کر کچھ انڈیلا اور پھر چنگی بھر کے اسے اٹھالا ۔ اس

ہی تھی کہ میں فورا آڑ میں ہوگیا .....اس کا کوئی مقصد نہیں تھا ..... نیلم نے مجھے نہیں دیما تھا ..... وہ کچن میں داخل ہوگئ اور کچن کا دروازہ اندر سے بند کرلیا .....میرا تجس بڑھ کیا ار

میں نے "کی ہول" ہے آنکھ لگائی .... اندر کا منظر میرے سامنے تھا۔

ہلانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی .....میرے رو تکٹے کھڑے ہو گئے۔ نیلم نے از مشروبات میں ہے کسی میں مجھ ملایا تھا، پیتہیں کس میں ..... جائے میں یا جوں میں، گرالا

مجھے کیا کرنا ہے لیکن نیلم کے سامنے مشکوک ہونا بھی مناسب تہیں تھا، چنانچہ میں دروازے۔

تھوڑا پیچیے ہٹ گیا اور جب نیلم نے دروازہ کھولا تو اس طرح آمے بڑھا کہ جیے اجما آ

''برتن اتنے وزنی نہیں ہیں۔میرے پیچیے چلے آؤ''۔ میں نے اس کی ہوایت پ<sup>مل ا</sup>

جوں کا گلاس غوث ما حب کے سامنے رکھا۔ جائے کے برتن بیم صاحب کے سامنے الا

ك بعداس نے رخ بدل ليا۔اس كى يشت "مول" كے سامنے آئى ....البتد كى برت من بر

يكي ية على كالكن كه مواتها ..... كه ضرور مواتها-نیم کے بارے میں میرا نظریہ ایک بار پھر تبدیل ہوگیا۔ جو پچھ بھی کرنا تھا، وہ کرچگا تھی .....میرا ذہن نوری طور پر ساتھ نہیں دے سکا تھا اور میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس وات

ہوں ....اس نے جو بک کر مجھے دیکھا اور بولی۔ ''خیریت، کیا بات ہے؟'' و و سرچینیں ....غوث صاحب نے بھیجا تھا کہ تمہاری مدد کروں ..... لاؤید برتن مجھ ا۔ دو'۔ وہ آہتہ ہے ہلسی اور بولی۔

اس کے چبرے پر کوئی تاثر نہیں تھا ....اس کا مطلب تھا کہ وہ جوکررہی ہے، اس کی ابر ج لیکن میری کیفیت اندر سے خراب تھی۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بیٹم غوث اور غوث ماہ كيے خردار كروں ....نيلم كے يتھے چلا ہوا دہاں پہنچ كيا مجهاں وہ دونوں موجود تھے۔ كم

ہٹ کر کھڑی ہوگئی ..... میں سخت پریشان تھا،لیکن جلد بازی بھی مناسب نہیں تھی .... کر گا س سکتا تھا .... کیے ہوشیار کرتا اور کیا کہتا۔ خاموثی ہی مناسب تھی۔ دونوں ہی اپنے منافلہ

"آپ مجھے علم دیں بیٹم صاحبہ"۔

اردرہ ایک آدھ مھنے کا ہوتا ہے۔اس کے بعد غوث صاحبِ نارل ہوجاتے ہیں'۔ الله وایک دن ایسا ضرور آجائے گا۔ جب وہ نارل نہیں ہوسکیس مے "

"كامطلب؟" «مطلب ..... میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ مطلب بتاؤں'۔

اں دن غوث صاحب دفتر نہیں محے تھے۔ دن کو دس بجے کے قریب میری ان سے

<sub>ه بو</sub>لی تو ..... داقعی وه حمرت انگیز طور پر بهتر حالت میں تھے ..... کہنے <u>لگے</u>

"نہیں یہاں کوئی کام ہے سکندر؟" ' «نبینغوث صاحب"۔

" آج مِن وفتر نہیں جاؤں گا۔ تم چابیاں لے لو، بس سے دفتر چلے جاؤ اور پورے دفتر

ال ﴿ وَالو ..... بهت ون سے مِس بيسوچ رہا تھا كه ايك ون پورے وفتر كى صفائى كر ائ .... يكام تبارك لي مكن موكا يانبير؟"

" كون تبين غوث صاحب!" مين نے كہا۔

جُن ونت بھی کام سے فارغ ہوجاؤ، واپس آ جانا۔ میرا آج کہیں بھی نکلنے کا پروگرام .... من نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد دفتر چل پڑا۔

الرواتي برى طرح غليظ مورما تعا ..... عن في اس دوران تحورًا بهت كام ضرور كيا تها، بك با قاعره آفس تعا، اس كى صفائى كرت ہوئ ميں سوچن لگا، كيسى عجيب بات ہے كه المارونتر قائم كيا حميا تها.....ليكن اب يهال مجهة نبين موتا..... معاملات وانعي اس قدر في المرجم المياء أوى كى عقل بهي چكرا كرره في تقى \_

الما الما كمرك كى من في ممل صفائى كر دالى جس مين ميزي وغيره بردى موكى لگام میزوں کی درازیں کھول کر دیکھیں، بہت سے سادہ کاغذات بڑے ہوئے تھے <sup>ئل چرنہیں تھ</sup>ی جو قابلِ توجہ ہوتی۔ پھرغوث صاحب کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ دفتر الرائے سے پہلے دفعتاً میری نگاہ لوہے کی ایک الماری پر پردی جوتھوڑی سی کھلی ہوئی

السن يبل ميس ن اس پر توجه نبيس دى تقى .... نه جانے غوث صاحب اسے كلا

"كياتكم دول .....كوكى علاج نهيل كرتے .....خت سے مخالفت كرتے بين، اگر ذاكر م پاس نے بایا عمیا تو خود می کرلیس سے، بناؤ میں کیا کروں .... ایس ہی حالت ہوجاتی ہے۔ بے شک ٹھیک ہوجاتے ہیں لیکن .....لیکن کسی وقت حالت بہت زیادہ گربھی سکتی ہے'' غوث صاحب کو دوره ضرور برا تھا، لیکن ہوش وحواس میں تھے۔ دونوں ہاتھ الحار

مچولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ و حتم لوگ ..... تم لوگ ، فکر نه کرو ..... فعیک ب شخیک ..... عارض ہے ، ب کو عارضی ہے ..... ٹھیک ہوجاؤں گا''۔

"و يكماتم ني، جاد بلاوجه ابنا وقت برباد كررب مو ..... من تو عرص سيرب د مكور اي مون ..... كونبين كرعتى .... من اس سلسله من مجونبين كرعتى "بيتم صاحبه كالدارة يريس وبال عنكل آيا ..... فيلم البته وبين رو كي تحى - نه جان كيون؟ كرے ميں آكر ميرے بدن برسنى ى طارى مونے كى-

'' یُتُو اب کھلا کھلا معاملہ ہوگیا تھا کہ نیلم غوث صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کررنا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ کارروائی بیکم صاحب کے ایماء پر ہو، لیکن اب میرے علم میں آگئی تمی ال اب مجھے بیہ دیکھنا تھا کہ نیلم غوث صاحب کو بیہ کیا چیز دے رہی ہے جس سے ان کی <sup>مال</sup> موجاتی ہے .... او اسساس کا مطلب ہے کہ غوث صاحب کا خدشہ بالکل درست ہے مر

مر ..... وہ احق آوی خود ہی پاگل تھا، کوئی بھلا کیا کرسکتا ہے، اس کے لئے .....علی رمان صاحب کو پیداطلاع دینا ضروری ہے۔ یقینا ان کے کانوں میں بیہ بات ڈالنا ضروری ہے " میں اب بورى طرح ميرى نظروں ميں مشکوک ہوئی تھی۔ طالانکداس سے پہلے میرے دل کے پی کوشے اس کی کہانی سننے کے بعدزم ہو گئے غ

اور اس کے بارے میں نہ جانے کس کس طرح سوچنے لگا تھا، لیکن اس وقت ان طالا<sup>ے کے</sup> ملم كوميرى نگاموں ميں بے حد مشكوك كرديا تھا ..... مجھے افسوس بھى مواليكن كيا كرسكا فا على رحمان صاحب بى اس سلسلے ميں اگر كوئى حكم دينة تو اس كى تغيل ہو كتى تھى ....ندجا<sup>ن</sup> رات کو کون سے جھے تک بیرتمام باتیں سوچنا رہا۔ صبح کومقررہ وقت پر نیلم سے المالات

ہوئی ..... میں نے نورا ہی غوث صاحب کی کیفیت پوچھی تو نیلم ہنس کر بولی۔

" کی سیسی کچھ کام تھے، کچھ کاغذات جنہیں دیکھنا تھا، بحالت مجبوری آنا پڑا''۔ "ال ا اور کا و اور کا اور کا اور کا اور کا میری طرف دیکھ کر ہوئے۔

اَرْمَ نِي الْجَنِّي كِيكِ وَلَمْرٌ كَلِ صَفَائِلُ قَتْمَ نَبْيِسِ كَلَ؟" "ابرے كرے كى صفائى ختم كى بىسسابھى تو اندر داخل ہوا ہول"۔

"ماں کوئی صفائی وغیرہ نہیں کی تم نے؟"

ام ایمی کہاں غوث صاحب لیکن آپ تھوڑا سا وقت دے دیں۔ میں صفائی کرلوں گا''۔ "بس ..... بيس من درا بامر ركو، مير عرك كرك كى صفائى بعد من كرلينا ..... مجص ياو 

ا کول کر دیکھائم نے ....؟ "انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں الله من خدا كاشكرادا كرنے لكا كه چندلحات قبل بى ميں نے سالمارى بندكى تھى۔

انبی غوث صاحب، ابھی تو میں اس دفتر میں داخل ہوا ہوں ..... بدالماری تو لاک ہے

"نیں شاید کھلی رہ گئ ہے۔ ذرا دیکھوتو"۔ انہوں نے کہا اور میں نے میڈل کے اوپر الفكراسے كھولا \_

"تی ہاں تھلی ہوئی ہے'۔

"جُونُفِك ہے ..... اتفاق ہے اس كى جاني بھى ميں اپنے ساتھ مبيں لايا..... خيرتم باہر ركؤ'۔ لماحب نے کہااور میں باہرنگل آیا.....میرا ذہن سائیں سائیں کررہا تھا....غوث صاحب سون ن س س س من موسد بيود و المسال الماري على روح على الماري على روجان كا احماس بوا اور وو يماري المحدول من بي بناه اضافه بوتا كي اسسان كاغذات كي رُوح بي بناه اضافه بوتا كي اسسان كاغذات كي رُوح بي بناه اضافه بوتا كي المسان كاغذات كي رُوح بي بناه الماري على الماري كلى روجان كا احماس بوا اور وو بياري

يه نا انتشاف تها ..... دو باتيل جمع موكئ محيس اور مجص على رحمان صاحب كو بيتفعيلات

' برقم آپ کا .....اگر آپ کی اجازت ہوتو یہ دفتر بھی صاف کرلوں؟''

بن رہنے دو آج ..... بس میں تو یونبی آگیا ..... ایک کاغذ دیکھنا تھا۔خصوص طور پر

ر کتے تھے یا بندرہتی تھی۔الماری میں البتہ بہت سے فائل اور کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ و ریکارڈ سیٹ کر اس الماری میں معقل کردیا گیا تھا۔ اس الماری کے مختلف جھے تھے۔ مراز خصوصاً اس جھے کی جانب مبذول ہوئی جے تبحوری کہا جاسکتا تھا۔ اس کو کھول کر دیکھا آرا میں براؤن ریک کا لفا فدر کھا ہوا تھا، اس کے علادہ اس تجوری میں اور پچھنہیں تھا۔

من نے لفافہ تکال لیا اور اس من رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا .... بركام مرى لائن كا تھا، اس لئے اسے بچھنے میں ذرا بھی نہ الجھا ..... كاغذات میں بینک الیمنش بی جو مختلف بنکوں کے تھے اور ان میں جو رقو مات کلھی ہوئی تھیں، وہ نا قابل یقین تما .... بری رقیں جن کی مالیت بے ہناہ ہوجاتی ہے ..... میں نے حیرانی سے آتکھیں میازی استمناس غوث صاحب ہی کے تھے۔

میں نے ان پر بڑی ہوئی تاریخیں دیکھیں اور مزید حیران ہوگیا، کیونکہ بہتاریفی، زیادہ برانی نہیں تھیں ..... لیکن سے سب کیا ہے؟ اگر غوث صاحب کے اٹائے ا میں تو چر ..... پھر وہ دیوالیہ کیے ہو مے؟ سوال بی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے تمام کانذان

ك بعد أنبيس احتياط سے ان كى جگه ركھ ديا۔ كچھ ادر كاغذات بھى تتے جو ٹائپ شدہ تے۔ میں نے انہیں دیکھا اور مزید حیرت کا شکار ہوگیا۔ان کاغذات میں چھٹیرز کا نو

تھیں اور جو سب سے زیادہ جران کن بات تھی، وہ سے کہ بیکم صاحب کے اے الم تفسيلات تعين اور ..... بية اريخين بهي زياده براني نبين تعين اور بيتفسيلات غالبا بهماللا نقول کی شکل میں تھیں، کیونکہ بیفوٹو اشیٹ تھیں۔ میں احتوں کی طرح بیتمام چزیں

دولت مند تحميل اورغوث خان کی دولت کی تو کوئی حد بی نہیں تھی ليکن پھر بيسب مجم تاریخیں انہیں زیادہ تفصیلات کی شکل میں پیش کرری تھیں، میں نے تجوری بند کرنے ک تاریس این زیادہ معیلات می سی میں مردی یں، می سے بوروں میں کار است کی در ہے است کے در کے بعد غوث صاحب او بیانعیلات الماری بھی بند کردی اور کسی خیال میں ڈوب کمیا، کین ابھی زیادہ در بین کرار الماری بھی بند کردی اور کسی خیال میں ڈوب کمیا، کین ابھی زیادہ در بین کار ا ہوے دروازے سے غوث خان صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے اور تیر<sup>ل ا</sup>

ہانب لیے۔اس سے پہلے میں ان ان کے انداز میں یہ پھرتی نہیں رہیسی می نی وہ مجھ مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے حرانی سے مند کھول کر کہا۔

" آپغوث صاحب ....آپ کوتو آفس نبیس آنا تھا؟"

"الىسىمال چلى جاؤىسىكوكى كام بى الى غوث صاحب كي الوكول سے ملول گا".

"فردر جاؤ، سلطان احمر سے ملاقات ہوگی؟" انہوں نے کہا۔

"بہن غوث صاحب وہاں سے تو جب حکم ملے گاتب ہی جاؤں گا"۔

"ال .... بال جاؤ كوئى بات نبين" فوث صاحب في كها اور من في كارى جاني ان ك

ردی .... پہلے میں ایک کیسٹ کے پاس پہنچا تھا .... شیشی اسے دکھا کر میں نے کہا۔

زرا د کھنے بھائی یہ کون می دوا ہے ..... میں نے ڈاکٹر کے پریچ کے مطابق منگوائی

بری بوی کہتی ہے بدوہ دوانہیں ہے جو پہلے استعال کرتی تھی'۔ کیسٹ نے شیشی

ے دیکھا، ایک گولی نکال کر چیک کی پھر بولا۔ یا بلد پریشر کے لئے ہے ..... مگر بہت ہائی پیٹنسی کی ہے ..... واکثر کے مشورے کے

ال نه کرانا ..... تمهاری بیوی کو بلڈ پریشر رہتا ہے'۔

ت پھر يه دوا تھيك ہے " - كيسٹ نے كها اور ميں وہاں سے واپس بلث آيا، مكر بات

نی نین آئی تھی ..... اگر غوث صاحب کو یہ گولیاں دی جار ہی تھیں تو ان کا بلڈ پریشر ئ قا .... سانس کا مرض انہیں کیوں لاحق ہوگیا ..... ہوسکتا ہے کہ اس کے کچھ سائیڈ السسملی رحمان صاحب ہی اس کے بار کے میں سیح حقیق کر سکتے ہیں۔

انقان کو تلاش کرنا پڑا ..... مجھے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوش ہوئے تھے، بولے ناب عالى، سنائي كوئى اجم بات؟"

ل کا فیملہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں، علی رحمان صاحب میں تفصیل عرض کئے دیتا ں نے کہا اور اس دوران کی تمام رپورٹ علی رحمان صاحب کو دے دی، علی صاحب

کئے تھے۔ پھران کے چبرے پر عجیب ی چک نمودار ہوگی وہ بولے۔ الم كت بوكمتم كويس كررب، زبردست كارنامه انجام ديا ب،تم في سستمبارى لائن میں آ مے بردھنے کا موقع ملا ہے ..... بیرسب کچھ واقعی سخت حیران کن ہے ..... كميك خود بخو د فيل تو نهيں ہوتے ہوں مے اور فرض كرو اگر اييا ہو بھى جاتا تو نيلم یار کیوں کرتی ..... اس لڑکی کا کردار واقعی بے حد پُر اسرار اور خطرناک ہے، میرا

"آپگاڑیلائے ہیں؟" "وقو اور كون لاتا؟" غوث صاحب في جواب ديا اور شي أن كي ساته بابرنش آيا بي کے بعد ہم گھر پہنچ محے تھے ....غوث صاحب کو غالبًا بداطمینان ہوگیا تھا کہ میں ان کی الل

اسے د کھے لیا ..... چلو واپس چلتے ہیں''۔

کھول کرنہیں دکھیے سکا ..... اور یقینا وہ ای الماری کی وجہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ گھر آئے ۔ بعد مجھے باہر جانے کا موقع نہ ملا اور میں رحمان علی کے پاس نہ جاسکا۔ بیم صلبہ کے کرے صفائی کی ذمه داری سونی محی تھی ....نیام بھی میرے ساتھ تھی اور پچھ شکفتہ می نظر آرہی تھی۔

"تم بوے باہمت نظراًتے ہو؟" ''ان حالات میں گزارا کرر ہے ہو، جبکہ تمباری شخواہ کا معالمہ بھی کھٹائی میں ہے''۔ "أكي آ ده مهينه تو و كيفنا موكا .....غوث خان صاحب نے ملازم ركھا ہے جھے۔ بار

بی تو دیکھا جائے گا۔ وتت تو گزر ہی رہا ہے'۔ "اور كوئى نبيس بتبارا .....؟ كوئى تو موكا"-"كيابات به الجهي باتي كرت موع تمهي ورنبيل لكربا؟"

وو حمهیں میری خاموثی سے شکایت تھی ناں ..... بس میں نے ہمت کر لی ہے۔ آفراز ہوں۔ مالکوں کی باتنیں دوسروں سے نہیں کہوں گی، کین زبان پر تو تالے نہیں لگائے جانکے ووتم نے اعلانِ بغاوت کردیا ہے''۔ میں نے کہا اور وہ بنس کر خاموش ہوگئ كرتے ہوئے مجھے بيكم صاحب كے كمرے ميں سے ايك چھوٹى ى شيشى لى جس ميں كا

گولیاں بھری ہوئی تھیں ..... میں چونک پڑا ..... میں نے کسی خیال کے تحت شیشی اے ک میں چھال اور کاموں میں مصروف ہو گیا ..... دل میں خیال آیا تھا کیمکن ہے ہو دی سیار جو کچن میں نیلم کے پاس تھی۔نیلم کو اس کاعلم نہیں ہوسکا تھا..... اس رات کھانا کھانے کے

بھی نیلم ویر تک میرے پاس بیٹی رہی۔ اس نے مجھ سے میری پندے کھانوں <sup>کے اِل</sup> میں بھی بوچھا تھا..... دوسرے دن میں نے خصوصی طور بر علی رحمان سے ملاقات کا کال ....غوث صاحب کو دفتر پنجانے کے بعد میں نے کہا۔

''غوث صاحب، کوئی کام نہ ہوتو مجھے دو تین گھنٹے کے لئے چھٹی دے دیں''۔

خیال ہے تم اس پر بوری نگاہ رکھواور اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر ا

ہے مہیں بہت مجھ معلوم ہوسکتا ہے اور ہاں اس شیشی سے مجھ کولیاں نکالے لیا ہوں۔

المارا .... نیلم کے اس انداز میں مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی تھی .... رات کافی إِنْ هِي أَنِي آر بي تَقَى ..... اس سوال نے مجھے بھو کا مار دیا تھا، منج کو جا گا تو سخت بھوک لگ ، اور بی خانے میں جا پہنچا .... تیکی معمول کے مطابق مصروف تھی۔ میں نے بن سر ، الدرا بوری موقی یا تبیس؟ "اس نے نگامیں اٹھا کر مجھے دیکھا مگر منہ سے پچھ نہ کہا۔

«می بھوکا ہول''۔ میں نے کہا۔ " بھے کیا کرنا جائے؟" اس نے کہا۔

« مجھے کھانے کو دو' 🚣 " کی میں ساری چیزیں زہر آلودنہیں مول گی، اپنی پند سے جو جا ہے لو''۔ اس

"نلم میں "فے فداق کیا تھا .....آئندہ نہیں کروں گا"۔

"ہارد.....، میں نے کہا: وہ خاموثی ہے کام میں مصروف ہوگی ..... پھر اس نے ناشتہ

المغرك ديا اور من كهاني من مصروف موكيا ..... پيد جركر اشت موس مل ن كها-"فى چانا ہوں، تيلم ..... مجھے افسوس ہے كم مل فے تمبارا دل دكھايا بس اس سے زياده

ان ماحب بالكل تھيك يتھ ..... دفتر پہنچ كر بولے۔ " آج تم ميرے كرے كى صفائى مجے باہر کے کچھ کام ہیں .....دو پہر تک واپس آجاؤں گا'۔ 'آپگاڑی لے جائیں ،غوث صاحب''۔

'ہاں! کوئی حرج نہیں''۔ ا جلے گئے الماری بند تھی ، مر مجھے اب اس سے کوئی دلچسی نہیں تھی .... کرے کی صفائی

مجر فوث صاحب واپس مجئے اور اس کے بعد کوشی پہنچ مجئے ..... بیم صاحبہ کی طبیعت للمستقوث صاحب رات تک باہر نہیں نکلے ..... دوسرے اور تیسرے دن بھی بیکم

المعت درست نه مولى ..... دوبهر كوغوث خان صاحب نے كہا\_ <sup>ام ڈاکٹر</sup> کے پاس جارہے ہیں، والیس میں ہمیں دریجی ہو عتی ہے۔تم لوگ فکر نہ ال دن بھی غوث صاحب خود ہی گاڑی لے گئے تھے ..... بیکم صاحبہ کچھ زیادہ بارسی،

تمهاری تمام ربورث پر تحقیقات کروں گا .....تم بس آئنگھیں تھلی رکھواور اپنی حفاظت بھی <sub>گا</sub>، علی رجمان کو بیر بورث دے کر میں مطمئن ہوگیا، پھراس دوران واپس آنے کے بعر میں موقع یاتے ہی وہ شیشی اس کی جگه رکھ دی تھی .....نیلم کے انداز میں جو تبدیلی تھی، اس مجهے جرت بھی ہور ہی تھی اور میں مشکوک بھی ہوگیا تھا۔ "میں نے آج تمہاری پند کا کھانا بھی لگانا ہے"۔ اس نے کہا۔

''اس میں زہر تو نہیں ہے؟'' میں نے بوچھا اور نیلم تعب سے دیکھنے لگی۔ د میں تجھی نہیں''۔ - سیر تجھی نہیں'۔ "بيستم برحيران مول تيكم"-

"مہارے اندراس ماحول سے بغاوت کا جذبہ اچا تک پیدا ہوا اور مہیں بوری آ بھی مل گئی۔اس کے پسِ بردہ کوئی راز تو نہیں ہے؟'' "كياراز بوسكما ہے؟"اس نے كسى قدر افسردكى سے يوچھا-''معاف کرنا .....اس دن تم نے سچا خواب دیکھا تھا''۔ میں نے مشکراتے ہوئے'

''اور نەصرفغوث صاحب بلكەمىس بھى نىچ گىيا۔اس غلطى كا ازالەتونېيں كرنا چا<sup>ئ</sup> میں نے کہا اور تیلم میرے الفاظ سجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے یہ انداز و ضرور لگالا فا تیلم میرے اس سوال پر جیران نہیں بلکہ افسردہ ہوئی تھی .....نیلم نے شنڈی سائس لی اور ک جھکالی..... میں نے اس کی آٹکھوں ہے آنسو ٹیکتے دیکھے تتھ..... پھراس نے میرے رکھے کھانے سے نوالہ توڑ لیا اور اس کھانے کوخود کھانے گی ..... اس کی آنکھوں

''ارے نیلم ..... اوہ ..... نیلم معاف کرنا ..... اوہ نیلم سوری، بھتی نداق کا برا اللہ '' مری آنسو بهدرے تھے۔ نیم نے کوئی جواب نہیں دیا ....اس نے کھانا میرے سامنے رکھا اور مسلسل روتی رہی اس سے معذرتیں کرتا رہا تھا، پھراس نے بقیہ کھانا اٹھایا اور باہرنکل گئ۔ میں سے جے کہا

کیونکہ بچیلی سیٹ پر لیٹ کر گئی تھیں .....گاڑی باہرنکل گئی تو میں گیٹ بند کر کے واہی بلا علم اندرموجودتھی، اس دوران مجھ سے وہ تھنجی کھنجی رہی تھی ..... میں نے خود ہی اس سے روز بار بات کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے ضرورت سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا....ان

تھی.... جائے رکھ کروہ رکی، مجھے دیکھ کر بولی۔

"بیشونیلم، مجھ سے کوئی کام تو نہیں؟"

" مجھادر جاہے؟"

میں نے چونک کر کہا۔

نے مجھے معاف تہیں کیا''۔

کیا ہوجائے گا''۔

فيصله بدل جائے''۔

" مجھے ایک بات کا جواب دو .... اس گھر کے بارے میں تمبارا کیا خیال ہے؟" دنين جران بول ..... بيدونون ميال بيدي انو كھ بيل" ـ

"ا جنے عجیب کہتم یقین نہیں کرو گے اور میں ..... میں ان کے درمیان رہ کر وہنی مریض

فی مار ای ہوں .....تمہیں کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، میرے دماغ کی شریا نیں ضرور بھٹ جا کیں

ی می تہیں اپنے بارے میں جو کھ بتا چی ہوں .... وہ بالکل سیح ہے .... میں لاوارث الله يبان نوكري مجھے اس لئے بيند آئی تھي كه ميں دنيا كى برى نگاموں سے محفوظ موں - ميں

ياں بہت خوش تھی ليكن ..... ليكن ''۔ ونلم ..... میں ہر حالت میں تمہارا دوست ہوں ..... کھ متبے ہوئے ہر خوف کو ذہن

ے نکال دو۔ مجھ سے مہیں کوئی نقصان نہیں مینچے گا''۔

"میں اس بھیا تک ماحول ہے، قاتل ماحول سے نکلنا جاہتی ہوں ..... سکندر، نہ جانے

کیں مجھے لگتا ہے، جیسے مجھے بچھے ہوجائے گا اور پچھ نہیں تو ..... میں قانون کے جال میں ضرور بنن جاؤں گی..... یہ لوگ مجھے ضرور بھانتی چڑھوا نمیں گے..... سکندر میں تمہیں سب بچھ

ناؤں گی۔میرے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا ہے .... سکندر یہاں کا ماحول بہت خوفناک ہے۔ بیم مادبر کی خواہش غوث صاحب کی موت ہے .... وو ایک نہ ایک دن انہیں ضرور بلاک کرویں

> ل۔وہ مار دیں گی انہیں'۔ " کیے؟" میں نے سنجل کر یو چھا اور نیلم نے آئھیں بند کرلیں۔

ال كا چېره سرخ بور ما تھا ..... كچھ دري كے بعد اس نے آئكھيں بند كئے كئے كہا۔"يہال واری کرنے کے بعد تو بہت ٹھیک رہا، میں بھی خوش تھی ..... پھر بیگم صاحب نے غوث صاحب

الدر کیڑے نکا لنے شروع کردیئے .... ان کے سامنے وہ ہمیشہ ٹھیک رہتی ہیں .... لیکن ان کے پیچےان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں ..... میں تمہیں وہ باتیں نہیں تاسمی کیرایک دن انہوں نے جھے ہے کہا۔ نیلم ایک کام کرنا ہوگا..... میں نے اقرار کرلیا تو

المول نے مجھے ایک شیشی دے کر کہا کہ ہفتے میں دن ایک ایک کولی بری احتیاط سے خاموثی سعوث صاحب کے مشروبات میں شامل کردیا کرو .... انہوں نے ایس ایس باتیں کرکے منص خوف زوہ کیا کہ میں بیان نہیں کر علق ..... میں وہشت زدہ ہو تی تھی، لیکن پھر بھی میں نے المتكى، مين نے غوث صاحب كويد بات بتادى "-

بھی شام تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی .....شام کی جائے لے کروہ میرے کرے م<sub>یا</sub> د انہیں نیلم شکریہ'۔ میں نے نرمی سے کہا ..... وہ چربھی واپس نہیں گئ اور کوری،

''اوہ ..... بیٹھو پلیز''۔ میں نے خوش اخلاتی سے کہا اور وہ بیٹھ گئ۔ " مجھے تم سے شکایت ہے سکندر' ....اس نے کہا۔ '' مجھے افسوس ہے.....اگر بات اس ون کی ہے تو میں تم سے معافی ما تک چکا ہوں ؟

"مم نے سکندر، تم نے اس دن مجھے شدید دکھ پہنچایا تھا .... ایس بات کہل مگانم كه ..... كه تمبارك بارك مي ميرك تصورات ك سارك بت ثوث كئ تھے مكدا ا پی سطح سے بہت نیچ گر کر آج تم سے کچھ با تیں کر رہی ہوں ....اس کے بعد میں فود کوا

حقیر سمجھوں گی ..... میرا دل فیمله کرچکا ہے۔ سکندر، میں بہت تھک گئی ہوں .... شایدال زیادہ میری قوت برداشت میرا ساتھ نہ دے سکے ..... میں خاموش رہی تو سکندر ..... تو نہ جا

''اگرتم مجھے اس قابل سمجھتی ہونیلم، تو جو ول چاہے کہو....شاید میرے بارے نما

"جو کچھ میں تہہیں بتاؤں گی سکندر ..... ہر خدشے سے بے نیاز ہو کر

بھی نکلے برواہ نہیں ..... آخر کچھ نتیجہ تو نکا، کچھ تو ہو'۔ "تو پھر سوچومت ..... بولتی رہو"۔

ر وي؟ " من الجلي يرار

مرن جوں پیتے ہیں اور وٹامن کھاتے ہیں اور بھی بھی ان پرمصنوی دورے پڑتے ہیں .....

<sub>نہاں</sub> نے ڈائننگ کرکے اپنی صحت کم کی ہے تا کہ بیٹم صلعبہ یہ سبجھیں کہ ان کی کولیاں اثر <sub>کرانی</sub> ہیں، ورندوہ بالکل تندرست ہیں سے وہ صرف بیار ہونے کی ادا کاری کرتے ہیں اور

ررہ ہی ۔ پرے اپی پرفارمنس پو چھتے ہیں'۔ پرے اپنی پرفارمنس پو چھتے ہیں'۔

اوه میرے خدا ..... بیگم صاحبہ کوشبر نبیل موا؟ "

اوه پر سے حداست یام صحبہ و سبہ میں اوا ! ''بالکل نہیں''۔

با ب میں -"کمال ہے، گرخوث صاحب نے بیگم صاحبہ کو سمجھا یانہیں'۔

ماں ہے، روٹ کیا عب سے یہ صاحبہ و بھایا میں ۔ '' پیے نہیں، بیگم صاحبہ کا کہنا ہے کہ نموث صاحب بے حد شاکر انسان ہیں، ان کا کاروبار انہیں ہوا بلکہ انہوں نے اسے فروخت کرکے اپنی دولت چھپادی ہے۔ بس اپنی گڈوِل محفوظ

ہا ہیں ہوا بلندا ہوں سے اسے مروضت سرسے اپی دوست پھپادی ہے۔ بن اپی لا اُئی ہے تا کہ بیگم صلابہ کی دولت ہڑپ کرکے اپنے کارو بار کو ازسرِ نوشروع کرسکیں''۔ ''بیگر یہ لوپ کے ایس مدلہ ۔ سیری''

'' بیگم صاحبہ کے پاس دولت ہے؟'' '' بیٹو اللہ جانے لیکن، کی بار ان کے فون آتے ہیں جن پر ہونے والی گفتگو سے انداز ہ

> لا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی دولت انڈ ر گراؤنڈ کردی ہے''۔ ''عوم پر سری تاہم ہوں''

"گاڑی کا کیا قصہ تھا؟" " میم صاحبہ کی بار تشویش کا اظہار کر بھی تھیں کہ کہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے غوث

مادب کودورہ نہ پڑجائے ..... ایس حالت میں قیمی گاڑی بھی تباہ ہو عمی ہے ..... وہ کوئی پرانی اللہ کودورہ نہ پڑجائے ..... تباری خالفت بھی انہوں نے اس لئے کی تھی کہ یہ چائس تمہاری ہے ہاتھ سے نہ نکل جائے .... پھر انہوں نے کہا تم بھی جہنم میں جاؤ، جاتے ہی نہیں تو وہ

"گرسنه چرکیا ہوا'۔ میں نے پوچھا۔ "انہا : دائسہ مرسمی ہیں میں نہیں ہے ۔

''نہوں نے ڈاٹسن میں کچھ کیا تھا۔۔۔۔ میں نے اتفاق سے دیکھ لیا تھا۔۔۔۔ میں یہ تو نہیں اُن کہ انہوں نے کیا تھا۔۔۔۔ میں اُن کہ انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ گاڑی کے نیچ سے نکلی تھیں۔۔۔۔۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ تھے اور ہاتھ کالے بور ہے تھے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ جھپ جھپ کر واپس آئی تھیں۔۔۔۔۔ اس اس کے علاوہ جھپ جھپ کر واپس آئی تھیں۔۔۔۔۔ اس اس کے علاوہ جھپ جھپ کر واپس آئی تھیں۔۔۔۔۔ اس

''رتم نے بے شک اس دن ہم دونوں کی جان بچالی تھی، مگر تمبارے خیال میں غوث

ہویں .....میرا کاروبار تباہ ہولیا ہے .....میرے پاس دولت ہیں رہی میکن میراعزم ہے میں اسے اتنی دولت کی رہی میں ا اے اتنی دولت کما کر دول گا کہ اس سے سنجالی نہ جاسکے اور پھر وہ، وہ خود اپنے کئے پر شرمندو ہوگی .....میری آرزو ہے کہ وہ خوش رہے تندرست رہے۔ مجھ سے جتنا بھی بن پوا، میں اس کی خدمت کروں گا .....تم ایک کام کرونیلم'۔

"کیاغوث صاحب؟" میں نے پوچھا۔
"دیکھو یہ ای انداز کی، ای رنگ کی گولیاں ہیں ..... یہ شیشی اپنے پاس رکھ لو، اس کی المایت کے مطابق مجھے اس میں سے گولی دیتی رہو۔ یہ گولیاں بے ضرر ہیں اور وٹائن کی ہیں ..... ان سے مجھے نقصان نہیں پہنچ گا ..... وہ جب تمہیں نی شیشی وے مجھے بتادو اور می اسے ان گولیوں سے تبدیل کرتا رہوں گا ..... میں بس اتنا جینا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے دولت اکسی کرلوں گا ..... البتہ تم اگر میری زندگی چاہتی ہوتو مجھے اس کے اقد امات سے آگاہ کرتی رہا کرو .... غوث صاحب فرشتہ صفت انسان ہیں، وہ بیوی کے ہاتھوں اس کی دانت

میں زہر کھا رہے ہیں، مگر اے امرت دے رہے ہیں .....اس کے کھانے چنے کا خیال رکھے ہیں .....فوث صاحب کی حالت بھی خراب ہوجاتی ہے'۔ میں ....فوث صاحب کی حالت بھی بھی خراب ہوجاتی ہے''۔ ''ان کی یہ کیفیت کتنے دنوں ہے ہے؟'' میں نے پوچھا۔

مجھے وہ صبح یاد آگئی تھی۔ جب میں نے کچن میں نیلم کی کارستانی دیکھی تھی....نیلم جذبال اور افسر دہ ہونے کے باوجود مسکرادی ..... بھر اس نے کہا۔ ''غوث صاحب بے حد حیالاک انسان ہیں..... وہ کسی زمانے میں فلمی ادا کار رہ کچ

یں .... ان گولیوں کے استعال کے بعد انہوں نے زبردست ڈاکٹنگ شروع کرر کھی ہے

صاحب بے وقوف مہیں؟''

ووتم و کھتے ہو، اس کے باوجود انہیں ویوانوں کی طرح جاہتے ہیں ....عمرہ عمرہ عمرہ اللہ

خریدتے میں ان کے لئے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھلاتے ہیں .... ان کی صحت کے لئے فکر مندرجے میں، حالانکہ بیم صلابہ کواپنے موٹاپے کا شدید احساس ہاوریہ کئے ہے کہ بہت تُنقرع مے میں

ان کا وزن بے پناہ بڑھا ہے'۔

"وزن كى وجه سے انہيں مائى بلد پريشر مونا جا ہے" - كيا وه بلد پريشر كى مريض مى،" و الكل بين .... انبيس بلد پريشر ربتا ہے مگر دوائيوں سے وہ بہت كھبراتى بين .... موائے وزن م كرنے كى كوليوں كے اور كچھنيں كھاتيں'۔

> "اوه ..... كيا وه وزن كم كرنے كى كولياں استعال كرتى بير؟" "این دانست میں"۔

"کما مطلب؟" ''ڈاکٹر کے مشورے سے انہوں نے وزن کم کرنے کی گولیاں منگوائی ہیں، مرغوث صاحب انہیں صرف طاقت کی گولیاں استعال کراتے ہیں'۔ میں سوچ میں ڈوب گیا ..... کیسٹ

نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گولیاں جو میں بیگم صاحبہ کے کمرے سے لے گیا تھا، لو بلڈ پریشر کے مريضوں كيلئے بين، جبكه بيم صاحب كو باكى بلد بريشر تھا .....ميرے خيال بين تو وه كوليال بيم صاحب كيلي خطرناك موسكى تحيس .....نيلم نے ميرے خيالات كاسلسلم منقطع كرديا ..... وه بولى-

" بيكم صاحب في ايك ايك كرك تمام ملازم تكال دين السان كا كبنا تها كدان حالات من وہ ان کے اخراجات کی متحمل نہیں ہوسکتیں .....تبهارے بارے میں وہ تشویش کا شکار ہوگئ میں "-

" يمي كدية خف ان كراسة من د شواريال بيدا كركا ..... مجهاختى مانت كا مھی کہ میں تم سے ربط وضبط نہ رکھوں'۔

> " پھرتم نے بغاوت کی؟" میں مسکرا کر بولا۔ « نبیں میری اتی جرات کہاں تھی''۔ "كيا مطلب؟"

> > " بجھے حکم ملاتھا''۔

رین کدائے سے دوئی کروں ۔۔۔۔ اندر سے تمہارا جائز ہلوں۔ یہ پتہ چلاؤں کہتم ہمارے به پیچ ہو یا نہیں''۔

"اده ..... وه مجھ سے کام لینا جا ہی تھیں؟"

"فايد انبول نے مجھ اس بارے مل کچھ بنایانہیں لیکن ان کا خیال تھا کہتم ان ہے میں مشکل بن کتے ہو، اگر کچھ رقم دے کر تنہیں بھی اپنے ساتھ شامل کرلیا جائے تو

ان ہوجائے گا، مگروہ اس میں جلد بازی نہیں کرنا جا ہتی تھیں ..... انہوں نے مجھے تھم دیا لے میں تم سے قربت حاصل کروں .....تم سے تمبارے ماضی کے بارے میں پوچھوں اور ولائے کی کوشش کروں کہتم لا کچ میں آسکتے ہو یانہیں اور .....اور '۔

" دورك كمونيلم ..... ميس تمهيس راز دارى كالفين دلاتا مول اور تمهار اس اعتاد

رے دل میں تمہارا احر ام بھی پیدا ہوگیا ہے اور کیا کہا تھانیلم؟" "انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کروں .... بی بھی کہا تھا،

ے کہا کہ اگرتم ..... اگرتم بیلم صاحبے مددگار بن جاؤ تو اپنے مقصد کی بھیل کے بعد ر دنوں کو سیجان کرویں گی''۔ "اي؟" من في منه يهاو كركبا ....نيلم في تكامين جمكالي مين ال ك چرب يرنه

اکین کیسی ملی جلی کیفیات نظر آر ہی تھیں۔ " ..... به ان كا كهنا تها ـ سكندر به برك لوك غريبول كو ابنا كھلونا سمجھتے ہيں ..... وه

2 میں کدان کا سوچا پھر کی لکیر ہوتا ہے .... وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کسی اور کے لئے ممکن ا کے ان کی ہدایت برعمل نہیں کیا۔ نیلم؟ " میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كيا؟" أس نے يو چھا۔ "جھے سے تو آج تک تم نے الیارویہ بی اختیار نہیں کیا؟" اليرمب كچه كى كے كہنے ہے ہوسكا بسكندر .....دل تو ہرانسان كا كيسال ہوتا ہے .....

اب سکندر، بیسب کچیمهیں بتا کرتو میں اب کچھاور بی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اب ان کی النك بن مكتى .... مين نے فيعله كرايا ہے .... سكندر، خداك قتم مين نے فيعله كرايا ہے۔

''کیا فیصلہ کیا ہے نیلم؟'' ''سارے حالات تنہیں بتا بھی ہوں .....تم بھی ان واقعات سے لاعلم نہیں رہے ۔

دل بنی باکا ہوگیا ..... تم نے جھ سے ایک بات کی حالا نکہ بیں ان سے زیادہ تمہارے لے ا مندھی ..... میں سوچی تھی کہ کہیں بیگم صاحبہ اپنی سازش کی بخیل کرتے ہوئے تمہیں کو انتہا

نہ پہنچادیں ... .. سب کے اپنے رشتے ہوتے ہیں۔ کون کس کے لئے کیا ہوتا ہے، کول رور انسان ہوں "۔ نہیں جان سکتا ۔... بیٹم صاحبہ نہ جانے خود کو کیا جھتی ہیں، میں بھی تو انسان ہوں "۔

"بيشك مارے ورميان ان تمام باتول سے الگ رشتہ ہے .... ہے نان؟ " من آواز محبرائي موئي تھی۔

مسکراتے ہوئے پوچھا۔

''ایں؟'' وہ چونک پڑی مجراس کا چبرہ شرم سے سرخ ہوگیا۔۔۔۔ بھراس کی آنکھوں ِ آنسو ٹیکنے لگے۔۔۔۔ میں نے آگے بڑھ کراس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے دوپے ِ

اس کے آنسو خنگ کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔ "اس سے قبل یہ رشتہ تھا یا نہیں نیلم ..... آج یہ رشتہ قائم ہوگیا ہے ..... ہمیشہ ہمیشہ

لئے اور نیلم تم نے جو فیصلہ کرلیا ہے، وہ میں نہیں جانتا لیکن میں نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ یہ۔ کہ اب میں باتی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا .....تم مزید پچھ نہ کہنا، نیلم میں تم سے ب

کہ آب میں بانی زندنی تمہارے ساتھ لزاروں کا .....م مزید چھے نہ اہنا، یم میں مے ہو کرتا ہوں .....تم میری آرزو ہو''۔

د جمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سکندر ..... یہاں ضرور کچھ ہوجائے گا ..... ہم میس جا! کے۔ میں تم سے بھی ہیے ہی کہنا چاہتی ہوں ..... یہاں سے نکل چلو سکندر ..... دنیا بہت و

کے۔ میں تم سے بھی یہ بی کہنا جا ہی ہوں ..... یہاں سے نقل چلو سلندر ..... دیا بہت ہے۔ ہم کوئی ٹھکا نہ ضرور تلاش کرلیں گئ'۔

''کیوں نہیں نیلم .....لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟''

'' پہلے میں تمہیں یہ سب کچھ بتا کر یہاں سے چلی جانا جاہتی تھی۔تم ہے بھی بھا جاہتی تھی کہ یہ نوکری چھوڑو ..... یہ خطرناک ہے، مگر اب ہم دونوں یہاں سے چلیں گے''

یا می کی کہ بیدیو کری چیور و ..... بی*ہ مقر*ما ک ہے، سر آب ہم دونوں یہاں ہے . ''خاموثی ہے؟''

''آہ ..... بیراس سے زیادہ خطرناک ہوگا ..... وہ ہم پرِ کوئی الزام لگا تھے ہیں ....

میں ہے۔ اور میں ہے۔ اس سے رویرہ سروہ کے ہوں ہیں ہوں ہیں کہ ان کے ملازم ہے۔ کا، ڈاکہ زنی کا، بیٹم صاحبہ اپنی سازش پر فوری عمل کرکے کہہ عمق ہیں کہ ان کے ملازم ہے

اً مجے ....تم نے بینیں سوچا؟''میرے ان الفاظ پرنیلم کا رنگ پیلا پڑگیا، اس نے کہا۔ ''اِن میں نے بینیں سوچا تھا، اب کیا کریں سکندر؟''

"جھے سوچنے کا موقع دو"۔ میں نے کہا اور نیلم خاموش ہوگئی۔ اس کے چبرے کے رنگ لئے رہے سوچنے کا موقع دو"۔ میں نے کہا اور نیلم خاموش ہوگئی۔ اس کے چبرے کے رنگ لئے رہے اور پھر وہ پُرسکون ہوگئی، مگر میرے د ماغ میں ہائٹری پک رہیان کی سے سے سے سے دل و د ماغ تہد و بالا ہوگئے تھے سے بڑی پُر اسرار کہانی تھی۔ علی رجمان اب کے خیال کے عین مطابق سے رات ہوگئی کوئی نو بجے غوث صاحب کا فون موصول اب کے خیال کے عین مطابق سے رات ہوگئی کوئی نو بجے غوث صاحب کا فون موصول

اب کے بتائے ہوئے اسپتال پہنچا تو غوث صاحب پاگل ہور ہے تھے۔

ا چا مک دورہ پڑا تھا..... حالت خراب ہوگئ، ڈاکٹر کچھ بتائی نہیں رہے.... نہ جانے کیا ؟ گر پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہارٹ ائیک کے ساتھ ساتھ بیگم صادبہ کو ہرین ہیمبرج بھی

اِ قا، دہ زندہ نہیں چ سی خصیں .....غوث صاحب کی بری حالت ہوگئ، لیکن میری ذمہ داری فران کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور علی رحمان کے پاس پہنچ کیا۔

من نے انہیں پوری اطلاع دی تو انہوں نے پُر خیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
"ہل سساس کا مطلب ہے کہ فوٹ صاحب کامیاب ہو گئے سس دونوں اپنی اپنی بساط کے ہوئے تصاحب کامیاب ہو گئے اور اس کے ہوئے اور اس انہیں ایک بیوی کا زیادہ تج بہ تھا سسمیرا مطلب ہے کہ بیوی صاحب کا مونی تھی "۔ انہیں ایک بیوی کا زیادہ تج بہ تھا شکارتھی۔ کامیابی فوث صاحب ہی کو ہونی تھی "۔ ان فقات سے نمشنے کے بعد یہ اس احساس کا شکار ہوگیا تھا رائفی کی مشکل بیتھی کہ ان واقعات سے نمشنے کے بعد یہ اس احساس کا شکار ہوگیا تھا رائفی کی مشکل بیتھی کہ ان واقعات سے نمشنے کے بعد یہ اس احساس کا شکار ہوگیا تھا

بملابر کی موت اس کی وجہ ہے ہوئی ہے۔ وہ ایک طرح سے نفسیاتی الجھن میں پڑگیا تھا

اسے اسلیلے میں مدد میا ہتا تھا۔ "تم تین دن کے بعد ہارے پاس آؤ''۔ ناصر فرازی نے کہا۔ "کول تین دن میں تم کیا کرو گے؟'' ہ ہے ہی ہونا چاہئے''۔ بات دونوں کے ول کو لگ گئی ..... پچھے دن تیاریوں میں صرف برم دونوں نے اپنے رائے بدل کئے .... ناصر فرازی کہاں گیا، میں نہیں جانتالیکن أيات كى ايك لائن بنائى اور چل برا السنة زندگى بهت حسين لك ربى تقى ..... ملك الله من في الني رنگ و هنگ بھي بدل لئے تھے۔ اكثر آئكسس نكى ركھتا تھا، <sub>کان</sub> دو گرهون کا اب میں عادی ہو گیا تھا، چنانچہ انہیں چھیانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔

آ می بہت سے دلچپ واقعات پیش آ چکے تھے۔ اس دن بھی سڑک کے کنارے کھزا ر عدر کرنا جا ہتا تھا کہ ایک خوشرہ جوان میرے پاس آگیا۔

اُ بے بلیز ..... اس نے میرا باتھ پکڑ کر کہا اور میں نے اسے حرت سے ویکھا..... "

"آپرك پاركرنا جائة بين ناسس؟"

"او الله شکریه سنه میں نے صورت حال کو مجھ کر کہا اور اس کے ساتھ سڑک عبور ر كے نقوش عجيب تھے۔ مجھے وہ اپنا ہم وطن بھى لگ رہا تھا.....كى كو دوست بنالينا ، لے کول مشکل بات نہیں تھی۔ اس کا نام احمد اسدی تھا۔ میں نے اسے اپن ایکھوں اے من کچھنہیں بتایا تھا، کیکن اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتادیا، بلاشبہ وہ

الك بے چين زندگی ، ايك مضطرب روح ، بس اس كے سوا كچينہيں \_

"نه جانے سکون کبال ہوتا ہے؟ میرے استاد محترم کا کہنا ہے کہ اس کا ایک واضح کیں "میرا خیال ہے کہ ہم حاتم طائی کی طرح دنیا گردی کو تکلیں اور لوگوں کے سوالات کامل میں اس آغوش سے محروم ہوں، جس سے سکون کے چشمے بجو متے ہیں "۔"

السلط الم على الله على الله والى دوده كى دهارول من شركور كى آميزا عدال کے کمس میں ممل طور پر فرشتوں کی پاکیزگی ہوتی ہے اور روح کوسکون حاصل ان کی ازل برسمی عمر بنیادی خمارہ جوموت کے وقت تک بورانہیں ہوتا۔ میری مال بحیبین میں ہی مرتی ك في رورش كى، خدا بهتر جانتا ہے۔ ہوش سنجالاتو يورپ ك ايك مك من قدر ما فریری کے گھرانے میں جوایشیا کے ایک غیرمسلم ملک کے رہنے والے تھے، بھی

"تہاری مشکل کاحل تلاش کریں گے"۔ " و تنین ون مین .....؟"

"بإل اتنا وقت تو دركار موكا"

" جا ہے اس دوران مجھ پر پچھ بھی بیت جائے؟"

"م نے جو واقعات سنائے ہیں ان میں کوئی الی بات تو تہیں جس سے تہارے او كوئى خطره ہو'۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے كہا۔

دواوہ ..... يبي تو تم نہيں سمجھ رہے ہو ..... کھيك ہے ميں تين ون كے بعد تمبارے ا آؤں گا'۔ وہ چلا گیا اور میں اور ناصر فرازی د ماغ سوزی کرنے گئے کہ بھلا ہم اس کے لئے

اور پھر کافی وقت گزر گیا، کین وہ واپس نہیں آیا ..... ناصر فرازی نے کہا۔ " آصف خان، کچھ بوریت نہیں ہورہی؟"

"وہ تو ہاری زندگی کا حصہ ہے"۔ میں نے مسکرا کر کہا۔

'' کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے زندگی میں'۔

''واقعی ہیتو ہے''۔

" مي مي موجو ....!"

"يبي تو مشكل ہے۔ کچھ كيا ہی نہيں جاسكتا"۔

تلاش كريں!" ميں نے كہا اور ناصر فرازى منے لگا چر بولا۔

"سب قصے کہانیاں ہیں .....کون کی مشکل میں پھنستا ہے"۔ دو بمیں جو کر دار ملتے ہیں، ان کی شعاعیں ہاری زندگی میں کچھ رنگ بھیر دیتی ہیں''

"إسكين مارى زندگى كريك تھكيے بى مين"-

"نو پھر آؤ .....ان رنگوں کو گبرا کریں"۔

"وطن جھوڑیں، آوارہ گروی کریں"۔

الان کوگ سے'۔ میں نے جواب دیا اور حاکف خدام سوچ میں حم ہو گئے، پھر آہت

1859ء من پیدا بوا، کو کلے کی کانوں میں مردوری کی، پچھ عرصه ایک چرچ میں یادری pressionice کا موجد، تیز رکلوں کا رسیا بڑا انسان تھا،کیکن تم اسے فالو نہ کرو''۔ ئے نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات مل کئی۔

مان اسدی مجیلی بار مجھ سے ملنے آئے تو مھے تھے سے تھے۔ پہلے جیے نظر نہیں آتے اے کیا کہا جاتا کہ ہم باپ بیوں کے درمیان بوا تکلف تھا۔ وہ صرف بوقت انی کرتے تھے۔ میں نے زندگی کا بیٹتر حصداس آرزو میں گزارا تھا کہ بھی ان کے ا پ کی شفقت جا گے۔ وہ محسوس کریں کہ مجھے ان ضرورتوں کے علاوہ بھی کچھ در کار

الف فدام نے کبا۔ "کسی سے عشق کرتے ہو؟"

رُزُكُ بِقِرنبيں ہوتی اکتا گئے تو تخریب کاربن جادُ گئے''۔

ين بنول كأ" - بيس نے كبار

ارت سے جنگ مشکل ہے'۔ وہ بولے اور میں نے خاموثی اختیار کرلی۔ وہ میرے مل نے ان سے دنیا کی قدیم زبانیں سیمی تھیں اور اتی سیمی تھیں کہ وہ حیران رہ

الی کھی بتا کریدا حساس ہوتا ہے کہ جیسے اپنا کوئی قیتی سر مایہ محفوظ لا کریٹس رکھ دیا اور پُانْرْمٹ بھی مل رہا ہو، یعنی اس میں اضافہ ہور ہا ہو''۔

کیا تھا، فان گوگ کو پینٹ نہ کرو ..... میں نے خاموثی اختیار کر کی تھی ، کیونکہ

التسب جنگ مشکل ہے"۔ میں خاموش ہوگیا، کیونکہ استاد کا اس سے زیادہ احر ام لَهُ مِن مَن مَعْمَلِ كُواپنا موقف نبیس بناتا تقالیکن اگر بنالیتا تقاتو پھروہ میراوجود ہوتا تھا۔

بوگنڈا میں آباد تھے، بعد میں ترک سکونت کرے نہ جانے کیوں ازمیر میں آ کرآباد ہو گئے ، میں نے طویل عرصہ ان کے اہل خاندان کے ہمراہ گزارا ..... بعد میں جہازیب آنی انتقال ہوگیا اور ان کے اہلِ خاندان منتشر ہوگئے، لیکن اس ونت میری ممر 21 مال ہوگا اور میں اپنے یاؤں پر کھڑا ہوگیا تھا۔ والد صاحب نے ازمیر میں بھی میرے لئے بندوبست كرديا تفا۔ وہ خود اپنے آبائی وطن میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے بھی مجھائے وطن لے جانے کی بات نہیں کی ۔ میرے ول میں بھی بھی میٹال نہیں آیا۔ وہاں کون تا معلوم بی نہیں تھا۔ کس کے لئے وہاں جاتا۔ نعمان اسدی صاحب سال میں ایک بارا تھے۔ میرے ساتھ قیام کرتے تھے مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ وہاں ان کا کاروبار ب كاروبار كے بارے ميں نه انہوں نے مجھى بتايا، نه ميں نے پوچھا ..... بہت واجي سارتز ز باپ بیوں کے درمیان۔

البتہ میرے اپنے مشاغل تھے، تعلیمی مشاغل سے فارغ ہوکر میں تین کام کیا کنانی اللہ میں جمی خاموش رہا۔ ورزش جس نے میرے بدن کونولاد بنادیا تھا، یا مجر قدیم زبانوں پر محقیق، قدیم ارزاً وليس نے مجھے پُر اسرار شخصيت حاكف خدام تك پہنچايا تھا۔ وہ ازمير من ايك سركارل لكا ملازمت کرتے تھے۔انہوں نے مجھے اپنا تمام فاضل وقت دے دیا تھا اور خور بھی مجھ کما ر کچیں لیتے تھے، جتنی میں ان میں۔

میرا تیسرا مشغله مصوری تھا اور اس کی وجہ شاید اس مغربی ملک کا ماحول تھا۔ مما میں جانا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے قیام کے لئے اس ملک کا انتخاب کیل ابا لیکن اس ملک کی فضاء جھ پراثر انداز ہوئی تھی۔ یہاں کے رہنے والے تدرتی طور ہ<sup>انا</sup> صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ فرانز پال، پیر ہوگ، ریجرانت، روسودی، جان میں فان کوگ فنِ مصوری کے ستون مانے جاتے ہیں اور ازمیر کا سنیک میوزیم سی اجرانا تاز، ٹووو، پیشنل آرٹ، او میمی اور پراڈو سے کم نہیں ہے۔ جمعے وسند فان کوگ نے روان سحر میں جکڑا تھا، جس نے سورج مکھی کے زرد حیکیلے پھولوں کوسورج کے آتشیں کو ا آ ہنگ کرے ایک شاہ کارتخلیق کیا تھا، ای سے متاثر ہوکر میں نے مصوری شروع کی تھا۔ عرصہ کے بعد حاکف خدام نے میری کچھ تصویروں کو دیکھ کرمیری طرف غور سے دیکھائی

اناش ایک خوب صورت او کی تھی، جو چیز دیکھنے میں اچھی گئے وہی خوب مورس ا

'دوہ میری مال تھی، کیکن اس نے مجھے مامتا نہیں دی۔ مجھے خود سے دور رکھا''۔ وجرمیں نے سنا ہے ۔۔۔۔مشرحا کف خدام نے بتایا تھا کہ وہ مرحمیٰ '۔ "اے جینا چاہئے تھا ۔۔۔۔میرے گئے"۔

"عجب بات کہدرہے ہو"۔

"كمال ہے بھى، كوئى مرنے والما جھے موت آ جائے وہ '۔

" يرمرا موتف ب"-اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔

"عورت کے دوسرے روپ بھی تو ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ کسی اور حیثیت سے سمباری ی، تہاری تشکی دور کردے'۔

" يتجربه ميرے شيرول ميں نہيں ہے"۔ "لین کوئی عورت تمهارے دل میں نہیں اتر سکتی؟"

"اور میں؟" آخر کاراس ہے رہانہ گیا۔

"تم مجھ پرتج به کرد بی تھیں ..... اگر ہمت ہے تو حاکف خدام سے کہددینا، تمہارا تج به ناکام --- مل نے اس وقت تم دونوں کی گفتگو کا جواب نہیں دیا تھا۔اب جواب دے دیا ہے"۔ "تم خود کو کیا سمجھتے ہو سسے کیا سمجھتے ہو آخر؟" اس نے رو دینے والے انداز میں کہا اور گا۔ کی دن کے بعد حاکف خدام نے کہا۔

"اناش بيار ہے"۔ "اسے کی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا جاہے"۔ میں نے ایک بوسیدہ کتاب برنظریں الرنماتو حا کف خدام تصندی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ چرروز بعد میں نے جاکف خدام صاحب کوایک لفافہ دیتے ہوئے کہا۔

"نعمان اسدى صاحب انتقال كرميح مين" ـ "تمبارے والد؟" حاكف خدام الحيل براے اور انہوں نے لفاف ميرے باتھ سے لے من بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تعمان اسدی نے ان کے پاس وصیت نامہ محفوظ کرادیا

ہے .... اناش خوب صورت تھی۔ حاکف خدام کی شاگردتھی۔ اٹمی کے گھراس سے ملاہو "بيرف مين د با بوا انسان ب-كيابرف كى اسسل كوتورًا جاسكتا ب؟" خدام فرار " آسانی ہے"۔ اناش نے مسکرا کر کہا۔ میں اس کے رخساروں میں بڑنے والے اُڑی

كا ذكرنبيں كرنا جا ہتا جومسكراتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے،ليكن اس كى آئھوں كى چكه إ مجھے چیلنج چھیا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے ان دونوں کی باتوں میں داخل نہیں دیا تھا اور یہ فائ میرے مؤتف کا اظہار ہوتی تھی۔

ووناش بھی قدیم علوم، تاریخ کے بوشیدہ بہلو اور زمانہ قدیم میں طریقہ اظبار اور عادہ پرریسری اسکالر ہے۔ میں جابتا ہوں کہتم دونوں ایک دوسرے سے را بطے رکھ کرائے اللہ اضافه کرواحمد اسدی، تههیں اعتراض تونہیں ہے؟'' ورنبیں ..... میں نے جواب دیا۔

اناش نے بوی خوب صورتی سے اپنی جدو جبد کا آغاز کیا۔ اس نے مجھے بول ایم میں بہلا ڈنر دیا۔ بیقدیم طرز تعمیر کا ایک ٹاور شاہکارتھا۔ ایک برٹش سوداگر کا گھر ہے بدا ہول بنادیا گیا تھا۔ پھر ہم نہ جانے کہاں کبال کی سیر کرتے پھرے۔ اناش سے برالم

بہتر تھا، اس نے مجھ سے کہا۔ "تمبارامستقبل كاكيامنصوبه ٢٠٠٠ "میرا حال ہی میرامنتقبل ہے"۔ "میں نہیں سمجھی''۔ "مر میں نے جواب دے دیا ہے"۔ "مسر حاكف خدام كاكهنا ب كمتم عورتول سے كچھ كھنچ رہتے ہو

"اس لئے کہ مجھے عورت سے شکایت ہے"۔

"مال"۔

ہے۔اس کے تحت مجھے وطن واپس آکرانی جائیداد وغیرہ کا نظام سنجالنا ہے اور سیاہ و و منیدالنا ہے اور سیاہ و منیدکا ہے۔ اس کے تحت مجھے وطن واپس آکرانی جائیداد وغیرہ کا نظام سنجالنا ہے اور سیاہ و و منیدکا ہے۔ خط میں میرے والد صاحب کے اہلِ خاندان ان کے لئے پریثان ہیں، کیونکہ انگان اسدی صاحب کا انتقال کب ہوا؟ کسی نے تمہیں خبر نیس دی؟''
الیکن نعمان اسدی صاحب کا انتقال کب ہوا؟ کسی نے تمہیں خبر نیس دی؟''

علی طبح کو آ۔ ''دوہ محروم رہیں گے''۔

"دہ محروم رہیں گئے"۔ "ہاں انہیں احساس ہے، تمہیں تمہارے والدکی موت کی اطلاع نہ دے کر وہ مجھ ہے

ہاں ہیں من من کہ جب میں ہورے رائد ہی رہ کی ان معال مدر سے و دو و بھاتے ور سے کرتے رہے ہیں، مجھے پیشکش کی جاتی رہی ہے لیکن بہر حال اسدی صاحب میرے بھی تھے۔ گہرے راز دار دوست'۔

ر ت<sup>به</sup>ی ب

"مجھے کیا کرنا ہے؟'' ''ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرلو۔ جائیداد فروخت برنا چاہوتو فروخت کردو۔ عُلْ ہوجائے گی اور اگر 'یورپ حچھوڑ نا چاہوتو؟''

"ان کی تفصیل موجود ہے"۔

"بالکل بیدد کیدلو"۔ احتشام صاحب نے ایک فائل نکال کر میر ہے سامنے رکھ دی۔
نمان اسدی صاحب کی کوشی میں، میں احتشام صاحب کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا۔ کوشی

برل تھی، لیکن بے ہمکم، جماڑ جھنکار سے اٹی ہوئی۔ لان تھا۔ سوئمنگ پول تھا۔ لان پیلے

لک سوگی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ سوئمنگ پول ناہموار گڑھے کے سوا کچھنہیں نظر آتا تھا۔

بیت پوری ممارت کی تھی۔ پھر کوشی میں پہلے شخص سے ملا قات ہوئی۔ چبرے پر نعمان

اماد سینمان میں میں کے جبرے کر اسلامی کا میں ایک میں سینمال کے سامید کی سینمال کے سینمال کے سینمال کے سینمال کے سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کے سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کے سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کے سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینمال کی سینما

لاماحب کے نقوش موجود تھے۔ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ پھر سنجل کر بولے۔ ''خیریت احتشام صاحب؟ یہ کون صاحب ہیں؟'' ''

آاتم اسدی آپ کے بیتیج ..... احمد بیشاہد اسدی ہیں تمہارے چپا'۔ شاہد اسدی کا چہرہ پڑگیا۔ ایک لمحہ سکتے سے عالم میں گڑارا پھر انہوں نے ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور باکم ڈرائنگ روم میں بھادیا جو کسی قدر بہتر تھا، اس کے بعد وہ اندر چلے گئے اور پچھ ہی بھر جو ان لڑکے جو صورت سے پڑھے بھر جہر دوسرے افراد کے ساتھ اندر داخل ہوگئے۔ دونو جوان لڑکے جو صورت سے پڑھے بھر ہوتے تھے۔ تین چارلڑکیاں، پچھ خواتین شاہد اسدی جسے ایک اور صاحب جن کے ملمی بعد میں بیت چلاکہ وہ میرے والد صاحب کے دوسرے بھائی فیضان اسدی ہیں۔

''اور تمباری اپنے اہلِ خاندان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔تم وطن جاؤ، ہوشمندی سے بیس ہوئی۔تم وطن جاؤ، ہوشمندی سے بیسب پکھ سنجالو جو دل چا ہے کرو سسہ جانا ضروری ہے''۔
میں وطن چل پڑا سسہ واقعی ضروری تھا۔ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، ایک ہوڑ میں قیام کرکے میں نے احتشام احمد کوفون کیا۔

"میرانام احمد اسدی ہے اور میں آپ کے خط کے جواب میں یہاں آیا ہوں"۔
"اوہ بیٹے ایئر پورٹ سے بول رہے ہو؟ مجھے اپنی آمدکی اطلاع بھی نہیں دی۔ میں آر
"-

'' میں ہوئل فیروزن سے بول رہا ہوں۔روم نمبر ثین سوائیس''۔ ''اچھا ٹھیک ہے۔ میں آ دھے گھنٹے کے اندر پہنچ رہا ہوں''۔ احتشام احمد شکل ہے لا ہیں۔ یہ کہ میں میں میں میں میں کا ساتھ کے اندر پہنچ کے اندر پہنچ کے اندر پہنچ کے اندر پہنچ کے اندر کی کے اندر

وکیل لگتے تھے۔ کسی قدر پہتہ قامت۔ گورے رنگ اور شفاف سر کے مالک .....ون کا تراش بہت عمدہ تھی۔ایک اسٹنٹ کے ساتھ تھے جے بعد میں انہوں نے لاؤنج میں بھی دیا۔ ووقعہیں کسی نے نعمان اسدی صاحب کی موت کی اطلاع نہیں دی؟"

''مہیں''۔ ''حالائکہ تمبارے دو چیا، ایک بھو پھی اپنے بھائی کی موت پر خور کشی تک کے لئے ت<sup>ار</sup>

تے'۔ میں نے احتثام صاحب سے بچپا اور پھوپھی کا مطلب پوچھا تو وہ افسردگ سے مطل ویے، پھر بولے۔ ''ہاں مجھے معلوم ہے تم سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا''۔احتثام صاحب مہری سائن

لے کر خاموش ہو گئے ..... پھر بولے۔ ''نعمان صاحب کو کینسر ہوگیا تھا .... کینسر ڈکلیئر ہونے کے بعد ایک باروہ تمہار<sup>ے پال</sup> مجے بھی تھے،لیکن شاید انہوں نے تمہیں کچھنیس بتایا تھا؟''

و کے معلی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا..... بہر حال آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟''

" آپ کوعلم ہے، وکیل صاحب ہم ان سے پہلے بھی نہیں طے؟" ''جی میں جانتا ہوں''۔

" پر کیے تعلیم کرایا جائے کہ یہ جارا بھیجاہے؟"

''میرے پاس نا قابل تر دید ثبوت موجود ہیں جن سے ان کی شاخت ہوجائے گئ

''ان ثبوتوں کے بعد ہی ہم اسے ملے لگا کیس گے۔بس میہ ثابت ہوجائے کہ <sub>یہ الار</sub> بھائی کی نشانی ہے'۔ احتثام صاحب نے مقامی ماحول کے مطابق کرتب وکھاکر ان لوگوں

میری شاخت کرادی اور شاہد اسدی صاحب نتھنے پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "میرا بچه، میرالعل، میرے مرحوم بھائی کی نشائی"۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کرآھے برم

اور میرے قریب پہنچے تو میں نے ایک انگلی کھڑی کرکے ان کے سینے پر رکھی اور انہیں بچ "میں اس سر سے دلچین نہیں رکھتا، آپ اپی جگہ تشریف رکھئے۔میرے والد کا کم

مجھے بتائے میں اس میں قیام کروں گا''۔ شاہداسدی رک کرسینمسلتے ہوئے بولے۔"باپ کی طرح بداخلاق ہے"۔

"احتثام صاحب ..... بوليس ك مجهد الهم لوكون سے رابط كرنا جا بتا مول، مج

عمارت ان لوگوں سے خال کرانا جاہئے تا کہ میں اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کرسکوں''۔ اگر آپ این ان لوگوں سے معاملہ مطے کرلیں تو بہتر ہے اور اگر ضروری سجھے ہا یہاں فون موجود ہیں ادر ڈائر یکٹری میں پولیس ہفیسر کا نمبر''۔

ان سب کے چروں پر ہوائیاں اُڑنے لکیس۔ شاہد اسدی نے کہا۔ ''میاں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دو آخرتم ہمارا خون ہویہ سب تمہارے اپنے ہیں'' میں نے کچھ دریو قف کیا کوشی کا نقشہ ذہن میں دہرایا۔ بوے گیٹ کے پاس پھ<sup>ولا</sup>

بے ہوئے تھے۔ جو بوسیدہ اور ٹوٹے چھوٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کلائی پر بندگا؟

''ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے۔ آپ ای ایک گھنٹے کے اندر اندر گیٹ کے پا<sup>س ہے ؟</sup> کوارٹروں میں منتقل ہوجا کیں۔ یہ عارضی وقت دے رہا ہوں آپ کوایک مھنٹے کے بعد آگ<sup>ا</sup> ۔

ک صورت یہاں نظر آئی تو میں پولیس طلب کرلوں گا۔ اس کے بعد پولیس آپ <sup>کے ہا</sup>

بنملرے گی۔ آئے احتام صاحب!" میں اٹھ کر ڈرائنگ روم کے باہر آگیا۔ احتام ی میرے چھے آئے تھے۔عقب سے فیضان اسدی کی آواز سالی دی۔ ُونِ وکیل صاحب نے خوب پڑھا دیا ، صاحبز اوے کو مگر آپ نے اپنے حق میں اچھانہیں

اں کوشی کی تلاشی کیتے ہوئے احتشام صاحب بولے۔ ''پولیس سے واقعی مدد لےلو۔ بیہ 

"يہاں ملازم نہيں ہيں؟''

"جمعی متھ لیکن سب علے گئے۔ بیاوگ ہی یہاں قابض رہے"۔ "نعان اسدی کیے آ دی تھے۔ کیا وہ ان لوگوں کے درمیان خوش تھے؟"

"وو ان لوگوں کے درمیان رہتے ہی کہاں تھے۔بس نہ جانے کہاں کہاں وقت گزارتے

"آپ جانا چامیں تو جا سکتے ہیں میں خود آپ سے ملاقات کروں گا"۔ میں نے احتام ماب سے کہا اور وہ چونک کر مجھے ویکھنے گئے۔ پھر مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہد کر چلے گئے۔ میں نے اینے والد کا کمرہ تلاش کیا۔ کمرے کے کاٹھ کباڑ کی تلاشی لے رہا تھا کہ ایک ماہزادی اندر داخل ہوئیں۔ بڑی می ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔جس پر جائے کے برتن سجے

> ان تق ..... محرا كر بوليس -"ميرانام ناميداسدى ب- عائ في لين .... مين فود بنائى ب- -

میں نے انہیں کھور کر دیکھا ..... "آپ کا حکم ماننا ضروری ہے؟"

"امیں تب کی بات ہے"۔ انہوں نے شوخ آ تھوں سے مجھے دیکھا۔ "آئے ....." میں نے زم لہے سے کہا اور دروازے کی طرف مرحمیا۔ وہ جانے کیا سجھ يرك ليحيے باہر نكل آئيں۔ ٹرے ان كے باتھوں ميں تھى۔ دروازے سے چند قدم دور

"جائے مجھے دوبارہ آپ کی صورت نظرنہ آئے"۔ میں نے کمرے میں واپس آ کر دروازہ

**&&&** 

وہ رات میں نے نعمان اسدی کے کمرے میں ہی گزاری تھی۔ پوری کوشی پر جھاڑو چرئ ہوئی تھی۔ میں یہاں آتو گیا تھالیکن سوچ رہا تھا کہ کیوں آیا ہوں، بڑی الجھن، بڑی فرت محسوس ہورہی تھی ان لوگوں سے بیسب مجھے مردار خور گدھ محسوس ہور ہے تھے، جو کی کی لائر « مُن كهدر ب تنه ، ابا جي ، بولتے خوب مور ملاؤ ہاتھ پہلوان ' راس نے ہاتھ بر ها دیا۔ "بنیں ٹاقب میں نے منع کیا تھا تھے، کچھ بھی ہے تیرا خون ہے، تیرے تایا ابا کا بینا ، بثابد اسدی نے کہا۔ کے گرد بیٹے اپنی مکروہ چونچوں سے لاش کی انتزیاں تھینج رہے ہوں .... مجھے اس بات کا کی

" یہ جتا کیا ہے این آپ کو۔ ہمارے دروازے پرآ کر ہمیں ہی تروی، ہاتھ ملا پہلوان رائ کی ہے تو ''۔اس نے پھر ہاتھ بردھا کرسینہ تانے ہوئے کہا۔

مراد ماغ سائے میں آگیا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی اور

ں نے پھرتی سے اینے بدن کو جنبش دی۔ عالبًا کوئی داؤ لگانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے ے زور ہے گھمایا اور درمیان میں مچینک دیا۔ پھر میں نے جنون کے عالم میں گاؤن اتار

بیناادراس دائرے میں داخل ہوگیا۔سارے پٹھے انھل اٹھل کر باہر میحدک گئے۔ ا قب كروث بدل كر الله تو مي في ايك لهوكر اس كى پسليوں ير رسيد كردى۔ پھر ميں

ب بچه بھول گیا۔ ٹا قب کی سرخ لنگوٹی مجھے نظر آرہی تھی اور میری آنکھوں میں کسی خونی نہے جیسی سرخی ابھر آئی تھی۔ میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اٹھا اٹھا کر چنخ رہا تھا۔ دوسرے لوگ نہ انے کیا کیا کہ رہے تھے، میخ رہے تھے، میرے پاس آگر مجھے پکڑ رہے تھے۔ وہائیاں دے

ب تھ، رورے تھ مگر میں اے و کھ رہا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش تھی اور یمی تح یک مجھے لندمی، جب تک وہ باتا رہے گا میں اسے مارتا رہوں گا۔ دوسرے لوگ مس طرح میرے نوں سے زخمی ہوئے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے تو انہیں اس وقت و یکھا جب ٹا قب

اکت ہوگیا وہاں سے بلٹا تو سب بھرا مارکر بیچھے ہٹ مگئے اورعور تیں کانب رہی تھیں۔ ایک اتون کہہرہی تھیں۔

"ارے خدا اے غارت کرے، ہائے و کھے تو لو، ہائے قیمہ کردیا میرے بچے کا"۔ میں 

"آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے اس عمارت سے نکل جائیں۔ جب تک نہ جانگیں تو الله ارزوں میں رہیں۔ اندر کو تھی میں کوئی نہ 🚓 '۔ میں وہاں ہے وہ قدم آ 🗷 بڑھا، پھر مان رک کر کہا۔''اور سنیں اس آدمی نے مجھ پر قا المانہ حملہ کیا تھا۔ میں نے جو مجھ کیا ہے

ب باؤ کے لئے کیا ہے۔ پولیس کو یمی بیان دوں گا میں '۔ ' در پهر کو احتشام صاحب خود آ محتے ، ونہیں ابھی صورتِ حال نہیں بتائی گئی تھی ورنہ وہ مجھ

نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے نعمان اسدی کی موت کی خبر کیوں نہیں دی تھی۔ نعمان اسدی نے خود ہی بھی مجھ سے کوئی رغبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ دوسری مبح بچھے عجیب می آوازیں کانوں میں ابھریں۔ یہ آوازیں کوٹھی کے عظمے جھے ہے آر ہی تھیں۔ میں تجسس میں ڈوبا ہوا وہاں پہنچ گیا ..... گول دائرے کی شکل میں زمین کھوری گئ تھی اور اس دائرے کے اندرتین جارنو جوان کنگوٹیاں باندھے ورزش کررہے تھے، لیکن اذکی ورزش جو میں نے مجھی نہیں دیمھی تھی۔ میرے بچا صاحبان بھی وہاں موجود سے اور تعریفی نظروں سے ان نو جوانوں کو دکھے رہے تھے۔ وہ آپس میں الجھے ہوئے جوان سیدھے ہوگئے اور مجھ دیکھنے لگے اور ان کے چو فکنے پر باقی سب بھی میری طرف متوجہ ہو گئے ۔ شاہد اسدی اور فیضان اسدی کے چبرے اتر گئے۔ الجھے ہوئے جوانوں میں ہے ایک جو اچھی تن وتوش کا ما لک تھے۔ سانو لے رنگ، چھدرے بال اور گلے میں تعویذ تھا۔ نو کیلی مو تچھوں کی وجہ ہ اس کا چہرہ عجیب سالگ رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا اور میرے پاس آگر بولا۔

میں معلوم نہیں تھا تہہیں'۔ " بیسب کون ہیں؟" میں نے اشارے سے دوسروں کے بارے میں پوچھا۔ ''چھے ہیں ایے .... یہاں تہہاری وال نہیں گلے گی، جا ند کے نکڑے ہم کھوپڑی مجملک ہیں .....فتم استاد کمالے کی کھوپڑی گھوم گئی تھی تمہارے بارے میں سن کر۔ یار رشتے دار ہوآگا گئے ہو وقفہ تو چار چھروز ہمارے ساتھ رہو، کھاو پوسیر کرو، پھر پھٹی کھاؤ ..... وہ وکیل صاحب

"توتم ولاین پہلوان ہو۔ سا ہے بری تری شری جائی ہے آتے ہی۔میرے بارے

وتمنى كررہے ہيں تم سے، ان كى باتوں ميں ندآئو'۔ "ميرے ہوتے ہوئے كس كى جرأت ہے كہ ہم سے بير كھى مذال كرائے ،تم جانے للك

''ان سب سے کہو دوبارہ ادھر کا رخ کیا تو اپنے بیروں پر واپس نہیں جا کیں گے''-

ے تذکرہ ضرور کرتے۔ میں ان کے ساتھ ہی باہر نکل آیا راہتے میں وہ بولے۔ "بواسکوت ہے۔میرے خیال میں بیسب منصوبہ بندی کررہے ہیں۔ ویسے انہوں بنے فوہر کی وفتر میں کارک تھے۔ بنے پڑھ رے تھے اور بس۔ " بھے ایک بات بتائے؟" میں نے کہا۔ تمہاری بات مان کی ہے؟"

"میں اس کوشی میں قیام کروں گا۔ ایک ملازم جائے آپ کے بھروے کا۔ کھانے پنے کی اشیاء بھی محتاط اور ہوشیار آ دمی ہو''نہ

و میں بندوبست کردوں گا ..... جائیداد کے سلیلے میں کچھے کام کرنا ہے۔ تہاری ضروریة ہوگی۔ آؤ پہلے کو ریستوران میں چلتے ہیں'۔ شام کو واپس لوٹا تو کوارٹروں میں روشن تھی۔ اندر کی عمارت تاریک نظر آرہی تھی۔ تر پ

میں نے کچن دکھایا اور وہ سامان کے تھیلے لئے ہوئے کچن میں داخل ہوگیا..... کام کا آدی مار ڈرائیور سے لے کر باور چی تک، گاڑی وہی واپس چلا کر لایا تھا جواحتثام صاحب نے مرب استعال کے لئے دی تھی۔

دوسرے دن دوبہر سے کچھ بہلے ایک عجیب وغریب شخصیت سے واسطہ بڑا، وہ آنووں ے ترچرہ کئے اندر داخل ہوئی تھی۔

"پوچھی ہوں تیری بیٹا، بے بس اور مظلوم ہوں۔ سب کے ظلم کا شکار ہوں، جوتیوں می وال رکھا ہے مجھے، بے حقیقت بے حیثیت ہوں ..... بیٹا میری ایک مینے کی مدد نہ کرنا مرجھ سے میرا رشتہ نہ چھینا۔ میں ان کی طرح تیری دولت کی پیاس تبیں رکھتی۔ بیٹا ایک بید ماگلوا آ

جوتے مارکر نکال دینا..... ارے میں تو اینے بڑے بھیا کے خون کی بو سوتھتی آئی ہوں ---آنکھوں کی بیاس بجھانے آئی ہوں۔ چلی جاؤں گی ..... ہائے مجھے تو سمی نے بتایا بھی نہیں قا۔ وہ تو بس اللہ کومنظور تھا کہ ٹا قب مل گیا دواؤں کی دکان بر۔اس سے پتا چل گیا کہ ٹو آیا ہے''-

اس عورت کے بدن ہے ایک عجیب می خوشبواٹھ رہی تھی۔ ایک اجنبی سی خوشبو جس <sup>کے</sup> نہ جانے دماغ کے کون سے حصے کومتاثر کیا تھا کہ وہ مجھے بری نہ گی۔

" آپ کون بین؟ " میں اینے سوال پر خود حیران ہوا۔

"ترے باپ کی بہن ہوں بیٹا-حمیدہ ہے میرا نام، بیٹا! بوے بھیا مرسے کی کی فیص بتایا تہیں .....غریب جو موں۔ ارے بیاتو مجھ سے رشتہ ہی توڑ بیٹھے میں تو مجھے پھو پھی مفرار

معمساميرے يح ايك پيه مانكوں تو منه پر جوتا مارنا''۔

"آرام سے بیٹھیں ..... مجھے اپنے بارے میں بتائیں"۔ پھوپھی کے شوہر تھے، دو

"فرور بيني ..... جو دل جائ يو چه؟"

"ان لوگوں کا میرے باپ سے کیا رویہ تھا"۔

"ارے بھیا تو جیتے جی مردہ تھے۔ ان کے ساتھ کی کا رویہ کیا خراب ہوتا، انبی کی ن رو بل رہے تھے، بیسارے کے سارے، مربیا بڑی بری گزری ان کی۔ ان کی دولت ، زسب نے محبت کی البیس کسی نے نہ جایا۔ بس ان کی بال میں بال ماکر البیس او منے رہے،

ان رے۔ایک ہم سے کہ جنہوں نے بھی بڑے بھیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ..... وہ تو دنیا ، فا بگانے تھے۔ بھلا کرے بھائی کا ....ارے سنو، تمباری مان تم ہے نہیں ملتیں؟"

"تم این مال سے ملتے ہو؟"

می حرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ یہ پاگل تو نہیں ہے۔ کتنی انہونی بات کہدرہی . کیا اے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میری ماں مرچکی ہے۔ میں اسے مجس نظروں ہے دیکھیا

ارده خود ہی بولی۔ "برے بھیا تو ایسے تھے کہ جہاں بیٹھیں محفل زعفران زار بن جائے۔کون ہے ان میں

كم مقابل كا-ارے يرسارى زندگى ان سے جلتے رہے-انہوں نے بى ان سب كوسنجالا اللف جان بوجھ كر بوے بھيا كے مرنے كى خرمبيں دى"۔

' جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لئے کہ جوعیش کررہے ہیں ختم ہوجا کیں گے''۔ ا آپ نے میری مال کے بارے میں کیا کہا تھا؟ "میں نے کہا۔

اليسي مين بهاني زمرد جهان، اب تو بوزهي موتى موس كى؟"

"آپ کوان کے بارے میں علم نہیں؟"

می<sup>ک</sup> که وه مرچکی مین''۔ اُل .....مر تنسي؟ "

" آپ نعمان اسدي کي بهن ہيں؟" ''بال ہول''۔

د آپ کوا تنانهیں معلوم کہ میری ماں مر بھی ہیں ، اس وقت جب میں شایدایک دور<sub>ال</sub> کانجھی نہیں تھا''۔

'' کیا؟'' خاتون منه کھول کر بولیں۔

"آب ان کے بارے میں کیا جاتی ہیں؟"

و دنہیں بیٹا ..... تمہاری بات جاری سمجھ میں نہیں آئی۔ الله رکھے تمہاری عمر تو کانی ۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بھی ملی تھیں''۔

' دو حمہیں یقین ہے وہ میری مال تھیں؟''

"ہاں ہیئے"۔

"کیا میرے باپ کی دوسری بیوی؟"

ہے ..... وہ تو ضیاء کا زوال ہو گیا ورنہ ہمارا تو وہ حشر ہوتا کہ اللہ دے بندہ لے۔ ان کی موت کی الدین خاکسر ہونے لگا۔ مال ہے، زندہ ہے، باپ کے پُراسرار اصول کے نیچے دبی ہوئی خبرتو مجھی نہیں سی ورنہ جہان میں بھیل جاتی''۔

" آپ سے کیوں ملی تھیں؟"

" تمہارے ہی سلسلے میں ..... تمہارے بارے میں معلوم کرنے مجھ غریب کے جھونہ'-میں آئی تھیں''۔

''مجھے میری ماں اور باپ کے بارے میں تفصیل بتائے'۔

''بڑے بھیانے اپنا کاروباری سلسلہ بیرون ملک تک بھیلادیا تھا۔ کافی عرصہ دہا رہے۔بس وہیں بھالی زمرد جہاں سے شادی ہوگئ۔سب مخالف ہو گئے ..... اللہ بجشے،ال خود شی تک کی و ملکی دے دی تھی۔ ایک دن بھی بھانی کو کوشی میں ندرہے دیا ....سرال ا تھیں،لیکن بول میں رہنا پڑا۔بس وہیں ہے ان کا دل کھٹا ہوگیا۔آخرتم بیدا ہو ، اللہ اور بھانی کی نہ بن ۔ بسیا حمین کے کریہاں آئے۔ پھر کمیں اور یکے گئے ....اس سے بعدا نے تہمیں بھی نہیں و یکھا ..... بھیا آتے رہے .... یبال بھی رہتے رہے مگر بہت کم، بھی یہاں عیش کرتے تھے۔

انہوں نے بھیا پر جال ڈال رکھے تھے اور انہی کی دولت پر کودر ہے تھے۔ بھانی زمرِد کی ان کے پیچیے ہوٹلوں میں قیام کرتی تھیں۔ بھیا کہ ساتھ ہوٹلوں میں قیام کرتی تھیں۔ بھیا کبھی سے ساتھ ندر ہے۔ ہمیں بس اتنا معلوم تھا کہ وہ تمہیں چاصل کرتا جا ہتی تھیں، مگر بھیا ٹس من نہ ہوئے۔ ہاں اگر دور ہوتا ضاء کا تو دوسری بات تھی ..... بہرحال بھیا نے اس سے الله و خرور كرايا تها، كيكن دل ميل وه زمرد جبال كو بهت ياد كرت تص اور يبي ياد انبيل رون ہے۔ ایک عمر کی کہانی ہے۔ کل کی سی بات معلوم ہوتی ہے'۔

"آپ کہاں رہتی ہیں؟"

میں مہربان خاتون کے ساتھ ان کے گھر گیا ..... بوسیدہ حالی اور افلاس بھرے ماحول میں راے الفات پر دیوانے ہوجاتے ہیں۔ بدیوانے پروانے بن کر مجھ پر نار ہونے لگے۔ مروہ ازلی سکون میں محونیال کی رات ثابت ہوئی۔ صدیوں سے خاموش مختدے "نہیں بئے زمرد جہاں کی بات کررہی ہوں ..... اکبر ضاء خاندان سے ان کا تعلق اے کو آتشیں طوفان نے لیبیٹ لیا۔ راکھ کے آبان سے لگے ڈھیر کے نیچے دبی آگ ایلنے ، وه تاریکیوں میں تم ہوگیا اور ایل وانست میں تمام کہانیاں ختم کرگیا۔ انتہا پیند انسان نے سے پہلے ایک نیکی کا کام کرجاتا تو کیا برا تھا۔ بدن کے نکڑے کو جدا کردیا تھا اس نے۔

والت جائداد ااات سب مجھ سے تھے۔ صدیوں کی اس طلب کے سامنے اصلی ورشاتو الل- باتی سب جوتوں کے بنیجے دبا ہوا تھا۔ ایک طوکر سے اسے حار گنا کرسکتا تھا۔ کون غلط الن درست اس كا فيصله بعدكى بات محى -اس كى صورت تو ديلهى جائے كسى ب

سب کھاس انکشاف کا صدقہ دے دیا۔مہربان خاتون کو مال کی قیت چادی۔سورج ت پہلے احتشام صاحب کی رہائش گاہ پہنچ میا جو پہلے بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کے المركبة ورج تھا\_

أرائك روم مين احتشام صاحب كا استقبال كيا جو النا كاؤن بيني موسئ اندر داخل الكيف"- بالكل خيريت بي آپ كے ساتھ ناشتا كرنے عاضر موا ميں"۔

"بخوش .... مجھے صرف تمبارے ائی صبح آنے کا اضطراب تھا"۔ احتثام صاحب نے کہا

ع ..... مجھ پر بہت ی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں بنیان اسدی کا قانونی مشیر ہی نہیں بلکہ اس کا دوست بھی ہوں .....اس کے مرنے کے بنیان اسدی کا قانونی مشیر ہی نہیں کہائی اس طرح سناؤں کہ تمہارا ذہن معتدل رہے فرن بھی جھ پر عائد ہوتا ہے کہ تمہیں کہائی اس طرح سناؤں کہ تمہارا ذہن معتدل رہے باری سوچ کے دھارے غلط سمت نہ اختیار کرلیں'۔

"براخیال ہے آپ پر زور بیان پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جبکہ میرا رواں رواں چیخ کہامل حقیقت جس قدر جلد ہومیرے سامنے آجائے"۔ میں نے بدن کی ایشھن پر

"جھےاں کا احساس ہے"۔

"ان کے باوجود آپ نے ابھی تک آغاز نہیں کیا"۔ میں نے دانت پیس کر کہا۔ "پائے لو ..... شخنڈی ہوکر بے کار ہوجائے گئ"۔ وہ بولے اور میں نے عالم جنون میں ک بیال پر ہاتھ مارا اور وہ میز، فرش اور دیوار کو تھیڑتی ہوئی دور جاگری۔

امنام صاحب بے اختیار انجیل پڑے .....معصوم صفت انسان تھے اور میرے غصے کو نہ کادر حیرت سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے بولے۔

"ارے ..... اوہ ..... بید کیا ہوگیا ..... کوئی بات نہیں۔ میں ملازم کو بتا تا ہوں، بلکہ جلدی ، اللہ علامی مفائی ہوجائے گی مگر بیہ ہوا کیسے؟"

التا ہے .... انسان برحالت میں انسان ہوتا ہے۔ علم حاصل کرتا ہے، شبرت کے آسان ہائا ہے۔ اپنی ذہانت سے اپنی علیت سے، لیکن یہی انسانی مخلوق بھی سمجھ کی عام ی معموم بچے کی مانند بلکیس جھیکاتی ہے، کچھی نہیں سمجھ یاتی۔

فٹام صاحب کی بھی اس وقت یہی کیفیت تھی، وہ میرے اضطراب کونہیں سمجھ پائے اللہ ہی وھن میں مست تھے، پھر وہ جلدی سے اٹھے اور اپنی چائے کی پیالی میرے

ایک کوزی ..... میں ملازم کو بلاتا ہوں۔ وہ بیسب صاف بھی کروے گا اور جائے گی بیال میرے لئے اور جائے گئی کیوزی ..... میں ملازم کو بلاتا ہوں۔ وہ بیسب صاف بھی اس کپ کو ہاتھ بھی بیال میرے لئے لئے آئے گا۔ تم نے مقب سے ان کا الٹا گاؤن پکڑ لیا۔ وہ بیسب کی گرٹایدان کا گاؤن کی چیز میں بھنسا دکھ کر ٹایدان کا گاؤن کی چیز میں بھنسا دکھ کر

" فیائے کے لئے کہ دیجے"۔
" آجائے گی ..... ملازموں کو ہمارے پہاں ہونے کاعلم ہے"۔
" آجائے گی ..... ملازموں کو ہمارے پہاں ہونے کاعلم ہے"۔

"آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں"۔

''موں، کہو؟''

''خاتون زمرد جہاں کی کہانی کیا ہے؟'' میں نے سوال کیا اور اختشام صاحب نے گردن جھکالی، پھر بولے۔

" بجھے یقین تھا کہ بہت جلدتم بیسوال لے کر آنے والے ہو، لیکن میں بھی اس وعد نے ہوئے کہا۔

کے سامنے مجبورتھا، جو میں نے اپنے دوست نعمان سے کیا تھا"۔

''کیا وعدہ تھا؟''

" يميى كه يس ايخ طور سے تم پر كوئى انكشاف نہيں كروں گا، كيونكه صرف بس تا جويا جانتا تھا كہ تم كہاں ہو؟"

"اوہواس کا مطلب ہے کہ بیلوگ مجھے نعمان اسدی کی اطلاع دے ہی نہیں سکتے تے"۔
"دیمجی ہے، لیکن اگر انہیں علم بھی ہوتا تو تہمیں بھی نہ بتاتے۔ بہر حال اب بدورونخ ہوچکا ہے، کیونکہ نعمان ہی کا کہنا تھا کہ اس کی موت کے بعد سارے اصول ختم ہوجا کیں گ

اور پھرتم اپنے ہر عمل کوائی مرضی کے مطابق کرو گے'۔

" خاتون زمرد جهال حیات ہیں؟"

''ہاں''.....اختشام صاحب نے پُراعناد کہتے میں کہا اور میرے وجود میں کیف وسرور اجنبی شنڈک اتر نے لگی۔ میں نے صدیوں کی تپش میں کی محسوس کی تھی۔

" کہاں ہیں؟"

"أيك اسلامي ملك مين"

"قصہ کیا تھا؟" میں نے کہا اور اختثام صاحب اس پُراسرار داستان کے آغاز کے کے مناسب الفاظ تلاش کرنے گئے۔ اتن دیر میں ملازم جائے ہے آیا۔۔۔۔ اس نے جائے ہاکہ ہمارے سامنے رکھی اور ہم اس کی واپسی کا انتظار کرنے گئے۔ جب وہ باہرنگل گیا تو ہیں ہے "
"آپ غور وخوض میں دیر کررہے ہیں، جبکہ میری بے چینیوں میں اضافہ ہور ہا ہے"
"شہیں، میں مناسب جگہ منتخب کررہا ہوں، جہاں سے اس داستان کا آغاز کروں، نہیں دستیں، میں مناسب جگہ منتخب کررہا ہوں، جہاں سے اس داستان کا آغاز کروں، نہیں

" چائے کا بیکپ میں نے بھیکا ہے، کیونکداس وقت میں جائے سے پہلے اپی مال مر بارے میں جاننا جا ہتا ہوں'۔

"ایں ....." وہ حمرانی سے بولے اور کسی قدر بو کھلائے ہوئے نظر آنے گے، ان کے انہ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ شاید نزوں ہوگئے تھے۔ میں سلکی آنکھوں سے آبید دیکھتارہا۔ اختشام صاحب کچھ گھبرائے ہوئے تھے، اب انہوں نے تو تف نہیں کیا اور بولے میں منہوں نے تو تف نہیں کیا اور بولے میں نہیں تھا۔ اس کا اندازہ تم نے لگالیا ہوگا۔ یہ مرز نعمان اسدی تھے جنہوں نے اس خاندان کی تقدیم بدلی اور انتقک محنت سے کام یا بیاں مام

وہاں انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا اور وہیں ان کا تعارف تمہاری مال یعنی زمرد جہاں۔ ہوا۔ وہ ظہور مہدی کی صاحبزادی تھیں اور ظہور مہدی اس ملک کے امیر ضیاء کے قربی از

تھے۔ حکومت کے اہم عہدے پر فائز تھے۔

بہرحال باہمی رضامندی ہے دونوں کی شادی ہوگئ۔ ابتداء میں اس شادی کو چم گیا.....نعمان اسدی، خاتون زمرد جہاں کو پاگلوں کی طرح چاہتے تھے۔ پھر وہ انہیں یا

لائے لیکن یہاں ان کے خلاف طوفان کھڑا کردیا گیا۔ یہاں تک کہ یہ کوتھی جوایک أو-پھوٹے گھر کی شکل بدل کر خود نعمان اسدی صاحب نے بنائی تھی، زمرد جہاں کے لئے:

کردی گئی۔انہیں ہوئل میں رکنا پڑا۔ زمرد جہاں بھی شعلہ مزاج تھیں، انہوں نے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا اور <sup>ندا</sup>

ر رور بہاں کا کار دبار ختم کر کے اس کے ساتھ واپس ان کے وطن چلیں اور وہیں ہ ے کہا کہ یہاں کا کار دبار ختم کر کے اس کے ساتھ واپس ان کے وطن چلیں اور وہیں ہو

سکونت افتیار کریں۔نعمان نے کہا کہ وہ حالات سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں، مین آئ جہاں تنبا واپس چلی گئیں۔ بعد میں نعمان اسدی بھی ان کے پاس چلے گئے .....وہا<sup>ں سی</sup>نہ کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم .....تم پیدا ہوئے تو نعمان خاموثی ہے ''

۔ چھر آیادہ بڑھ ی۔ اس می مسیس بھے ہیں مسوم .....م پیدا ہونے کو عمان کا سے: \* لے کریہاں واپس چلے آئے۔

اں طرح وہ زمرد جہال کو یہال آنے پر مجود کرنا چاہتے تھے۔ پھر پچھ عرصہ بعد امیر روال پذیر ہوگئے ۔۔۔۔۔ ظہور مہدی کے پورے خاندان کو گرفتار کرلیا گیا اور حالات نہ کیا ہوئے۔ خاتون زمرد ان مفروروں کی فہرست میں تھیں، جن پر انعام مقرر کیا گیا تھا۔ در گراؤنڈ ہوگئی تھیں۔۔۔۔ نعمان اسدی نے بہت سے جوڑ توڑ کئے اور ایسے حالات بیدا لئے کہ خاتون کو وہاں سے فکال لائیں، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کا بیٹا انہیں واپس ماجا کے کہ خاتون کو وہاں سے فکال لائیں، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کو بیٹا انہیں واپس ماجا کے جوڑ تو گر ہے۔ تم نعمان اسدی کا واحد سہارا تھے جس سے وہ محبت کے اس ٹوٹے رشتے کو جوڑ

ندان مہیں ملک سے باہر لے گئے، درمیان کی تقصیل مجھے نہیں معلوم ۔ طویل عرصے ہد مجھے معلوم ہوا کہتم یورپ میں ہو .... یہ بات صرف مجھے معلوم تھی۔ زمرد جہاں بیگم ایک مفرور ہے اور ان کے ملک کی حکومت انہیں تلاش کررہی ہے، لیکن ان کے گرد کوئی بیل مفار ہے اور وہ خود بہت اہم شخصیت اختیار کرچکی ہیں اس لئے اب بھی وہیں ہیں، مال دوران انہوں نے کئی بار یہال آ کرتمہار ے حصول کے لئے کوششیں کیں، لیکن تمہارا معلوم کر سیس ۔ نعمان اسدی محبت کی آگ میں جل کر خاصر ہوگئے، انہیں کینم ہوگیا

بض، بھر شاید خاتون زمرد جہاں کو یہاں دیکھا گیا جو شاید تہمیں حاصل کرنے آئی تھیں۔

"ميري مان زنده بين؟"

المرده خاموتی ہے مر طلحے۔ بس بیا کہانی ہے۔

"بال .... يه بات من بورے يقين سے كه سكتا مون"

"کہاں ہیں؟''

"ال تفصیل سے تم یہ اندازہ لگا کتے ہو کہ مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم، بس اتنا انہوں کہ ایران میں ہیں،لیکن کس جگہ یہ نہیں بتا سکتا''۔

"نعمان اسدی نے تبھی نہیں بتایا؟'' ''نہر ''

"میرے لئے انہوں نے کیا کہا تھا؟" "میر میں ہیں نہ سر نہ "

امیت نامہ تیار کرنے کے سوا کی کھنیں''۔ ''کُلُ شرط ہے میرے لئے؟''

''نبیں'' ''نبیل'' ۔ ''کوئی ذریعہ ہے زمرد جہاں کی تلاش کا؟'' ''ایک نام بتاسکتا ہوں گومیرا ان سے براہ راست کوئی واسط نہیں رہا،لیکن مشہور نام اور تلاش کرنے برتم حیدر سادی سے مل سکتے ہو۔ بیرسٹر حیدر سادی شہران کی ایک مقترر شخیر ہیں اور بیسو فیصد تمہیں زمرد جہاں سے ملاسکتے ہیں''۔

"میں اس دولت اور جائداد کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔آپ اپ طرایا کار کے مطابق اپنے واجبات وصول کر کے میرا کام کردیں'۔ "کیا کہنا چاہتے ہو؟"

"میری جائیدا وجس کی تفصیل میں دکھ چکا ہوں ، تمام میری پھوپھی کے نام نتل کر جائے۔ کاروبار کی فروخت سے جو رقم حاصل ہوئی ہے وہ میرے نام پر ہالینڈ میں نتل کر جائے۔ میں اس کے بارے میں تمام امورتح ربی طور پر آپ کو پیش کردوں گا"۔
"خور کرلو بیٹے ..... جلد بازی اور جذبات"۔

''شکریہ۔۔۔۔۔آپ وہی کریں جو میں کہدرہا ہوں۔۔۔۔۔اگر مشکل ہوتو مجھے بتادیں تاکہ ٹی۔۔۔' احتشام صاحب ہننے گئے پھر بولے۔۔۔۔۔'وہتہیں وہی ہوتا جاہئے جوتم نظر آرہ ہوئا

ماں کی زندگی کی اطلاع دینے والی بھوچھی کو کروڑ پتی اور پچپاؤں کو ان کے اہلِ فالا سمیت قلاش اور بے گھر کرکے میں اپنی ماں کی تلاش میں نکل پڑا۔ واقعات کے ب<sup>جاڑا</sup> میرے علم میں تھے لیکن ان دونوں کے جھگڑے میں مجھے ٹالٹ بتایا جاسکا تھا۔۔۔۔۔<sup>غلطی نمالا</sup>

میرے م میں سطے بین ان دونوں نے بسرے یں بھے بات جایا جا سا جا۔ اسدی صاحب کی تھی کہ انہوں نے میری نامجی میں مجھے مال کے نام سے بیگانہ کردیاادر جار میکر بھی مجھے استراع کی منہیں لیان میں دمہری سے انابو یا کا منتز رہے۔

ہوکر بھی مجھے اپنے اعتاد میں نہیں لیا اور سر دمہری سے اپنا بویا کا منتے رہے۔ مرتبہ میں منت اسٹر مسلم میں میں انتہار میں میں اسٹر میں میں میں انتہار

ماں کا تصور میرے دل میں گدگدی پیدا کر رہا تھا اور میں اپنے گرد آلود وجود میں الله سی لیکھے دیتا ہول تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ دنیا اب مجھے اتن برف زدہ نہیں لگ رہی تھی ہاں پچھے دوسرے وال ا تبھے جن پر مجھے سوچنا پڑرہا تھا۔ مثلاً یہ کہ زمرد جہاں طویل عرصہ سے حکومت وقت کے اسلامی بڑھا دی۔

الیند ک برای ی-شهران میں داخل ہو گیا۔ اب تک کی زندگی غه ۱۰ اتا، کفه میکا شکار رای تفی کان

نودائی تبدیلیوں سے لطف اندوز ہورہاتھا۔ ایران کا اپنا مقام تھا اور حاکف خدام سے بارہا ملکی تاریخ اور وہاں کی قدیم زندگی پر گفتگو ہو چکی تھی۔ نا دیدہ ایران کے بارے میں بھی اتنا بنا تھا کہ بہت سے لوگوں کوئبیں معلوم ہوگا۔

ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹی میں قیام کیا اور وہاں بیٹے کر حیدر ساوی کی تلاش کا منصوبہ الکل مشکل کا منہیں تھا، کی بھی قانون دان ہے ان کے بارے میں معلوم ہوسکا تھا۔

اللہ مشکل کا منہیں تھا، کی بھی قانون دان ہے ان کے بارے میں معلوم ہوسکا تھا۔

اللہ کہ کمرے میں تھے رہنا ہے کارتھا۔ شام ہو رہی تھیے کا ارادہ تھا۔ چنا نچہ نہ جانے کہاں بنیاں جمللا رہی تھیں۔ پیدل چل بڑا۔ اچھی طرح تھکنے کا ارادہ تھا۔ چنا نچہ نہ جانے کہاں کی آخری سرے پرشاع کہاں نکل آیا۔میدان سیاہ سے گزراتو خیابان فردوی پر آ نکلا جس کے آخری سرے پرشاع بی کہ کہ مید شاہناہے کی جلد تھا مے کھڑا تھا۔ بدلے ہوئے تہران کا پرانی داستانوں سے اند کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا پھر جب تھک گیا تو ایک میسی روک کر ہوٹل واپس آگیا لیکن اندہ اٹھایا۔ سیاہ انداز کی میں کام کی جگہ د کھے لی تھی اور دوسرے دن ان معلومات سے فائدہ اٹھایا۔ سیاہ

) روات میں مام کی جمعہ دیکا کی اور دو مرسے یہ میں ملبوس ادھیر عمر عاطف اکبرنے مجھے بتایا۔

"بہت بری ہت کے مہمان ہیں آپ۔ حیدر ساوی ہمارے استاد ہیں اگر آپ حکم کریں ں خود وہاں لے کر چلوں''۔

شكريه .....آپ مجھان كاپية بنا ديجئن .

"دوا پی قرون کی قیام گاہ میں ملیں گے۔ان دنوں وہیں مقیم ہیں۔قرون کو وہمران کے میں ہے۔اور شہر سے دو ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔اصل میں ان دنوں تہران سخت گرم ہے ، آدن میں بہار کا موسم ہوگا"۔

"وہاں ان کا پیۃ؟''

"میں لکھے دیتا ہوں''۔ عاطف اکبر نے اپنے کارڈ کی پشت پر حیدر ساوی کا پہۃ درج کر برخودا کیے ٹیکسی روک کر ڈرائیور سے مجھے قرون لے جانے کے لئے کہا۔مؤدب ڈرائیور کمی ہے سے

کُر رونق بازار اور بلند نمارتوں کا سلسلہ آہتہ آہتہ پیچیے رہ گیا۔شہری ہنگاہے ختم ہو گئے (ک کے پہلومیں سفر کرتی ندی کی شررشرر سنائی دینے لگی جس کے ساتھ پرندوں کی ایک شامل تھیں۔موسم میں نمایاں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔سڑک کے دونوں سمت بھولوں اور گھنے سبز چناروں کی قطاریں تاحدِ نگاہ چلی گئی تھیں اوپر سے یہ درخت سر جوڑ سے ہوئے ہ

نے <sub>کو ا</sub>س مہارت سے گردن کے نازک جھے پر مارا گیا تھا کہ آنکھوں میں ستارے عرب

ل ہے بھی گھونے کی کوشش کی دوسری ضرب بھی عین ای جگہ پڑی اور تمام ستارے ڈوب نھے۔ اپی تمام تر جسمانی تو توں کے باوجود میں حواس قائم نہیں رکھ سکا۔ پھر ہوش کی بول تو خود کو ایک صاف ستھرے کمرے میں پایا۔ کسی اسپتال کا جزل وارڈ معلوم ہوتا بول تو خود کو ایک صاف ستھرے کمرے میں

ہوئی تو خود کو ایک صاف سھرے کمرے میں پایا۔ ی اسپتال کا بھڑ ل وار قسطوم ہوتا رہے کے فریم والے چند بستر پڑے ہوئے تھے جن میں دو بستر وں پر دو بزرگ شخصیتیں ری تھیں۔ وہ دونوں بستر پر پاؤں لٹکائے بیزار بیٹھے تھے، جھے ہوش میں محسوس کر کے رنے جھے پر نگاہ ڈالی اور پھر رخ بدل لیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن وہ دوبارہ میری طرف

ہیں ہوئے۔ میں خود اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے سامنے آگیا۔ انہوں نے پھر جھے دیکھا رہے کچھ نہ بولے۔

> > "پھرکون ی جگہ ہے'' «جنمہ''

"جہنم ....." دوسرے نے بیزاری ہے کہا اور میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ آگئی۔ "آپلوگوں نے بہت ہے گناہ کیے ہوں گے"۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہوش میں آئے ہو ..... ابھی چبکو گے ..... پیشی کے بعد واپس آؤ تو ہمیں اپ گناہوں اے میں بتانا۔ پھر ہم بھی تہمیں اپنے گناہ بتادیں گئے'۔

"بيثى .....؟" مين في سواليه نظرون سے انہيں و مکھ كر كہا

''دیکھو نہ ہم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہ تمہارے لئے ذریعہ معلومات بنیں گے۔ براہ میں پریشان نہ کرو''۔ان میں سے ایک نے کہا۔

"كياتمهين ال لعنتى شخص كے بارے ميں معلوم ہے؟"

(الرك نے اچا تك سوال كياليكن ميں اس سے پچھ يو چھ بھى نہيں سكا تھا كه دروزازہ كھلا أن اندر داخل ہو گئے۔ وہ پستول تانے ہوئے تھے اور چروں سے بے حد كرخت نظر اللہ وائل ہوگئے۔ وہ پستول تانے ہوئے تھے دہ سيد ھے كر كے مجھے اشارہ كيا۔ ادر انہوں نے پستول سيد ھے كر كے مجھے اشارہ كيا۔ ادرازے كى طرف اللہ اللہ اللہ علی منہ سے پھے نہيں ہوئے، ميں خاموشی سے دروازے كی طرف

اور یوں محسوس ہورہا تھاجیے ٹیکسی سرنگ میں سفر کر رہی ہو۔ تہران بہت چیچے رہ گیا تھالیکن راستے سنسان نہیں تھے۔ رنگین کاریں جگہ جگر کوئی ہو آرہی تھیں۔ سڑک اور پھر یلی چٹانوں کے درمیان سر پٹنچتے پُرشور دریا کے کنارے درنوں چھاؤں میں لوگ پھروں پرخوشنما قالین بچھائے بیٹھے کیک منا رہے تھے۔

ڈرائیور نے ٹیکسی مطلوبہ جگہ روک دی۔ 20ریال اداکر کے اس خوبصورت مگارت کے طرف بڑھ گیا جو بلندی پرنظر آرہی تھی۔ عاطف اکبر نے جھے لوکیشن بھی بنا دی تھی۔ بہت کا عاصف اکبر نے جھے لوکیشن بھی بنا دی تھی۔ بہت کا محاد سیرھیاں عبور کر کے میں اس بڑے بھا ٹک کے پاس آکھڑا ہو جو اندر سے بندنہیں لیکن آس پاس کوئی نہیں نظر آرہا تھا۔ میں نے اردگر دنظر ڈالی گھنے درختوں پر بھد کے پرندا

مین اس پاس لولی نیل نظر ار ہا تھا۔ یس نے ارد نرونظر دان سے در سول پر تھید تے پرندور کے علاوہ کوئی نہیں نظر آر ہا تھا۔ دروازے پر اطلاعی گھٹی بھی نہیں تھی۔ کسی قدر الجھن کا شکار: گیا۔اب کیا کروں؟

حیدر سادی سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ اس کے لئے ہر خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ پہلا کوئی نہیں تھا۔ اندر ضرور ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ معذرت کرنی پڑے گی۔ دروازہ کھول کرانہ واعل ہو گیا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ دونوں طرف لوہے کے کڑے ہے ہوئے تھے جن ٹم

رنگین پرندے بھدک رہے تھے۔ عمارت کا مرکزی دروازہ تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ''کوئی ہے۔۔۔۔۔کوئی ہے؟''میں نے رک کر آواز لگائی۔ کچھ فاصلے پر ایک قیتی اسکارنہ پڑا نظر آرہا تھا شاید اُڑ کرآ گرا تھا۔ میں نے دوسری آواز لگائی۔اب بیسکوت کچھ پُراسرار گُنْ

پر اور رہ ہیں ما ہوں ہوں اور انہوں نے یہاں کی ملازم کورکھنا پند نہ کیا ہو۔ لگا تھا، ہوسکتا تھا وہ تنہائی پند ہوں اور انہوں نے یہاں کی ملازم کورکھنا پند نہ کیا ہو۔ ''یہاں کوئی ہے؟''اس بار میں نے دروازے کے بالکل قریب جا کر کہا۔ پھر زورے

مجیں میں اور اس اور بیار میں اہائی میں ملبوش چھر ہیں اور اس فدروش کہ است نہ آئے لیکن چرمیں نے اس میں جنبش دیکھی اور میرے حلق سے ایک آواز نکل گئی لیکن ہم حلق سے نکلنے والی دوسری آواز نارال نہیں تھی۔ گردن کی پشت پر شدید ضرب پڑی تھی۔

جھے کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ میں بے چوں چرااس پر بیٹھ گیا۔ دونوں پتول میں اور میرے پورے بدن کی حسیات بڑھ کئی تھیں۔ جو رسیاں میرے جھے کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ میں بے چون چرااس پر بیٹھ گیا۔ دونوں پتول میں اور میرے پورے بدن کی حسیات بڑھ کئی تھیں۔ جو رسیاں میرے میرے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ چندلمحوں میں ایک دراز قد محص ای دروازے سے انہ ہیں <sub>جرد</sub>ں اور بدن سے باندھی گئی تھیں نہ تو میرے جسم کو ان کا احساس تھا نہ میں ان کا واخل ہوا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کڑی نگاہوں سے مجھے تھور رہا تھا۔ پھراس نے کہا ِ

د جمیں تم سے پچھ معلومات درکار ہیں۔ شرط عائد کی جاتی ہے کہ صرف بچ سنا جائے اور سن نے اس وقت صرف بیا کا م کیا تھا۔

حبوث کی سز ابدترین ہوگی۔ کیاتم جواب دینے کے لئے تیار ہو؟'' دونبين ..... ، ميں نے سكون سے كها اور وہ چونك برا۔ كچھ ديروه بول ندسكا ..... قالبال القاراس نے سرو لہج ميں كها-

جواب کی اے تو تع نہ تھی اور اس کے بعد کے الفاظ اس کے پاس تبیں تھے۔

''تمہارا انکار دیوانگی ہے،تمہیں اس نکار کے بعد کےعوامل کا اندازہ نہیں ہے''۔ اِس خود کوسنھال کر کہا۔

: "شايدايانى ہے"۔

'' کھیک ہے۔ تمہارے ساتھ جو بچھ ہوگا اس کے ذیعے دارتم خود ہو گے۔اے آبالی روم میں لے آؤ کوئی گر بو کرے تو گولی ار کر زخی کر دو'۔

میں نے آپریش روم تک آنے میں کوئی گر برا نہ کی البتہ جب انہوں نے مجھے ایک کلا ر بٹھا کر باندھا تو گڑبو کر گیا۔ ہالینڈ میں میرے پاس کرنے کو بچھتہیں تھا۔فطرت بچھالگاگا

کہ میرے زیادہ دوست نہیں بن سکے تھے۔ حا کف خدام کے علاوہ کسی سے رابط نہیں تھااد<sup>ا</sup> ا وونوں اپنے آپ پر ہی تجربات کرتے رہتے تھے۔ قدیم زبانوں کی تحقیق کے ساتھ تدمیم اللہ

بھی ہمارے زیرِ نگاہ رہتے تھے اور ہم ان کی حقیقت کا تجزیہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ <sup>لیا ایکا</sup> چیزوں کی مشق کی تھی جن کا جدید علوم میں کوئی نشان نہیں تھا۔

مثلًا حواس خمسه پر فوقیت۔ دماغ کے بین ہزار خلیوں میں سے صرف چند خلے زہ

ہوتے ہیں باقی خفیہ طور پر باڈی کنٹرول کرتے ہیں اور سب کی تحریک الگ الگ ہوگی جہ نے کچھ اور خلیوں سے شناسائی حاصل کی تھی اور ان سے رابطہ کر لیا تھا۔ حواس خرر برق

پورا کنٹرول تھا۔جھونے کی حس کوسلا دیا جائے تو بدن پھر کا نکڑا ہو جاتا ہے اور ہران<sup>ے کا</sup> با اثر ہوتی ہے۔ سو تکھنے کی جس کو نا کارہ کر دیا جائے تو خوشبواور بدبو بے مقصد۔ دیکھنے کی تا

بڑھ گیا۔ ایک روثن راہداری سے گزر کر مجھے ایک تنگ کمرے میں لایا گیا تھا جہال «رہان نظرنہ آئے وغیرہ۔ ہم دونوں اس عمل کے ماہر ہو گئے تھے۔ میں ایک کری پڑی ہوئی تھی اور پھینیں تھا۔ اس وقت کری پر بیٹھے ہوئے میں نے اپنے جسم میں غیر محسوس طریقے سے سانسوں کے

ی فا۔ بدن کی ہوا خارج کر کے میں انہیں با آسانی ڈھیلا کرسکتا تھا۔ اور خود کو ان سے

دوآدی ان میں اور شامل ہو گئے۔اب ان کی تعداد جار ہوگئ تھی جن میں وہ دراز قد بھی

"تہارے بارے میں ہمیں کے نہیں معلوم تم کون ہوکیا ہو۔ بہر حال تمہاری ہث دھری لی کا بتیجہ ہے۔ تمہاری دلیری کہیں اور تمہارے کام آتی تو بہتر تھی۔ تمہیں اب بھی موقع دیا ع ابتداء ملی اذیت سے ہو گی اور پھر تمہاری ضد ہمارے جنون کو ہوا دے گی '۔

"مجھ سے کیا معلومات ورکار ہیں؟" میں نے کہا۔

"كتاب كے اوراق كہاں ہيں؟"

"حیدر ساوی سے تمبارا کیا تعلق ہے"

"اس کے علاوہ؟''

"حيدر ساوي کهان بين؟" "بس تين سوال؟"

"ان کے جوابات مہیں درکار ہیں یا تہارے علاوہ سی اور کو؟"

"کڈ اس کا مطلب ہے کہ جہیں حالات سے آگائی ہے۔ بہر حال اس بات کا جواب

فیک ہے۔ اب شروع ہو جاؤ'۔ میں نے کہا اور وہ نہ سجھنے والے انداز میں مجھے

''وئی'' میں نے تہمیں تمہارے سوالات کے جوابات دینے سے منع کر دیا''۔ میں نے کہا

بلے بھاگ کر دیوار کے ساتھ جا تکی تھی۔اس کی آئمس خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔وہ بلا اور وہ مشتعل ہو گیا۔اس نے جیب سے لائٹر نکال کراہے روش کیااور آ گے بڑھ کراہے ہیں ن ایک خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی۔ ینج کی پشت پر کھ دیا۔ لائٹر میرے ہاتھ میں جاتا رہاہے۔ میں نے تکلیف کے احمال کے خانے کو بند کرلیا تھا اور میرے ہاتھ کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسے آگ کسی پھر کے کلڑے پر جل اری ہو۔ سب کی توجہ اس طرف مرکوز تھی اس لئے میں نے دوسرا عمل کیا۔ بدن سے ہوا خارج کر کے اس ا دوسرے تمام افراد بخت وہشت کے عالم میں دیوارہے جا گئے۔البتہ وہ زخمی اپنی جگہ کھڑا را تھا جس کے بازو میں گولی تکی تھی۔ میں نے پہتول سے اسے اشارہ کیا۔ ''م ..... میں .....اپنے پیروں پر کھڑانہیں ہوسکتا''۔اس نے سہے ہوئے کہج میں کہا۔

"تو پھراس بے کار شے کا کیا فائدہ۔ جواپنا کام سرانجام نہ دے سکے'۔ میں نے پستول <sub>کارخ</sub> اس کی طرف کیا تو اس نے دیوار کی طرف چھلانگ لگا دی اور دوسروں کے ساتھ جا

"دوري گذا" ميس في مسكرا كركردن ملا دى-

"مجے پر رحم کرو ..... میں زحی ہوں۔خون تیزی سے بہدرہا ہے۔زیادہ خون بہد گیا تو میں مر جادُن گا''۔زخی گر گر اگر اور اور میں نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر دی۔

" يركيا ب، كياية كوشت بوست سے بنا مواانانى باتھ ميں ب، يرب باتھ كے جلے

ہوئے زخم و کھ کر ان کے چبرے جھک گئے۔ میں ان کے چبروں کو پڑھ رہا تھا۔ بہت معمولی ے بشیان ہوئے تھے وہ لیکن لڑکی کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ "جو پھھتم کر چکے ہواس کے عوض سودے بازی ہو علی ہے .....گڑیاتم آگے آؤ"۔

"م..... میں .....، 'اڑی رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ "بانتم .....آؤ آ گے آؤ" میں نے اشارہ کیا تو لاک لرزتے قدموں سے آ گے بوھ

أَنَّ "تُمْ لُوگُوں کے علاوہ یہاں اور کتنے افراد ہیں؟'' ''اورئبیں ہیں'۔وہ منمنائی۔

'' 'نہیں اور کوئی نہیں ہے'۔

چو'۔ آخر میں میری کڑک ابجری تھی اور لڑکی نے رسی کی طرف چھاا تک لگا دی تھی۔ زخمی کوری

"چلوائتبار کرلیا۔ابتم بوں کرو کہ ان سب کے ہاتھ پاؤں ری سے کس کر باندھ دو، می پڑی ہے کیکن گڑیا! انہیں اس طرح باندھنا جیسے انہوں نے مجھے باندھا تھا۔ ورنہ.....

میں نے بندشیں وصلی کرلیں۔دراز قامت نے لائٹرمیرے ہاتھ سے مثالیا پھر بولا۔ ''اب میں اے تبہارے رخسار پر روش کروں گا او رتبہارا چیرہ بدنما ہو جائے گا۔ پر <sub>ال</sub> کے بعد'۔ دراز قامت نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچا تک دروازے سے وہی لڑکی اندار واش بول

جے میں نے حیدر ساوی کی رہائش پر ویکھا تھا۔ وہی جے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اس کا تعلق اس بدنماسارے ہے ہیں ہے۔ "مسر داور .....مسر داور ایک منٹ" اس نے کہا اور دراز قامت اس کی طرف متوجر

گیا۔'' ذرا ایک منٹ .....''اس نے اشارہ کیا اور داور میرے پاس سے ہٹ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک تصویر اس کے سامنے کر دی اور سر گوشی میں کچ کہنے لگی۔ داور نے تصویر کو دیکھا چراس کے چبرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ مجھے مزید موقع مل گیا اور میں نے پہلے دونوں پاؤں آزاد کتے پھر ہاتھوں کی رسال لال

لیں۔اس کے بعد میں سی عینی مجھلی کی طرح مجسل کربدن کی بند شوں سے آزاد ہو گیا۔ دول پتول بردار جیے ہی میری طرف متوجہ ہوئے میں نے کری اٹھا کر پوری قوت سے ان پا<sup>ے</sup> ماری اور وہ اس کی ضرب سے ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے چھلا مگ لگائی اور ان دونوں کے پستولوں پر ہاتھ ڈال دیئے۔ باتی لوگ بھا بکا رہ گئے تھے۔ میں نے فورا ڈائر بات

بدلی اور دروازے کے مقابل آگیا۔ اب میرے دونوں ہاتھوں میں بستول ان کی طرف تے ہوئے تھے۔ میں نے سرد کہے میں کہا۔ "تم سبرترتیب سے کھڑے ہوجاؤ۔ اپنے ہاتھ بلند کرلؤ'۔ "اصل میں مسر ....." وراز قامت نے کہا جاہا تو میں نے پیتول سے فائر کر دیا۔ کولا

> نے اس کے بازوش سوراخ کردیا تھا۔ وہ بازو پڑ کر درد سے کراہنے لگا۔ ''میری،میری تو س لو۔ کچھ غلط قہمی ہوگئی تھی تم ہمیں معاف کر دو'۔

"ترتیب سے کھڑے ہو جاؤ، دیوار کے ساتھ"۔ میں نے سرد کہے میں کہا،

می نے کہا اور لائٹر کوجنبش دی اور وہ وہشت زوہ انداز میں جیخ پڑا۔ "فدا غارت کرے ون ہی برا تھا کہ کتاب سسکتاب کی نشاندہی کر دی جائے گی، یہ راز قامت آدمی نے کہا۔ ان پرائی جانتی ہے کہ وہ کتاب کہاں ہے۔' دراز قامت آدمی نے کہا۔ ''اورتم یقیناً جھوٹ نہیں بول رہے ہو گے؟''

"بال میں نے سے کہا ہے"۔ ، کیوں اڑکی؟ "میں اڑکی کی جانب و یکھا اور اس نے اتنی زور زور سے ہاں میں گرون

اني كه مجھے لطف آگيا۔

" فیک ہے۔میرا دوسرا سوال، حیدر سادی کہاں ہیں؟"

وہ لوگ ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گئے اور دراز آدی نے گلو گیر آواز میں کہا۔ "جناب امير ك قتم الرجمين اس بارے ميں معلوم موتا تو جم تم سے بيسوال كول كرتے، بر علم نبیں ہے۔ ہم بالکل نبیں جانے۔ ہم تو انہی کی تلاش میں ان کی رہائش پر گئے تھے لیکن امیں دستیاب نہ ہو سکے اور تم وہاں آ گئے۔ ہمیں علم تھا کہ بیخص جس کی تصویر تم نے ابھی

ہی ہے، حدر اوی کے لئے کام کر رہا ہے اور ایک طرح سے ان کے باڈی گارڈ کی حیثیت رگاہ۔ ہم مہیں اس کے دھوکے میں بکڑے لے آئے جبکہ ہمیں یہ تصویر بعد میں دستیاب ال وقت جب ہم تمہارے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

پانچ ہمیں نہیں معلوم کہ حیدر ساوی کہاں ہیں۔ آہ..... اگرتم مناسب سمجھوتو میرا ہاتھ کھول دو ن جل موئی جگه برشدید تکلیف محسوس کررما مول'-

مرے ہونوں پر سفاک مسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے کہا۔

'بے جامطالبات میرے جنون کو ہوا دیں گے۔اس لئے صرف اتنی بکواس کروجس کا ئی ممل موسکوں اور یہ بتاؤ حیدر ساوی سے تم لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ ' میں نے وہی سوال ان

ع ك تع جوانبول نے مجھ سے ك تھے۔ان ميں سے ايك نے كبا۔

"مارا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بہت بری شخصیت کے لئے ہم کام ارب میں اور ہم تک یہ احکامات مختلف ذرائع سے پہنچتے ہیں۔ یول مجھ لو کہ ہم تو کرائے طلوک ہیں اور ہمیں صرف یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ یہ کتاب حیدر ساوی سے حاصل کر لی المئے۔ کس شخصیت کواور کیوں اس کتاب کی حاجت تھی وہ ہمارے علم میں بالکل نہیں ہے۔ ہم

" بہلے اس کے زخم پر کوئی کیڑا کس دو۔اس کے بعد اے رس سے باندھ دو" کی کے بعد میری ہدایات بر عمل عمل موگیا تو میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ "ابتم ان کے پاس انہی کی طرح بیٹھ جاؤ"۔ وہ خاموتی سے یہاں جا بیٹھی میں سب سے پہلے وہ تصویر اس مخص سے حاصل کی جولڑ کی لے کر اندر داخل ہو کی تھی۔ میا کی آرا شخص کی تصویر تھی جو مجھ سے بہت مختلف تھی۔لڑ کی نے بے اختیار کہا۔

"ہم اس کے دعوے میں تہیں لے آئے ہیں"۔ '' دلجیپ، کیکن در میان سے ہیں''۔ '' دیکھو جو خلطی ہم سے ہوگئ ہے ہم اس کا تمہاری خواہش کے مطابق ازالہ کرنے ک<sub>ویا</sub>

ہیں'۔اس بار ایک مرد نے کہا۔ ''یقیناحمہیں ازالہ کرنا ہوگا''۔

> ''بولو کیا جاہتے ہو؟'' " کچھسوال کرنے ہیں،تم سے"

باند من موئ اس نے البتہ میری طرف دیکھا تھا۔

"اوراق کے علاوہ بقید کتاب کہاں ہے؟"میں نے سوال کیا اور ان کے چرے ہواتی؟ سے۔ وہ سب ایک دوسرے کی صورت و کھنے گئے۔ میں نے ایک پستول جیب میں رکھالام ہاتھ میں لئے آگے بردھا۔ ان کی خوفزدہ نگامیں میرے ایک ایک قدم کا جائزہ لے رائ میں میں نے دراز قامت ہی کونشانہ بنایا اور پستول کی نالی اس کی بیشانی پر رکھ کراس کی جب خوبصورت لائثر نكال لياجس في ايخ شعل كانشان ميرے باتھ يركنده كر ديا تھا- لائثررال

کے میں نے اس کے چہرے پر شور ی کے نیچے لگا دیا۔ وہ ایک لمح بھی شعلے کی آگ برداشا

تہیں کر سکا اوراس کے حلق ہے ایک دل خراش جیخ نکلی۔ میں نے لائٹر ہٹا لیا اور آہتہ ے ہا '' یہ نمونہ تھا۔تم نے کہا تھا کہ شعلہ میرے رضار کو بدنما کر دے گا۔میرا خیال ج مؤثر اور کار آمد دهمکی نہیں تھی۔ میں اس بار جب لائٹر روثن کروں گا تو تمہارے دائی آگھ <sup>ایٹ</sup> بناؤں گا اور یہ آنکھ ہمیشہ کے لئے اپنی بینائی تھو ہیٹھے گی اور اگرتم اس تکلیف کو ہم<sup>رگ</sup>ا

برداشت کر گئے تو چرتمباری دوسری آنکھ کونشانہ بناؤں گا''۔

نہیں جانتے کہ وہ کون ہے لیکن ایک ایسا شخص جس کا نام احر ام علوی ہے اس کاب اولا ں ایخ کی شخصیت سبیں معلوم ہوتی تھی۔ کرنے کے لئے ہمیں معقول معاوضہ دے چکا ہے۔ اگرتم چاہوتو ہم تمہیں احرّ امالوی کا

جب ہم نے یہ کتاب حاصل کی اور احترام علوی کو پیش کی تو اس نے کتاب ہیں یر مار دی اور کہا کہ اے کمل کر کے لائیں۔اس کتاب کے کچھ اوراق غائب تے اور اہم

وہی اوراق ان لوگوں کو درکار ہیں جواس کتاب کو حاصل کرنے گئے ہمیں بہت برا معارز

کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو انہی افراد پرمشمتل ہے اور ہم بڑ<sub>ے بڑے</sub> بن میں جس منصوبے نے سر ابھارا تھا میں اس کی تعمیل میں مصروف تھا۔

لوگوں کے لئے ایسے کام سرانجام دیتے ہیں ورنہ عام حالات میں ہم ایک باعزت دیشیت ما لک ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی اور بات تمہارے علم میں آجائے تو تیم ہروہ سلوک کر

من نے لڑی سے کہا۔

''گُریا مجھے وہ کتاب درکار ہے'۔ ا " يس ابھی لے كرآتى ہوں"۔ وہ جلدى سے اٹھ كر كھڑى ہوئى۔

"ار عبيس .... تبيس - ايسے كهال كُرياتِ تم باہر جاؤ كى تيلى فون برنسى كواطلاع دولًا

اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاؤگی۔ ظاہر ہے سب سے پہلے مہیں اپنی زندگی بھانے کوشش کرنا ہوگی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں'۔

''میں ایسائہیں کروں گی، کیکن تم چلو''۔وہ بولی اور میں نے گردن ہلادی۔ مچر مملاً

لڑکی کے ساتھ ماہر آیا اور وہ مجھے لئے ہوئے راہداریاں عبور کر کے آخر کار بڑے کم<sup>ے ہ</sup>

مکان کافی خوبصورت تھا اور اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ کرے مل الماري تھي جس كے عقب ميں ايك بوشيد و تجوري بھي تھي ميں نے لاكى سے زياده فاصله

ر کھا تھا اور پیتول کی نال اس کی مریض چھوتا رہا تھا کیونکہ عین ممکن تھا کہ الماری سے دوسرا پستول بھی برآ مد ہو جائے یا کوئی ایس شے جس کی موجودگی مجھے نقصان پہنچا<sup>ئے کیان 7</sup>

ر ہے بھی اس کی حرکات سے اس کی عمر کے مطابق بچکانہ بن جھلکا تھا۔اس نے جوری ن اٹھ ڈال کر ایک لفا فیہ نکالا جو چمڑے سے بنا ہوا تھا اور پھر اس لفافے میں سے اس نے ی تاب نکال کر میرے سامنے کر دی جس پر نہایت نفیس اور قیتی جلد بن ہوئی تھے۔ میں ن ای کتاب کو کھول کر دیکھا۔ایک قلمی نسخہ تھا لیکن زیادہ قدیم نہیں تھا۔ فاری زبان م الها موا تفا۔ بہر حال اس كى تنصيل كياتھى۔ يەنورى طور بريبان جاننا ضرورى نبيس تھالىكن

مرے اشارے پرلڑکی نے تجوری بند کی اور ہم لوگ واپس اس کمرے میں آگئے۔ رازہ کھول کر اپنا کک اندرداخل ہوئے تو وہ تمام لوگ انھل پڑے جو بہال قید تھے۔ میں نے ے حق دار ہو جو تمہاری پند کے مطابق ہو'۔ دراز قامت آ دی نے کہا اور میں اے گورتا اور افرار کو پشت ہے پشت ملائے ہوئے دیکھا اور میرے ہوئوں پرز ہریلی مسکرا ہٹ چیل گئی۔ میں نے اس بات برغور نہیں کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا ہے۔ بیتو ایک تفریح عمل 🔍 "غالبًا تم لاگ ایک دوسرے کی بندشیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں تمہیں ایک چھوٹا ساانقام جو مجھےان لوگوں سے لینا تھالیکن کتاب میرے لئے باعث ولچپی بنالی ائن کہ پرتمہارے حق میں بہتررہا کیونکہ اگرتم میں سے کسی ایک کے بھی ہاتھ کھل جاتے تو نیاں پستول کی دو گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا۔ لڑکی نے چونکہ بدعہدی تہیں کی اور تم الل كومناسب طريقے سے باندھا ہے اس لئے ميں اسے دل احترام ديتا ہوں ادراب تم سے

ے ان کا کتنا فاصلہ ہے؟'' "عزیزی بیقرون ہی کا علاقہ ہے اور ہم ترائیوں سے تھوڑے فاصلے براس جگہ مقیم ہیں الل سے قرون کا برا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تم اسے کوہ خدام کا دامن کہد سکتے ہو'۔

الأمخري سوال ہے۔ میہ بناؤ یہ کون می جگہ ہے اور جہاں سے تم نے مجھے اغوا کیا ہے وہاں

"اس عمارت میں کوئی ایس گاڑی موجود ہے جس سے میں واپسی کا سفر کرسکوں؟" "ہاں ..... ہا ہرایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے'۔

"اس کی حالی.....''

"ممری جیب میں ہے"۔ ایک خوفزدہ شخص بول اٹھا۔ وہ لوگ مجھ سے پوری طرح مسحور کئے تھے اور کافی خوفز و ونظر آرہے ہتھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس مخص کی جیب ہے حاقیم الا اور اس کا جائزہ لینے کے بعد اسے جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں نے انہیں تہران میں اپنے

" میں اس بوٹل کے کمرے میں مقیم بول۔ یہ تاب میں اپنے ساتھ لئے جا رہا ہم جس سے جھے کوئی دلچی نہیں۔ یوں سمجھ لوکہ بیصرف تعبارے اس غلط اقدام کی سزا ہے:

فی میرے ساتھ کیا اور میرا وقت بھی ضائع کیا۔ مجھے حیدر سادی کی تلاش ہے۔ ایک ہا عام سلسلے میں جس کا کسی لڑائی ہے کوئی تعلق نہیں۔ اگرتم اس کتاب کا حصول جا ہتے ہوا عام سلسلے میں جس کا کسی لڑائی ہے کوئی تعلق نہیں، تم انہیں ما میرے پاس تمہاری امانت کے طور پر ہے۔ اس کے اوراق کا مجھے کوئی علم نہیں، تم انہیں ما کرنے کے لئے تم کرنے کے لئے جو چاہووہ کر سکتے ہولیکن اگر حیدر سادی مل جائے تو دس منٹ کے لئے تم پر اس سے بات کرادو۔ یہ کتاب تمہاری امانت ہے۔ میں اس سے کوئی ولچی نہیں رکھتا یہ واپس مل جائے گ

سمجھ رہے ہوناں، میری بات۔ یہ بطور ضانت ہے اور اس وقت تک مجھ تک پہنے کوشش مت کرنا جب تک حیدر سادی تمہیں نامل جائیں اور تم ٹیلی فون پر مجھ سے ان کا نام کرادو۔ نمبر تمہارے پاس موجود ہے۔ اب میں چلنا ہوں۔ یہ لڑکی تمہاری بندشیں کھول گئے۔ میں نے اسے اجازت دی۔

" الیکن خردار کسی غلط نیت ہے جھ تک آنے کی کوشش مت کرنا اور حیدر ساوی کے اسے پہلے اس کتاب کو طلب بھی نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو۔ ورنہ اپنی زندگی کے زیال کے فوا دار ہو گئے'۔ میں نے کتاب کا لفا فہ سنجالا اور وہاں سے واپس بلیٹ بڑا۔ جاتے ہوئے نے باہر کا دروازہ بند کر دیا تا کہ یہ لوگ فوری طور پر میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کریا میں راستوں کو خود تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سیاہ رنگ کی قیمتی لینڈ کروزر کے بارے کم میں راستوں کو خود تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سیاہ رنگ کی قیمتی لینڈ کروزر کے بارے کم ان کی اطلاع غلط نہیں تھی اور وہ جس وہنی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے وہ غلط اطلاعات کے

میں نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اوراہے شارٹ کر کے چل پڑا۔ تاحدِ نظر تاریکی اور سائے کا راج تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں۔ راستوں کا صحح طور کا اندازہ نہیں تھالیکن سڑکیں کہیں نہ کہیں لے ہی جایا کرتی ہیں اور ایک مناسب سفر کن د بعد میں شہری آبادی میں دانش ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر مجھے مید معلوم ہو گیا کہ یہ شہران کا

لیکن میں احمق نہیں تھا۔ لینڈ کروزر کو ایک مناسب جگہ پارک کیا، وہاں سے ٹہلٹا ہوا آ<sup>گ</sup> اور کچھ دنر بعد ایک ٹیکسی نے کافی رات مجھے میرے ہوٹل کے دروازے پر پہنچا<sup>یا۔</sup>

باں وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پر اس زخم کا نثان ویکھا۔ میں اپنی وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کر اس زخم کا نثان ویکھا۔ میں افیل ہورہی تھی لیکن اب اتی رات گئے ظاہر ہے اس زخم کا کوئی علاج میرے لئے ممکن مائیل ہورہی تھی لیکن اب اتی رات گئے ظاہر ہے اس زخم کا کوئی علاج میرے لئے ممکن افیا ہو سے پہلے اس پر ایک رو مال لینا اور بستر پر دراز ہوگیا اور اس کتاب کا رق کول لیا۔ فاری کی میتر کر یہ با آسانی میری مجھ میں آرہی تھی اور میں اوراق النتے ہوئے مرفوع کا اندازہ لگار ہا تھا یہ امیرایران کی سوانح عمری تھی۔

لین سوائح عمری کا انداز نبیس تھا بلکہ امیر سے متعلق کمی گمنام اور پُر اسرار شخص کی یا دواشیں ہو شاید امیر سے متعلق کمی گمنام اور پُر اسرار شخص کی یا دواشیں ہو شاید امیر سے گہری قربت اور دوتی رکھتا تھا اور اس کے تمام خفیہ رازوں سے واقت تھا رہام پر نبیس آتے تھے۔ کتاب کی تحریر انتہائی دلچسپ تھی اور میں ان اوراق میں اس طرح واکہ رات گزرنے کا کوئی احساس بھی نہ ہو سکا۔ پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں سے کتاب دراق پھٹے ہوئے نظر آرہے تھے۔ ان اوراق کا تخیینہ میں نے تقریباً 14 صفحات لگایا اور کے بعد کتاب مسلسل تھی لیکن جو اوراق کم تھے وہ واقعی اہمیت کے حامل تھے تاہم یہ سارا کیرے لئے قطعی طور پر باعث دلچپی نہیں تھا۔

گری اس وقت چونکا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے کتاب ماکررکی اور سکئے کے نیچ رکھا ہوا پستول اٹھالیا جومیری ملکیت نہیں تھا۔ اس پستول کو اٹھ میں چھپا کر میں نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھراپی جگہ سے اٹھنے کی کوشش ہی اتفا کہ دروازہ آہتہ سے کھلا اور میری نگاہیں آنے والے کی جانب اٹھ کئیں۔ یہ ہوٹل کا

جومفائی کا سامان ہاتھ میں لئے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ ال نے لیپ کی طرف دیکھا پھر میری طرف لیکن دروازے سے روشیٰ کا جوطوفان ل ہوا تھا اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ دن خاصا چڑھ چکا تھا اور دن کے اس جھے میں باروشیٰ دیکھنے والے کو اتنا ہی متحیر کرسکتی ہے۔ تاہم سب سے پہلے میں نے ان دونوں

ماکو چھپانے کا بندوبست کیا جو دیکھ لئے جاتے تو خواہ مخواہ بات کا بھٹر بن جاتا۔ پھر الے کے سلام کا جواب وے کر اس ہے کہا۔ انت

مم ابنا کام جاری رکھو، بستر بعد میں درست کر دینا میں در سے جاگنے کا عادی ہوں'۔ معافی جابتا ہوں جناب'۔اس نے مؤدب لہج میں کہا اور صفائی کرنے لگا۔ دوسرا راکای کا سامنا کر چکے ہوں اور میں اتفاقیہ طور پر ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بید خیال میرے ذہمن إلى بختلى اختيار كرتا چلا كيا اوراس خيال كى يحيل كاعمل به تھا كه ميں قرون كا رخ كروں اور ے لئے میں نے دو پہر کے بعد کا وقت متعین کیا۔ شام کو پانچ بجے نکلنا سب سے موزوں ع اوراس وقت تک ہوشیاری ہے ان لوگوں کے فون کا بھی انظار کرلیا جائے تو کوئی حرج بنانچیشام تک کا بقیہ دفت میں نے ہوئل میں اپنے کمرے میں ہی گزارا۔طبیعت پر پھھ

ہی ملط ہور بی تھی لیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ وقت جن حالات کی ترتیب کرتا ہے ان میں لي آسان نبيس هوتي-

وریوں کے بعد پانچ بج میں اپنمعول کی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا۔اب مجھے ن کی جانے کے راستے معلوم ہو چکے تھے چنانچ میکسی مجھے ایک بار پھر لے کر ای ممارت اب چل پڑی۔ البتہ اس بار پہلے سے زیادہ مخاط رہنا ضروری تھا اور میں نے نیکسی کو ایک امدچوز دیا جہاں سے تیکسی ڈرائیور بھی کسی کو پینشاند ہی ندکر سکے کہ میں کہاں اترا ہوں۔ لی نے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعدایے قدم اس عمارت کی جانب بر ها ویے۔ رُاس ار اور سنسان عمارت سنائے میں ڈوئی ہوئی تھی۔شام کے سائے اس بر لرز رہے بوسم کی کیفیت مجھ عجیب سی تھی اور ایک پُر اسرار خاموشی پر مسلط تھی۔ میں نے عمارت میں الم کے لئے بھی الی جگہ کا انتخاب نہیں کیا جہاں سے ممارت کے سی مکین کومیرے بارے تعلوات حاصل ہوسلیں بلکہ عمارت میں داخل ہونے کے لئے میں نے تھوڑی می محنت اور ٹ کے ساتھ ایک ایس بہتر اور مناسب جگہ تلاش کرلی جہاں سے عمارت میں وا خلہ تھوڑا سا

ما بے شک تھالیکن ناممکن نہیں۔ ایک مفروضے پر اتی محنت کر ڈالنا ہوسکتا ہے ایک عام آ دمی کے لئے ایک احتقانہ ممل ہو

الم ال وقت بھی اپن کاوش ، اپن محنت سے بد دل تہیں تھا۔ بر حال عمارت میں، میں نے ایک الی جگہ منتخب کی جہاں سے میں دور دور تک کا جائزہ الله اور مجھے کوئی نه د کمھ سکے۔شرط ببی ہے کہ کسی کو یہاں میری آمد کے بارے میں علم کی<sup>ر ا</sup>بٹی جانب سے تو مجر پور کوشش کر ل تھی کہ ہر نگاہ سے پوشیدہ رہوں کین بہر حال سل مقل بھی اہمیت رکھتی ہے ممکن ہے کوئی ماحول سے روشناس رہنے کے لئے اس سے

آ دمی تھوڑی دریے بعد آیا اور گلدان میں نئے بھول لگا کر چلا گیا۔ پھر دہ اپنے کام سے فا ہوئے تو میں نے بھی بستر چھوڑ ویا عسل وغیرہ کیا اس کے علاوہ اشیاء جن کی حفاظت تقر چھانے کے لئے میں نے مناسب جگہ تلاش کی اور اپنے طور پر انہیں محفوظ کر دیا۔ میں ان لوگوں کو چینج کر کے آیا تھا اور پیٹی طور پر سپر مین نہیں تھا کہ اگروہ آجاتے ہ

ہر قیت پر شکست ہی وے ویتا۔بس ایک ایسا داؤ چلایا تھا میں نے کممکن تھا جھے درر کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جاتیں ویے بیمرحلہ خاصہ مشکل ہوگیا تھا اور جو داتا۔ سلیلے میں پیش آئے تھے وہ میرے مقصد سے بالکل میل نہیں کھاتے تھے۔

اس کام کے لئے میرے دل میں جوتیش ہوسکتی تھی بلکہ مجھے تو جلد از جلد ایا مقد تھا اور اس کے لئے میں مناسب صورت حال کا تعین کرنا جا بتا تھا۔ بہر حال تمام موا سے فارغ ہونے کے بعد ناشنا طلب کیا اور ناشنا کرنے بیٹھ گیا۔ نہ جانے زہن کے اُ میں کیے کیے تصورات ابھر رہے تھے، میری شخصیت پر سے وہ خول کچھ وقت کے لئے ہا بھین سے مجھے پر مسلط تھا۔ ایک ایے نام کی زندگی کی خبر لی تھی جو شاید میرے دل می و بن كر خاموش بهي موكميا تحاليكن اب ....اب بلا وجداس ميل مشكلات بيدا مور بي تعيل. کون ساابیا ذراییہ ہوسکتا ہے جس سے مجھے بیچ صورت حال کاعلم ہو سکے اور بغیر گا کے بیمعلوم ہو سکے کہ زمرد جہال کہال ہے۔ ببرطور اب بیفیسلہ کرنا تھا کہ آئدہ الدا موں مے؟ مامون رضا اگر دوبارہ رجوع كرنے كى كوشش كرتا تو يہ بھى ايك بے مقعد كل

نہ جانے کیا قصہ ہاوراس کتاب کے سلسلے میں حدر ساوی کیوں الجھ گیا ہے؟ بہت دبیکہ

معاملات پر بیشا سوچارہا۔ ذہن کے گوثوں میں بہت سے خیالات آرہے تھے۔ سكين پر اج يك ايك خيال نے ذبن من جگه بائى اور ميس اس برغور كرنے لگا با نوعیت اور اہمیت کچھ بھی ہو، اگر حیدر سادی کسی ایسے مسلے میں البھ کیا ہے تو پہلی بات اور ا بی رمائش گاه پرنبیں ملے گا۔ دوسری بات یہ که قرون میں اس کی وہ رمائش گاہ بد<sup>ی خوط</sup> کی حامل ہے اور جب اسے تلاش کرنے والے اسے وہاں نہ یا کر مایوں ہو مجتى إلى وقت حدر ساوی کے لئے اس سے بہتر اور کوئی ٹھکانہ ہیں ہوسکتا۔ وہ عمارت اس است قدر متحکم ہے کہ اگر حیدر سادی ایک ذہین آدی ہے تو دہ اس عمارت میں ای رہائی رہائی ا

گا۔ بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ ای عمارت میں موجود ہو۔ اب اے طال

پھر میں یہاں ایک طویل وقت گزارنے کے لئے تیار ہو گیا۔ میں جانیا تھا <sub>کہ ای</sub>

میں بلکہ کسی ایسے کمرے میں مدہم روثنی جلا کر بیشاہے یہاں سے دور دور کا جائزہ لیا بہتر اس کا مقصد ہے کہ وہ اس کمرے کی افادیت سے باخبر ہے لیکن اب اسے دھو کہ دینے بہتر اس کا مقصد ہے کہ وہ اس کمرے کی افادیت سے باخبر ہے لیکن اب اسے دھو کہ دینے اپنے ایک طویل اور صبر آزما وقت ضروری تھا۔ وہ ستون جس کی آڑ میں، میں نے اپنے بہار کی روش کی روش کی روش کی روش کی روش کی مار گئی طور پر کسی حساس شخص نے اپنے کا نوں سے میرے قدموں کی میہ ہلکی می بھی میں کی تھی اور مختاط ہو گیا تھا لیکن اب طویل اور صبر آزما وقت گزار کر اس کے شبہ کو بھی نے اپنے کرنا تھا اور یہی کامیا بی کی دلیل تھی۔

تون کے پاس کھڑے کھڑے میرا سرکسی ایسی چیز سے مکرایا جس سے ہلکی سی چیٹ کی ابھی جات ہے۔ اواز میں خیٹ کی ابھی جات ہے ہوئی تھی۔ میں نے فورا بی اپنا سروہاں سے ہٹایا اور ہاتھ کواس جگہ رکھا جہاں سے بیآ واز

مں نے جلدی سے واپس اسے اس کی جگہ دبا دیالیکن چٹ کی یہ آواز بھی ان حساس اللہ کے جات کا یہ آواز بھی ان حساس اللہ کے شک کا باعث بن گئی ہوگی۔اب جو پچھ ہوا ہے وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ مختاط انداز اگڑے رہنا ہی کامیانی کی دلیل ہو سکتی ہے ورنہ اگر حیدر ساوی یہاں موجود ہے تو پھر وہ

الراح چھپا ہوگا کہ دوبارہ شاید میں اسے تلاش نہ کرسکوں۔ می نے اپی سانسوں پر قابو پالیا تھا اور اتنی آ ہنگی سے سانس لے رہا تھا کہ خود میر ہے الرکوان کی آواز محسوس نہ ہو سکے ورنہ رات کے سائے میں سانسوں کی بازگشت بھی آرام

جی ہے۔ جی شخص کے حساس کانوں نے میرے قدموں کی جاپ سن کی تھی، وہ یقینا ایک الیت انسان تھالیکن اب میری باری تھی۔ میں اپنے طور پر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا الی طویل خاصوش کے بعد اس کے ذہمن میں یہ جسس ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ میری بست دوبارہ تحریک کیوں نہیں ہوئی چنانچہ اب میرے کان ادھرکی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ بہت دوبارہ تحریک کے سرمراہنوں نے احساس دلایا کہ کوئی دروازہ کھلا ہے۔ اس نفیس کوشی کے بھی ہوا کی سرمراہنوں نے احساس دلایا کہ کوئی دروازہ کھلا ہے۔ اس نفیس کوشی کے ممارت میں کوئی بھی ایا مخف نہیں جو مداخلت کرے لین اس کے باوجود احتیاط زنرگی م ممیشہ کارآ مدرہتی ہے بشرطیکہ اسے محج جگہ اختیار کیا جائے۔ ایک جگہ ساکت بیشے رہا جی ز مشکل کام ہو عکتا ہے شاید اس کا اندازہ نہ کیا جاسے لیکن صبر کرنا میری عادت تھی اور میں ب سکون کے ساتھ یہاں منٹ اور گھنٹے گزارنے لگا۔ سورج حجب گیا، تاریکی ہوگئی اور پھر رات کے سفر کا آغاز ۔۔۔۔ میں بہت سے سائل سوچ رہا تھا اور سوچیں وقت گزاری کا بہترین ذراعہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت ساوقت گزرگا۔ ا

میں ہنس بھی رہا تھا اپنے آپ پرلین کسی کام کے لئے اگر ایک رات صرف کر دی جائے تو تیا ر نہیں ٹوٹ پر تی اور پھر کام بھی ایسا جس کا تعلق میری زندگی سے سب سے اہم پہلو ہے تھا۔ خیر اس طرح بہت سے گھنٹے گزر گئے۔ میری کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی جھے وقت ، بارے میں بتارہی تھی اور اصولی طور پر اب اتنا وقت ہو گیا تھا کہ اس کے بعد میرا یہاں بیا ربنا جماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دور دور تک نگاہیں دوڑانے کے باد جود جھے کوئی الی تھم نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی ایسی آ ہٹ کے سننے کا اتفاق ہوا تھا جس سے سے احساس ہوتا اس بھوت گھر میں کسی بھوت ہی کی موجودگی کی تو قع کی جاسکے۔ پھر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دا

اب اصولی طور پر مجھے اس عمارت کا جائزہ لینا جائے تھا۔ کم از کم بچاس فیصد المالا

کیا تھا کہ ممارت خالی ہے اور حیدر ساوی نے اس انداز میں مہیں سوچا جس انداز میں، مل

سوچا۔ بعنی وہ یہاں نہیں آیا ہے حالا نکہ ایک ایسی جگہ جہاں دشمن مایوس ہو محتے ہوں، رہ<sup>ان</sup>

کیلئے سب سے بہتر ہوتی ہے لیکن بہر حال ہر خض کا انداز فکر مختف ہوتا ہے اور ضرور کا ہمار خیل سے میں ہے بہتر ہوتی ہے لیکن بہر حال ہر خض کا انداز فکر مختف ہے ہنے کے بعد ممارت میں قدم رکھ دیا اور ایک طویل راہداری سے گزرنے لگا۔ پھر اچا تک ہی جھے عجیب احساس ہوا راہداری کے فرش پر روشی کی ایک ہلی می چک تھی لیکن میرے قدموں کی آواز ہو ہوئے لیکن میرے قدموں کی آواز ہو ہوئے لیکن میری حساس نگاہوں نے ہوئے کے برابر تھی، شاید من لی گئی اور وہ چک معدوم ہوگئی لیکن میری حساس نگاہوں نے کیسر کا جائزہ لے لیا تھا جو دور سے آئی تھی اور ختم ہوگئی تھی۔ میں اس لیسر کے مرکز کو اپنی میں بٹھا چکا تھا۔ تب میں اپنی جگہ پر ساکت ہوگیا۔ میرا دل خوشی سے انجیل رہا تھا کہ کہا میں بٹھا چکا تھا۔ تب میں اپنی جگہ پر ساکت ہوگیا۔ میرا دل خوشی سے انجیل رہا تھا کہ کہا میں سے میرے ایک اندازے کی تقد بی ہوگئی یہاں کوئی ذی روح ضرور موجود ہے اور جونوں میرے ایک اندازے کی تقد بی تھوگئی یہاں کوئی ذی روح ضرور موجود ہے اور جونو

دروازے بے آواز تھے لیکن بس ایک احساس تھا جس نے مجھے مخاط کر دیا تھا اور پھر میرا پرز سلے مرطے میں، میں نے ہاتھ سیدھا کر کے سوئج بورڈ پر مارا۔ دوسرے مرحلے میں یقین میں تبدیل ہو گیا۔ قدموں کی وہ چاپ سی بھی طرح میری جاپ سے زیادہ نہیں تھی تاہم وه اپن تیز تیز سانسوں قابونہیں پاسکا تھا۔ قدموں کی جاپ اوراس کا تیز تفس میں محسوں کر یمی بیلی عمل نے راہداری کو بقعہ نور بنا دیا۔ زمین برگرنا بے حد کامیاب رہا کیونکہ تها اور میری خصوی صلاحیتیں اس مخص کا تصور کر رہی تھی جو آہتہ آہتہ ای راہداری کی ر رو فائروں کی آواز ابھری اور گولیاں دیوار برلکیس اگر مدِ مقابل ہتھیار کے استعال آرہا تھا۔ نیز یہ کہ میری آ تکھیں اندھرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔اس لئے اب م بمبرك موما تو اسے وقفے كے بغير تيسرا فائر ضرور كرنا جاہئے تھااور نشانه بدل كر ليما اس کے سائے کو بھی بخو بی و کھے رہا تھا جو دیور کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا آ گے بڑھتا ہوا آرہاتی <sub>: غ</sub>الین اناڑی کھلاڑی ایک دم اپنے عمل کا نتیجہ جائے کے خواہشند ہوتے ہیں اور انتظار اگرید حیدر اوی ہے تو اس کا تعلق وکا لت کے شعبے سے ہے۔ ایک وکیل ایے مظا ر ہن جبد ایس چویشن میں تیسرا فائر ہی سب سے کامیاب موتا ہے کوئلہ شکار این حالات میں اگر اپنے پاس اسلحہ رکھے اور اسے استعمال کرنے کے بارے میں سوچ تو ان ر کا ہوتا ہے اور عام حیثیت میں آجاتا ہے۔ ا پنا انداز کیا ہوگا۔ یقینی طور پر وہ اسلح کا ماہر تو نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں پتو

برمان مدِ مقابل نے اس کمزوری کا اظہار کیا اور میں نے اپنی مہارت دکھا دی۔ بے شک کام تھا کہ میری جلائی ہوئی گولی صرف پہتول کی نالی چھوئے اور اس ہاتھ کونقصان نہ پہنچے کی پہتول ہو، لیکن ایسا ہی ہوااور ایسا کیسے ہوا؟ یہ ایک طویل داستان ہے بلکہ میری زندگی کی بان کاتعلق ہی اس خلتے ہے ہوارا گے چل کر میں اس بارے میں تفصیل بتاؤں گا۔

بھال اس کر اتبی سے نکل گا اور اس کی بھٹی بھٹی تکھیں جے برگر میکن لیس اس ہائیں اس سوئیں اس سے بھٹی اس سوئیں سوئیں اس سوئیں سوئیں اس سوئیں سوئی

بنول اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی پھٹی پھٹی آئیھیں جھ پر گڑ کئیں لیکن ان آئکھوں نہیں تھا، ایک عجیب سی چک تھی۔

"ہلوا" میں نے سرد لہج میں کہالیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔میرے اندازے الله الله وہ میں کہالیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پر وفیسر اپنی الله وہ سو فیصد حیدر ساوی تھا۔ ہر پیشے کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے اور بیشخصیت خود بخود بن عربی بنا اینا انداز ہوتا ہے اور بیشخصیت خود بخود بن

اُپ کیلئے خطرہ اب بھی باتی ہے اور سراس سے بہتر ہے کہ آپ بہت جلد کوئی مناسب کرلیں۔ میں آپ کے ان دشمنوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کونقصان پہنچانا جا ہے ہیں'۔ 'فرکون ہوتم؟'' اس نے حیرت انگیز پھرتی سے اپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔

لقان كرين مجھ سے، يہاں اس چويش ميں سب بچھ جانے كى كوشش نہ كريں'۔ لُنُ پَائِلَ مِجھتے ہو''۔ وہ غرايا اور ميرا پارہ چڑھ گيا۔

الجوائش نے سرو لیج میں کہا اور پیتول کی نال کو گردش دی۔ وہ ایک لمحہ مجھے گھورتا وکل بنی بنس سرا۔

وس انج کے اندر اندر ہے تو اس کے ہاتھ کی بلندی کیا ہو عتی ہے۔ میں ان تمام چزول جائزہ لے رہا تھا۔
ہوسکتا ہے وہ حیدرساوی ہولیکن اگر اس کے ہاتھ میں پہتول ہے اور وہ ایے تحق کور استعال کرنے۔
ہوسکتا ہے وہ حیدرساوی ہولیکن اگر اس کے ہاتھ میں پہتول ہے اور وہ ایے تحق کور استعال کرنے۔
دریخ نہیں کر ےگا۔ اس کے علاوہ اگر وہ میری رینج میں آتا ہے اور میں اتفاقیہ طور پر دریافہ ہونے والے اس سونچ بورڈ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو ظاہر ہے کیے بعد دیگر کا ایک سونچ دبانے کی صورت میں مجھے اسے کمحات گر رجا ئیں گے کہ وہ میرا نشانہ لے تا ہاں اس کا ایک طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان تمام سونچ پر ایک کھڑا ہا تھے اس طرح ہارا جائے اس راہداری میں موجود روشنی کا جو بھی سونچ ہو، وہ اس کی زد میں آجائے چنانچہ میں اس اس راہداری میں موجود روشنی کا جو بھی سونچ ہو، وہ اس کی زد میں آجائے چنانچہ میں اس لئے بھی تیار ہو گیا۔ میرا اپنا پہتول میرے ہاتھ میں تھا آئہ ش نے اب سانس مکمل طور پر ا

كرركها ہوگا اورائے اپنے جسم ہے تقريبا ايك فٹ آگے كئے ہوئے ہوگا۔ اس كاقد پانچ فر

یں وقت میں اپنے مدِ مقابل کہیں بہتر پوزیش میں تھا۔ پہلے اسے مجھ پر شبہوائی وہ مختاط ہو گیا تھالیکن اب اس نے اس خیال کو مترلزل کر دیا تھا اوروہ بھین کی منزل ہیں تھا۔ اس کے قدم آہتہ آہتہ میری طرف آرہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ میرے سان گزرااب مجھے تین مرطے پوری کامیاب سے طے کرنے تھے۔

''ا کیسپوز ہو گئے ناں۔ ایک لیح میں کھل گئے ناں۔ میرے بھی خواہ میرے رور

كهال جلوس؟ بولو'۔

نی فرش پر، الماریوں میں شیلف ہی شیلف تھے لیکن وہ ان کے درمیان سے گزر کر ایک مدہ شیاف تک پہنچا اور پھر اے گھما کر ایک دروازہ بنالیا۔ یہ بے حدوسی کمرہ تھا۔ شنڈا اور

۔ کون، بہترین فرنیچر سے آراستہ شیلف سے نمودار ہونے والا درواز ہ خود بخو دبند ہو چکا تھا۔

نفیہ کمرے کے اندر اتن مناسب روشی تھی کہ ہم دونوں بہ آسانی ایک دوسرے کو دیکھے

''<sub>اب</sub> کیا کروں؟'' اس نے کسی قدرطنزیہ کیجے میں پوچھا۔

"آرام سے بیٹھ جاؤ"۔

«شکریه" ـ وه بینه گیا ـ " میں نہیں جانیا مسٹر حیدر ساوی کہ آپ جیسامعزز خص کس انجھن میں گرفتا رہے۔ آپ

ال اعزت بیشے سے مسلک ہو کر کن مجرموں کے جال میں کھنے ہوئے ہیں۔امیر کی زندگی ے تعلق اس کتاب کا کیا کھیل ہے۔جس کے پچھ اوراق آپ کے پاس موجود میں اور کوئی

این ماسل کرنے کے لئے کوشاں ہے۔ بہر حال نہ مجھے اس کتاب سے دلچیں ہے نہ اوراق

"المرى كبانى عجيب ب- من آپ معلوات عاصل كرنے كيلے آيا تھا كمشكل لل گرفتار ہو گیا''۔

> "اوه.....ميرے خداكل ..... وه .....تم تھے؟'' "كيا مطلب؟"

"كياكل تمهيس يبان سے اغواكيا كيا تھا؟"

"ہاں آپ جانتے ہیں؟'' "مِل يہيں پوشيدہ تھا"۔ "ويري گذر آپ ايک ذجين انسان جين"۔

"ليكن چرتم كون هو؟"

"أب رُسكون مون تو من آپ كو بتاؤن - نه صرف تفصيل بتاؤن بلكه حسب ضرورت ا مرجمی کروں۔ اگر آپ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بولیس وغیرہ کی مدد جاہیں تو میں

''وہاں جہاں تھ''۔ "اوہ تمہارا خیال ہے ..... اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی۔ پھر پلٹتا ہو ابوال ساوی زمین پر لوٹ لگا دی۔ اس نے وہ پستول تاک رکھا تھا جو اس کے ہاتھ ہے گر

ليكن وه مجھ سے زيادہ مبارت كا ثبوت نه دے سكا يا اندهرا مونے كى وجه سے ال اندازے کی ملطی ہوگئ۔ جبکہ میں نے ملطی نہیں کی اور میری ٹھوکرنے پستول کو کیرم کے امر ۔ ، اس عمر میں شعبدہ گری زیب نہیں دیتی۔تم مجھے مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشل

سر گرداں ہو۔ جبکہ میرے ہاتھوں تمہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں چہا۔ مجھے تم سے ایک معمولی سا کام ہے اور میں ..... اٹھو..... کھڑے ہو جاؤ۔میرے غصے کوآ واز نہ دو..... میں نے جھک کراہے کمرے پکڑ کر اٹھایا اور اسے بہلی بار احساس ہوا کہ میرانا<sup>ج</sup>

قوت کیا ہے پھر میں تقریباً سیدھا ہو گیا۔ <sup>دو</sup> کہاں چلوں ....؟'' "اس جگه جيم محفوظ سجھتے ہو"۔ "کس کے لئے؟"

> ''اپنے اور میرے دونوں گئے'۔ "اب شايد كوئى جكه محفوط نبين" وه چيشى پيشى آواز ميس بولا -"اس لئے كەتم يہاں بھى بينچ كئے"-

ودمیں پہنیا ہوں، دوسرے نہیں'۔ میں نے کہا۔

"باں کیوں ....؟ میں نے سوال کیا لیکن اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا الا بڑھ کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیموٹا سا کمرہ تھا جس میں بے شار کتابیں جرا حیدر ساوی نے تعریفی نظروں سے مجھے و یکھا پھر بولا۔

حیدر سادی اب مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ غالبًااب وہ اپنے تجربے کی آ کھ استعال کر

اس کے لئے عمل بھی کرسکتا ہوں''۔

رہاتھا۔ پھراس نے کہا۔

"نتم دوباره يهال كيي آئي؟"

"بس يمى خيال تھاكه آپ كے لئے اب اس مے محفوظ كوئى جگه نہيں ہوگى"

"اوه ..... شايد ..... تم ب حد ذين نوجوان مو مجه سے كيا كام تما؟"

"ایک پد درکار ہے جس کے لئے میں آپ سے ملنا جا بتا تھا"۔

"بتاؤ، کیسا پیته در کار ہے؟"

" فاتون زمر جہاں ان کا نام ہے۔ "میں نے کہا اور حیدر ساوی کے چبرے کے عضلات تہے گئے ایک لمحے کے لئے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سکتے میں آگیا ہولیکن خود کوسنجالنے کا ماہر نایاں نے خود کو نارمل کیا اور بولا

"كياكام بان سي؟" "آپان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟"

"وطویل عرصے کا ساتھ ہے، ایک زمانہ تھا کہ .....گروہ امیر کے دور کی بات ہے'۔ "آپ نے بھی نعمان اسدی کا نام سا ہے؟"

" ہاں وہ محض زمرد جہاں کا شوہرتھا''۔ ''اور ان دونوں میں علیحد گی ہو گئی تھی''۔

"ہاں اس تحف کا گھرانہ کچھ غیر مہذب تھا۔ زمر د جہاں بوی جا ہت سے وہاں گئ تھی لیکن

ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوا اور وہ بدول ہوگئی۔ سب کیساں گئے، یہاں پے ملک میں ارد جہال نے نعمان اسدی کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا اور اس کے کاروبار کوعروج ویا تھا ٹن جب زمرد جہاں بدول ہو گئ اور اسدى اس كے بيٹے كو لے كر فرار ہو گيا تو امير كا زوال الکاورند، اسدی کو لینے کے دینے پر جاتے"۔ " مول ' ـ میں نے گہری سانس لی، پھر کہا۔ " نعمان اسدی کا انتقال ہو گیا ' ۔

> ''اُده ..... مجھے عُلمُ نہیں، مَّر .....تم .....تم کون ہو..... اور .....؟'' "میں احمر اسدی ہوں ....."

'' مجھے بتاؤ تم کون ہو؟'' ''میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہاں میں نے عاطف اکبرنای ایک مخص ہے،جم کالعلق آپ کے پیشے سے ہے اور جو آپ کا بے حد احر ام کرتا ہے، آپ کے بارے میں معلوم کیا تو پیۃ چلا کہ آپ اس وقت اپنی قرون والی رہائش گاہ پر مقیم ہیں۔ میں ٹیکسی لے کر یہاں پہنچا اور آپ کے اس مکان میں آوازیں ویتا ہواا ندر داخل ہوالیکن یہاں کچھے لوگ موج<sub>ود</sub>

> ''کہاں .....؟''حیدر ساوی نے بے اختیار یو چھا۔ " بہیں قرون کی ایک عمارت میں '۔ "تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟" "جائے وقوعہ جانتا ہول"۔

تھے۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے زحمی کیااور اغوا کر کے لے گئے''۔

"اس ممارت كو بهجان سكتے ہو؟"

''اوہ، معاف کرنا میں درمیان میں مداخلت کر بیٹھا ہوں۔آگے بتاؤ''۔ "جب میں ہوش میں آیا تو انہون نے مجھ سے تین سوال کے"۔ ''کیا؟'' وہ دلچیں سے بولا۔اب اس کے چہرے پر بے حد اثنتیاق کے آٹارنظر آرہے تھے۔

'' پہلا سوال تھا کہ کتاب کے اوراق کہاں ہیں؟ دوسرا سوال تھا کہ حیدر ساوی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور تیسرا سوال تھا کہ حیدر ساوی کہاں ہیں؟'' ''خوب''۔ وہ ہاتھ ملاتا ہوا بولا۔ ''بہر حال میں ان سے فی کرنکل آیا۔ مجھے پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے؟'

"م ان کے چنگل سے کیے نکاے؟" ''میں .....!ان میں سے ایک زخی ہو گیا تھا باتی کو میں نے معاف کردیا کیونکہ وہ جما غلطی کا شکا ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے یہاں کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لیا تھا''۔

"اسدى خاندان سے مو ....؟"

.''ہاں.....؟''

"كياتعلق بنعمان اسدى سے؟"

''ان کا بیٹا ہوں''۔ پہلے تو حیدر ساوی نے ان الفاظ پرغور نہیں کیا۔ پھر اس پر بم بلاست ہو گیا۔ اس ک

کیفیت مجھالیی ہی ہو گئی تھی۔

'' بیٹے ..... یعنی اس کی اور زمرد جہاں کی اولا د؟''

"ماں .... اور اب اپنی مال سے ملنے آیا ہوں۔ اسدی صاحب کے وکیل نے مجھے تا تفاكه زمرجهال كابية مجھ آپ سے السكتا ك، ـ

" إن يقينا كيول نبيل .... كيول نبيل ميرا بهي تم سے گراتعل بيسام تعلق" ''ولیل نے مجھے بتایا تھا''۔

''میرے بچے ہوتم میری اولاد کی مانند ہو''۔حیدرساوی نے کہا اور ایک عجیب ہے

اضطراب کا شکارنظر آنے لگا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جرم جما تک رہاتھا جبکہ چبرے کے تاثر ات مختلف تھے۔اس نے کہا۔

''دلیکنتم میرا.....میرا مطلب ہے'۔

''ایک سوال حیدر ساوی''۔

"آپ کا اس خاندان سے کیاتعلق ہے؟"

''میں اس کا قدیم بھی خواہ ہوں۔ امیر کے دور میں اس کے تمام قانونی امور کا تکران میں بی تھا۔ جب تمہارے والد تمہیں لے کر چلے گئے تو میں نے تمہارے حصول کے لئے بوی کو تشیل

كى تھيں ليكن انبى ايام ميں امير زوال پذير ہو گئے اور بہت سے مسائل كھڑ ہے ہو گئے "-

''خاتون زمرد جہاں کہاں ہیں؟'' ''وہ ای اسلامی ملک کے ایک شہر میں ..... وہ ..... آہ میرے بیج تم ہے مجھے ل کر اُلی

خوشی ہوئی ہے۔تم بے شک اپنی مال سے ال لینا لیکن مجھے مرخرو ہونے کا موقع دو'۔

، ﴿ ذُفِي كِي بِهِ خِيرٍ مِينِ الْهِينِ سَاوُلِ گَا''۔ «بیں بے تاب ہول''۔

«مین بھی زیادہ وقت صرف نہ کروں گا۔ ہمیں اس وقت ایک ایک بیالی کافی کی اشد

''یہاں اس کا انتظام ہے۔ مجھے بس چند محول کی مہلت دو''۔وہ میرے جواب کا انتظار

<sub>یر بغیرا</sub> اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی جال پر بھی غور کیا تھا۔ بدن کے ہرعضو کی ایک <sub>ین ہو</sub>تی ہے۔ پورا بدن بولتا ہے۔ زبان الفاظ تراشتی ہے۔ دماغ زبان کو ان کی ساخت دیتا یکن باتی اعضاء خیالات کی تر جمانی کرتے ہیں بشر طیکہ ان کی زبان سیجھنے کی صلاحیت ہو۔

رات حیدرساوی بے تر تیب تھا۔

اس کے خیال اور عمل میں ہم آ جنگی نہیں تھی۔اس کاعمل مشکوک تھا۔ کیوں ، کافی ، یہ ایک ب گفتگو میں کافی کہاں سے داخل ہو گئ۔اور پھر میری خواہش کے بغیر ..... بیکافی گر ہو ہے۔ اب میرا ذہن مدایات دینے لگا اور میں نے اس کے مشورے سے مجھ فوری فیصلے کئے۔ برادی کو والیسی میں کوئی پانچ منٹ لگے تھے۔ وہ کافی کے برتنوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ پھر

لانے ایک پیالی میں کافی انڈیل کر مجھے دی اور دوسری خود لے کر پچھ فاصلے ہر جا بیٹا۔ می اس دوران بندوبست کر چکا تھا ایک گلدان اٹھا کر میں نے اپنی نشست کے پاس المامكر كالياتها جهال سے وہ نظر ندآ سكے۔ پھر میں نے اشحتے ہوئے كہا۔

''ایکسیوزی مسٹر ساوی ..... مجھے تھوڑا سا پانی درکار ہے۔آپ براہ کرم مجھے یہ بتا دیجئے

"اوہ ہو..... میں لاتا ہوں تم کہا جاؤ گے'۔ " جمیں مجھے شرمندہ نہ کریں''۔

"جى ..... ايك منك" - حيدر اوى نے كها وہ باہر نكل گيا۔ اس كے باہر جاتے ہى ميں

علل كى پيالى اشھائى، اسے سونگھا۔ مجھے اندازہ ہو گيا كه كافى سے اتھنے والى بھاپ ميس كافى منطاوہ کسی اور شے کی بھی بہت بلکی سی بو ہے۔ میں نے مسکرا کر کافی اس کی جگہ رکھ دی۔ الک گاس اور شندے یانی کا جگ لے آیا تھا۔ میں نے اس سے جگ لے کر ایک

.

ہوا۔ ' گفا کر ہ<sub>ہ</sub> پیالی ۔ جس بی

حیدر اوی نے اپنی پیالی سے کافی کے چند کھونٹ گئے۔ میں نے پیال اٹھا کر ہ سے لگائی لیکن اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا جس کا ا نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا۔

گلاس یانی پیالیکن اس میں بھی میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

''میری مال کی صحت کیسی ہے؟'' ''بہتر ہے''۔حیدر ساوی بولا۔

"شاید به بات آپ کومعلوم نه بوکه نعمان اسدی نے جھے میری مال کی موت کی خردی اللہ اللہ علی موت کی خردی اللہ دیا مطلب؟" حیدر ساوی چو تک کر بولا۔

" بھے اب سے چندروز قبل بیمعلوم تہیں تھا کہ میری والدہ حیات ہیں اور جب بھے کا علم ہواتو میں بے واللہ میں ہوگیا۔ بالكل فیرا کا علم ہواتو میں بے چین ہوگیا۔ بالكل فیرا انداز سے اس كا كلول گلدان میں گراتا جارہا تھا۔

''یقیناً ایہا ہی ہوگالیکن زمرد جہاں نے اپنے لئے بڑے غلط رائے منتخب کئے۔ کا ایہا نہ کرتیں''۔

"کیسے غلط راستے؟" میں نے آواز میں تھوڑی ہی لگنت پیدا کر کے کہا۔
"ہمارے خاندان برسوں سے پیجا تھے، بڑی ہم آہنگی تھی۔ ہمارے درمیان لیکن
نے انو کھے کھیل شروع کر دیے"۔

المارے عاملان برنوں ہے ۔ بو ہے، برق ، ہوں ۔ ، مارے درمیان - ہوں ۔ ، ہوں ۔ ، ہوں ۔ ، ہوں ۔ ، ، ہوں ۔ ، ، جہاں نے انو کھے کھیل شروع کر دیئے''۔ ''کہا؟''

" امیر کی کہانی ختم ہو چک ہے۔ گڑے مُر دے اکھاڑنے سے پچھ حاصل نہیں ہوتالین نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ پچھ حاصل نہ ہو گا اسے اس تحریک سے۔ پہلے میں نے ا سمجھایالیکن اس نے مجھ سے بیر باندھ لیا۔ میں اس ملک کا ایک قانون دان ہوں اور ال

مفادات مجھ پر فرض ہیں۔ مجھے ایک ایس کتاب کاعلم ہوا ہے جس میں امیر کی سوائ دا درج کی گئی تھی۔ اس میں ایسے انکشافات سے جن سے امیر کی موت کے باوجود ایک آز

کا انکشاف تھا۔ میں نے کتاب کے حصول کے لئے جدوجبد کی اوراسے پالیا لیکن پھر؟ "
وہ رکا اس نے چونک کر جھے دیکھا۔ جھے احساس ہوا کہ وہ جھے پرغورکر رہا ہے انگیا کے اندازے کے مطابق مجھے اب تک بے ہوش ہو جانا جائے تھا حالانکہ میں بے ہوش

ہوا۔ یہ کہانی مجھے عجیب لگ رہی تھی لیکن صبر سے کام لینا تھا۔ پیالی کی بقیہ کافی فرش پر گری پھر پال پنچ گر گئی اور آخر مجھے زمین پر آنا پڑا۔ میں بے سدھ ہو کر گڑ گیا۔ حیدر سادی نے فورا اپنی پیالی پنچ رکھی اور کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ

بری طرف لیکا تو میں نے آنکھوں کی وہ جمری بند کر لی جس سے میں اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ میرے قریب آبیشا اور اس نے طاقت لگا کر مجھے سیدھا کر دیا۔ ایک لحمہ میرا

ہازہ لیتا رہا۔ پھر برق رفتاری سے اپن جگہ سے اٹھا اور باہرنکل گیا۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہاں کے بعد کیا کروں۔ اصل میں، میں یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ مجھے بے ہوش کر کے وہ کیا

کہ ان کے بعد یا سروں کو میں میں ہیں ہو ہو ہی ہو گھوں کہ وہ واپس آگیا۔اس کے انھوں میں رہی تھی۔ ان کیا۔اس کے انھوں میں رہی تھی۔

رینانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں ہاتھوں کی ایسی ڈائر یکشن نہیں دینا چاہتا تھا کہ انہیں کمل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں ہاتھوں کی ایسی کھل کا سامنا کرنا پڑا کیا۔ پھر پیروں کی جانب متوجہ ہو گئے۔

وہ اس مشقت سے ہانپنے گئے۔ بہر حال فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کا اللہ مدفیاں کر قریب سنوں نمیر داکا کے نہ گا سکے بابیدان کر ہمیں اسال

لل کیا۔ وہ فون کے قریب بہنچ اور نمبر ڈاکل کرنے گئے۔ پچھ دیر انتظار کیا۔ پھر بولے،
"خاتون زمرد جہاں ہے بات کراؤ! بکواس مت کرد انہیں بتاؤیں حیدر ساوی بول رہا

را - ہاں حیدر ساوی'' \_ پھر کوئی ایک منٹ تک مکمل خاموثی رہی \_ ''ہاں ..... میں ہی ہوں زمر وجہاں ..... مجھ سے زیادہ کون تبہارے ہارے میں جان سکتا

4- چھوڑوان باتوں کوتم نے تو شاید ساری زندگی دوستوں کو دشمن سمجھا ہے'۔ اور دوسری طرف ااداز سنتا رہا پھر بولا۔

واز سنتارہا پھر بولا۔ ''عقل کا فتورہے دیکھو! اگر میں وشمن ہوتا تو اس قدر جدوجہد نہ کرتا۔سیدھا قانون کا

اللی اورتم جانی ہو، یہ اکشافات حکومت کے لئے تعنی اہمیت کے حامل ہوتے، مجھے کیا کیا اللہ اورتم جانی ہو، یہ اکشافات حکومت کے لئے تعنی اہمیت کے حامل ہوتے، مجھے اس النات نہ ملتے لیکن تمہارے خاندان ہے، تم سے یہ میری دوئی ہی ہے جس نے مجھے اس سے باز رکھا۔۔۔۔۔ ہاں زمرد جہاں، غور کرو۔۔۔۔۔ غور کرو۔۔۔۔۔ بوقوف ہوتم غلط مقعد چنا تا رکھا۔۔۔۔ ہاں زمرد جہاں، غور کرو۔۔۔۔۔ غور کرو۔۔۔۔۔ ب

ا سے باز رکھا ..... ہاں زمرد جہاں، عور کرو .....عور کرو .... بے وقوف ہوتم غلط مقصد چنا ، کم نے ایک مقصد چنا ، کم نے اپنی زندگی کے لئے۔ نقصان اٹھاؤ گی۔ پچھنہیں بگاڑ سکو گی تم اور تمہاری تنظیم حکومت

کا .... بہک گئے ہوتم لوگ .... میں جانتا ہوں تم کس کے لئے کا م کر رہے ہو۔ کون تماری دور بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا دور ہلا رہا ہے۔ اس کے جال میں نہ آؤ۔ زمرد جہاں ، تنہیں خود بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا افرا اور میری طرف بوصا۔ تب میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیدر ساوی کے حلق سے حیرت آواز نگل ۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں سے کھلی ہوئی رسیاں ایک طرف ل دیں اور سرو کیجے میں کہا۔ چاہتے ہیں۔ٹھیک ہے۔ زمر دجہاں ..... ٹھیک ہے..... اس سے زیادہ وفا شعار نہیں ہو س میں۔ نحبِ وطن ہوں۔ اپنے وطن کو سازشوں سے بچانا جا ہتا ہوں۔ اس تنظیم کے خاتے کے لئے اک طرف بیٹھ جاؤ''۔ میری مدد کرو۔ بلیز زمرد جہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ زندگی میں دوسرے بے شار مشغ ہوتے "فدایا، خدایا"- اس کے منہ سے نکا اور وہ بیشتا چلا گیا۔ میں آگے برها اور میں نے

، ازوے پکڑ کراٹھایا پھرایک کوچ پر لے جا کر بٹھا ویا۔

"تم بے شک ایک تجربے کار انسان ہولیکن ایک نلطی کی ہےتم نے۔ وہ یہ کہ میرے مِی مجمع اندازہ نہیں لگا سکے۔ اپنی دانست میں مجھے بے ہوش کر کے تمہیں سب سے سلے

پتول کو قبضے میں کرنا جا ہے تھا''۔ "نم .... تم بهوش نہیں ہوئے تھے؟"

"لین کافی میں بڑی سریع الاثر دواتھی۔اتی طاقتور کہ ایک گھوڑے کو بے ہوش کر دے'۔

"كافي،ميري طلب نہيں تھي"۔

"کما مطلب؟"

ال کی زبردی چیکش اور میری خواہش کے بغیراس کی تیاری کے لیے نکل جانا ایک غیر

"اده .....، وه آسته سے بولا۔

"بیال کی کافی اس گلدان میں ہے'۔

"ادرسیان؟"اس نے بے اختیار پو چھا۔

"میں نے منہیں اپنی کہانی سائی تھی۔ یہ زخم اس کا ثبوت ہے اور میں ان کے درمیان

السي مرى كاركردگى برغوركرنا جاہيے تھا'۔ ميں نے كہا اور حيدر ساوى مجھے بخفائك بحراس كے مونوں يرب اختيار مسرا مث كيل كى۔

''فدائمہیں زندگی دے، بیصلاحیت تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟''

میں۔ میں بھی مجبور ہوں۔ ابھی تک میں نے قانون کا سہارانہیں لیالیکن لگنا ہے تم مجھے مجرر كروكى .....تم سے كچھ اور كہنا جا ہتا ہوں، ہال ..... بيٹا اسے بعول سيس؟ جوان ہو چكا ہے۔ شاندار ہے۔خوبصورت ہے۔اپ باپ کی طرح .... اتفاق سے میرے باس ہے .... ہاں جور نہیں بول رہا۔ تہاری تلاش میں آیا ہے۔ نعمان اسدی مر چکا ہے اور اب وہ مال کو تلاش کرر ہے۔ نہیں زمرد جہاں میں حصوث نہیں بول رہا۔ بالکل سچ کہدرہا ہوں۔ ہاں اس وقت بھی و

ميرے پاس ہے۔ ميں نے اسے بہوش كرديا ہے'۔ وو تفصیل جانے دو زمرد جہاں .... جم جن حالات سے گزرر ہے ہیں، وہ تمبارے پر كرده بي، افوه ..... ول جائي تو يفين كراو ورنه تمهاري مرضى ب- بال! ..... وه ب ادر مر

اے تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تہیں زمرد جہاں بیفریب نہیں ہے۔ بخدا بالکل سے کہدر ہوں میں ..... ہاں وہ کتاب میرے حوالے کردو۔ وہ کتاب میرے حوالے کردو۔ اوراق میر۔ پاس ہیں۔ نہیں، مجھے پوری کتاب درکار ہے۔ نہیں، زمرد جہاں میمکن نہیں ہے..... جانتی ہ

میں ضدی انسان ہوں۔ کیا فائدہ حمہیں بیٹے کے نام پر سامنے آنا پرے مکن ہے وقت گز جائے ..... کیا..... تم اتن سنگدل ہو۔ افسوس ..... تمہاری مرضی، چلوٹھیک ہے۔ میں تم سے آخر؟ بار رابطه کروں گا اور تمہارے بیٹے سے تمہاری بات کراؤں گا۔ پھر بھی تمہارے اندر تبدیلی زونما:

ہوئی تو ..... میں اپنے اخلاقی فرض ہے بری الذمہ ہوجاؤں گا۔ او کے .....خدا حافظ<sup>'</sup>۔ اس نے فون بند کر دیا لیکن مجھ پر جرتوں کے لا تعداد دروازے کھل گئے تھے اور میں اگ

تفتگو سے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ میرے دل میں کچھ اور عجیب احساسات جنم کے رہ تھے۔ بہرحال میں نے اپناعمل کیا ور موقع یاتے ہی تھوڑی سی کوشش سے بندشوں سے نجانہ

حاسل کر لی کین ای طرح برا رہا ہیے بڑا تھا۔ حیدر ساوی دیریک فون کے پاس بیٹھا کچھ سوچنا رہا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس کے ک<sup>ا ا</sup>

، سن ہیں کہاں سے ملی تھی؟'' ، کشخص کی ذاتی لائبرری سے'۔ ا

‹'کون تھا و ہ؟''

ر<sub>'ن</sub>ی شخص جس نے کتاب کاھی تھی''۔

"وه حیات ہے؟"

"نہیں، بہت پہلے مر چکا ہے"۔ "كياوه كتاب استحريك ميس كام كرنے والوں كے لئے اہميت ركھتى ہے؟"

"انہوں نے پہلے اسے حاصل کیوں نہ کیا؟" " تلاش ہیں کر سکے تھے"۔

"میں نے زمرد جہاں کو سمجھایا کہ اصل میں بیٹحریک کسی جامع اصول پر جن نہیں بلکہ بیہ

دے ملک کی طرف سے اس اسلامی ملک کے خلاف ایک سازش ہے لیکن زمرد جہاں

اں کا النا اثر کیا''۔

"مجھ پر حملہ ہوا اور کتاب مجھ سے لے لی گئی۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس کے ٹ فائب ہیں اور زمرد جہاں نے تمام دیرینہ تعلقات پس پشت ڈال کر مجھ سے دھنی کا

حید اوی خاموش ہو گیا۔ اب میرے لیے سوچنے کے لمحات تھے۔ میں دیر تک خاموش فرمیں نے کہا۔

"اب آپ کا کیا اراوہ ہے؟"

بہت بدول ہو چکا ہوں ہتم یقین کروسیدھا سیدھا متعلقہ حکام سے رجوع کرسکتا ہوں۔ نظل جائے گا اور بہت سے لوگ منظرِ عام پر آ جائیں گے۔ پھر جو کچھ ہوگا، اسے میں نر منهال سكون كالبكن مين بينبين جابتا تھا''۔

"وہ گروہ کتنا بڑا ہے؟''

"بےمقصد سوال ہے"۔ وونہیں، بےمقصد نہیں ہے۔ یہ ذہانت، بیمل، غیر معمولی ہیں۔ کہال پرورش پال ع "میں نے کہا تا، اس کا جواب میں دوں گا"۔ "زندگی میں بھی اپنی ماں سے ملے ہو؟"

''وہ دیوانگی کی حد تک بخت گیر ہے،تمہارے والد سے مفاہمت ہوسکتی تھی اس کی لی<sub>گیا۔</sub> "اب وه باب بند ہو چکا"۔

"ہاں، مال سے ملو سے؟" ''ضرور ملوں گا،کیکن وہ کہانی تکمل کرو گے تم جوادھوری رہ گئ تھی''۔

'' ہاں .... اب میں خوشی سے تمہیں وہ کہانی ساؤں گا۔تم نے میرے تجربے کوظر '' کہائی ساؤ''۔ میں نے کہا۔

"تم مال کی طرح سخت میر، ب تاثر ، کسی احساس کا اظہار نہ کرنے والے ہو۔ جبر تمہارا ا یک نرم خوانسان تھا۔ زمرد جہاں اگراس سے تعاون کرتی تو وہ اس سے بھی منحرف نہ ہوا ا

''سناتا ہوں..... سناتا ہوں''۔ حیدر ساوی نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر چولا بلا تھا۔اب اس کے چبرے پرایسے آثار تھے جیسے وہ مجھ سے بہت متاثر ہو۔اس نے کہا۔

بهت مچرهمهیں بنا چکا موں۔اب مختراً بقیہ تفصیل سنو۔اس میں کوئی شک نہیں ک جہاں امیر کے خاندان سے ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بچھ عرصہ سے ایک تح یک اور اور میری زندگی کے دریے ہوگئ'۔ عمل ہے۔ بدامیر پندوں کی تحریک ہے جونہ جانے کیا جاہتے ہیں لیکن جو پچھ جانے ہیا

کے نام سے مسلک کرے جاہتے ہیں۔ تہاری ماں ای تحریک کی سرگرم رکن ہے اور الک میں شامل ہوکر کام کر رہی ہے۔ بیلمی نسخہ امیر کے ایک بہت قریبی ساتھی کی تحری<sup>ے ہی</sup>

اس نے اس کی تاریخ لکھنے کے ساتھ بچھا سے انکشافات بھی کیے تھے جن سے الا تحریک کی جڑوں تک کا پتا چاتا تھا۔تم یقین کرو، جب وہ کتاب میرے ہاتھ <sup>لای تو</sup>

یر ہر اتنا خوفز دہ ہوا کہ میں نے وہ صفحات اس کتاب سے جدا کر دیئے'۔

ا میں نے مچھ وقت خاموش رہنے کے بعد کہا۔

"نعمان اسدی نے بجین سے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں مر چک ہے۔ میں نے زندگی کا

ول سفرایک حسرت بھرے احساس کے ساتھ طے کیا ہے کہ میں مال جیسی نعمت سے محروم

<sub>ں۔</sub> چرنعمان اسدی کا انتقال ہو گیا اور مجھے علم ہو اکہ میری ماں نے مجھے تلاش کرنے کی

بٹش کی ہے۔ میں اس سے ملوں گا اور پھر اس سے کہوں گا کہ وہ پیرسب مچھے چھوڑ کرمیرے لے جیئے۔ مجھے میری محرومیوں کا نعم البدل دے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کرے گی''۔

''اپنے اس یقین پرشرمسار ہوگئ'۔

وونيس ..... مال كا آرزومند رما مول، برا مان ہے مجھے اس پر ..... ميس سجھتا مول كه وه ، را بی کا ئنات لنا دے گی اور اگر اسے مجھ سے زیادہ مشن عزیز ہوا تو میں اس سے علیحدہ ہو ال كا أكراس كے ليے مجھ سے زيادہ پياري اور كوئي شئے ہے تو پھر مال كے ليے ميرا نظريه ما جائے گا اور میں اس کے ساتھ ندرہ سکوں گا''۔

حدر اوی مجھے ویکتا رہا۔ پھر بولا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہتم اسے وہ کتاب بطور تحفہ دو

"كياصرف وه اوراق جوام مطلوب بين اور جوميرے پاس بين؟"

"نہیں، بوری کتاب"۔ "كتاب كروه ك افراد لے جا چكے ميں"۔

"ميرے عزيز! اگراپ آپ کوا تنامتحام سجھتے ہوتو صرف مجھ بوڑھے پرستم نہ کرو۔ اپن میں اپنی جوانی ان لوگوں پر بھی صرف کرو۔ حیدر ساوی وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم ان لوگوں الله عاصل كرنے ميں كامياب مو كئے تو نہايت خوشی كے ساتھ وہ اوراق تمهيں پيش كر

مرے ہونوں پرمسراہٹ تھیل گئی۔ میں نے کہا۔

"وه کتنا بی برا ہولیکن اس کی بیثت مضبوط ....." "صفحات كهال بين؟"

"ميرے پاس بين" " مجھے رے دو"۔

'' ہاں ..... وہ صفحات مجھے دے دو''۔

''رمشکل ہے''۔

"جمہیں اس مشکل سے گزرنا ہوگا"۔ میں نے کہا اور وہ عجیب ی نظروں سے مجے ُ لگا۔ پھراس نے کہا۔

"وه ميرے ليے كھ نيس بيل ليكن حكومت وقت كے ليے بهت كھ بيل اور تح يكو ان سے خوفز دہ ہیں، تم ان صفحات کا کیا کرو گے؟"

"ا بني مال كوتخذ مجيجول گا"۔

'' کیا یہ جائز ہوگا؟'' وہ دکھ بھرے کہجے میں بولا . "مطلب؟"وه چونک پرار

''وه صرف تحفہ ہوگا، بینے کی طرف سے مال کے لئے۔ پھر میں بوری کتاب الناا

کے ساتھ ضائع کر دوں گا اور اپنی ماں ہے کہوں گا کہ وہ اس تحریک سے علیحد گی اضار<sup>ا</sup> اورميرے ساتھ جلے'۔

> ''وہ ایبا بھی نہ کرے گی''۔ "اہے کرنا ہوگا"۔

" نامكن بي بيني - وه بهت كهرانى من أتر چكى ب "-""اب ميس آگيا هول"-

ودتم نے شاید خود کو غلط کیلکو لیٹ کرلیا ہے"۔

"وہ تمہاری بات نہیں مانے گ"۔ حیدر ساوی نے کہا اور مجھے اس کی یہ بات ہے

" وجلد بازی صرف نوجوانی میں نہیں کی جاتی بلکہ سی بھی عمر میں کر لی جاتی ہے۔ کیاتم

" ہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے''۔ " ہاں''۔ وہ پُر جوش کیج میں بولا۔ دنتہ کا آئی تم مدادۃ صفحات براتمہ ل

" و پھر آؤ۔ تم وہ بقیہ صفحات ساتھ لےلو۔ میں تمہیں وہ کتاب دکھا دیتا ہوں''۔ مراجع سے کی ہے''

د نہیں، پہلے میں کتاب دیکھوں گا''۔ احتماد کا معر

"اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہیں کھونانہیں چاہتا"۔
دور میں اس کے ایمانہیں کی اتحال الداری موا

"میں تیار ہوں'۔ وہ بولا۔ میں نے اس سے غلط نہیں کہا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ خطرہ ل لے کر عمارت کے گیٹ تک میرے ساتھ آیا اور میں نے کتاب نکال کر اس کے سامنے

ا کے تر ممارت کے لیک تک سیرے شاتھ آیا اور من کے تماب نگال م ردی۔ اس نے ایک نگاہ میں اسے بہجان لیا تھا وہ مضطربانہ انداز میں بولا۔

"آؤ .....آؤ، اندر .... يه جگه مخدوش بے "- روثن ميں اس نے کتاب ديمھي پھر مجھے ديكھنے لگا اور بولا، "ميں نہيں جانتا كه نعمان

ری نے کس خیال کے تحت تمہاری تربیت اس اعلیٰ انداز میں کی۔ میں اپنے وعدے کا پابند رں۔ آؤ، تمہیں صفحات دے دوں'۔ اس نے بھی ان صفحات کو چھانے کے لیے ایسی ہی جگہ کا انتخاب کیا تھا جیاں کسی کا تصور

اں نے بھی ان صفحات کو چھپانے کے لیے الی ہی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں کسی کا نصور ال نہ پنج سکے ۔ صفحات میر ہے حوالے کر کے وہ حسرت بھرے لیجے میں بولا۔ "اے کاش! تم اپنی ماں کے مشن کے شریک نہ بنو۔ کاش وہ تمہیں اینے فریب کا شکار نہ

رسے'۔ "میں نے اب تک تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا''۔ میں نے کہا،''اگر مجھ پر کچھ بحروسہ۔ ال بات پر بھی یقین کرلو کہ اگر میری ماں نے اس تنظیم سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو میں اس

<sup>ع کنارہ</sup> کش ہو جاؤں گا''۔ "'ممیک ہے۔ میں نے تم پر اعتبار کر لیا''۔

"اب مجھے بتاؤ، میں اس سے کہاں ال سکتا ہوں؟"
"تمن فون نمبر نوٹ کراو۔ وہ ان میں سے کسی پر ضرور ال جائے گ۔ نہ طے تو اسے اپنے بار نے مانا دینا، میرا مطلب ہے جوفون سنے اسے '۔ اس نے خود ہی کا نذ پر مجھے بینمبر لکھ دیئے۔

"تمہارا کیا ارادہ ہے؟'' "میں ابھی یہاں رہوں گا''۔ ''جو گچھ بھی کہا ہے، میرا وعدہ ائل ہے''۔ ''شاید بعد میں تنہیں افسوں ہو''۔ ''گھمنڈ بری چیز ہے۔ بیٹے، خیال رکھنا شاید تمہارے لیے آسان نہ ہو''۔ ''تم ہر حالت میں اپنے وعدے پر قائم ہو؟''

نے یہ فیصلہ کن بات کہنے میں جلد بازی نہیں کی ہے؟"

''پیہ جھوٹ بول کر''۔

ہیں۔ ''تو پھرسنو! کتاب میرے پاس ہے'۔ میں نے حیدر سادی سے کہا اور اس کے چرے کے تاثرات سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پھراس نے یقین نہ کرکے کہا۔ ''تم نے پہلی بار ابنا امیح توڑا ہے'۔

''نہیں کتاب میں نے حاصل کر لی تھی ان ہے'۔ ''کب..... کیے؟'' اس نے کہا اور میں نے اسے گزرے ہوئے واقعات سنا دیئے۔'' ملکے سے انداز میں ہنس کر بولا۔ ''کاش،تم ہیے جموفی کہانی مجھے نہ سناتے''۔

''میں نے انہیں چیننے کر دیا تھا کہ میں فلاں ہوٹل میں مقیم ہوں۔ وہ مجھ سے ٹل کئے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے یہاں آنے کے لیے ہوٹل چھوڑا تو سوچا کہ ممکن ہے میرے پیجے'' وہاں آئیں اور میرے کمرے کی تلاثی لیں اس طرح انہیں مشقت کے بغیر کامیابی ہوجائے گا'۔

"اس لیے میں کتاب اپنے ساتھ ہی لے آیا"۔ "کیا؟" حیدر ساوی کی سرسراتی آواز ابھری۔ "اور اسے ایسی جگہ پوشیدہ کر دیا جہاں سے واپسی میں اسے آسانی سے اپنے ساتھ۔

جاسکوں۔ لیعنی اس عمارت کے گیٹ کے پاس ایک خلاء میں ..... وہ دہاں موجود ہے'۔ ''نو جوان لڑ کے، عجیب بات کہدرہے ہو''۔

"فھیک ہے، میں چلتا ہوں'۔ میں نے کہا۔ وہ مجھے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا چرال

"پروی ملک جاؤ گے؟"

"بإن ظاہر ہے"۔

''ذریعهٔ سفر کیا اختیار کرو گے؟''

" و کھے لوں گا"۔ میں نے کہا۔

دونہیں ، مہیں ابھی این آپ سے لا پروائی نہیں برتی جا ہے کیونکہ حقیقوں کا ادراک

نہیں ہوسکا اور دھوکے میں تہمیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے'۔ میرے ہونؤں پرمسکراہٹ بھیل گئے۔ میں نے کہا۔

"میں اس نقصان سے بینے کی کوشش کروں گا"۔

"فداتمباری حفاظت کرے"۔ حیدر اوی نے کہا اور میں عمارت سے نکل آیا۔

ورحقیقت میرے ذہن میں کچھ بھی تہیں تھا۔ میں تو ان واقعات کے طلسم میں کھویا ہوا تھا۔ حیدرساوی کا مؤقف میں نے ول سے تعلیم کیا تھا اور میری سمجھ میں تہیں آ رہا تھا کہ خالون

: ممرد جہاں اب لکسر کیوں پید رہی ہیں۔ جو وقت گزر گیا تھا، اس کی واپسی تو ممکن ہی ہیں گا-ت میرے علم میں آ چی تھی کہ خاتون زمرہ جہاں امیر کے خاندان سے ہیں۔اس طرن

ے میرا بھی تھوڑا ساتعلق اس خاندان سے قائم ہو گیا تھا لیکن اب تو سیچھ بھی باتی نہیں رہا تا۔ امیر کے اہلِ خاندان خاموش زندگی گزار رہے تھے۔

حیدر ساوی کی یمی بات سمجھ میں آئی تھی کہ بردی طاقتیں اس اسلامی ملک کے خلاف جو

تھیل تھیل رہی تھیں، اس میں انہوں نے مقامی لوگوں کو بھی ملوث کر لیا تھا اور بہر طوریہ اِ لازی تھی کہ نقصان انبی کا ہوگا جو اس سلسلے میں کارروائیاں کر دہے ہیں۔ اس اسلای مک ل حکومت نے اور اس کے عوام نے اپنے وطن کے تحفظ کے لیے ہراس جذبے کا اطہار کیا تھا

جس سے ان کے تھوں اور اپنے مؤتف پر لور ک طرح مفیوطی سے تائم ہونے سے جوت سے تھے۔ زمر د جہاں غلط راستوں پر ہیں۔ ہو سکا تو انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان خیال<sup>ت</sup>

سے بیافائدہ ضرور ہوا کہ میں نے کافی طویل فاصلہ طے کرلیا اور ایک ایسی شاہرہ جو بڑوی ملک ا

<sub>، عا</sub>نی تھی، پیدل چلتا رہااور پھر وہ ٹیکسی اتفاقیہ طور پر گزرتی ہوئی نظر آئی جو خال تھی۔ ڈرائیور وی سے میری مطلوبہ جگہ جانے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ وہ بھی قرون سے خالی جا رہا تھا۔ <sub>یوں</sub> میں شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد میری حیات کام کرنے <sub>ں۔اب</sub>ا تا سپر مین بھی ہمیں بنا چاہیے کہ واپس اپنے ہوئل جاؤں۔جن لوگوں کو چیلنج کرکے <sub>فا</sub>مکن ہے آہیں میرے سلسلے میں ہدایت نہ ملی ہوں اور وہاں میرا انتظار کیا جا رہا ہو چنانچہ ع ہول کی تلاش ضروری تھی۔ میں مچھ در کے بعد درمیانے درج کے ایک ہول میں

ہول بہت ستا تھا اور اندر سے غیر معیاری بھی نہیں تھا۔ ضرورت پوری کی جا سکتی تھی۔ ی کھ در کے بعد جوتے وغیرہ اتار کر میں بستر پر دراز ہوگیا۔ سامان تو دوسرے ہوگل میں نا ببرعال اسے بھی دن کی روشی میں حاصل کیا جاسکتا تھالیکن اب اس کے بعد مجھے ر نیلے کرنے تھے۔ زمرد جہاں کا پیتہ چل عمیا تھا حالانکہ جب سے اس بات کاعلم ہوا تھا کہ ماں ل است جس کے لیے ساری زندگی حسرتوں کا شکار رہا تھا، میری زندگی میں موجود ہے، اس ، ب ول میں ایک آگ سی تھی ہوئی تھی کین ہر کام مرضی کے مطابق تبیں ہو جاتا۔ ہمیں

ہوگیا۔ یہاں کمرے کے حصول میں مجھے کوئی دفت پیش نہیں سنی تھی۔

ت دواقعات کا تابع رہنا پڑتا ہے اور انبی کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ جنانچہ جو وقفہ میری زندگی میں تھا ماں سے ملاقات کے لیے، اسے تو گزارنا ہی تھا۔ کیا

، وقریب حالات ہیں۔ مجھے خاتون زمرد جہاں کا علم ہو چکا ہے کیکن میں ہوا میں پرواز کان تک مہیں پہنچ سکتا تھا۔ بیصرف جذبانی باتیں ہیں کہ خون کا سمندر جب شدت سے ان ہوتا ہے تو ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے، ایسانہیں ہے۔ ہر چیز وقت اور

ت کے تالع ہوتی ہے۔ زندگی میں لا تعداد تجربات کیے تھے کیکن اندازہ یہ ہورہا تھا کہ

ت کے لئے زندگی مختصر ہے اور ہر لمحد ایک منے کھیل کا آغاز کرتا ہے اور ہم ساری زندگی اکے محتاج رہتے ہیں۔ مجرحیدرساوی کی کہانی پر ذہن دوڑانے لگا اور اپنے پہلے تصورات سے الگ ندر ہا۔ مال نزورل میں طوفان اٹھارہی تھی۔ جھے مال کے تصور کے ساتھ لا تھوں واقعات یاد آرہے

بھوٹے چھوٹے واقعات جن پر میں خاص طور ہے توجہ ویا کرتا تھا، اس لیے کہ مال ہے الما۔ ماں نے بیچے کی جان بچانے کی خاطر زندگی قربانی کر دی، ماں نے یہ کیا، ماں نے وہ کیا میکسم گور کا ناول' مال' بھی بڑھا تھا میں نے اور نہ جانے کیا کیا واقعات ....مل

‹ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں دس منٹ کے بعد دوبارہ فون کرتا ہوں لیکن خیال رکھیے ٹھیک

«ب<sub>ا</sub>لکل ..... بالکل .....، ووسری طرف سے کہا گیا اور میں نے کسی قدر جطلائے ہوئے انداز ر اون بند کر دیا لیکن بهرحال به ایک نیچرل بات تھی اور اس میں کسی قتم کی جھلاہ کا مظاہرہ

ر ری ابنی کسی خواہش کا نتیجہ تو ہوسکتا تھا دوسرے کی غلطی نہیں۔لیکن بیدوس منٹ بردے قیامت

ئررے تھے۔ بے چینی عروج کو پہنچ رہی تھی۔ ول و د ماغ میں ہیجان بر پا تھا۔ مال سے ملنے

کارگانات پیدا ہو گئے تھے۔ ماں ..... ماں ..... ماں ..... اور جب گھڑی کی سوئی دس منٹ کا الله طے کر بچی تو میں نے دوبارہ نمبر ڈاکل کیا اور دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی۔

"میں بول رہا ہوں احمد اسدی"۔

"جی ہولڈ سیجے" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سااحساس ہواب بھی ہولڈ کرنا ہے مجھے، میں نے دل میں سوجا کیکن زیادہ نہ سوچ سکا کیونکہ چند کمات ے بعد مجھے ایک عمر رسیدہ آواز سنائی دی تھی۔

"بلو ..... كيا خاتون زمرد جهال بول ربى بين؟" مين في سوال كيا-

"نہاں میں بول رہی ہوں''۔

"مرانام احد اسدی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا مول '۔ میں نے لرزقی مولی

اُواز میں کہا۔ کوشش کے باوجود آواز کی لرزش پر قابونہیں یا سکا تھا دوسری طرف بھی خاموثی اری ہوگی تھی اور میں نے اس سے میں اندازہ لگایا تھا کہ خاتون زمرد جہاں بھی جذبات کے

لا الله سے گزررہی ہیں جوانسانی زندگی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے چھر کہا۔

''خاتون کیا آپ مجھ سے ملنا پند فرمائیں گ؟''

"تم نعمان اسدی کے بیٹے ہو؟"

"کہاں سے بول رہے ہو"۔

مال سے محروی نے مجھے اس سلسلے میں خاص طور سے متوجہ کر رکھا تھا۔ رات نہ جانے کیے گزری۔ دن کی روشی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے ہول یہ کمرہ خالی کر دیا لیکن اسے اپنے نام پر بک رہنے دیا تھا۔ وقت اور ھالات نہ جانے کیا دائے

متعین کریں۔ان کے لیے پہلے سے تیار رہنا ضروری ہے۔تھوڑی دریے بعد تیکسی <sub>نے بھ</sub>ے میرے ہوئل کے سامنے اتار دیا۔ یہاں آسانیاں تھیں۔ ہوئل میں داخل ہونے کے بعد می نے لباس وغیرہ تبدیل کیا۔ اس سے فارغ ہو کرٹیلی فون کے پاس آگیا۔ تیوں نمبر میں نے

این پاس رکھ لیے تھے اور پھر دھڑ کتے ول کے ساتھ میں نے پہلا نمبر ڈاکل کیا۔تھوڑی ر کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا تھا اور کسی مرد کی آواز سائی دی۔

> "میں خاتون زمرد جہاں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں" د " کون ہیں آپ؟"

"ان سے کیسے احد اسدی ان سے بات کرنا جا ہتا ہے"۔

"براو كرم نام دوباره د برايخ" "احراسدی"۔

'' آپ کوانظار کرنا ہوگا''۔

"بس مولد سیجئے۔ ابھی تھوڑی در میں رابطہ قائم کر ادیا جائے گا"۔ دوسری طرف سے کیا اور میں ریسیور ہاتھ میں لیے انظار کرتا رہا۔ کچھ دررے بعد وہی آواز سائی دی۔

> " ہاں بول رہا ہوں '۔ "كيا يمكن نبيس كهآب وس منك كي بعد ريك كرليس؟"

"خاتون زمرد جہاں اس وقت قرب و جوار میں موجود نبیں لیکن ٹھیک وس منٹ کے اعمر المار البیں تلاش کرلیا جائے گایا پھرآپ اپنا فون نمر دے دیجے۔ ہم آپ سے رابطہ قائم کرلیں عظمی میں نے اپنے ہوئل کا نام بتایا تو دوسری طرف سے آواز آئی۔
"تھوڑی دیر انتظار کرو، سرخ رنگ کی ایک کار جس کا نمبر 4040 ہے، تمہارے بہا
کے سامنے آ کر رکے گی اس میں ایک نیگرو ڈرائیور ہوگا تمہیں ہوئی سے باہر آنا پڑے گاریکا
ڈرائیور کے ساتھ بیٹے کرمیرے پاس آ جاؤ"۔

''بہتر ہے۔ کتنی دیر کگے گی؟'' میں نے سوال کیا۔ ''بس زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ'۔ ''اد کے''۔ میں نے کہا۔

''او کے، خدا حافظ'۔ دوسری جانب سے کہا گیا اورفون بند ہو گیا۔

میرے دل و دماغ کی عجیب کی کیفیت تھی۔ کیا مال ہے، اسے تو پرواز کرکے اپی اللہ کوں کموں میں بچھ اور احساسات تک آ جانا جا ہے تھا کی تھیں کے اور احساسات تک آ جانا جا ہے تھا لیکن کچھ سرد مہری می محسوس کر رہا تھا۔ پھر ممکن ہے وہ حالات جس نم خطیل کا آغاز نہ ہو گیا ہو؟ کا زمرد جہاں نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا تھا، اسے مختاط رہنے پر مجبور کرتے ہوں اور وہ برسلے اس نے رفتار اور بوھا دی تھی۔

میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ ول کو یہی تسلی دے کر بہلا لیا کیونکہ حالات کا تعوز ابر علم بھی تھا۔ میں ہوٹل سے باہر نکل آیا تھا اور پھر سرخ کار کو آتے ہوئے دیکھنا تھا۔ باولا ڈرائیور نے کار ہوٹل کے سامنے والے فٹ پاتھ کی جانب روک دی اور میں تیز قدموں عیان ہوااس طرح پہنچ گیا۔

''میرا نام احمد اسدی ہے''۔ میں نے بچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور نیکرو ڈرائیر۔ مشینی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں اندر بیٹھا تو اس نے کار آ گے بڑھا دی۔ کار مختلف رائے طے کرتی ہوئی آ گے بڑھنے لگی اور میری نگاہیں ان مناظر میں بھٹکنے لگیں جو یہاں کی ٹھائٹ

سفسہ سے۔ نگرو ڈرائیورکارکی رفتار خاصی تیز رکھے ہوئے تھااور کاراس خوبصورت شہر کی وی ہوگا ا پر دوڑ رہی تھی۔اسپیڈ بتانے والی سوئی 100 اور 120 کلومیٹر کے درمیان تھڑک رہی تھی۔ ٹم مسکسی قدر جیران تھا۔ پتانہیں، یہ سفر کتنی طوالت کا حامل ہے۔ ڈرائیور کے انداز ہے تو چ<sup>یا ہ</sup> تھا جیسے وہ شہر ہے کیس با ہر جاتا ہو دالا نکہ خالان زمرد جہاں نے اس کی کوئی وضاحت کیں۔ سریت

تھا جیسے وہ شہر کے کمیں باہر جانا چاہتا ہو حالائک خاتون زمرد جہاں نے اس کی کولی وضاحت کی تھی۔ میں نے محسوس کیا جس شہر میں ہوئل تھا وہ کافی پیچیے رہ گیا ہے اور اب کارائیک دریائے کنارے سفر کر رہی تھی۔

دریا، سڑک اور پھریلی چٹانوں کے درمیان سر پختا ہوا زور شور سے بہدرہا تھا۔ دریا کے عنارے درختوں کی چھاؤں میں لوگ پھروں پر بچھے ہوئے قالینوں پر بیٹھے کپنک منا رہے چے۔ غالبًا آج تعطیل کا دن تھا اور بیشتر لوگ اس پُرفضا مقام کی رنگینیوں سے لطف اٹھانے کے لیے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک موڑ پر دریا گھنے درختوں کی اوٹ میں گم ہوگیا اور آگے جا

کر کار سامنے والے پہاڑی سلسلے کی جانب بوصنے تکی۔ راستوں میں خوش ذوتی کے لیے چوٹے جھوٹے ریستوران بنے ہوئے تھے۔ بلند درختوں کے خوشگوار اور خنک ماحول میں، ہوا کی سرسراہوں کے ساتھ بہتے ہوئے دریا کے شور میں زندگی رواں دواں تھی اور میں جیرانی ہے

کی سرسراہوں کے ساتھ بہتے ہوئے دریا کے شور میں زندلی رواں دواں سی اور میں جرائی سے پوچ رہا تھا کہ آخر میس فرکتنا طویل ہے اور خاتون زمرد جہاں نے مجھے کہاں بلایا ہے۔ ویسے لوں کموں میں بچھ اور احساسات بھی جنم لینے لگتے تھے۔ کہیں کوئی سازش نہ ہوگئی ہو، کہیں کی

وں میں اور اور ہوگیا ہو؟ کالے رنگ کا ڈرائیور کارکی رفتار سست بی نہیں کررہا تھا بلکہ ان نے رفتار اور بڑھا دی تھی۔

عمین گھاٹیاں اور خطرناک موڑ راستے میں آ رہے تھے لیکن رفتار بتانے والی سوئی 120 اور کھیں گاڑیاں سرک سے گزر رہی تھیں۔ سامنے سے کوئی اور 130 کے درمیان ارز رہی تھی اور کھیے گاڑی آتی نظر آتی اور میں دانت کچکچا کر ڈرائیور کے سرکو دیکھنے لگتا لیکن بس بلک جھپکتا اور ایک زائری تیزی سے ایک زادر سرو کے درختوں کے درمیان گاڑی تیزی سے ایک زادر سرو کے درختوں کے درمیان گاڑی تیزی سے د

راں دواں تھی۔ نرم و ملائم دھوپ اور اس کی چیک قابلِ دیدتھی۔ دریا کے دوسری طرف بلند چٹانوں کی شکلیں بدل رہی تھیں اور نہ جانے کیا کیا انداز پیش کررہی تھیں۔ کہیں وہ بلند مینارنظر آتیں، کہیں ہیت ناک قلعے اور کہیں خوفناک سیاہ جانوروں کاشکیں۔ پھر دریا پر تقمیر کردہ بندعبور کرنے کے بعد ایک موڑ پر گھاٹی کے نیچے ایک باغ نظر

آبادر میں نے محسوں کیا کہ کار کی رفتار اب کچھ مست ہونے گئی ہے۔ عالبًا منزل قریب آربی تھی لیکن یہ راستہ ..... یہ راستہ میری تو قع ہے اتنا برعکس تھا کہ کل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کم بخت ڈرائیور پھر کے بت کی مانند تھا۔ اس نے اپنے نہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکالا تھا اور میں نے بھی اپنی پُروقار شخصیت کو برقر اررکھا تھا اور اس اسے میں ایک ادن بھی نہیں دے اتنا تھ کی بردی ہے۔ اس باجلہ ان سطح کی طف ہوں گئی

اسے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ پھر کارسڑک ہے ایک ڈھلوان سطح کی طرف اتر گئی۔ میر ذیلی سڑک بھی اتنی طویل تھی کہ اس کا آخری سرا نظر نہیں آتا تھا لیکن پھر کا فی فاصلہ اں بات پر بھی مجھے دھیکا لگا۔ وہ سس قدر غیر جذباتی ہے! میں نے سوچا پھرمیرے ول ررے احساسات پیدا ہونے لگے۔ کچھالیے احساسات جوحقیقت سے تعلق رکھتے تھے۔

رل جاہتا ہے، تم سے بہت می باتیں کروں لیکن بہتر ہے کہ تم اس سفر کی تھکن دور کر · ہر میں نے تمہارے لیے مخصوص کیا ہے۔ وہ سامنے واش روم ہے'۔ ''میں واش روم کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا''۔ میں نے سیاٹ کہج میں کہا۔

" پر مجھے کچھ در کے لیے اجازت دو۔ میں ابھی تم سے ملتی ہوں'۔ اس نے کہا اور

ل ہوگئے۔ میں نے کوئی جواب تبیں دیا۔ وہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئے۔

اے عقب سے و کھتارہا۔ "ان!" میرے ذہن میں آواز الجری۔ مال الی ہوتی ہے! پھر وہ کہانیال ..... وہ

الى غلط بي يا زمروجهال مختلف ہے؟ فيصله مشكل تھا۔

پر دوسرے خیالات ول میں آئے۔ زمرہ جہاں ایک مشن پر کام کر رہی ہے۔ کیا اینے المنتقد نے اسے اس قدر بے اثر کر دیا ہے، ویسے ایک اور خیال بھی دل میں آیا تھا۔ ان زمرد جہاں کی عمر کیا ہوگی؟ اگر وقت حالات اور صعوبتوں نے اسے اس قدر عُر هال کر

عة دوسرى بات ہے۔ ورنه نعمان اسدى اس سے كہيں زيادہ خوبصورت اور اسارث تھے۔ لاب میمر میں بھی ان سے بڑی ہو۔ پھر وہ کون سے عوامل سے جنہوں نے انہیں زمرو

ال ساعت كرنے ير مجبور كر ديا۔ شكل وصورت بھى بس واجى سى تھى۔ اس ميس كوئى حسن القار پھر ....اوہ۔میرے ذہن میں دوسراخیال آیا۔ نعمان اسدی کے ماضی کے بارے میں

العلوم تھا۔ وہ بے حیثیت انسان تھے۔ ممکن ہے اس ملک میں امیر کی عزیزہ ہونے کی حیثیت الين زمرد جہاں سے مالى فوائد حاصل ہوئے ہوں اور بے شادى اور عشق كاروبارى ہو۔ ايسا

مل این جگه بینها رما\_ بری مایوی مولی تھی اور بہت افسردہ موگیا تھا۔ پھر ایک عورت اور الرائع اور انہوں نے مجھے ساتھ ملنے کے لیے کہا۔ اس باد دوسرے نوشما کمرے میں

<sup>لاجها</sup>ل نے میرا استقبال کیا اور میں بھرایک صوفے پر بیٹھ گیا۔

" ثمّ ابنا سامان ساتھ نہیں لائے؟"

طے کرنے کے بعد ایک اور شاخ اس ذیلی سڑک سے بھی کی اور ڈرائیور نے کار کی رفتار مرے کرکے اس کا رخ بائیں ست کر دیا۔ میں نے اب تک جس صبر وسکون سے کام لیا تھا، وو مثل حیثیت کا حامل تھا اور اب بھی میں نے اس سکون کو قائم رکھا تھا کیکن اب مجھے انداز گیا تھا کہ وہ جوسبز رنگ کا خوشما کھلونا نظر آ رہا ہے، وہی کار کی منزل ہے۔ ایک عجیر غریب جگھی اور نہ جانے کیوں خاتون زمرد جہاں نے اپنے لیے اسے نتخب کیا تھا۔ بہرحال اس عمارت کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر وہی جذبات اور وہی احساس اے میر ول میں جاگ اٹھے۔ یہاں زمرد جہاں ہے ..... میری ماں ..... وہ مجھے و کیھے گی تو ش جذبات سے دیوانی ہو جائے گی اور مجھے زندگی کا سب سے منفردسب سے انوکھا تجربہ ہوگا۔ عجیب لحدمیری زندگی میں آنے والا ہے۔ وہ لحد، جس کے تصور نے میرا مزاج بدل دیا ہے۔

گاڑی اس عمارت کے بڑے اور خوشما گیٹ سے اندر داخل ہو کر صدر دردازے پر رک گئ دروازے پر دبلی جسامت کی ایک عورت کھڑی تھی۔ قیمی سوٹ میں ملبوس کیکن بے ار شخصہ کی ما لک نے رنگ شفاف کیکن چہرہ جھریوں سے بھرا۔ نقوش واجبی ، دو مرد اور ایک لڑگی اس۔ ک عقب میں مؤدب کھڑے تھے۔

ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔ یہ زمرد جہاں ہیں! میں نے ول میں سوحیا، بہر حال میں اُ ے اتر کرینچ آیا اور غیر جذباتی انداز میں چلتا ہوا آگے بوھا۔

زمرد جہاں پھرائی ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے اس کے اندر جذبوں کی کوئی تحریک نظر اللہ آئی۔ وہ خاموش نگاہوں ہے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے آ قدم آ کے بوھایا اور این پست قامت وجود کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خود سر جما

تھا۔ اس نے میرے رخسار پر ایک واجبی سا بوسہ دیا بالکل غیر جذباتی انداز تھا۔ نہ جانے <sup>کیو</sup> دل کے گوشوں میں برف سی جمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ " آؤ" ۔ اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔

بے حد حسین عمارت تھی۔ انتہائی خوش ذو تی کی آئینہ دارلیکن میں اینے بچھ ول کوشکنٹ کرسکا۔ بے دلی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ آیک بڑے اور ای اعلیٰ انداز سے آ راستہ کر<sup>ے ہے</sup>۔

واخل ہونے کے بعد اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرکے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور

/T

"كون كيا هارے ساتھ رہنے كا ارادہ نبيں؟"

'' یہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟'' ''کیا مطلب؟''

'' بیتو آب کے رویے پر منحصر تھا''۔

"میرے رویے کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟"

'' ماں کے بارے میں سی ہوئی کہانیاں میرے تجربات سے مختلف تکلیں'' میں اور وہ خاموش موگئ۔ چند کمعے خاموش رہی چھر بول۔

'دختہیں اس کی وجہ نہیں معلوم؟'' ''جاننا جا ہتا ہوں''۔

''تمہارے باپ کا رویہ میرے ساتھ کیسا رہا؟'' ''یہ میں کیے بتا سکتا ہوں''۔

''کیا مطلب؟'' ''آپ کونہیں معلوم؟''

اپ وین سوم! ددتمہیں معلوم ہے کہ نبیں؟'' درنہیں، مجھے کون سنا تا''۔

"تم کہاں تھے؟" "یورپ میں"۔ "کہاں؟" وہ چرت سے بولی۔

'' کبال؟'' وہ خیرت سے بول۔ ''نیورپ میں''۔

''ادہ''۔ وہ کچھ دہرے لیے خاموش ہوگئی۔ پھر اس نے کبا۔''نعمان اسدل نے ''ادہ''۔ وہ کچھ دہرے کے لیے خاموش ہوگئی۔ پھر اس نے کبا۔''نعمان اسدل

مجھ سے چھپانے کے لیے وہاں رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟'' ''

'' مبیا آپ کے ساتھ''۔ '' کیامطلب؟''

میں سرد، اتنا ہی غیر جذباتی۔اس پوری زندگی میں میرے اور ان <sup>کے درمیان می</sup>ر ''اتنا ہی سرد، اتنا ہی غیر جذباتی۔اس پوری زندگی میں میرے اور ان

افی ہوئیں''۔ "میرے بارے میں انہوں نے کیا بتایا؟''

«بیمی که آپ مر چکی میں''۔ •

''ہاں اس نے مجھے زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔اس نے اپنی دانست میں ہے۔ اللہ تھا۔۔۔۔تہمیں میری زندگی کا ثبوت کیسے ملا؟''

رباطات ''وطن والبس آگر''۔ ''وطن میں تمہاری ملا قات کس سے ہوئی؟''

ون یں مبہاری میا قالت سے'۔ ''نعمان اسدی کے خاندان سے''۔

''تم نے انہیں کیبا پایا؟'' ''تھرہنہیں کرنا چاہتا''۔ ''

"حدر ساوی سے کیوں ملے تھے؟" "میرے وکیل نے مجھے بتایا تھا کہ صرف حیدر ساوی تنہیں تمہاری ماں کا پت بتا سکتا

یرے دیں سے سے بایا ما نہ رف ہا۔ میں نے جواب دیا۔

"اس نے میرے بارے میں کیا بتایا؟"

"وہ سب بچھ جوحقیقت ہے۔اس نے مجھے ایک تنظیم کے بارے میں تفصیل بتائی"۔
"وہ سب بچھ میں میں اس اس میں ایک ہے ہے۔"

"تہارے ذہن میں اس کے لیے کیا تاثر ہے؟"
"یہ بیکار ہے حقیقت عمل ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ مقصد"۔ میں نے کہا
"مستقبل میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟"

بن یں میں مہادا ہے الوارہ ہے۔ ''بتانا پیند نہیں کرتا''۔ ''بہ میں ہے۔ د''

"یورپ میں کیا کرتے ہو؟" "پڑھتا ہوں"۔

"شادی کرلی؟" "شادی" میرے دونٹ نفرت سے مسکرا وسیئے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں ویا اور

الا کے بعد وہ بھی خاموش ہوگئ۔

اس خاموثی کو چند لمحے گزرے تھے کہ کمرے کی اندرونی خوبصورت چکمن ہٹی، چاندی کی

م میری اولا و ہواور میں نے لوگوں سے کہدویا تھا کہ نعمان کتنی ہی سازشیں کر لے، میرے

۔ <sub>عکر جھ</sub> سے دور کرنے کے لیے اس دنیا کے آخری سرے پر بھیج دے لیکن ایک دن ایسا ضروری ُ کی جب وہ مجھ تک پہنچے گا اور آج میں اپنے دعوے میں سرخرو ہوں۔ آؤئم اس طرح سرد

ری ہے کیوں کھڑے ہوئے ہو۔ مال ہول میں تمہاری۔ آؤ .....میرے ساتھ آؤ''۔ اس نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لیے ہوئے اس جا ندی کی تھنی والے دروازے

اب عل بڑی۔ ادھراکی راہداری تھی جس کا اختام ایک بڑے سے کرے پر ہوتا تھا ارامداری کی دونوں شاخیں دائیں بائیں چھوٹ کی تھیں اور ادھر بھی بہت سے کمرے نظر آ

عقے۔ جب ہم كمرے كے دروازے كے سامنے پہنچ تو دروازہ خود بخو دكھل كيا۔ اطراف لی کن موجود نیس تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت بادای آتھوں سے مجھے اشارہ کیا اور میں اس

ع ماتھ كرے ميں داخل ہو گيا۔ وہ آہت ہے بولی۔ "تم خاموش كيول مو؟" دروازه خود بخو د بند مو كيا- اندر جو فرنيچر اور ساز و سامان نظر آ

افا وہ سی معنوں میں کسی شنرادی کی خواب گاہ ہے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک بہت ہی قیمتی النفح صوف کی جانب اشارہ کیا جس پر بیٹنے کے بعد انسان سب کی نگاہوں سے روپوش جاتا قعا۔ میں بیٹھ گیا اور وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گئے۔ اس کی آتھوں میں متا کی جھلک

گا۔ وہ آہشہ سے بولی۔ ائم بولتے کیوں نہیں احمد اسدی میری زندگی، مجھ سے بولو۔ مجھ سے بات کرو'۔ میں نے

ایں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا۔ 'کیا ایک نگاہ میں پیچاننے والی ماں ٹیلی فون پر میری آوازنہیں پیچانی تقی؟''

"کیا مطلب؟"

"میں مطلب بتانانہیں جاہتا"۔ المن نے تنہاری آواز پہلے کب سی تھی؟ زندگی میں پہلی بارتو مجھے بیسنہ اِ دن و کھنا

وه من نے بہان لیا''۔

مبها با من في تمراري آواز كونيس بهانا تها، بسلام معود كون بولون كى؟"

مستشاں بجیں اور میری نگامیں اس طرف اٹھ گئیں۔ بے حدقیتی سرخ رنگ کے گاؤن میں لمین ایک متناسب بدن کی دراز قامت عورت وہال نمودار ہوئی۔ آتشیں رنگ جوسرخ لبادے دیک رہا تھا، اخروفی رنگت کے بال، بادام جیسی بوی بوی آئیسیں جن کا رنگ بالکل براؤن تھا۔انتہائی جاذب نظرنقوش، پُروقار جال۔اس کے پیچھے ایک حسین لڑی تھی جے میں نے ایک

نگاہ میں بیجان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے دوبار میرا سابقہ پڑ چکا تھا۔ جس نے مجھے افوال تھااور جسے دوسرے مرحلے پر میں نے شکست دی تھی۔ عورت آ کے برجی تو زمرد جہاں احترام سے کھڑی ہوگئی۔عورت نے پاٹ دار آواز میں کا

''ٹھیک ہے وانیہ، تم جاؤ۔ یہ میرا ہی بیٹا ہے، میرالختِ جگر۔اٹھو احمد اسدی میں تہا<sub>ل</sub>ا پیشانی بھی جوموں گی شہیں گلے بھی لگاؤں گی کیونکہ میں تنہاری ماں ہوں۔ میں زمرہ جہاں

''اعصاب ایک بار پھر شدید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ یہ دیوانگی کا تھیل نہیں تھا۔ یہر

جذبے میری طلب اس آنکھ مچول کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ میں اسے اپنے جذبوں کے ساتھ مٰالّ سمجھ رہا تھا۔ پہلی عورت جس نے سرومہری کا برتاؤ کر کے میری ان امنگوں پر تالے لگائے تھے جنہیں لے کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ زمرد جہاں کی تلاش میں مجھے خاصی مشکلات کا ماما كرنارا تفااوراس كے بعد جب زمرد جہال كوميرے سامنے آنا جا ہے تھا تو اس كے جذبات فطرلا

طور پرمیرے جذبات ہے کم نہ ہوتے۔زندگی جذبات ہی کا تو کھیل ہے۔ جذبات نہ ہول ا انسانی جم کا کیا کہا جائے۔خاتون زمرد جہال میری جانب بردھی اور میرے قریب پیچ گا-غالبًا اس نے محسوں کرلیا تھا کہ میں پھر ملے بت کی مانند خاموش کھڑا ہوں، تبال ع اپنے دونوں ہاتھ میرے بازوؤں پر رکھے۔ مجھے دیکھتی رہی اور میرا سر اپنا ہاتھ اونچا کرکے بج جھکایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر میرے دونوں ہاتھوں کو چوما اور دو قدم پیچھیے ہٹ کرمسرال

نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ ''میرے تصور سے بھی آ مے .....میرے خیالات سے بھی بلند، حالانکہ لوگ مجھ ا<sup>ک</sup> دراز قامت عورت کہتے ہیں لیکن جس کی بیشانی چومنے کے لیے مجھاس کا سرجھکا المجارات

اولا د ہے۔ آہ! ایک لمح میں بیمحسوں ہوتا ہے جیسے مجھے نعمان اسدی کی تمام برائیوں کو مطا<sup>ن</sup> کرنا پڑے گا۔ کم از کم اس نے مجھے ایسا بلند و بالا بیٹا دیا ہے جس پر میں فخر کر عتی ہو<sup>ں۔ لا</sup>

"کی طرح؟"

''بس اس میں مجھے اپنی مامتا کے نقوش ملتے ہیں'' ''معرب ما

"میں طویل جدوجہد کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں اور تم تک آنے کے لیے بنار مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور اس کے بعد جب میں اپنے جذبات کے ساتھ تم تک پہنچا تو مری ملاقات دوسری عورت سے کیوں کرائی گئی؟"

زمرد جہاں کے چیرے پر آیک کمھے کے لیے عجیب سے تاثرات بھیل گئے۔ پھر ووایک گہری سانس لے کرآ ہتہ ہے بولی۔

"تو کیاتم اس بات سے ناراض ہو؟"

" مجھے اپنے سوال کا جواب درکار ہے"۔ میں نے بدستور سرد کہے میں کہا اور وہ کی قرر تشویش سے مجھے دیکھنے گئی۔ پھر آہتہ سے مسکراتے ہوئے بولی۔

> ''سردمبر، برجم اور سخت لہجہ .....کیا یہی تمہارا مزاج ہے؟'' میں نے خاموثی اختیار کیے رکھی تو اس نے جلدی سے کہا۔

میں نے خاموی اختیار کیے رکھی تو اس نے جلدی سے کہا۔ ''میں ان دنوں کچھ ایسے حالات کا شکار ہوں جس کی تفصیل میں تنہیں ضرور بتاؤں گا۔

اس کے بیشِ نظر ہم ہرآنے جانے والے پرغور کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی الیا تھی میرے پاس آئے جس نے اپنے بازو پر بارود باندھ رکھا ہو اور وہ مجھ پرخود کش حملہ کردے۔ اس کے امکانات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس عورت کو تمہاری ماں کے طور پر تمہارا انٹرویو لینے

کے لیے بھیجا گیا''۔ ''چلوٹھیک ہے، میں اس حقیقت کوشلیم کیے لیتا ہوں۔اب مجھے بیہ بناؤ کہ نعمان اسرا تریں مرعلہ گائیں۔ کر''

سے تمہاری علیحد گی کیوں ہوئی''۔ ''دیکھو، ان باتوں کے لیے تو ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے۔ کم از کم مجھے ا<sup>ل</sup>ا

ری وہ بی باری آمد کی خوشی محسوں کرلوں۔تم میرے بارے میں کیا جذبات اسکتے ہوا'' موقع دو کہ میں تمہاری آمد کی خوشی محسوں کرلوں۔تم میرے بارے میں کیا جذبات اسکتے ہوا'' ''جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ میں نے تمہیں پہلی نگاہ میں ماں جیبانہیں بال<sup>ا۔البنہ</sup>

ہمارے درمیان مفاہمت ہو کتی ہے لیکن بہر حال میں ان جذبوں کو تعمل نہیں پاسٹا جن کا تصار ول میں لے کریہاں تک آیا تھا''۔ ا

زمرد جہاں کچھ دریر خاموش رہی بھر اس نے کہا۔''تم بےسر و سامانی کے عالم میں بیا<sup>ن</sup>

پہرارا سامان کہاں ہے؟'' 'اں ہوٹل میں جہاں سے میں نے تنہیں ٹیلی فون کیا تھا''۔ «بھے اس کا پتا بتاؤ؟''

ا ج، پاس لو'۔ اور میں نے اپنے ہوئل کا پتا وہرا ویا۔

رد جہاں نے اپنے قریب رکھے ہوئے ایک چوکورٹیلی فون کا بٹن دبایا اور کسی کو ہدایت ا لی دہ بڑے کر و فر سے ہر کام کر رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس میں واقعی ایک ایک بیزے جوشاید میری مال کے اندر ہی ہوسکتی ہے اور میہ بھی ممکن ہے کہ باپ کے مزاج

ں پر ہے اندرمیری ماں کی خصوصیات زیادہ سائی ہوں۔اس نے کہا۔ پس میرے اندرمیری ماں کی خصوصیات زیادہ سائی ہوں۔اس نے کہا۔

ائنا سنگدل تھا وہ محص جس کا نام نعمان اسدی تھا۔ جس نے مجھے ان ضرورتوں ہے بھی ہونے دیا جو ماں کے اندر بیٹے کے لیے ہوتی ہیں۔ احمد تم بالکل محسوں نہ کرنا کہ میں مماتھ کس طرح پیش آ رہی ہوں لیکن بس یوں سمجھ لو کہ مجھے ماں کی حیثیت سے رہنے اگیا۔ گریہ با تیں بہتر ہے کہ ہم فارغ اوقات میں کریں۔ فی الحال تم آرام کرو۔ مجھے ، اگا م کرنے ہیں۔ اس کے بعد ڈنر پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آؤ، میں تمہیں تمہارا

ے"۔ مانے اس کی بات سے انحراف نہیں کیا اور وہ مجھے ایک دوسرے کمرے تک پہنچا گئی۔ نے دوبارہ میرے شانے کو بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک آرام وہ کری

مادول اور اس کے بعد تمبارا لباس وغیرہ بھی آجائے گا اور پھر ہم آرام سے باتیں

رہا۔ ارے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر سجا ہوا تھا۔ طرح طرح کی قصاویر آویز ان تھیں اور ان سندہ میں سے میں سرید میں تا ایک ہم کمیں میں سے ڈیلے میں تھ

عنرمرد جہاں کے رتجانات کا اندازہ ہوتا تھالیکن مجھے کسی شئے سے کوئی دلچی نہیں تھی۔
لف خدام کے ساتھ جو وقت گزرا تھا، وہ منفرد نوعیت کا تھا اور اس کے بعد ایک
سالچرا کرنے کے لیے اپنے وطن واپس آنا پڑا تھا۔ وہاں لا کچ اور ہوس کا کھیل دیکھ کر
اگیں ہاتھ کا کام تھا اور اس سلیلے میں مجھے کمال حاصل تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلد
لیمل بہتر نہیں ہوتے لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ میں کہتا ہوں، جن فیعلوں
لیمل بہتر نہیں ہوتے لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ میں کہتا ہوں، جن فیعلوں
لیمل برابوجاتا ہے، وہ صحیح ہو،ی نہیں سکتے۔ صحیح فیصلہ محوں میں ہوتا ہے اور وہی کارآ مد ہوتا

ہے۔ پھراپنے وطن ہے اپنی مال کے آبائی وطن پہنچا کیونکہ مجھے اس کی زندگی کی خرد رکی گہاتھ حقیقت سے کہ حاکف خدام کا بھی میں کہنا تھا کہ ماں باپ کے بغیر اولاوایک عیب را کا شکار ہو جاتی ہے اور میں ای کیفیت کا شکار تھا۔

باپ تھا، نہ ہونے کے برابر ..... ماں کا تصور دل میں پیتھا کہ اس کا اس کا کات میں کر

نہیں اور ان دونوں چیزوں نے مجھے ایک عجیب وغریب فطرت کا مالک بنا دیا تھا۔ بہر<sub>طال</sub> کی آرزو لے کر یہاں آیا تھا۔ اس کی تلاش اور تک و دو کی اور جب محبت کا ایک طوفان ما

آتش فشاں لے کر اس کے حضور پہنچا تو وہ پوڑھی عورت آعمی جس نے ان تمام تصورا<sub>ت</sub>؟ میث کر دیا اور آتش فشال سرد ہو گیا، طوفان ساکت ہو گیا۔ تب زمرد جہال نے ال کے

پر سامنے آ کر ذہن کو کچھ اور جھنکے ویئے اور اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تھورات کی حقیقت کی دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ مال کے بارے میں بے شک کچھ لوگوں نے اذکی

ولچیپ کہانیاں تکھی ہیں لیکن اگر زمرد جہاں ہی ماں ہوتی ہے تو پھر یہ کہانیاں، دوسری کہانا

کی طرح صرف اختر اعات ہیں۔

تقريباً ايك محنداى طرح فأموش بيض بيض كزر كيا اور مي نه جان كون كون د جہانوں کا سفر طے کرتا رہا۔ زمرد جہاں کی خاص کام میں مصروف ہوگئ موں گا۔ کُلُ اِ

مھنے کے بعد ہوٹل سے میرا سامان آ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ حسین لڑکی جے مگا۔ حیدرسادی کی قیام گاہ میں و یکھا تھا اور جس نے جھے اغوا کیا تھا، اندر داخل ہوگئ۔

اس وقت اس کے چبرے پر بھول کھلے ہوئے تھے اور مم بخت اس وقت بوری کا إلا

گلتان معلوم ہورہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسکر! رہے تھے۔ پھر اس نے سر جھکائے جھ<sup>کا</sup>

انکھیوں سے مجھے ویکھا۔ اپنی وانست میں اس نے مجھ پر ہلاکتوں کے بہت سے وار کراا

تھے اور شاید وہ بیسوچ رہی تھی کہ میں اس کی آٹھوں کے میزائلوں کا شکار ہو گیا ہوں <sup>بین</sup> جھے جانتی نہیں تھی۔ چراس نے اینے خوبصورت بالوں کو ایک جھٹکا دیا اور سیدھی کھڑ<sup>ل ہو</sup>

عالبًا اس احساس کا شکار ہوگئ تھی جے پندار حسن کی تو بین کبا جاتا ہے۔ تب آہند آہند ہم

" جے زندگی میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔اہے بھی نہیں بھولتا۔ تمہیں میں نے ددا<sup>ن اس</sup> اس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں'۔

م ملکتی ہوئی آواز میں ہنس پڑی پھر بولی۔''لیکن ایسے نہ دیکھا ہوگا جیسے اب دیکھ رہے ہو'۔

، الرمبهم تفتگو کرنے کی عادی ہوتو میں معافی جا ہتا ہوں۔ بات وضاحت سے کرو میں ہ چوں گا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے'۔

''اوہو ..... ہاں خاتون زمرد جہاں نے بتایا تھا کہ ذرا بخت مزاجی ہے آپ کے اندر''۔

" نثایه، بات بھر بھی مکمل نہیں ہو گی''۔

عاید، بات بران میں ہے، اول -" بچینیں، بس میں ہے، موج رہی تھی کداب آپ کے کیا تاثرات موں گے ہمارے

" ٹیک ہے، تم جو کچھ سوچ ربی تھیں وہ تمباری اپنی سوچ ہے'

"كياآب مجھ سے بات مبيں كرنا جائے؟"

"مِن نے اس کا اظہار نہیں کیا"۔

"زمرد جہال نے کہا ہے کہ میں ڈنر تک آپ کے ساتھ رہوں اور آپ سے باتیں کروں'۔

"كريل مجھے كوئى اعتراض نہيں"۔

"شكريه ميرانام دانيه بإ" ده سامنے بيٹھتے ہوئے بولې۔

اس نے بینام اس وقت سناتھا جب زمرد جہاں نے جہیں واپس جانے کیلئے کہا تھا''۔

"كُرْ .... اور آپ كا نام تو مين جانتي جون" ـ

''خوشی کی بات ہے'۔ "آپکیی باتیں کرتے ہیں''۔

نہیں یہ تو نہیں کہوں گی لیکن بس ایسا لگتا ہے جیسے آپ تفتگو کرنا نہ چاہتے ہوں'۔

یں نے ایک گبری سانس لی اور اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ بولی۔ "آپِ باتمل کیجے ناں'۔

تمبار کی تعظیم کا کیا نام ہے؟ "میں نے کہا اور وہ چونک پڑی۔ چند کھات مجھے دہم تی رہی

' دنہیں .....' وہ حیرت سے بولی اور میرے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگی لیکن میں کچھآ گے نہیں کہا تھا۔ شاید وہ خود بی میری باتوں سے بیزار ہوگئ تھی اور تھوڑی در<sub>یر کے بور</sub> ہے معذرت کرتے ہوئی بولی۔

" مجھے کچھ کام یاد آ گئے ہیں، اجازت دیجے'۔ اور پھرمیرے اجازت دینے ہے با کرے سے باہرنکل کئے۔میرے ہونوں پر ایک آسودہ ی مسکراہٹ پھیل گئے۔

پھر رات ہوگئ۔ میں نے یہ وقت گزار لیا تھا۔ خاتون زمرد جہال نے میرے کم میں آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ وہ اس وقت دوسرا لباس پہنے ہوئے تھی۔ یوں لگتا تھا جے ا حسین لباس میننے اور میک اپ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ وہ کسی بھی طور پر مجھے متا

حامل نظر نہیں آتی تھی۔ بہر حال میں نے اس موضوع پر سوچنا جھوڑ دیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کرلیا تھا۔ایک باف آسین کی شرف اور پتلون، اس نے مجھی

بے لیے ایک فیصلہ کن وقت کہتا ہوں''۔ "تمبارا قد و قامت، تمباری بلندی اور تمهارا ورزشی جسم و یکھنے کے بعد مجھے یول فو ہوتا ہے جیسے میں اپنی پشت پر ایک و بوار تعمیر کرنے میں کامیاب ہوگئ ہوں۔ آؤ میرے ا

ہم وزنیبل پر چکتے ہیں''۔

ڈ نرمیل بہت شاندار تھی۔ سونے اور چاندی کے برتن سبح ہوئے تھے اور ان کے درما مبایت نفاست سے اعلی ورجے کا کھانا چنا ہوا تھا۔ خاموش اور باوردی ملازم آہتہ آہتہ اپنا کا

سرانجام دینے لگے اور ہم مال جینے کے درمیان کھانا سروکیا جانے لگا۔ باتی اور کوئی میز پہلال کھانے سے نہایت خاموثی کے ساتھ فراغت حاصل کی گئی اور پھر ملازموں کے ہا ِ اٹھائے اور کافی کا سامان میز پر سجا دیا تو خاتون زمرد جہال نے کہا۔

"جميں يَبِيل كُفتُلُوكرني جائيية ،كيابي جگه تهبيں پندنبيں آئى؟" " إل ..... " مين في آسته سي كما-

''تم اتنے ہی کم گوہو یا مجھ ہے اب تک کبیدہ خاطر ہو؟'' خاتون زمرہ جہاں ہولا۔ '' ' منہیں، میں کم بولتا ہوں''۔

" یہ بناؤ کہاں رہے، کہاں پرورش پائی، کس کے بارے میں کیا تجربہ ہے؟

در بورپ میں رہا۔ مختلف لوگوں میں رہا ہوں۔ ونیا کے بارے میں تجربے ہی کرتا رہا۔ ر الدنعمان اسدی مجھ سے بہت كم ملاقات كياكرتے تھے ....صرف كام كى باتير، -آپ

ے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مر چی ہواور میں نے آپ کومرحومہ ہی تصور کیا تھا۔ برنمان اسدی کی موت کی اطلاع ملی تو ایک ناگوار فرض سرانجام دینے کے لیے میں واپس

ا کے لوگوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد پتا چلا کہ آپ زندہ ہو'۔

''وہ خض قابلِ نفرت تھا۔ بعض اوقات جذبات میں کیے گئے نیسلے مس طرح زندگی بھر کا اب بن جاتے ہیں، یہ کوئی میرے دل سے بو چھے اور پھر یہ تو مجھے بعد ہی میں پتہ چلا کہ وہ نائی کھیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یقینا ان لوگوں سے تہاری ملاقات ہوئی ہوگی؟"

"معیار کا تجزیه کرنا برامشکل کام ہے ہر مخص اپنا اپنا ایک معیار بنالیتا ہے۔ وہ موضوع نم ہوگیا۔ میں یبال تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ بہت سے خاکے بہت سے تصورات بنا کے اور ٹاپر نعمان اسدی کی موت کے بعد جب ایک آزاد زندگی حاصل ہوئی ہے، میں اس وقت کو

"میں تمہارے الفاظ سجھنے کی کوشش کر رہی ہوں"۔

' دہبیں ، اپنے ذہن پر زور نہ دو، میں جو بات کرتا ہوں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں''۔

"يبال كيا كرر بي مو؟"

"زندگی میں جو کچھ کھو چک تھی، اس نے مجھے ند حال کردیا تھا۔ نعمان اسدی نے سازش ركے مجھے تم سے دور كر ويا۔ مال كى مامتا مجھے ديكھنے ہى نہ دى۔ اولاد كيا ہوتى ہے، اس كا حمال ہی اس مخص نے مجھ سے چھین لیا اور آخر کار میں نے اپنے کیے مشغلے تلاش کیے۔ بعد ل احماس ہوا کہ زندگی کی ذمہ داریاں تو میچھ اور بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ذمہ

> الال قبول كركين اورسر كرم عمل موكئ \_ مجھ جينے كى آسانياں حاصل موكئ تھيں'۔ "ميرے ليے افسر دہ تھيں؟"

> > "آپ مجھے بھول گئی تھیں؟" ''انکارنہیں کروں گی''۔

" یہ باتیں تم نہیں سمجھ کتے۔ اول تو تم یہاں کے باشندے نہیں ہو۔ دوسری بات یہ کہ مظلم کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہے'۔
عظیم کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہے'۔
" اللہ میں کرائیوں میں بہت کچھ ہے'۔

''وہ بہت مچھوکیا ہے؟'' ''افسوں یہ بتایانہیں جا سکتا''۔

"ليكن مي*ن جانتا ہوں"۔* 

"کیا جائتے ہو؟ "یمی کہ اس اسا

''یمی کہ اس اسلامی ملک کی سرفروشانہ پالیسی بہت سے ممالک پسندنہیں کرتے جو اس کک پر اپناویسا تسلط چاہتے ہیں جو امیر کے دور میں تھا''۔ ریحہ سامت نے شدی کی میٹ ''

'', نُنهیں ایس یا نُنین نہیں کرنی چاہئیں''۔ ''کرنی ہے اہئیں یا میں بے نہیں سوال ڈومٹ

"کرنی چاہئیں، میں بچے نہیں ہوں۔ ڈیڑھ سوافراد جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھ بتلی بے ہوئے ہیں، لاکھوں افراد کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا باعث بنیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ استظیم سے تمہاری علیحدگی کے بعد تنظیم کی بقائس شکل میں ہوگی لیکن میں تمہیں ان حالات سے علیمہ دکرنا جا بتا ہوں'۔

''کیسی بچوں جیسی باتیں کررہے ہو؟'' ''نہیں خاتون زمرد جہاں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا''۔

یں ماری رور ہوں ہیں ہیں ہیں ہے۔ ''تم جھے کس انداز سے مخاطب کر رہے ہو۔ میرے کان اس بات کے خواہشند ہیں کہ تم جھے ماں کہدکر یکارو''۔

''میں تمہیں بورپ لے جانا جاہتا ہوں''۔ ''کیا.....؟'' وہ حمرت سے بولی۔

کیا.....؟ وہ بیرت سے بوں۔ ''ہاں ..... میں تمہیں ماں کہہ کر پکاروں گا لیکن اس دقت جب میں تمہیں ماں کے روپ ممل دیکھوں گا''۔

> ''نہیں احمد، بیمکن نہیں ہے''۔ ''تم پر میرا بہت قرض ہے۔ زمرد جہاں احتہیں میرا قرض ا تاریا جا ہے''۔

سین ر ں. ''بحین سے آج تک میں ماں کی محبت کے لیے ترستا رہا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں ''میرے لل جانے کے بعد آپ کے دل میں کیا تا ژات ہیں؟'' ''بہت خوش ہوں''۔ ''اس لیے کہ ایک بیٹا مل گیا ہے؟''

' ں سے داید بیباں جا ہے۔ ''ہاں ۔۔۔۔۔ بڑا مان ہوتا ہے۔ اپنی اولا دیر اور پھر وہ الی اولا دیجے دیکھ کر رشک آئے۔ تم میرے جٹے ہی نہیں بلکہ اب میرے مثن میں میرے دستِ راست بھی بنو گے''۔ ''مثن کیا ہے؟''

''ابھی معلوم کر لو گے؟'' ''ہاں.....'' ''یہ جلد بازی نہیں ہوگی؟'' ''نہیں، کیونکہ میں ذہن پر بوجھ رکھنے کا عای نہیں ہوں''۔ میں نے جواب دیا۔

'' بین ، کیونلہ میں ذبن پر ہو جھ رکھنے کا عالی بین ہوں''۔ میں نے جواب دیا۔ خاتون زمرد جہاں سوچ میں ڈوب گئیں۔ چندلمحات اس کے چبرے کے تاثرات تبدیل ہوتے رہے پھروہ سرد کہجے میں بولی۔ ''ہم امیر کے خاندان کو دوبارہ برسرِ اقتدار لانا چاہتے ہیں''۔

یوں؟"

"اس لیے کہ موجودہ طرزِ حکومت سے ہمیں اختلاف ہے۔ اقتدار کا حقدار امیر کا خاندان تھالیکن جو کچھ ہوا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں رکھتے"۔
"اس ملک کی پالیسی بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ حکومت اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے لوگ مطمئن ہں"۔

''لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں''۔ ''تنظیم کتنے افراد پر مشمل ہے؟'' '' کافی لوگ ہیں۔ان کی تعداد تقریباً ڈیڑھ سو کہی جا سکتی ہے''۔ ''اس ملک کی آبادی کتنی ہے؟''

''کیوں؟''زمرد جہاں نے سوال کیا۔ ''حکومت سے غیر متفق لوگوں کی تعداد ڈیرھ سو ہے جبکہ باقی آبادی حکومت سے انفاق کرتی ہے اور جو باب ختم ہو گیا ہے اسے دہراناعقلمندی نہیں ہے'۔ "میرا خیال ہے کہتم ایک ایسی ضد کر رہے ہوجس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم سے رحد ضروری ہے۔ تم سجھنے کی کوشش کرو''۔

پہرے بے مد ضروری ہے۔ تم بیخے کی کوشش کرو'۔

د'اور جو پچھ میں سجھ لیتا ہوں اور بچھے یقین ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط نہیں سمجھا تو پھروہ نف میرا ایمان بن جاتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بین نے حیدر ساوی کا سہارا لیا تھا۔ حیدر ساوی نے تم سے رجوع کیا تھا کہ اگر کتاب اس ہوالے کر دی جائے تو وہ تمہارا بیٹا تم سے ملا دے گا۔ میں نے حیدر ساوی کو یہ چیلنے کیا کہ ہوالے کر دی جائے تو وہ تمہارا بیٹا تم سے ملا دے گا۔ میں نے حیدر ساوی کو یہ چیلنے کیا کہ اور ان میرے ساتھ رہے گی اور ان میرے ساتھ رہے گی اور کی ساتھ میں نے اس سے تمہاری کتاب کے وہ اوراتی بھی لے جن کے لیے تم ان نے جان کے لیے تم سے مرگرداں تھے۔ یہ سب پچھ میں نے بیشکہ کرلیا ہے لیکن اس کے بعد پہرے پر شدید اشتیاق کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا۔

بہاں کے چیرر ساوی ہے وہ صفحات بھی حاصل کر لیے؟'' ''ہاں، خاتون زمرد جہاں''۔

''میرے پاس محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے، میں انہیں ہوٹل میں دوسروں کے رحم و کرم پرنہیں آتا تھا''

''اوہ میرے خدا! لاؤ! وہ مجھے دے دو ہم نہیں سجھتے آہ .....تم نے وہ کر دکھایا ہے جس لاق تع تم ہے کی جاسکتی تھی۔میری زندگی،میری روح، وہ اوراق مجھے دے دو''۔ ''ان اوراق میں اس ملک کے خلاف سازش کی گئ ہے''۔میں نے کہا۔

''بیتمباری غلط<sup>ونه</sup>ی ہے''۔ ''نہیں خاتون زمرد جہاں بی غلط<sup>ونه</sup>ی نہیں ہے''۔

یں جانون رسرو بہاں میں مطاق تو سہی'۔وہ بولی "

کتاب کو میں نے اپ پاس بانگل محفوظ رکھا تھا چنانچہ میں نے وہ کتاب نکال کر اسے مالتوں زمرو جہاں نے ہاتھ ہڑھایا تو میں نے اسے پیچھپے کرتے ہوئے کہا۔ ''اسے میرے ہاتھوں میں دیکھوتو بہتر ہے''۔اجا تک ہی اس کا چبر داال بھبھوکا ہو گیا۔

کہ جھے تمہاری وہ محبت ملے جومیراحق ہے۔ میں آج بھی اپنے آپ کوایک نھا بچہ بھٹے کے لا تیار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سرتمہاری آغوش میں ہر کھ کر آٹکھیں بند کر لوں۔ یہ میر دل کی پیاس ہے۔ میرا دل تمہیں ماں کہنے کو چاہتا ہے لیکن میں تمہیں ماں کے مقدس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یورپ لے جانا چاہتا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ چانا ہوگا" د'میں تمہاری خواہشوں کا احترام کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہتم دھوکے میں دیکھ مے

ہولیکن اس وقفے میں جومیرے اور تمہارے درمیان رہا، میری وہی کیفیات بہت سے رخ دھار کی جا ہے۔ ہوئی کیفیات بہت سے رخ دھار کی جبی ہیں۔ میں نے بڑی ستم رسیدہ زندگی گزاری ہے اور آخر کار میں اپنے ان جذبوں کو فرن کرنے میں کامیاب ہوگئ ہوں جومضطرب کر دیتے ہیں اور آج میں ایک ٹھوں شخصیت کے طور پر تمہارے میں میا سنے ہوں۔ احمد اسدی! میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جوں جوں میرے دل میں تمہاری محبول کے جراغ جلتے رہیں گے، میں تمہارے تمام قرض اتار دوں گی لیکن تمہیں اپنے باپ کی طرن کی ہے سے مخرف نہیں بلکہ میرے مقاصد میں میر اہمسفر بنیا ہوگا''۔

'' خاتون زمرہ جہاں! میمکن نہیں ہے''۔ ''ایس با تیں مت کرو۔ میں تنظیم میں اتنا اعلیٰ عہدہ رکھتی ہوں کہتم تصور نہیں کر سکتے''۔ ''بہر حال تنظیم میرے بعد وجود میں آئی ہے۔ مجھ سے پہلے نہیں اور میں اپنے مؤقف کو درست تسلیم کرتا ہوں''۔

''لین میں اسے نہیں مانی''۔ خاتون زمرد جہاں کے انداز میں پچھ برافروختگی رُونما ہوگا اور میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چندلمحات وہ خاموش رہی، پھراس نے کہا۔ ''وہ کتاب! وانیہ نے اس بارے میں مجھے تفصیل بتائی ہے۔ام نے بتایا کہ وہ کتاب تمہارے پاس ہے''۔

" ہاں وہ میرے پاس موجود ہے اور میں نے اسے تمہاری آ دمیوں سے حاصل کیا ہے"۔

"ہاں یہ پوری تقصیل میرے علم میں لائی گئی ہے اور اب جب مجھے بیعلم ہوا کہ کتاب کو حاصل کرنے والا میرا اپنا بیٹا ہے تو میں خوب بنسی اور میں نے ان لوگوں کا خوب نداق اڑایا۔ مملا نے ان سے کہا دیکھوا یہ بیراخون ہے جواس قدر توت رکھتا ہے کہتم لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سے " "میری تمہیں آ گے بھی سوچنا جا ہے، خاتون زمرد جہاں! کہتم اپنی تنظیم کے ان افراد کو میرے مقابلے میں آنے ہے روکو"۔

وہ ایک دم اپنا چوا ہر لئے لگی اور اس نے سرد کہیج میں کہا۔

'' بیمیری رہائش گاہ ہے۔ بیمیرا گھر ہے۔ یہاں چیے چیچ پرمیرے جال نار پھیے ہو۔ میں اور میرے سامنے آن والے یہ بات جانتے میں کہ آئیس میرے ہر علم پر بس بال کہا، ہے۔ سمجھ رہے ہوناتم .... اورتم میری اولا د ہونے کے باوجود مجھ سے اس قد رمنحرف ہو"

میرے ہونؤں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی، میں نے آہت ہے کہالا

" فاتون زمرد جبال! آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کے لیے شکریہ! کم از کم از کم از کم اس نے بے اثنیار مسکراتے ہوئے کہا۔ سے مجھے آپ کی شخصیت کو سمجھنے کا موقع تو ملا۔ ایک بار پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ک

میری رگوں میں آپ بی کاخون ہے بلکہ شاید زیادہ شدید ہے۔اس لیے مجھ سے ایم گفتگوز سیجے جو مجھے آپ سے بالکل ہی منحرف کر دے کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں کے ردیے کی بار الدرات بہت زیادہ ہو چی ہے کیاتم سونا پیند کرو گے؟'' میں اینے آپ کو آپ سے دوری سمجھ رہا ہوں'۔

خاتون زمرد جہاں نے بغور مجھے دیکھا اور پھرایک مشدی سانس لے بولیں۔

"بالسشفيك ب، ابتمبارا كيامؤقف بين

'''تہہیں میرے ساتھ یورپ چلنا ہوگا''۔

''' یہی الفاظ، یہی انداز تمہارے باپ کا بھی تھا اور و بیں سے ہمارے درمیان اختلافات کا آغاز ہوا تھا۔ آج وہ کہانی چر دہرائی جارہی ہے'۔

دولکین اس کبانی کا انداز مختلف ہے۔ میں تمبارے وجود کا ایک حصہ ہوں جبکه تعمال الدنواب گاہ میں داخل ہونے کے بعدوہ پھے جذباتی می ہوگئی۔اس نے کہا۔

اسدى تمبارا شو ہرتھا''۔

میں لہراتے ہوئے کہا۔

''ادر میں اپنے بدن کو کھی جبش دے سکتی ہوں، یوں'۔ "فکیک ہے'۔

" اور تم كت بوكة ميرب وجود كا خسه بوك

''ہاں، مانتا ہوں لیکن ونیا سے گہراتعلق رہا ہے۔تم سے تو تعلقات کا اب اوراس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ تعلقات کس بیج تک بینچ کتے ہیں'۔

« مجھے سو چنے کا موقع رو''۔ وہ آ ہت ہے بولی اور میں اس کا چبرہ دیکھنے لگا۔ ونبیں جانی تھی کہ ماکف خدام نے مجھے کون سے علوم سے آراستہ کیا ہے۔ میں جانتا ا کہ آنکھیں ہراحیاس کی غماز ہوتی ہیں اوراگر آنکھوں کو پڑھنے کافن جان لیا جائے تو سیج اور <sub>بوٹ</sub>ی ٹمیز کی جاعتی ہے۔ چنانچہ مجھے بیاحساس ہوا کہ اچا تک ہی اس کے اندر مکر بیدار ہوا ي ميري مال نے ميرا مؤقف تشليم نہيں كيا تھا بلكه اپنے مؤقف كے ليے وہ كوئي منصوبہ بندي

'' کیما عجیب ہے میرا بیٹا، کتنا حمران کن! اور جب میں ممل طور پر یقین کرنے میں امیاب ہو جاؤں گی کہتم میری زندگی کا ایک حصہ ہوتو تکتی خوشیاں ہوں گی مجھے، آہ.....!

''ہاں میرا بھی سونے کادقت ہور ہاہے''۔

"نو پھر چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دول گا"۔

''نہیں، خاتون زمرد جہاں! مجھے وہ سب مچھ کرنے دیجئے جو بیٹے کا حق ہوتا ہے''۔

"میں آپ کو آپ کی خواب گاہ تک چھوڑ کر شب بخیر کہوں گا"۔ وہ بنی اور اس نے ٹارے سے مجھے ساتھ آننے کے لیے کہا۔ تب میں اس کی شاندار خواب گاہ کی طرف جل

"تم نے ابھی تک مجھے میرے وہ حقوق نہیں دیئے جن کی میں حقدار ہوں"۔ میں آہت

''میں اپنے اس ہاتھ کوجنبش وے سکتی ہوں و کیھر ہے ہو نا؟'' اس نے اپنا ایک ہاتھ ل<sup>لا</sup> ہتہ چاتا ہوا اس کی مسہری پر جا بیٹھا اور میں نے گردن جھکا لی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے

''میں تمہیں تمہارے وہ حقوق دینا حیاہتا ہوں کیکن میرا مؤتف بھی مجھو۔ تنظیم کے معاملات <sup>ا الج</sup>ھ کرتم مجھے وہ سب مجھے نہ دے سکو گی جو میری برسوں کی خواہش ہے۔میری بات مانو، ات ساتھ پورپ چلو''۔

'' آه..... کاش میم کن جوتا، ش واقتی تعباری بات مان کیتی کین ش نے جس تھیل کو ماز کیا ہے، اب وہ اس تھے پر پہنچ چکا ہے کہ اگر میں اس میں پچھ تبدیلیاں کروں تو بے شا رادی نیر گی خطرے میں بیر جائے گی'۔ روازے کے ''کی ہول'' سے ایک پتلے سے پائپ کے سرے کو اندر داخل برح و کہ دروازے کے ''کی ہول'' سے ایک پتلے سے پائپ کے سرے کو اندر داخل برح و کہ کہ اور میں دلچیں سے اس کا تجزیہ کرنے لگا۔ ایک لمحے کے ہزارویں جھے میں نے وہ اصل بات آگئی جو ہو رہی تھی، یا کی جا رہی تھی اور دوسرے لمحے میں نے ہانس بند کر لی۔ مجھے جس وم کی خاصی مثق تھی اور یہ مثق ہوگا کی ورزشوں کے ساتھ میری ہانس بند کر لی۔ مجھے جس وم کی خاصی مثق تھی اور یہ مثق ہوگا کی ورزشوں کے ساتھ میری ہانے میں معمول تھی۔ چنا نچہ میں نے دم سادھ لیا اور پر سکون نظروں سے پائپ کی جانب و کھتا رہا۔ اور جس خاموثی سے اسے د کھتا رہا۔

بر جلدی سے دروازہ کھول دیا گیا لیکن کوئی بھی اندر داخل نہیں ہوا بلکہ وہ لوگ آیس کے ان ہونے کا انتظار کرنے گئے۔

پھر پھھ افراد کیس ماسک لگائے اندر داخل ہوئے اور میں نے ان میں سے زمرد جہاں اور بڑ پچان لیا۔ باتی تین مرد تھے اور سب کے سب گیس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے رکا پکھا کھول دیا حالاً لکہ ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا لیکن وہ پکھا کھول کر گیس کو باہر خارج لا چاہتے تھے۔ پھر ان کے اپنے خیال کے مطابق گیس کے اثر ات زائل ہو گئے اور انہوں

ادردازہ بند کر کے کمرے میں تیز روشی کر دی۔ اب مجھے تھوری می اداکاری کرنی تھی۔ چنانچہ میں اس طرح بے سدھ ہو کر لیٹ گیا جیسے بے ہوش ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ گیس کولگائے ہوئے تھے اور میں نگے چبرے کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ ہوسکتا ہے گیس کے

ال بہت اثرات کرے میں ہوں اس لیے میں نے اپنے جب دم کی مثق کو بیں چھوڑا تھا اہمتور دم سادھے ہوئے تھا۔ سب سے پہلے میری ماں میرے قریب آئی اور اس نے اسکر مجھے دیکھا۔ میرے تفس کا اندازہ کیا اور اس کے بعد گہری سانس لے کر بولی۔ "کاش! تم میری بات ویسے بی مان جاتے احمد اسدی۔ کیا خیال ہے، کیا گئیں کے استذاکل ہو گئے ہیں؟"

'بال مادام! مجھے پوری طرح اندازہ ہو چکا ہے''۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی اور سب

"هیں تمہیں اپنے لیے جذباتی ویکھنا جاہتا ہوں"۔

خاتون زمرہ جہاں اپنی جگہ ہے آگے بڑھی۔ اس نے الماری سے شب خوابی کا لہر

نکالا اور اسے ایک اسٹینڈ پر ڈال دیا پھر بولی۔

"میں اس موضوع پرتم سے کل بات کروں گ"۔

"جییا تم پند کرو۔ مجھے اعتراض نہیں ہے"۔

میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور وہ عجیب کی نگاہوں سے مجھے ویکھنے گی۔ پھر میں نے اس

سے آہتہ سے کہا۔

"شب بخیر ....." اور اس وقت میں نے اس کے لیج میں ایسی لرشیں پائیں جوکی خاص تصور کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ تب میں اس کے کرے سے فکل کر اپنے کمرے کی جانب

پل پڑا۔

حاکف خدام کا کہنا تھا کہ وقت اپ فیطے خود کرتا ہے اور سب سے بڑی کامیالها ال اللہ مخص کو حاصل ہوتی ہے جو وقت پر نگاہ رکھے۔ ہم اگر کسی ایسے خص سے دھوکہ کھا گئے جم اگر کسی ایسے خص سے دھوکہ کھا گئے جم اگر کسی ایسے خص سے دھوکہ کھا گئے جم اگر کسی ایسے ہیں تو اس سے زیادہ بدر مگل اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ لہج کی لرزش اور نگاہوں کے زاویے بتاتے ہیں کہ بچ کیا ہے اور جھوٹ کیا جا اور جھوٹ کیا ہے اور جا کھیا ہے جو نگھ میاں ہار کیا ہوئی ہوئے ہیں۔

اور حاکف خدام کے افکار میرے لیے ہمیشہ ہی معاون ثابت ہوئے تھے۔ سوائی دنت اور حاکف خدام کے افکار میرے لیے ہمیشہ ہی معاون ثابت ہوئے تھے۔ سوائی دنتا اور حاکف خدام کے افکار میرے لیے ہمیشہ ہی معاون ثابت ہوئے تھے۔ سوائی دنتا اور حاکف خدام کے افکار میرے لیے ہمیشہ ہی معاون ثابت ہوئے تھے۔ سوائی دائی

بھی میں نے ان تمام تصورات کو ذہن میں رکھا تھا۔ ایک طویل عرصے کی جدائی جتنا فاصلہ اللہ جتنا خلاء بیدا کر دیتی ہے، اس خلاء میں پاؤل نہیں بڑنا چاہیے۔ اپنے کمرے میں آ کر جمل نے الباس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیا لیکن ان تمام تصورات کے ساتھ جو میرے محافظ ہو تھے۔ الباس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیا لیکن ان تمام تصورات کے ساتھ جو میرے محافظ ہو تھے۔ تھے اور یہ تصورات نیند کو دور بھاگا رہے تھے۔ یہ رات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گزر جانے تھے اور آواز کی لرزشیں اس رات کو فیصلہ کن بنانے کا اعلان کر رہی تھیں۔

سو میں ہوا۔کوئی دو بجے کا وقت تھا کہ مجھے دروازے کے باہر آ ہٹ محسوں ہوئی۔مبرک کان ان حساس آ ہٹوں کو سننے میں مصروف ہو گئے جو بڑی مختاط تھیں۔ پھر میری بار<sup>یک ہی</sup>ا نے اپنے چبرے سے گیس ماسک اتار دیئے۔ ان تین افراد کو تو میں نہیں جانیا تھا لیک ، ''فیک ہے''۔ وانیہ تینوں افراد کے ساتھ با ہرنکل گئی۔ زمر د جہاں کمرے کے وسط میں زمر د جہاں اور وانیہ کی تصدیق ہوگئی تھر میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ اپنے امل کی خور میں میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے میرے تیجے دیکھا گیا۔ پھر میرے لہاں کا میار کے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا۔
میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے میرے تیجے دیکھا گیا۔ پھر میرے لہاں کا میار اور دونوں ہاتھ دیکھے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا۔

س مرا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا تلاش کررہے ہیں۔ براہ ہوں ہوں کیا گیا جائے، وقت نے کچھ اس طرح ہماری کہانی ترتیب دی ہے کہ میں میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا تلاش کررہے ہیں۔ بے اختیار مرائی وہ رشتہ ہونے کے باوجود جوتمام رشتوں سے مقدس اور مقدم ہے، وہ کیفیات کی میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ کی جانبی سکتا تھا کہ وہ کیا تلاش کررہے ہیں۔ بی اختیار مرائی ہورئی تھی اور بیٹی ہوت ہوت ہوں اور بیٹے کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کے عالم میں بھی ہونٹوں کی جنبش کومسوس کیا جا سکتا تھا۔

علی میں ہوتوں کی میں وسوں بیا جا سے ہوتی ہیں اولاد ہے۔ میں اولاد ہے۔ میں نے تو رفتہ ان کے انداز میں بے چینی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ خاتون زمرد جہاں خورجی المان کی بورا تھا کہ مجھے فخر کا ایک اور موقع مل رہا ہے لیکن تم، آخر تمباری رگوں میں اپنے باپ کے پاس موجود تھیں پھر انہوں نے الماری کے عقب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ اس کے بوران کی بوران کی اور مجھ سے انجراف تمباری فطرت کا ایک حصہ ہے لیکن تمہیں مجھ سے تعاون کرنا کا ایک حصہ ہے لیکن تمہیں مجھ سے تعاون کرنا کا ایک حصہ ہے لیکن تمہیں مجھ سے تعاون کرنا تاقی کے دیئے میں اور بیٹے کے دیئے میں ایک نی روایت کا آغاز کیوں نہ ہو جائے۔ علی نیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی نیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی بیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی بیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی بیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی بیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی بیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی بیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ اس کی بیدرہ سولہ منٹ تک وہ اپنا پیمل دیراتے رہے پھر خاتون دیراتے رہے بھر خاتون کرنا ہوگا۔ احمد اسدی!''

''اوہ میرے خدا! اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو ٹیار تھا لیکن لیکن، کہاں، چلو دکھو، ٹاٹر اوا ہت آہت آہت قدمون ہے واپس پلی۔ ایک بار پھر اس نے پورے کرے میں نظر دوڑائی، کرو۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتاب کہاں چھپا سکتا ہے۔ اوہ میرے خدا! یہ تو بہت ہی براہوا۔ پینا کا دیکھا اور پھر ایک گبری سانس لے کر آگے بڑھی اور اائٹ بجھا دی۔ پھر کمرے سے ہوش میں آنے کے بعد اے احساس ہو جائے گا کہ کوئی انوکھا عمل ہوا ہے۔ پھر یہ جائی گئی۔ میرے حساس کان اب بھی اس کا جائزہ لے رہے تھے اور میں نے ایک لمح میں غور کرے گا اور مجھ سے بزخن ہو جائے گا۔ ہم اس کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں۔ آن ہم الگا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند نہیں کیا گیا حالانکہ جو الفاظ اس نے اوا کیے تھے، صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سے کہ یہ کس قدر طوفانی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اوہ میرے خدا اس مجھ یہ بوگیا تھا کہ مکن ہے اب یہاں مجھ پر تحق کا آغاز کر دیا جائے اور اس کے لئے اس کا مطلب ہے کہ اے شبہ تھا اس بات کا کہ کتاب اس سے حاصل کرنے کی کوش کا نہ ہو جھے قید کر دی قادر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے شبہ تھا اس بات کا کہ کتاب اس سے حاصل کرنے کی کوش کا نہ ہو بھے قید کر دی قادر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جائے۔

اور چینیا ان دوران اور دین میں یو جمعد ہوں سے یہ جات کے ساتھ ہی مجھے اپنے اور وقت گزرنے کا انظار کرنے لگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اپنے علاق

ارا، باس تبدیل کیا اور کمرے سے باہرنکل آیا۔ خاتون زمرد جہاں کو غالبًا بے اطلاع دے مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔طبیعت میں وہی سیماب بھرا ہوا تھا۔ میں بیرتجز بیرکررہا تھا کر ما<sub>لق کا</sub> تھی کہ میں تیار ہورہا ہوں اورتھوڑی دیر بعد میں ناشتے پر پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ناشتے ، زمرہ جہاں کمل مان نہیں بلکہ شایداس کے سینے میں مامتا کے وہ جذبے ختم ہو بچکے ہیں جن کا ب<sub>ائی ک</sub>ے میں بیٹھی ہوئی میرا انظار کر رہی تھیں۔ ملازمین با ادب کھڑے تھے اور ان کی متفکر بہرطور ملتا ہے اور جب ماں اصلی حالت میں مجھے نہیں ملی تو پھر ایک ایس عورت کو مال کئے این دروازے کی جانب لگی ہوئی تھیں۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے دست بستہ انہیں تسلیم کرنے ہے کیا فائدہ جس کے رائے میں ہزاروں مصلحین ہوں۔ اگر خاتون زمرد جہاں بلکہ آ کے بڑھ کر ان کے داہنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر تعظیم دی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بے اختیار ہو جاتی، وہ ساری طلب مجھے سونپ دی جاتی جومیرے سینے میں پڑیر ہی ہیں ان چوی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نیا کھیل رہے تھے۔ میں نے تو شاید یہ بھول جاتا کہ مجھے اس کے مفادات کے لیے مجر مانہ اقدام کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک لیے کے لیے محسوں کیا کہ خاتون زمرد جہاں نے مجھے متفکرانہ نگاہوں سے دیکھالیکن صرف ماں ہوتی اور میں اس کے احکامات کا تابع۔ یہ واقعی میری فطرت کا ایک حصہ تھااور کی انہوں نے اپنے چبرے کے تاثرات بدل لیے اور بیٹھنے کا اثارہ کیا۔ میں کری

اس سے انکار نہیں کر سکتا تھالیکن اب، اب صورت حال وہ نہیں رہی تھی۔ اب میرے مائے نمٹ کر بیٹھ گیا۔ ایک ایس عورت تھی جس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے خواب آور کیس سے ب "آج معمول سے کچھزیادہ در تک سوئے یا دریک سونے ہی کے عادی ہو؟" ہوش کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ کیا فائدہ ان لکیروں کو پٹنے سے؟ میں جس رشتے کی تازی "نہیں، میں اے ایک عجیب اتفاق کہ سکتا ہوں۔ اتن گہری نیند مھی نہیں سوتا اور پھر ضبح میں آیا تھا، وہ در حقیقت ختم ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا، ماں مر چکی ہے۔ وہ واتی مر چک ہے کے بعد طبیعت اس قدر بو بھل بھی نہیں ہوتی، پانہیں آج کیا ہوا۔اس وقت بھی جسم پر اورسی مردے سے محبت کی توقع واقعی نہیں کی جاسکتی۔ بات ختم ہوگئی تھی لیکن اب ذرا فطرت

کے دوسرے پہلو کو بھی تسکین دے لی جائے چنانچہ اس کے بعد میں سونے کی کوشش کرنے لا۔ "موسم اور جگه بدلنے سے بھی بھی ایا ہوتا ہے۔ ناشتا کرو، طبیعت بہتر ہو جائے گی"۔ ومری صبح البت بالکل پُرسکون تھی۔ چبروں پر بجس ضرور نظر آ رہا تھا۔ سب سے نظاری رہی تھی۔ ملاقات وانیہ ہے ہی ہوئی۔اس نے میرے کمرے میں جھانکا تھا اور مجھے جائتے وکھ کرمبرے اناختم ہوا اور خاتون زمرو جہاں نے عادت کے مطابق کہا۔

پاس آ گئی تھی۔ میں نے توقع کے خلاف کسی قدر دلچیں سے اس سے کبا۔ ''میرا ذہن مسلسل تمہارے بارے میں سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں یقینا یہ اتفاق ہے "مبلو داني! كيا د يكھنے آئى تھيں؟" وہ ميرالہجة تبديل پا كراندر داخل ہوگئ ادر آہنہ ہے بل لر المارے درمیان ..... اس نے جملہ اوھورا چھوڑ کر اس ملازم کی جانب دیکھا جو گردن جھکا ئے "و كيهر ،ي تقى كه آپ جاگ گئے بيں يائبيں"-ائدا الدرآ كيا تفااوراس في مارك سائع كه كل ركه دين تقد زمرد جهال في المحت

''کوئی خاص بات؟'' "وقت کھے زیادہ ہو گیا ہے اور خاتون زمرد جہاں تاشتے کے لئے آپ کے جائے کا نظا آؤ میرے کمرے میں چلو۔ وہ محفوظ جگہ ہے۔ ورنہ بیاوگ بھی بھی احتقانہ حرکات بھی کررہی ہیں''۔

''اوہ، معافی جا ہتا ہوں،تم چلو میں آتا ہوں''۔اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پر رائم مل اٹھ گیا اور تھوڑی وریے بعد زمرد جہاں کے کمرے میں جاکر بیٹھ گیا۔ وہ گہری ائل کے کرمسری پر جا بیٹی تھیں۔ انہوں نے کہا۔ کے لیے مڑگی۔

"تم نے مجھے بری طرح الجھنوں کا شکار کر دیا ہے"۔

بے وقوف الركى! اس كے علاوہ بھى ان كى زندگى ميں كچھ اور موتا ہے۔ آمان كى بلد با ر سبنجا دو، میرا پنا انداز نہیں بدلیں گی۔ میں نے دل میں سوچا پھر شیو وغیرہ کر سے النہ ا

''ہاں بالکل اتفاق ہے کہ ہم زندگی میں پہلی بار ملے لیکن ہمارے راستے صاف نر مظ اور ایک احتقانہ اختلاف کی دیوار درمیان میں آ کھڑی ہوئی''۔

''میں جھتی ہوں، اس میں تمہاری جارحیت شامل ہے۔ اور بُرا نہ ماننا، میں نے خور بھی رات بھر سوچا ہے۔ دون کے اثرات انسانی فطرت پر بقینی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں'۔

'' مانتا ہوں خاتون! لیکن اب میں اس مؤقف پرغور کرنے پرمجبور ہوں کہ اب تک میں اپنی نامیری ماں ایسی تشدد پیند اور تندخو فطرت کی ماک نہیں ہوسکتی کہ میرے باپ کومجبورا وہ رویہ اپنانا پڑا ہو''۔

خاتون زمرد جہاں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔میرے ان الفاظ کو شاید وہ برداشت نہیں کریائی تھیں۔انہوں نے کہا۔

" تو کیاتم یہ کہنا چاہتے ہوکہ ہمارے درمیان اختلافات کی وجہ میری تحت فطرت تھی؟"
" بر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور صرف ایک پہلوکو ذہن میں رکھنا، میں سمجھتا ہول، دانشمندی نہیں ہوتی"۔

"جھے ہے منطق نہ بگھارو۔ وہ ایک سنگدل آدی تھا۔ اس کی سنگدلی کا اندازہ اس بات ہے۔ لگایا جا سکتا ہے کہ آج میرا بیٹا میرے سامنے پہلی بار آیا ہے اور میرے انکارو خیالات ے منے . "

رف ہے ۔ ''افسوس، اگر اس کی عمر جپر سال ہوتی تو وہ یقیناً عقل وخرد سے عاری ہوتا۔اور وہ کرتا ادر یہ سے مصریبنجو رہ سے مصریبانی

کہتا جو آپ کی زبان سے نکلتا۔ زمرہ جہاں! لیکن میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں جس میں ابات عالما۔ سوچ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جن مقاصد کے لیے کام کررہی ہیں، وہ ایک مُر<sup>دہ</sup> ''

تھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کے سوا اور پچھنہیں ہے اور میں اپنے تجربے کی بنیا<sup>د پر ال</sup> اوی ؟'' کوشش کو وانشمندی نہیں کہ سکتا''۔ ·

" یہ تمہارا خیال ہے۔ تم ابھی ان عوامل سے واقف نہیں ہو۔ ہمارے ان اقدامات عم آگا ونہیں ہو جو ہم اب تک کر کیے ہیں''۔

'' آپ نے جو پچھ مجھے بتایا، وہ یہ ہے کہ ڈیڑھ یا دوسوافرادایک تنظیم کی بنیادر کھنے ہ<sup>یں</sup> اور ان کے مقاصد اتنے خطر ناک ہیں کہ آگے چل کر لاکھوں انسانوں کی زندگی خطر<sup>ے ہیں ہ</sup>ڑ

ہ -''اپنا حق حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دین ہی پڑتی بیں'۔

، اپنی یا بے گناہ انسانوں کی؟'' میں نے بھر ایک تکنخ سوال کر دیا اور خاتون زمرہ جہاں سے متغیر ہو گیا۔

"گویاتم اپنے مؤتف پر بخی سے قائم ہو؟"

"كيا آپ اس بات كو پند نبيس كرين كى زمرد جبال؟"

"کیا بکواس کرتے ہو؟"زمرد جہال نے میری بات کاف دی اور میں مسکراتی نگاہوں سے در کچھے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

" کیا خلطی ہوگئی؟"

''تم مجھے خاتون زمرد جہاں .....خاتون زمرد جہاں کیے جا ہے ہو۔ حالانکہ تم جانتے ہو یم تمہاری ماں ہوں۔ ابھی تک تم نے ایک بار بھی مجھے ماں کبد کر مخاطب نہیں کیا''۔ اوران الفاظ پرمیرے ہونوں پر بھی تلخ مسکرا ہٹ بھیل گئی۔

"اس کی کچھ وجوہات میں"۔

"كيا وجوبات مين، مال كو مال كهني ميل بهي كيامسلحتين آزية تي نين" -

" خاتون زمرد جبال! اس کی مجه جو کچھ ہے، آپ کواس کا اُپین طرع ملم ہے'۔ " خاتون زمرد جبال! اس کی مجه جو کچھ ہے، آپ کواس کا اُپین طرع ملم ہے'۔

''ٹھیک ہے، اگرتم اپنے آپ کو بہت طاقتور اور ذہین سیجتے ہوتو میں بھی اپنے ذہین اور م کے درواز سے بند کر سکتی ہول'' میر سے ہونؤں پر تلخ مسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے آہستہ

"میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے وہ رائے ترک کر علی ہیں جن پر آپ دوڑ ہوں''

> نبین'۔ سیامہ ن

"میرے لیے ۔۔۔۔۔اپ بیٹے کے لیے بھی نہیں؟'' "نہیں اللہ اسدی، میں تڑپ اور مامتا کی دیواگ سے نکل چک ہوں۔ تنہارے باپ نے ا اُدلیانہ ہونے کا موقع نہیں ویا۔ اب میں مختلف مزاج رکھتی ہوں''۔

" تو گویا اس تظیم کو چلاتے رہے کا فیصلہ آپ کا آخری فیصلہ ہے'۔

«الله جس بات كا اظهار ميس نے واضح الفاظ ميس كيا ہے ظاہر ہے وہ ميرے علم ميس '' کم از کم اس سلطے میں ، میں آپ پر فخر کرسکتا ہوں۔ خاتون زمرد جہاں! کہ آپ ا<sub>سٹا گا۔</sub> آپ لوگ گیس ماسک لگا کر اندر آئے اور وہ سب کچھ کیا جو آپ کی آرزو تھی لیکن آپ معاملات میں اٹل میں'۔ بہرحال کسی کواس کے اصولوں سے ہٹانا غیرمناسب بات ہے۔ اس کا میاب نہیں ہو سکے۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں وہ گابی ڈورے صاف نظر آ رہے ہیں اس خیال ہے اس کے بعد مجھے آپ سے سیسب کچھیس کہنا جا ہے'۔ الى به بوقى كى دوا تو نبين دے رہيں۔ خاتون زمرد جہاں! آپ استنظيم كو چلا رہى ہيں جو "تم اینے بارے میں بتاؤ .....تم نے کیا فیصلہ کیا؟" " يك ميس آپ سے تعاون نبيس كرسكتا اور چونكد مجھے آپ كے اندر وہ شئ نظر نبيل أل ے ملک کے خلاف ہے اور ایک محص آپ کے قابو میں نہیں آ سکتا پھرسوچ کیجئے غور کر کیجئے'۔ جس کی تلاش میں ، میں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے اس لیے میں اب اپ والد کی <sub>دائے</sub> "اس کا مقصد ہے تم واقعی میری تو قع ہے بہت زیادہ جاااک ہو۔ نعمان اسدی ایسانہیں

ہے بی اتفاق کر لیتا ہوں''۔

''شکریه خاتون زمرد جہاں! آپ نے میرے باپ میں کوئی تو ایسی صفت پائی جے آپ " بیکہ وہ وجود مامتا میں دیوانہ ہوتا ہے، جو کسی بجلی کے نظمے تار پر اولاد کا پاؤل برنے کہ کیں کہ ان کے اندر یہ برائی نہیں تھی۔ بہر حال .....

ے بیانے کے لیے خود اس تار پر گر پڑتا ہے وہ جوخود سلاب کی نذر ہو جاتا ہے اور بجل کو " و کھو، اب صورتِ حال بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے۔ جھے دو؟ "

نشكى ير پينيك ديتا ہے۔ وہ ماں شايد صرف ايك كہانى ہے ..... يا اگر كہانى نہيں بھى تو كم اذكم

"اس کے بعد سب کچھ تمہاری مرضی بر مخصر ہوگا۔ تم جانا جا ہوتو جا سکتے ہو۔ میرے پاس وہ خاتون زمرد جہاں ہیں ہے'۔

"كهد سكتي مو ..... ضرور كهد سكتي مو" ا کوئی تو میں سمجھ او کہ زندگی ملیش ہے گزرے گی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں اور، اور ِ ''نہیں،صرف کہ نہیں سکتا، تجربہ کرچکا ہوں۔ کیس کی زیادہ مقدار انسان کوموت کی نبلہ اُرنے والا وقت شاید میرے دل میں تمبارے کیے وی ترب، وہی دیوائی پیدا کر دے۔

بھی سلا دیتی ہے اس میں شک نہیں کہ آپ نے وہ مقدار کم رکھی لیکن میں بھی ایک معصومیت ائی میں واقعی ان جذبات و احساسات سے دور ہول'۔

کہ جس تحض کو آپ نے خواب آور کیس چھوڑ کر بے ہوش کرنا جابا، اس کے بارے می آب "اسول کی بات ہے۔ کتاب میرے لیے ایک بے مقصد چیز ہے کیونکہ میں بہت محقمر وقت ينبيل جانتي كدوه ايخ آپ كومحفوظ ركھنے كى كس قدر صلاحيتيں ركھتا ہے '-لل یبال سے جلاجاؤں گا۔ مجھے ان تمام معاملات سے کوئی دلچین نہیں اور اب چونکدان سے

خاتون زمرد جہاں کا چرہ پھیکا پڑ گیا۔ ایک کھے کے لیے ان کے بدن پر لیلی کا طار ا واسطه بھی نبیں رہا اس لیے میرا یہاں رکنا تو ایک بیکاری بات ہوگی کیکن چونکہ ہے کتاب ہوگئی لیکن بہر حال ول گردے والی عورت تھیں۔ ایک جھر جھری می لے کر اپنے آپ کوسٹوال کی نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے اور اس کے لیے مجھے نقصانات پنجپانے کی کوشش بھی کی البتہ کچھ کہنے کے لیے دریک اے الفاظ نہیں مل سکے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

لاہے۔اس لیے اب وہ میری ہی ملکیت ہے اور میں اسے لے کریبال سے جارہا ہوں۔ "اورآپ کی ہر کیفیت سے میں احجی طرح روشناس ہورہا ہوں۔ خاتون زمردج ما القات كاشكري، جس نے كم از كم مجھے بيد و في تقويت تو مجشى كدرشتوں كے بارے ميں

شکر ہے میں نے آپ کو ابھی تک مال کہد کرنہیں ایکارا۔ ورنہ شاید کچھ فرائض مجھ ؟ الانسور غلط تھا اور اب میں اس سے زیادہ اس سلسلے میں کچھٹییں کہنا جا ہتا''۔ '' دیکھواحد، کتاب میرے حوالے کر دو۔ ورنبہ اچھانہیں ہوگا''۔

"نوتم ....تم ....توتم .....تههين"\_

"اور جو برا ہوگا، اس میں اپنے آپ کو شکست خوردہ و کھے کرممکن ہے آپ ہیرسوچنے پر

مجبور ہو جائیں کہ آپ کو اپنے انسلے پر نظر ٹائی کرنی جا ہے'۔

"میں کہتی ہوں، کتاب کہاں ہے!''

" آپ لوگ اے تلاش نبیں کر کیتے ان؟"

'' کتاب کبال ہے؟' وہ غرائی اور اچا تک ہی تڑپ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑی اورائد میز کی دراز کھول کر اس میں ہے پستول نکال لیا۔ میرے بوننوں پرمشراہٹ پھیل گئے۔ میں آہتہ ہے کہا۔

''نو کیا آپ بستول مجھ پر چلا سکتی ہیں؟''

ا ہے آپ کو زندہ آگ میں جلاسکتی ہوں''۔ " آہ ۔۔۔ میرا مظلوم باپ جس نے زندگی بھرانی زبان سے بھی آپ کے بارے ہی

ایک بھی برالفظ نہیں کہالیکن کیا کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ واقعی مجھے ختم کر دیں گی؟" ''مجبوری ہے۔ بالکل مجبوری ہے''۔

"تو چر خیک ہے، زمر و جہاں! کتاب آپ کو دے کر میں اس ملک سے نگل جاؤں گا۔

ُ خَاہر ہے میرا یباں رہنا ایک بے مقصد قمل ہوگا۔ آ ہے میرے ساتھ'۔ میں این جگہ ہے اٹھ کر دروازے کی جانب چلاتو وہ تیزی ہے اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور میرے ساتھ قدم آگ

بڑھانے کی میکن احمد اسدی اس کے تصور سے بہت آگ کی چیز تھا۔ درواز سے کی جانب معمول انداز میں چلتے ہوئے میں نے ایک کھیج کے لیے زمرد جہاں کو کن انگیوں ہے ویکھا اورایک کھ

کے لیے ان کی توجہ پستول ہے الگ یائی تو دوسرے کمیح میرا چوڑا ہاتھ ان کی کلائی پریڑا۔

اور ببرحال بيد وجود اى خون سے عالم وجود مين آيا تھاليكن اب اس كى قوت ال وجد ے نہیں زیادہ تھی جواپے آپ کو قادر سمجھتا تھا۔ پہتول خاتون زمرد جباں کے ہاتھ سے گراادر

میں نے مہارت کے ساتھ اس پر ضرب لگا دی اور وہ مسہری کے نیچے چلا گیا لیکن میں جانتا فا

کہ خاتون زمرد جباں کا گھر ہے اور چے چے پر اس کے آ دمی موجود ہیں۔ابھی میرے خلا<sup>ن</sup> ' کسی خاص کل کا آغاز نمیں ہوا تھا لیکن اس کے منہ سے نگی ہوئی ایک بی یاں میرے کی

دشمنوں کے گروہ پیدا کرسکتی تھی۔ چنانچہ اس مل کے ساتھ ہی میں نے اس کے بونٹوں پر باتھ رکھا اور پھر اس کا بایا<sup>ں بازو</sup>

الفاكراس كى گردن پر جماديا۔اس طرح وہ ميرےايك ہى ہاتھ ميں ہے بس ہوگئ تھيں۔ ۔ یہ دراز قامت خاتون تھیں۔اچھاتن وتوش رکھتی تھیں لیکن احمد اسدی کے بارے میں پچھے

ں جاتی تھیں۔ میں نے انہیں ایک کھلونے کی طرح لاکایا اور کہا۔ "اس وقت میں دنیا کا برترین عمل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عمل جس کا تذکرہ شاید میں بھی ی سے نہ کر سکوں لیکن جب رشتوں کو اس طرح پا مال کر دیا جاتا ہے تو نفرت بھی کی گناہ ادہ ہو جاتی ہے۔ خاتون زمرد جہاں! آیئے میں آپ کو وہ کتاب دوں تا کہ کم از کم آپ کے میں بیدحسرت ندرے کہ اپنی اواا د سے کچھ مانگا تھا مگروہ نددے تکی'۔ میں اے لٹکائے "باں ۔۔۔ میں پاگل ہوں۔ لوگوں کا یمی کہنا ہے کہ جو فیصلہ کرتی ہوں، اے کرنے کے لیے اس کی مسہری ہے تر پہنچا اور پھر مسہری کے گدے کا کونہ اٹھا کر وہ کتاب نکالی۔ یہ اب میں نے اس وقت خاتون زمرد جہاں کی مسبری کے گدے کے ینچے رکھ دی تھی جب ہل رات وہ مجھے اینے کمرے میں لائی تھیں اور پھر چند لمحات کے لیے مُو کر الماری سے اپنا ان فالنے تکی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر ایک چور نگا ہوں کے سامنے ہوتو اپنی دولت چھیانے الے چور کے کو ب کی جیب سب ہے محفوظ جگہ ہوتی ہے اور میں نے اس چھوتی می حکایت

لل کیا تھااور اس کے بہترین نتائج حاصل کیے تھے۔

" یہ کتاب میں تمہیں پیش کر رہا ہوں لیکن اصول اصول ہوتے ہیں'۔ میں نے کہا اور لاب خاتون زمرد جباں کے لگے ہوئے ہاتھ میں تھا دی۔ اس نے بری طرح کتاب کو دبوج بافالین جو تکلیف اے میرے اس عمل ہے ہور ہی تھی وہ اس کے لیے نا قابلِ برداشت تھی

الال كابدن مسلسل جدوجهد مين مصروف تھا۔ ميں نے اس سے كبا۔ " بحین میں، میں نے مہیں کوئی تکایف نہیں دی اور تم میری طرف سے ہمیشہ آزاد الله اب اب معمولي كاليف مهيل بيلي اورآخرى بارميري جانب سے اٹھائي پڑي ہے۔ ں کے لیے معافی جا ہتا ہوں۔ کتاب حاصل کرنے کا تمہارا شوق پورا ہو گیا لیکن میرا مؤقف بالمجدب چنانچ اب ميرے اور تمبارے درميان تمام رشتے حتم ہو جاتے بي كونك تم بھى

الله پہلول تان چی ہو اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے خاتون زمرد جباں! کہ واقعی تم این لاف کے لیے اپنے میٹے کی زندگی ہے بھی تھیل عتی تھیں اور اس کے بعدتم یہ اظہار کرتیں رپیم لرسیم کے لیے تم نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا لیکن میں قربان ہونے کے لیے نہیں<sup>۔</sup> الله بچھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے اور یہ کتاب، یہ میرے اصولوں کی نمائند کی کرتی

ہے۔اس لیےافسوں میں اسے تمبارے پاس نہیں رہنے دے سکتا''۔ میں نے اس کے مڑے :وئے ہاتھ کوجپوڑا ادر پھراس کی گردن کی ایک مخصوص مر

دبالیا۔ خاتون زمرد جبال کے منہ سے ایک عجیب می آواز نکلی اور کتاب اس کے ہاتھ ۔ چھوٹ گئی۔ وہ خلاء میں ہاتھ مارنے لگی اور اس کی آنکھوں کے زاویے بدلنے لگے۔ ہن رہ

سینڈ کافی ہوتے ہیں، اس رگ کو دبانے کے بعد حواس کے فتم ہونے ہیں۔ چنانچہ جب مرہ ماں بے ہوش ہوگئ تو میں نے اسے بڑے احترام سے اپنے باز دوک میں اٹھایا اور بستر پرلٹادیا چند لمحات کھڑے ہو کر اس کا چبرہ دیکھتا رہا۔ ایک کمجے کے لیے دل میں ایک حرب

ایک ہوک ی اٹھی تھی لیکن میں نے فورا ہی خود کو سنجال لیا اور اس کے بعد کتاب اٹھا کرا ہے۔ لباس میں رکھی اور خاموثی ہے کمرے ہے باہر نکل آیا۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ ر

جانتے تھے کہ بات ماں بیٹے کے درمیان ہے اور آپس میں ہی پوری ہو جائے گی چنانچ کی کی مداخلت حماقت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ مداخلت حماقت کے سوا کچھ نہیں تھی۔

''مجھے کچھ دریے کے لیے چلنا ہے''۔ اس نیمان عقب نیکریں میں معرب دیگر

اس نے جلدی سے عقبی دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سٹ ، سنجالی اور کار آگے بڑھا دی۔ بڑا گیٹ ادب کے ساٹھ کھلا اور کار باہر نکل آئی۔ کسی بھی ایم جگہ سے جہاں کوئی شخص وشمن قرار دے دیا گیا ہو، اتنے سکون اور اطمینان سے نکل آنے کا ٹاہر ،

پہلا ہی واقعہ ہو۔ ڈرائیورسفر کرتا رہا اور پھرشہری علاقے میں ایک ممارت کے سامنے میں نے ڈرائیور سے گاڑی رو کنے کے لیے کہا اور اس نے گاڑی پارکنگ سائیڈ پر لگا دی۔

پورپ جانے کے لیے پورے انظامات کرنے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ زمرد جہاں ج

کے ہاتھ اتنے کوتاہ بھی نہیں ہیں کہ وہ میری تلاش کے لیے سخت جدو جبدینہ کر ڈالے کیکن حیدر ساوی سے ملنا بھی ضروری تھا چنانچہ یہ دونوں کام میں نے ایک ساتھ شروع کر دیئے۔ پورپ

ردانگی کے لیے بچھے کچھ وقت انتظار کرنا پڑ رہا تھا اور یہ بات میرے لیے خاصی پریٹان ک<sup>ا گی</sup> لک

کیکن حیدر ساوی سے ان کی رہائش گاہ پر ہی ملاقات ہوگئے۔ عالبًا وہ ابھی تک وہیں حالات کا اخطار کررہا تھا۔ میں اس سنسان رہائش گاہ میں داخل ہوا تو تھوڑی ہی دہر کے بعد حیدر ادکا

ے سامنے آگیا۔ مجھے دکیو کر بے حد خوش ہوا، کہنے لگا۔ رے سامنے آگیا۔ مجھے دکیو کر بے حد خوش ہوا، کہنے لگا۔

'' 'میں یہاں تہبارے انتظار میں نہیں تھا بلکہ یوں سمجھو کہ جب فرصت کے کمحات ہوتے پوپیے جگہ میرے لیے بہترین ٹابت ہوتی ہے۔ خیریہ تو میرا معاملہ ہے لیکن تم ساؤ خاتون سائر پیچگہ میرے کیا ہے۔

رد جہاں سے ملاقات ہوگئ؟'' ''ہاں''۔

"کیا مییں ای شهرمیں؟" "ہاں"۔

'' حالانکہ وہ زیادہ تر دوسرے شہر میں ہوتی ہیں''۔ ''یہاں بھی شاید ان کی خاصی رہائش گاہیں ہیں''۔

"ہاں، وہ واحد خاتون ہیں جو امیر کی قربت میں ہونے کے باوجود بہت می مشکلات سے " ہاں،

ں بین ۔ میں نے اپنے لباس سے کتاب نکال کر حیدر ساوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

یں ہے اپنے آباں سے ساب نال سرسیر اعادی ہے والے سرے ،وے ہو۔
"اس میں وہ اوراق موجود میں جو میں آپ سے قرض کے طور پر لے گیا تھالیکن ایک
راہ، ایک وعدے کے ساتھ''۔ حیدر ساوی نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ اس کی متحس نگاہیں

برے چیرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے کہا۔

"اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنی مال کے فاصد پر چلنے کی بجائے واپسی کو ترجیح دوں گا اور میں نے اپ اس وعدے کی پابندی کی ہے۔ کتاب اب آپ کی ملکیت ہے ہیرسٹر حیدر ساوی! اور آپ اس بات کے مجاز ہیں کہ اس کے تحت اس ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا قلع قمع کریں جو در حقیقت یہاں کے شدول کی کاوشیں نہیں بلکہ غیر مما لک اس اسلامی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میں نے اس رئت کو دل سے مان لیا ہے '۔

" آه کیا خاتون زمرد جہاں؟"

''نہیں، حید ساوی!ماں اور بیٹے کا رشتہ ظاہری طور پر ہزار بارختم ہو جائے لیکن ماں اللہ میں میشہ قابلِ احترام رہتی ہے کہ وہ اولا دکوجنم دیتی ہے۔میرے اور میری ماں

کے درمیان جوعوائل رہے، وہ اس کے اورمیرے درمیاں ہی رہنے دیں۔ ہاں، اٹا م<sub>ل جنظ</sub> کے پیشی نگاہ یا اپنے کسی منصوبے کے تحت، وجہ پچھ بھولین انہوں نے میرے ۔ رب آپ کو ضرور بنادوں کہ میں اپنے مؤقف میں اپنی ماں کو قائل نہیں کر سکا اور میرے اور ا<sub>کر ایک</sub> آئل نینکر پر اس اسلامی ملک سے پڑوی ملک تک کا سفر طے کیا تھا۔ یہ سفر میرے ر ر بری دلچین کا باعث تحا حالانکہ بہت سے وسوسے بہت سے الجھے ہوئے سوالات [ \_ : بن میں تھے میکن زندگی میں برطرح کے مشکل حالات کا سامنا کرنا جا ہے۔ بوب بہننے کے بعد میں نے سیدھے حاکف خدام کی جانب رخ نہیں کیا بلکہ ایک " باپ کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ ماں کو پہلے ہی مُر دہ سمجھتا تھا۔لوگوں نے کو کی من قیام کر کے چھوقت اپنے آپ کو پُرسکون کرنے میں صرف کیا اور وہ تمام تصورات وقت کے لیے دھوکے میں مبتلا کر دیا اور بتایا کہ ماں زیدہ ہے لیکن مجھے وہ ماں نہیں ملی جمل کے انتہائی کے مقصد سفر میں گزارے گئے تھے اپنے کی جھے تلاش تھی اور جو کی وہ میری فطرت سے الگ تھی، اور اس سے بہتر میرا اپنا ماحل میں ہے تھریتی کر پہیکے تب حاکف خدام کی جانب پہنچا اور اس جیرت ناک انسان نے ہارُ تاک خیر مقدم کیا۔ اس کی آنھیں میرے چبرے کا جائزہ لے رہی تھیں کیکن اس نے

> رے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا بس مجھ سے میری خیریت ہو کچھی۔ "ان میں بالکل تھیک ہوں۔ آپ اپنے بارے میں تاہیے'۔

"ہم دونوں ایک دوسرے کو بالکل درست نظر آ رہے ہوں گے۔تمہار اکیا خیال ہے؟'' "بلکه میں تو محسوں کررہا ہوں کہ آپ کی صحت ان چندروز میں پہلے سے کافی بہتر ہوگئی

"اور میں نے تمبارے چرے میں مایوی کی وہ لہر دیکھی ہے جس سے میں نے اندازہ اے کہ جوتصورات تم ال سفر کے لیے سجا کر روانہ ہوئے تھے ان میں سے پچھا لیے شکتہ ئے ہوں گے جنہوں نے حمہیں ملول کیا ہے'۔

"يقينا اور مين آپ سے جھوٹ تبين بولتا، حاكف خدام! البته يه جاننا جا بتا ہوں كه الله الموساف كرنے كا طريقه كيا بوسكتا ہے"۔

"نهایت آسان۔ این ذبن سے وہ تصورات نکال دو، وہ لمحات ضائع کردو اپنی للت سے جوتمہارے لیے باعثِ تکلیف بنیں۔ تاہم ال مشورے کے ساتھ میں ایک مِسُّ الکِ ساتھی یا ایک بزرگ ہوئے کی حیثیت ہے تم سے بیاسوال کرنا جاہتا ہوں کہ مم الرائب ہوئے واقعات مجھے بتادو۔ یہ میراحق بھی ہے اور اس کے لیے بہتر مشورہ دے

کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے''۔ حدر اوی نے کتاب کو احتیاط سے اپنے لباس میں پوشیدہ کیا اور بولے ہے۔ میں یورپ واپس جاؤں گا۔وہاں میری زندگی کے بہت سے سال گزرے ہیں اور

میرے کیے ایک بہتر متام ہے''۔ ''صرف ایک بات کا جواب دے دو۔ اس کے لیے بھی درخواست ہی کر رہاں ہور جواب دینایا نه دینا تمباری مرضی پرمنحصر ہے'۔

''خاتون زمرد جہاں اور تمبارے درمیان ایس چیقکش ہو گئی ہے جس کی بنا پر خاتور زمرد جہاں برحالت میں تمبارا اور اس کتاب کاحصول یا ہیں گی''۔ "تب ایک بزرگانه مشوره اے اور وہ بھی تمارے والد کے رشتے ہے کہ تم یبال کے

سمسی ایسے مقام سے پورپ کا سفر کرو جو عام حیثیت رکھتا ہواور اس کی مجہ صرف آتی گ كەزمرد جهال تمبارى دالىي بھى بىندىنىي كريى كى كيونكدد ، فطرة شدت بىندىين ،-میں نے حیدر اوی کی بات کو مجھا پھر کہا۔ ''لکین میں میرا جانا تو ضروری ہے'۔

" الى الله اور مين تمبارك لي اليا بندوبست كرسكتا بول كممبيل بوب جانے میں کی فائل مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے گا''۔

میں نے حیدر سادی کی یہ چیکش قبول کر لی تھی اور پھر حیدر سادی نے عالبًا اس کتاب

" مجھے کوئی اعتراض مہیں'۔ "البتهاس كے ليے اتى جلد بازى مكن نہيں۔ يوق صرف درخواست تحى "-''جو میں نے قبول کر لی''۔ میں نے مسکرا کر کہا اور حا کف خدام بغور مجھے دیکھنے آج

'' پیمسکراہٹ بھی تمہاری ذاتی نہیں اور اپنے کسی احساس کو چھیانے کی کوشش ہے'' "انسان کی نگاہ اتنی تیز بھی نہیں ہوئی جاہیے کہ دوسروں کے پاس کچھ باتی ہی

رہے'۔ میں نے کہا اور حاکف خدام بھی مسکرانے لگا اور پھر بولا۔

"بهدردوں سے کوئی بات چھیانا ضروری نہیں ہوتا۔ بیالک بے مقصد عمل ہوتا ہادا "علوم خفتہ ..... جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لامحدود ہیں۔ میں آپ سے ایک میں جانتا ہوں کہ تم مجھے مرطرح سے قابلِ اعتاد سمجھتے ہو'۔ چنانچہ اس رات کھانے سے الرکتا ہوں کہ کیا ہر تصور دماغ میں نہیں پیدا ہوتا۔ کیا ہر چیز کی طلب دل سے تعلق رکھتی

فارغ ہونے کے بعد میں نے حاکف خدام کوالف سے لے کریے تک ساری تفصیل بادی کالیہ تجزیدایک دلچسپ عمل ثابت نہیں ہوسکتا؟'' اور حاکف خدام عجیب ہے احساسات کا مظاہرہ کرتا رہا۔ وہ اس پوری داستان پرخن اسلام خدام سوچ میں ڈوب گئے کچھ دیر کے بعد انہوں نے آہتہ ہے کہا۔

حیران تھا اس نے بہت دریک خاموثی اختیار کیے رکھی اور اس کے بعد آہتہ بولا۔ "تم نے ایک بے حد الجھا ہوا سوال کر دیا ہے کیا میں تمہیں اس بات کا جواب دے "كيا چيز ہے بيانسان! كيا چيز ہے، كوئى سجھ سكتا ہے اسے، كوئى بيد دعوىٰ كرسكتا ہے كہ اُل ؟؟"

وہ انسان کے اندر جھا تک سکے، بتاؤ کیا ہے بیسب بچھ۔ ہم زندگی کوئس کس رنگ میں دکھنے اللہ میں نے بچھ نہ کہا، رات خاصی ہو گئی تھی چنانچہ گھڑی میں وقت و کیھنے کے بعد میں

کے عادی ہو گئے ہیں۔ رشتے ناتے ساری چیزوں کے بارے میں ایک تصور صدیوں ے مالا۔ چلا آیا ہے اور ہم اسے تتلیم کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں ای تصور کو ایسی شکست ہوتی ہے کہ ا"اور یہ بہتر نہ ہوگا کہ کل کا دن ہم کہولت کا شکار رہیں۔ زندگی کے بہت سے مشاغل

نا قابل برداشت محسوس ہو۔ کیا انسان صرف اپنے آپ کو سمجھنے کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ میں میر بھتا ممارف ہیں سومیں آپ سے اجازت جا ہتا ہوں'۔

ہوں احمد اسدی! کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی کاوشوں سے اپنے آپ ہی کوجان کے لین اپنی خواب گاہ میں پہنچنے کے بعد کسی قتم کے غم و اندوہ کا شکار ہونے کی بجائے شایداس پر کائنات کے تمام راز ہائے سربستہ منکشف ہو جائیں۔ بہتے مشکل کام ج، بلسر فعدام اور اپنے درمیان ہونے والے کچھ الفاظ میں مقید ہوگیا۔ ول و دماغ کا جھڑا نامکن ۔ رشتے ناتے محبتیں، جاہتیں، دل کے تعلق ہوتا ہے ان کا، لیکن تبھی ہے دلو<sup>ں ٹمل</sup> اے۔ انسان کے اپنے وجود میں تصورات کی شکل کیا ہوتی ہے؟ محبتوں کا مرکز کیا چیز تتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں'۔

''ایک منٹ استاد۔ کیا ہے بھی صدیوں کی روایت کا حصہ نہیں کہ جاہتو<sup>ں کا قسور</sup>' تصورات رکھتی ہے اور ہم ہرشے کو دماغ ہے منسوب کرتے ہیں۔ پیدل اور دماع کا

''بات ایک دوسرارخ اختیار کرگنی''۔ حاکف خدام نے کہا۔

"ال السال ميں كوئى شك نہيں كەشعرو شاعرى كى دنيا ميں اور زندگى كے دوسرے اً من دل کو بھی مور دِ الزام قرار دیا جاتا ہے لیکن پیالزام بھی ٹابت نہیں ہوسکا''۔

"استادمحترم! ہم لوگ اب تک جو پچھ کرتے رہے ہیں۔ کیا وہ بھی روایق نوعیت کا

النانى نمودمنسوبيت ركھتى ہے ليكن اس منسوبيت كے مستقبل سے كيا ربط بير؟ مال

الرائم وسينے كے بعد اس كى يرورش كرتى ہے، يال يوس كر جوان كرتى ہے، باپ اس كى کی داستانوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حالانکہ طبی سائنس دل کے بارے میں بچھ<sup>اور نا</sup>سے کفالت اور دیکھ بھال کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی بھی وہ بیچے ماں باپ سے المال اختیار کر لیتے ہیں کہ یقین نہ آئے۔ وہاں بدروابط کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں؟

كيا بيسب كجهه، اس كا تجزيد كيد كيا جائع؟ اور جب بهى ايها بوتا تها كه من استادم ر

"تم اتى جلد كيي جاك كي " "اں لیے کہ مجھ بھی اپنے سانے رکھے ہوئے کاغذوں پر این مکیریں بنانے کا شوق

برآیا تھا اور انھی لکیروں میں الجو کرفسنی ہو گئی''۔ ھا کف خدام بے اختیار مسکرا دیئے اور پھر بولے۔

" بی ذبنی ہم آئنگی کبھی کبھی مجھے بخت پریثان کر دیتی ہے اور اس وقت جب تم اپنے ہٰ گئے تھے تو کی بار میں نے بڑے دکھ بھرے انداز میں سوچا تھا کہ کیا ہمارے درمیان رفاقت

المراقى كياوبال ملنے والى محبوں ميں كھوكرتم يورپ واپس آنا پيند كرو كے ليكن رفاقتيں ايسى

ى كہانياں سناتی ہیں بلكہ میں تو سمجھتا ہوں كہ بھى بھى ايسى رفاقتیں بجوبہ بن جاتی ہیں۔ پر مال ان کا تعلق بھی د ماغ اور انسانی و جود میں پوشید و برت ہے خز انوں ہے ہوگا''۔

"اور میرے ذہن میں ایک تصور آیا ہے میلے اے عرض کروں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ

أبال كا اظهار كرين اور مجمع خاموش ربنا ير جائے"۔

عا کف خدام نے مسکرا کہا۔''لیکن اس اظبار سے پہلے اگر ہم کیتلی کے اندر پڑے ائ جائے کے پانی کو بیائے کی پیالوں میں طاہر کردیں تو کیا زیاد وموز وں نہیں ہوگا؟''

" يمل من كرتا بول " دين في كها اور جائ كا ايك كب استاد محترم كريا من كيا، الافود لے كر بيته كيا۔ پير بم يائے كے جيوٹ جيوٹ مونت لے كر آ تكھوں بى آ تكھوں

گالک دومرے سے تبادلہ خیال کرتے رہے اور اس وقت تک کوئی کچھ نہ بولا جب تک

ائكا أخرى معون جارك معدى مين متعل فد بوكيا - حاكف خدام في كبار "بال اب كوكم في رات بمركى سويق سے كيا متيجه اخذ كيا؟"

"استاد محترم! ونیا کی قدیم زبانیں ،نوادرات پر ریسری ،سائنس کے مختلف پبلوؤں پر للالت اور تجرباتی زندگی اور جو پچھ حاصل کیا گیا،اے کتاب میں ورج کیا گیا لیکن ابھی اللَّابِ كَ چند بى اوراق پُر ہو سكے جیں۔ كيا اس مختمر زندگی ميں تجربات كى يہ كتاب ململ

ہم غور فکر میں ذوب گئے۔ اب میرے ذہن سے ہر تصور دور ہو چکا تی جو مجھے تم و "الکشکار کرسکتا تھا اور بیقوت میرے اندر تھی شاید ابتداء ہی ہے جب احمد اسدی نے

ھا کف خدام کے ساتھ کسی مسئلے میں الجھ جاتا تھا اور اس کا کوئی سلجھا ہواحل سامنے نہیں آتا تھا تو پھر ہماری راتیں برنگ ہو جاتی تھیں اور اس وقت سوچوں کے سمندر میں نہ جائے کتنے طویل سفر کئے جاتے ہتھ۔ تو ہدرات بھی سفید کاغذ پر رواں دواں لکیروں کی رات نابت بوئی اورسوچوں کے دائرے نہ جانے کہاں سے کہاں تک تھیلتے رہے یہاں تک ک باہر قدموں کی آواز سنائی دی اور میں حیران ہو کر دروازے سے باہر نگل آیا۔ سو دیکھا کہ م<sub>ارا</sub> نیالی ملازم چائے کی ٹرالی دھکیلنا ہوا ایک جانب جار ہاتھا اور صبح کی مدھم مدھم روشی ماحول کو ا بی گرفت میں لینے کے لیے آ ہتہ آ ہتہ آ گے بڑھ رہی تھی میری آ ہٹ س کروہ رک گیاتہ

> ''شاب... بزاشاب مائے مانگا، میں جاتا ہے' کہ ''اتنی صبح''' میں نے سوال کیا۔

میں نے تو حیصا۔

''شاب جا گتا ہے'۔ میں نے ٹرانی پر جھا تک کر جائے کے برتن دیکھے۔ بہر حال یہ تو ممکن نہیں قا کہ صرف ایک ہی آ دی کے لیے جائے ہوتی۔ میں منہ دھوئے بغیر نیپالی ملازم کے بیچھے بیچھے

حا گف خدام کے کمرے میں داخل ہو یہ اور میں نے ویکھا کہ وہ تیبل کیب جلائے کاغذ سامنے رکھے لکیریں کھنچ رہے جیں اور میرے ہونؤں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ان سے کچھ کیے بغیر سامنے والے واش روم میں گیا چہرہ اورآ تکھیں دھوئیں اور تو لیے ہے انہل خل کر کے حاکف خدام کے پاس کری پرآ بیا میں نے کہا۔

> "استادمحترم! بدب وقت كام كرنے كيے بيٹھ كئے؟" " کیا وقت ہوا ہے؟" "'فنی کے پونے جیز'۔'

> > "كيا؟" حاكف خدام حيرت سے بولے-"جی ہاں۔ اونے چھ بجے ہیں"۔

اور تیار یاں شروع ہو کتیں۔ مجھے بیا حساس دلایا تھا کم محبوں کا میری زندگی میں کوئی وخل نبیں۔ میں بہت ویر تک سوچ میں ڈوبار ہا اور میں جابتا تھا کہ حاکف خدام کو بھی میں نے اپنی راہ پر لگا دیا ہے۔وہ بار بار ہ کمروں میں رکھے ہوئے ریفر بجریٹر تھرنے تھے اور تمام انتظامات جو ہمیں کسی مسکیے پر پُر خیال انداز میں مسکرانے لگنا تھا۔ پھر بہت در غورخوض کے بعد میں نے کہا۔ ''استاد محترم! انسانی خیالات کے لیے کوئی ایساعمل ضروری ہے جس ہے ہم اس کے

بارے میں تنصیل جان سکیں''۔

"منائزم" - حاكف خدام في كها-

" مینا نزم کیا ہے؟" میں نے سوال کیا۔

" كما مطلب؟"

کبانی جان کتے ہیں کین ہینا ٹزم کیا چیز ہے وہ کہاں سے وجود میں آیا؟''

''منل بیتھی کیا ہے؟''

"اوہ،اس کا مقصد ہے کہتم ستاروں کے دوسری طرف جھا تک رہے ہو"۔ "ستارے کیا ہیں؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور حاکف خدام بنس پڑے۔

''اوه....اب تو ہر لفظ بے معنی ہے'۔

تشی اختیار کر کے صرف اپنا کام کرتے تھے۔

میں آ چکا ہے۔ وہ دوسروں کاممل ہے۔ کچھ جارا اپنا ہو'۔

"بال - يدافظ ايى جگمل إورجم اليجبش مين دے سكتے؟" '' سوچو ....غور کرو اور اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کرلؤ'۔

ہم یونمی کرتے متے اور جب ہمیں کی الجھے ہوئے گلتے کوسلجھانے کے لیے بالل ہونا

پڑتا تھا تو دنیا ہے کنارہ کشی بہتر ہوتی تھی۔ اور ایبا ذرا کم ہی ہوتا تھا کہ میں اور <sup>حاکف</sup> خدام كسى أيك موضوع يرمنفل بوجا مين ليكن جب بوتا قطاتو يول بوتا كه بهم دنيا ح

ہارے الگ الگ کمرے تھے جن میں ہم نے نہ جانے کیا کچھ الم علم بحرر کھا تھا۔ بس

پنے کے لیے درکار ہوتے تھے۔ سو پھر یول ہوا کہ دروازے کولاک کر دیا گیا اور باہروہ ے برونی تار ڈس کنک کر دیتے گئے۔ ہاں انٹر کام جیسی ایک چیز جمیشہ مارے درمیان نی تھی اور اس کے لیے میدمعاہدہ تھا کہ جب تک کسی کوکوئی حادثہ نہیش آ جائے دوسرے کو نددنه کیاجائے بشرطیکہ وہ حادثہ موت نہ ہو۔ سواس وقت بھی ان تمام معاہدوں کا اعادہ کیا

" میں جانتا ہوں کہ بینا نزم کے ذریعے آپ کمی کو اپنا مطبع کرکے اس کے اندر کی گلادر اس کے بعد ہم دونوں سر پھرے اپنے کمروں میں جا چھے۔ یوں ایک طرح مدان سکتہ میں لیکن مذائز مرکباحز ہے وہ کہاں ہے وجود میں آیا؟''

لاادرنه گفتریاں که وقت کا احساس دلا کر ذہن کومضطرب نه کرسکیں۔ لوگ شايداس بات پريقين نه كريائيل ليكن بيشتر ايسے مسلے جو پيچيده اور الجھے موئے

ائے تھے ہم انہیں ای عالم میں سلجھاتے تھے اور اب بھی یہی مرحلہ در پیش تھا۔ کا غذات بر آریں لکھی جاتیں اور مڑے تڑے کاغذات کے انبار بڑھتے جاتے ۔ سویبی ہور ہاتھا جب ک نید بے بس نہ کردیتی یا تھکن نڈھال نہ کر دیتی ، اپنی جگہ سے اٹھنا خلاف آ داب تھا اور '' ہمیں کہیں ایسی جگہ ہے آغار کرنا چاہیے استاد محترم! جے ہم اپنا کہہ سیس۔ جوظہرر گئے اصول بھی، کچھ لے کر ہی اور وہ بھی وہ کچھ جس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوسکے، اپنی جگہ

عانما جاسکتا تھا ورنه نبیں۔ گھزیوں اور وفت کا سیج اندازہ واقعی نه ہوسکا\_سوچیں و ماغ کو بُھات لکیس، آنکھوں کے گرد حلقے پڑگئے بدن پر شکن طاری ہوگئی لیکن کوئی عمل کوئی ایسا

اً جو یہ ظاہر کرے کہ انسان کے اپنے وجود میں کیا ہے، ابھی تک ذہن میں نہیں آ کا تھا ان وقت ایک طرح کی دیوانگی ذہن پر سوار تھی۔

جب میں نے کاغذ پر رکھے ہوئے محدب عدے کو دیکھا اس کے پنچے لکھے ہوئے لا بن جمامت سے کچھ گنا بڑے نظر آرہے تھے۔ بے خیالی کے عالم میں عد ہے کو اوپر <sup>ق</sup> اغظ حزید بڑے بونے گئے۔اسے یکیے جھکایاتو وہ اپنی جسامت کے مطابق نظر

<sup>ساورا</sup>ی کہتے ایک خیال میرے دل میں آیا کہ کیا کوئی ابیاطریقہ کار ہوسکتا ہے جس<sup>ا</sup>

نی لباس بھی دوسرا بہن لیا تھا کیونکہ میرے بدن پرموجود لباس سے تعفن کے بھیکے اٹھے ہے تھے۔البتہ جب حاکف خدام کے پاس کمرے میں پہنچا تو ہم دونوں ہی شکل وصورت ے شاش بثاش نظر آرہے تھے۔

ہم اس طرح ایک دوسرے سے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ملتے ہیں۔ "جہاری صحت خراب ہوگئ ہے؟" حاکف خدام نے تشویش سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

" نہیں ..... یا مختر خوراک اور ب آرای اور ب اعتدالی کا متیجہ ہے ورنہ میں ٹھیک

"تم نے ضرور کوئی مؤثر بات سوجی ہے"۔

"جب تك آپ كى طرف سے اس كى تصديق نه جو ميں اسے مؤثر نہيں كهدسكا"-

"میں ابھی تک کوئی بہتر بات نہیں سوچ سکا۔ تاہم مجھے بتاؤتم نے کیاحل نکالا ہے؟" ماکف خدام نے کہا اور میں آئیس اپنا مؤقف بتانے کے لیے موزوں الفاظ تلاش کرنے لگا

"كيا جم اس بات پرمتفق مو گئے ہيں، استادمحترم! كه اس كا كتات ميں رشتوں كا

ونہیں .....، واکف خدام نے تھوس کہے میں کہا اور میں سردنظروں سے انہیں ویکھنے

"آپاس بات سانتلاف رکھے ہیں؟" "سوفیصد اختلاف۔ میتمہاری نامکمل سوچ ہے۔ پچھ وقتی عوامل کا نتیجہ ورنہ تم نے مجھ

سے بھی اس موضوع پر بات نہیں کی ہے'۔

"بال شايدايا بو پريس بيس ساعاز كرتابول"-

'' کیا حمہیں اس کا نئات میں اپنے موجود ہونے کا یقین ہے؟'' "ہان ہے.....''

ہے بیالفاظ مختصر ترین ہوتے جائیں اور اس کے بعد نگاہوں سے اوجمل ہو جائیں ۔ اگرنسی بے جان شے پر مید مائیکرو پروسیس کارگر ہوسکتا ہے تو سی جاندار پر کیون نیم یہ ایک مصنوعی عمل ہے جوسرف نگاہ کی حد تک ہے لیکن مائیکروفلمیں اپنام ختمر ، جو , رکھتی ہیا اوراگرانبیں بڑے پروجیکٹر پر دکھایا جائے تو وہ سی شکل میں نظر آتی ہیں کیکن اگر نفون اجرار

بھی ای طرح مائیکروکر دیئے جائیں تو کیا ان کے ذریعے کوئی نمل کیا جاسکتا ہے اور پُر ر تصور جنون بن گيا اور اس جنون ميں ايك طويل وقت كزر گيا۔ ابھى تك عائف خدام كي جانب سے کوئی اطلاع موصول نبیں ہوئی تھی حالاتکہ ہمارے درمیان صرف پینر ٹر کا فاصل ق کیکن یہ فاصلہ ایک طویل وقت اختیار کر چکا تھا اور میرے جنون نے ایک تسور ایود ً ہاا تھی

ر پیقسور تھا لیکن اے ملی شکل دینے کے لئے وہی سب کچھ ذبمن میں آرہا تھا جس نے ونا می بروی بردی ایجادات کرائی ہیں اور موجد انسان ہی تھے۔ وہ کوئی آفاقی حیثیت نہیں رکتے تھے۔ میں نے ایک تھیوری تیار کی اور یہ تھیوری مختلف پبلوؤں سے تزرے کے بعد افرار

ایک تحریری شکل اختیار کر گئی۔ تب میں نے انٹر کا م پر حائف خدام کو فناطب کیا اور اُدھرے بری بے صبری کے ساتھ میری آواز وصول کُ کئی۔

"آپ خبریت ہے ہیں استاد محترم؟"

نشت رکھتے ہیں''۔

'' ہاں اور شدید محصّن کا شکار ہوں کیونکہ انہی تک مختلف موضوعات پر سو پتے سو پنے کوئی موثر بات ذہن میں نبیں آسکی ،لیکن چونکہ تم نے مجھے می طب کیا ہے اس کیے کر کم چین ہوں کہ جلد آؤ اور مجھے سے ملو اور بتاؤ و دکون ساتصور ہے جس بہر مخاطب کرنے

''ہوسکتا ہے، بیصرف ایک نداق ہواور آپ مجھے اس پر سرزائش کریں لیکن ہر<sup>مال</sup> آپ ہے گفتگو کرنا جا ہتا ہول کیکن سیح حالت میں اور اس کمرے میں جہا<sup>ں ہم پر سلولا</sup>

"مين اب سے ميں منت المدر بك يمنى رہا :ول" ا

'''ٹھیک ہے ....'' میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے انٹر کام بند کر <sup>کے واش راہ</sup> ۔۔۔ ٹھیک ہے۔۔۔۔'' میں مار کہا اور اس کے بعد میں نے انٹر کام بند کر کے واش راہ کی جانب رخ کیا تھا جہاں چبرے ہے وہ داڑھی صاف کردی تھی جو اس دورا<sup>ن نکل آن</sup>

"ہوں، میں تم سے اس بارے میں کوئی جذباتی بات نہیں کہوں گا نہ تہمیں کوئی جونا حوالہ دوں گا لیے تہمیں کوئی جونا حوالہ دوں گا لیعنی تمہارے والدین کا تذکرہ کر کے لیکن خوش بختی سے ہماراتعلق الیے نمہر سے ہے جو ہمیں خلاء میں نہیں چھوڑتا اور ہمارے اندر پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ سب سے پہلی محببت خالق کا نئات کو اپنے محبوب مالی آیا ہے ہے جس کے لئے اس نے سیاری دنیا سجا دی تاکہ وہ خوش رہے۔ اس سے تھوں شوت نہ مکن ہے، نہ ضروری۔

کین بات اس سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد محبت خالق کو اپنی مخلوق سے ہے۔
تہارے پاؤں کے ناخن سے لے کرسر کے پاؤں تک اس کی محبت کے عکاس ہیں۔ اس
لیے تمہیں ہر ضرورت سے مرصع کر دیا ہے تا کہ تمہیں کوئی مشکل نہ رہے۔ اس کا مطلب

ہے کہ محبت کا وجود ہے :۔ '' آپ اس اساس کو بہت بلندیوں تک لے گئے ہیں استاد محتر م''۔ میں نے کہا۔ ''بلندیوں پر بسیرا کرو گے تو پستیوں کاادراک ہوگا، پستیوں سے آغاز نہ کرو کہ پھنے

> ''میں انسانی رشتوں کی بات کر رہاتھا''۔ ''سب موجود ہیں کیونکہ بیے خالق نے مخلوق کودیئے ہیں''۔ ''

''پھر زمرد جہاں بیگم کیا ہے؟'' ''ٹیزر ھو استدین کی دیاؤں مصنواں میں گرفت کیس

'' ٹیڑھے راستوں کی مسافر۔ جب منزل نہ پائے گی توواپس بیلٹے گی تاسف کے '

> "أف .....آپ نے مجھے پہلے مرطے میں متذبذب کردیا"۔ "سوچ کے زادیے درست کرو، مجھے استاد کہتے ہو"۔

''ہاں .....'' میں نے گہری سائس لی۔ ''جوحقیقت مان کی جائے اسے اپنانا پڑتا ہے ....'' میں نے کہا۔

''اناش کومیں نے ای لیے تم تک پہنچایا تھا.....و مفرور تھی''۔ ''جانے دو .....بس اس احساس میں کیک رکھو۔اب آ گے بڑھو''۔

''ہم انسانی فطرت پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور بات دل و دماغ کی آجاتی ہے''-

"کیانظریہ ہے؟" "کیانان کے اندر سفر مکن ہے؟" میں نے کہا۔ حاکف خدام گہری سوچ میں گم ہوگیا۔ "کہاں تک؟" کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔

الہاں تک؟'' کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔ الہرے وجود میں''۔

''<sub>وجود</sub> سے باہررہ کر؟'' مند رہ طرح ہمجانگا کی اسکیس سے

«نہیں۔ا*س طرح ہم حقائق کو نہ* پاسکیں گے..... «ب.....؟''

"همیں انسان میں داخل ہونا ہوگا....."

"کے.....؟'' "کے.....

"ایک محدب آئینہ آگھ کے لئے کسی شے کو اٹلارج کر دیتا ہے کوئی عمل کسی تھوں جم کو (فقر کر سکتا ہے کہ وہ ایک نشے سے جرتو ہے کی شکل اختیار کر جائے جبکہ کروڑوں ایردنی ذرائع سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں"۔

مالف خدام کے چبرے پرایک جوش نمودار ہوا۔اس کے بعداس نے خاموثی اختیار اللہ خدام کے جبرے پرایک جوش نمودار ہوا۔اس کے بعداس نے خاموثی اختیار اللہ میری بات ان کے ول کو لگی تھی اور اب وہ اس پر غور کر رہے تھے بہت دیر کے

ال نے کہا۔ "وفیصد سائنسی عمل لیکن قابلِ غور، حساس اہمیت کا حامل، ایکس ریز ایجاد ہو کر پرانی

توبھد سائسی مل بین قابل خور، حماس اہمیت کا حال، ایس ریز ایجاد ہو کر پرائی اللہ ۔ یہ لیزر کا دور ہے۔ ایکسرے سے بات الشراساؤیڈ تک آگی اور پھر اس سے الله کر اب کچھ ایسے مائیکروآلات ایجاد کر لیے گئے ہیں جنہیں انسانوں کے جم میں الکے ان سے نتائج حاصل کئے جاتے ہیں مائیکروآلات، ہم یہاں تک آکر رکتے ہیں الکاناپ ہے کوئکہ احمد اسدی! بات مہیں تک ہے تا؟''

"لقینا اسپاد محتر مَ!" "گویا ہمیں یہاں پنچنا ہے۔ان آلات کا موجد کون ہے، اس سے آگے وہ کیا سوچ

کویا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کے وجود میں

"ایک مؤثر تصور ہے لیکن ہارے حاصل کئے ہوئے علوم اس

"ہم اس کے لیے سرگردال ہو جائیں گئا۔ میں نے کہا

" لین ہاری تحقیقات کا اس عمل سے کیاتعلق ہے؟'' سے مقد " فم مرد ے اس لیے گریزاں تھے کہ تمہارے باب نے تم سے شفقت نہ کی۔

حاكف خدام رى بارے ميں كيا خيال ہے؟"

" آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے التفات کے سائے میں رکھا''۔

«نهبیں اعتراف ہے؟''

" فابت ہوا کہ محبت کا وجود ہے"۔

"تم غیرانسانی صفات کے حامل، ان اقدار کوئیں مانتے جوانسانی ہیں۔ میں آن کم "تو سینے میں محبت کا گداز پیدا کرو، کسی کے پیار کو اپناؤ۔محبت ایک دکھش تصور ہے وہ تہارا کی طرفیہ ساتھ دیتا رہا ہوں۔ بہت سے ایسے مرطے آئے ہیں جب مجھے تہاری ذائے را کی طلب پر عطا کیا گیا، اس کی قربت پاؤ کے تو وہ آگ سرد ہوگی جو تہارے دل میں

رای ہے اور جب مُصندک ملے گی تو آگے برد صنے کودل جا ہے گا"۔

لاوچ كاساتھ ديے كے ليے آپ نے مجھ سے عليم كى اپنالي تھى"۔

" إن اس وقت جارے سامنے كوئى نشان تبيل تھا۔ اب ايك دهبه نظر آيا ہے"۔

"يمرىتم سود بازى ب"-

"اورمنزل کی تلاش؟"

"وه ش کرو لگا"۔ "تب آپ میرا ساتھ دیں گے؟"

"إن ....." ماكف ضدام في كها اور من في كردن جيكالى، بعربهم ايك دوسر في ا

" پہلے دل میں گداز پیدا کرو۔ محبت کا گداز اس کے بعد کہانی آھے بڑھے گا'۔ البوگئے۔ اپنی علیحدہ رہائش گاہ میں آکر میں نے اس مشکل مرطے کے بارے میں سوچا۔ الف خدام پرشد يد خصه آيا۔ فضول شرط لگا دي ہے جھ پر۔ نه جانے اس مخص كے ذہن

ہونٹوں برمسکراہٹ مجھیل گئی۔انہوں نے کہا۔ "جمنين صرفتم ..... يتمهارا شعبه ب"-"كيا مطلب؟" مين حيرت سے الحجل برا۔

چھے ہوئے پوشیدہ راز حاصل کئے جاسکتے ہیں'۔

ہیں۔ہمیں دوسرے سہارے تلاش کرنے ہول مے''۔

"میرے اور تمہارے درمیان اس قدر ہم آ ہنگی کہاں ہے؟" "میں اب بھی نہیں سمجھا استاد محتر مٰ!"

ے مایوی ہوئی ہے'۔ میں جرت سے آئیں دیکھا رہا۔ پھروہ بولے۔" حالانکہ تم مجھے احر ام سے امتاد کے "بات میرے عمل میں آپ کی شرکت کی ہے آپ نے یوں ابتداء تو نہیں کی تھی بلکہ

''میں اپنی کوتا ہیوں کی نشاند ہی جاہتا ہوں''۔ "تمباری فطرت، تمباری سرشت، تم عورت سے اس لیے گریزاں تھے کہ تمباری الم "مگراس دھبے سے عورت کیے نمودار ہوگئی؟" میں نے پریشان کہے میں کہا۔ نے تہبیں مامتانہیں دی تھی۔ ہم فے تشکیم کیا ہے کہ محبت کا وجود ہے اور اسے مخلف رگا دیے مجھے ہیں ماں پہلے عدم میں تقی وجود میں آئی اور تہمیں مطمئن نہ کر سکی۔اس میں کوا "اوہ.....تو میں کیا کروں؟"

قصور ہے کیا ہرعورت کا؟ بولو جواب دو'۔ « ننبیں استاد محترم! صرف میری مان ہی کا''۔

"عورت کے مختلف روپ ہیں۔اناش مغرور تھی کیکن تم جوان ہوخو بصورت ہوگا الرکی تم سے متاثر ہو عتی ہے'۔

"نو پھراستادگتر م؟"

میں یہ سودا کیوں سایا۔ پہلے تو نہایت عمرہ شخصیت کامالک تھا، اچا تک اسے کیا ہوتی ہوتی ہے اور صلاحیتیں کس طرح کند ہوجاتی ہیں۔ عورت، محبت کمخت اناش کہاں بہت ہی غور کیا ہوی جھنجھلاہ منہ ہوئی۔ ول میں سوچا کہ وہ بیٹک قدیم زبانیں پڑھنے کم ہوتی ہے اور صلاحیتیں کس طرح کند ہوجاتی ہیں۔ عورت، محبت کمخت اناش کہاں ہے مثال ہے اور اس کا علم لا زوال ہے نہ تو وہ کوئی سائنسدان ہے اور نہ اعلی وسائن کی کھڑی سے جھا تک کر میں نے عورت کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ بے شار ہونا چاہیے۔ میں ہونا چاہیے۔ کمار ہونا چاہیے۔ کمار ہونا چاہیے۔

نہیں .... بیں اس کی اعانت کے بغیر بھی اپنے مقصد کے لیے قدم بڑھا ملکا اللہ اس منظرے بھے کراہیت ہونے گئی تھی، ٹھیک کے بیں اپنے اندر کیک پیدا کروں گا۔
کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ وقت کرے گا۔ بینہ کرسکوں گا تو ورزش کروں گا۔ یا پھر معران کی تربت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس شام میں لباس تبدیل کر حاکف خدام پر غصہ شدت اختیار کر گیا پھر اچا تھے خیال آیا اور میرے ہونؤں پر زائل آیا۔ میری کارسٹر کیس ناپتی رہی پھر ایک خوبصورت ریستوران میں جاہیشا۔
مسکراہٹ پھیل گئی میں نے اپنی جگہ ہے اٹھ کر ٹیلی فون پر حاکف خدام کے نمبر ڈائل کے جوٹے جھوٹے سپ لیتا رہا۔ میری نظریں بھنگ رہی تھیں تب وہ میرے باس آگئی۔
د'ہیلو! کیا بات ہے احمد اسدی؟'' میں دنگ رہ گیا۔ حاکف کو کیسے معلوم ہوا کہ ٹی

احمہ ہوں۔ایک بار پھراس کی پُراسرار شخصیت کا احساس ہوا تھا۔ '' آپ میرا ساتھ دیں گے استاد محتر م! صرف میرے لیے یا آپ کو خود بھی اس ہے ۔ دلچپی ہے''۔

'' بنیں، میں خود بھی دلچیں رکھتا ہوں۔ پُراسرار زبانیں، انو کھے علوم میری زندگی ہیں''۔ '' کچھ حاصل کرنے کے لیے پیار ضروری ہے؟'' ''کوئی، نیا خیال دل میں پیدا ہوا ہے؟''

''ہاں .....آپ عورت کے پیارے کیوں محروم ہیں کوئی عورت آپ کی زندگی مل

کیوں نہیں؟'' میرا لہجہ طمزیہ ہوگیا لیکن حاکف خدام نے ایک قبقہہ لگایاتھا پھراس نے کہا۔ ''اس لیے کہ میرا کالا چرہ اور بھدے نقوش کسی کی توجہ نہیں حاصل کر سکے ادر بدشل لڑکیاں مجھے پند نہیں تھیں۔ کوئی خوبصورت عورت خواہ وہ میری عمر کی کیوں نہ ہواگر آن

بھی مجھ سے اظہار الفت کرے تو میں اسے اپنی زندگی سونپ دوں''۔ ۔

میں نے دانت پیر، کرفون بند کردیا۔نفرت کے دن نفرت کی راتیں، بے سکون ہوگیا تھا۔ چاردن گزر گئے تھے۔ حاکف خدام نے خود بھی فون نہیں کیا تھا۔ بیاس کے مؤتف کا اظہار تھا۔ اس نے اپنے مؤقف میں تبدیلی نہیں کی تقی۔ تب میری ہت بت ہوگی جھے

یاں ہوا کہ اگر زندگی میں کوئی شناسا نہ ہو، کس سے بات نہ کی جائے تو طبیعت میں کیسی ہوتی ہے اور صلاحیتیں کس طرح کند ہو جاتی ہیں۔ عورت، محبت کمبخت اناش کہاں ہے۔ وہ شناساتھی اصل بات جانتی تھی اگر اس سے رجوع کیا جائے تو۔

فلیٹ کی کھڑ کی سے جھا تک کر میں نے عورت کی تلاش میں نگاہ دوڑ ائی۔ بے شار رشی تھیں سنسبالے ہوئے تھیں رشی تھیں سنسبالے ہوئے تھیں رشی تھیں سنسبالے ہوئے تھیں باس منظر سے جھے کراہیت ہونے گئی تھی، ٹھیک ہے میں اپنے اندر کچک پیدا کروں گا۔ باس منظر سے جھے کراہیت ہونے کی کوشش کروں گا۔ اس شام میں لباس تبدیل کر بیابرنگل آیا۔ میری کارسڑ کیس نا بتی رہی پھر ایک خوبصورت ریستوران میں جا بیشا۔

ویٹر کے آنے پر میں نے جوسز کی کال ٹیل طلب کرلی۔ آرڈ رسرو ہونے کے بعد میں ویٹر سے آئی۔ میری بیاس آئی۔
ویٹر کے آنے پر میں نے جوسز کی کال ٹیل طلب کرلی۔ آرڈ رسرو ہونے کے بعد میں ویٹر سے آئی۔ میری بیاس آئی۔
ویٹر چھوٹے سپ لیتا رہا۔ میری نظریں بھٹک رہی تھیں تب وہ میرے پاس آئی۔
د'جیلو۔۔۔۔'' اس نے دلنواز آواز میں کہا اور میں نے اپنا گلاس رکھ دیا اسے دیکھا، اس

نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا شکل وصورت بھی اچھی تھی۔ ''ہیلو.....'' مجھے ایک دم اپنے مشن کا خیال آگیا۔ '' کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟'' اس نے سوال کیا اور میں چونک پڑا۔

"تہبیں کیے معلوم؟" میں نے حیرت سے کہا۔ "تمہاری اداس بنہائی اور متلاشی نگاہوں نے مجھے آواز دی ہے"۔ وہ مسکرا کر بولی

مجاری ادا ی ہنہای اور مثلاق تکاہوں نے جھے اواز دی ہے''۔ وہ سکرا کر بولی دمنی۔ یقری۔

" د تمہیں یقین ہے کہتم مجھے تنجر کرلوگی'۔ میں نے اسے کرخت نظروں سے دیکھ کر

'''نیں میں تو خودمخور ہوگئی ہوں تمہارے قریب آکرے تم کیو پڈے زیادہ خوبصورت، الرک سے زیادہ سڈول ادر جوان ہو۔اب تک کہاں تھے؟'' ''کیا میں تم سے محبت کر سکتا ہوں؟'' میں نے سوال کیا۔

''ئیں .....' وہ بولی۔ ''کریں ع''

" کیوں…..؟"

"اس کیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں"۔ اس نے کہا اور جھے بے صر کول

محسوس ہوا۔ اچھا ہے میری ناتج بے کاری کا بیشعبہ وہ خود سنجال لے کی اور احمق ماکو

خدام کواصل بات کا پید بھی نہیں چلے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ میں نے خودسب کھے کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اناش سے بہت مختلف تھی۔ اناش نے مجھے چینے کیا تھا اور مجھے چینے

ن کی قربت سے خود بخو دگریز کرنے لگا تھا۔ بس شکایتیں ہی شکایتیں تھیں۔ نہ جانے یس سے .... اور ان کا آغاز اس وقت وقت ہوا تھا۔ جب ہوش کی منزل میں داخل ہوا <sub>الا می</sub>احساس ہوا تھا کہ میرے ارد کرد تھیلے ہوئے لوگ میرے اپنے نہیں ہیں۔ ب لڑی کی قربت حاصل کرتے لگ رہا تھا جیسے زندگی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اور ہے ہے واناڑی محسوس کر کے بھی انوکھی لذت کا احساس ہوا تھا۔ الغرض میں اس کو اپنے ب رات کا کھانا کھا لیا گیا تھا۔ کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ وہ میری خوبصورت

"تم خانص امير آدى معلوم موت بوء يهال تنها رت موج"

"خوب، ببرحال تم مل كر مجھے خوشی ہوئی ہے"۔

"اور میں بھی بہت بہتر محسوس کر رہاہوں اب ایسا کرد کداس کے برابر ایک کمرہ ہے۔ الی جا کرسو جاؤ۔میرے آرام کا وقت ہوگیا ہے'۔اس نے شکایت آمیز نگاہول سے لے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں لباس تبدیل کرنے کے بعد مدھم روشی میں ز پردراز ہونے کے بعد سوچنے لگا میلحات کچھ اجنبی اجبی سے گزرے ہیں۔ گویا زندگی

ل کوئی تبدیلی پر لطف ہوتی ہے۔ زیادہ در پنیس گزری تھی کہ میرے مرے کا دروازہ کھلا اردہ اندر آئی لیکن مرضم روشی میں اے دیکھ کر چونکا تھا وہ لباس سے عاری تھی اور ایک الت كاجم ميرى نكاموں كے سامنے تھا۔ ميں نے اس سرے ياؤں تك ويكھا اور اس

" بیتم بے لباس کیوں ہو تمئیں؟" اس نے عجیب انداز میں میرا بازو پکڑا اور مجھے بستر

"تم نشے میں ہو یا بہ بھی کوئی انداز ہے"۔ نہ جانے کیوں جھے ایک عجیب سی وحشت احماس ہوا۔ میں اینے اندرونی جذاوں کو کوئی نام تبیں دے سکا لیکن میری فطرت نے

"م مجم اس انداز مين المحيى تبين لك ربى مو" ـ عالبًا انساني فطرت كا ايك ببلويه

كرنے والے كوآج تك كاميا بى نہيں حاصل ہوسكى تھى۔ ''جس جگ میں جھلکتے ہوئے رنگ بہت خوبصورت ہیں''۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہیں آگراس کاجائزہ لیتی رہی اوراس نے کہا۔ کہا۔ میں نے ویٹر کوبلا کر مزید آرڈر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ "تمہارا نام کیا ہے؟"

احراسدي!

"میرانام طنیشہ ہے"۔

" کیا کام کرتی ہو؟" "اكك قرم مي المازم مول وفي بهت منجول موت بيل بهت كم معاوض ديتين" نہ جانے کیوں وہ مسکرائی۔''لکین تم یورپین معلوم نہیں ہوتے''۔ " "تمہاری مال ہے؟" میں نے بوچھا۔

دوهی اب میں ہے خود غرض، اپنی خواہشوں کی غلام، میرے لیے اس نے بھی کچھ نہ

من نے جرت سے اسے ویکھا۔ کیاخوب اڑک ہے۔ کس قدر آسان، میرے مران کے بعد آستہ سے کہا۔ ے ہم آ ہنگ، چنانچہ وہ مجھے پیند آ گئ اور پھر میں نے اے اپنی کار میں خوب سیر کرالی<sup>و</sup> مجھے گاکڈ کر ری تھی جب خوب رات ہو گئی تو میں نے اس سے کہا۔

"أتى رات محية تم كهيں اور نه جاؤ ميرے قليك پر چلوكوئى حرج تو نہيں ہے؟" ''بالكل نبيل يتم مير بي بهت بن الجهج دوست بو'' يج معانيه احساس موا تعاكمه ال شعبے میں کچھ نہ کرے ذرای علطی کی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ساتھ ہونے چاہئیں۔ کین تصوروار می بھی نہیں تھا۔ نعمان اسدی نے بچین سے کھھاس طرح دینی رو بدل دی می

"اوراس کے بعد بھی اس فلیٹ کا رخ نہ کرنا ورنہ میں تمہارا چرہ بگاڑ دوں گا"۔ 'سنو،اجازت دوتو اس کے بعد اس کمرے میں پڑی رہوں۔رات زیادہ ہوگئی ہے'۔

''میں ایک کیے تمہارا وجود برداشت نہیں کرسکتا اور اب سے چند منٹ بعد میں باہر الل كرتمهين ديكمون كاتم مجص نظرة تين توتمهارے ساتھ نه جانے كيا موجائے گا"۔ پھراس ے تدموں کی آواز سائی دی اور میں ساری رات کھولتا رہا۔ حاکف خدام پر مجھے خصہ آرہا

فا۔ دل جاہ رہا تھا کہ فون کرکے اسے بتاؤں اور برا بھلاکہوں کیکن برداشت کیا البتہ ہے ومقصد .....مقصد ایک ایسے مخص کی ضد ہے جس سے شاید میں نفرت کرنے لگوں'۔ محوس ہوگیا کہ اوکی فلیٹ سے چلی گئی ہے۔

اور دوسری صبح ناشتا کے بغیر میں اپنی کار لے کر حاکف خدام کی جانب دور کیا۔ وہ مبح

فری کا عادی تھا اورائے گھر میں موجود تھا۔ مجھے دی کھ کرچونک پڑا اور پھر آ ہت ہے بولا۔ " آؤ ..... ، میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا اور اے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' دنیا کی قدیم زبانوں اور پُراسرارعلوم کے بارے میں جس قدرمعلومات میں نے تم ے حاصل کی ہیں، حاکف خدام اوہ بیشک میرے لیے بوی اہمیت کی حامل ہیں اور میں

اں کی بے پناہ قدر کرتا ہوں کیکن تمہاری شخصیت کا ایک پہلو میری نگاہوں کے سامنے ا را ہو گیا ہے۔ اس نے میرے دل میں تمہاری تو قیر حتم کردی ہے۔اور شاید میں مہیں

الى استادمحرم كانام نه دےسكوں " واكف خدام كے چرے ير عجيب سے تاثرات كھيل كاراس نے مجھے ديكھا اور بولا۔

> "ہوا کیا ہے؟" "تمہاری خواہش پر میں نے عورت کو قربت بخشی تھی"۔ "تو يمر؟"

"اوراس کے جواب میں مجھے جو پچھ نظر آیا۔ اس نے عورت کی نہیں ہمہاری شخصیت

" مجھے واقعہ بتاؤ"۔ حاکف خدام بولا اور میں نے اسے تفصیل سادی حاکف خدام الله لكان لكا تها، چروه ايك دم بخيده بوكيا اوراس ن كها-

بھی ہے کہ وہ اپنے مطلوب میں حیا پسند کرتا ہے۔ "كياتم ياكل مو، مجھے يہال كس ليے لائے مو؟" "ووسائے ایک چادر ہے اے لپیٹ لو، اچا تک ہی تم نے مجھے نی سوچ میں برا وولات ہولا۔

> "فنول آدی میرے زو یک آؤ ..... می تہیں زندگی سے روشناس کراؤں" ''وہ زندگی جے ذہن کی گہرائیاں قبول نہ کریں میں پندئیں کرتا''۔

" تب چر مجھے بہاں لانے کا مقصد بتارو '۔

"سنو، میں کال گرل ہوں میرا کام یمی ہے لوگوں کی راتوں کو جگمگاؤں، اپنا موارز وصول کروں اور اس کے بعد چلی جاؤں'۔

"توتم اور كيا مجھتے ہو؟"

میں جو کہتا تھا، اس میں ایک بار چردھو کہ کھا گیا تھا اور میرے اندر چر وہی نفر توں ا طوفان موجزن ہو گیاتھا میرے ذہن پر گری کی چڑھے گی۔ میں نے اس سے کہا۔ "م كال كرل مواوراس سے يہلے مختلف لوگوں كى خوابگاموں ميں جا چى مو؟" " ہاں مجھے اس سے انکار میں"۔

" لكن من مسلم شايد حمهين أن الفاظ من أبنا مقصد نبين سمجما سكنا جن من سجما جا بتا ہوں، دوسرے مرے جاؤ، اپنا لباس پہنو اور مجھے بتاؤ کہ اپنی راتوں کا کتنا معاف

میرے اندر وہی متلائی متلائی سی کیفیت تھی۔ تو بیہ ہوتی ہے عورت اور بیہ ہوتی ہے اس کی محبت! حاکف خدام تو بہت گھٹیا انسان ہے۔اب تک تو میں اے اپنے استاد کا درجہ <sup>دیا</sup>

ر ہا لیکن اس نے جن راستوں کا مجھے راہی بنایا وہ تو بہت مکروہ ہیں۔ میں نے بہت سے نوث نکال کرائے ہاتھوں میں لے لیے اور جباڑ کی کے قدموں کی جاپ دروازے ہا

تو وہ نوٹ اے دیتے ہوئے کہا۔

اس خواب کی تعبیر کہاں ہے؟ حاکف خدام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا ہوگل کے تنہا

كرے ميں بہت ى هيقيوں كا ادراك مور باتھا ان ميل بداحساس بھى تھا كہم اين ارد

ار عصلے ہوئے لوگوں پر ضرورت سے زیادہ انھمار کر لیتے ہیں اور خود کوانہیں سونب دیتے

ہیں حالاتکہ اصولی طور پر ہم تنہا ہیں۔رشتے صرف ایک قیدہوتے ہیں جن سے رہائی ناممکن

"اصل مين تم في طريقه كارغلط استعال كيا تها اور الركر بهي ليا تها تو بات اس قرر

شدت کی نہیں تھی لیکن وہی مسئلہ در پیش آجاتا ہے۔ میں تمہاری فطرت کو کیسے تبدیل کروں؟

وہ وقت نہیں دے سکول گا''۔

تسكين نەكركۇ'\_

پیش نہیں آئے گی'۔

مستقبل من كوئى رابط مبين ركهنا جائية"-

تفوظ کے دوسرے کام کرائے اور پھر تمام انظامات کرنے کے بعد کی نامعلوم منزل کی

<sub>جا</sub>ب چل پڑا۔

ایک خوبصورت شہر کے فائیو شار ہول میں قیام کے بعد میں نے اپنے مستقبل کے

ارے میں سوچا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تک کی زندگی بے مقصد تھی کمی تھوں منصوب پر

عل نہیں کرسکتا تھا۔جن علوم کے حصول کے لئے نعمان اسدی نے جھے یورپ میں چھوڑا تھا

ان کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی لیکن دل میں جو پچھ تھا وہ ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔

سنو ..... اتم بہت ہی ناواقف انسان ہو۔ اگر میں مہیں دنیا سے روشناس کراتا رہوں تو میرا بهت وقت ضائع مو جائے گا۔ تم جانتے مو کہ میں سرکاری ملازم موں اور اس طرح این

زندگی بسر کرتا ہوں جبکہ تم اپنے باپ کی بے بناہ دولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں حمیر

"من من تم سے وقت جا ہتا بھی نہیں ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تھوڑے سے علم

کے لیے میں نے تمہارے ساتھ بہت وقت ضائع کردیا''۔ حاکف خدا کو بھی ثایہ غصراً گیا

"تو پھر جاؤ اگر صاحب عزت ہوتو اس وقت تک مجھ سے رجوع نہ کرنا جب تک اپنا

"اور اس تسكين كے بعد ميرا خيال ہے جھے تم سے رجوع كرنے كى بھى ضرورت

"تو پھر جاؤ بہتر ہے کہ ایک ایک حصت کے نیچے اپنا وقت ضائع نہ کرو،جس مے تم

"اوكى الله كا بارنكل أبا اور غصے سے تيز تيز قدم ركھتا ہوا بابرنكل أبا

کین دنیا بہت بدنما لگ رہی تھی۔ ہرطرف پیلے رنگ کا غبار اُڑ رہا تھا میرا دل جاہ رہائم

کہ سٹر کوں پر چلنے والوں کولل کر نا شروع کردوں۔ کیا کرنا جائیے مجھے اور اب جبکہ مم یہاں کوئی مقصد بھی نہیں ہے تو مجھے یہاں کرنا کیا ہے۔ نعمان اسدی نے یورپ مہنچادیا تا اور یہاں بے مقصد رابطے ہو گئے تھے۔ مجھے اس ماحول سے نفرت ہو گئ اور اب میں یہار

نہ رکنے کا فیصلہ کررہا تھا لیکن اس کے لیے مجھے پچھا تظامات کرنے تھے۔ حاکف خدام

ہوتی ہے لیکن بدایک طلسم ہوتا ہے جے تو زناممکن نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے لئے است اصواوں برنہیں دنیا کے اصول پر چلنا ہوتا ہے۔ بھی اس کے ساتھ گزارہ ہوتا ہے لوگ نہ

جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ چے دن میں نے اس کرے میں خود پرغور خوض کرتے ہوئے گزار دیئے تھے۔ ہوگ كويٹر جھے جرت ہے د كھتے تھے۔ چرساتويں دن جھے ميرے تجربے نے كہا كه بيازندگى

كزارنے كا مجح و هنگ بيس بے تحريك ميں زندكى موتى ب ورند تنها انسان وين مريض بن جاتا ہے میں نے اپنے اطوار بدلنے کا فیصلہ کرلیا۔ ایک تھوس فیصلہ! ساری کہولت جھنگ کر مِن واش روم میں داخل ہو ممیا۔ چبرے پر با قاعدہ داڑھی نکل آئی تھی کیکن یہ داڑھی مجھے

بت خوش نمامحوس موئی۔ اور میں نے اس کی برتیمی روا کرے اے ای طرح چھوڑ دیا مسل کے بعد میں نے خوشما لباس بہنا اور باہر نکل آیا اور اس کے بعد ہوگل کے ایک فوبصورت بورش میں پہنچ محیا۔ کچھ شناسا ویٹر جو مجھے میرے کمرے میں قیدی سجھنے تکے

تے ، خوشگوار تار کے ساتھ میرے یاں آگئے۔

"آپ کی میزاس طرف ہے '۔ ان میں ایک نے میری رہمانی کی اور س اپی میز كى طرف چل برا۔ مجھے احساس تھا كه بہت ى التيميس ميرى طرف عمران بيں۔ ميں اپنى

کہنا تھا کہ میں ایک بدنمالکڑی کا کندہ ہوں جس میں کوئی تراش خراش نہیں ہے۔ سی ایک آپ کواپیانبیں سجھتا تھا۔ پھراس کے بعد میں انظامات کیے ادر اس شہر کوچھوڑنے کا نہا کیا۔ رقم بہت تھی مجھے اس شعبے میں بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی چنانچہ میں نے اپنا اللہ

میز کے گردگرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک تھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ویٹر نے می<sub>رے</sub>

"دنہیں،آپ تشریف رکھے"۔ میں نے لہد زم کرلیا، وہ اپنی بڑی بڑی آئھوں سے ریم رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے اندر اتر ناچاہتی ہو۔ بدائر کی عام از کیوں <sub>ال</sub>گ لگ رہی تھی۔

"اب جبآب نے اتن اجازت دے دی ہے تو کھھ آگے بات ہو جائے؟"

"جی فرمایئے"۔ "آپ کا کیانام ہے؟"

"احراسدی"۔

"ارانی ہیں؟"

"آب كے نقوش من ايران جھلكا ہے"۔ اس نے كہا اور ميرے دل پر ايك چركدسا الاباركى نے انكشاف كياتھا كەمىرے نقوش ميں زمرد جہاں ہے۔ وہ جس نے اپنے ارکے لئے مجھے تھکرادیا تھالیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور احساس بھی ہوا تھا۔ماں کی یاد ال کے دروازے کھٹکھٹائے تھے۔اس کا مطلب ہے کہ دل خوشی یاد کھ کے احساس سے ا الرائم ہے۔ وماغ وریسے میا حساس تبول کرتا ہے۔ دوہری کیفیت ہوئی تھی ایک طرف ہاں کی یاد ابھررہی تھی وہیں اس انکشاف نے مجسس کیا تھالیکن سے تحقیق کا وقت نہیں تھا۔ "أپ بهت خاموش طبع بین؟"

"اليس، آپ سے معتلو كے ليے موضوع تلاش كررہا ہوں"۔ "یہاں اس شہر میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟"

اُپ ملک میں کیا کرتے تھے؟" " کورنیس" ۔

" مچھتو کرتے ہی ہوں گئے'۔ وہمسکرائی۔ الی یورپ تعلیم حاصل کرنے آیا تھا"۔ "او ..... آئی سی ..... تعلیم"۔

آرڈر کے مطابق مشروب میرے سامنے رکھ دیا، میں اس سے تنفل کرنے لگا۔ کچھ در گزری تھی کہ کوئی میرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک عورت کو کھڑے پایا جوانا جواب آپ تھی۔ اتن دراز قد اوراس قدر متناسب کہ دور سے منفر دگتی تھی نہایت سلیقے کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ رنگ سانولاتھا اور نقوش ایسے کہ اس کی قومیت كے بارے ميں ميح اندراہ نہ ہوسكے اس نے نہايت خوشگوارمسكراہث كے ساتھ كہا۔ " کچھ در آپ کے پاس بیٹھنا جا ہتی ہوں"۔

میرا ذہن ہوا میں اُڑنے لگا وہ تجربہ یاد آگیا جس سے دل میں آج کک خود شرمندہ تا کین پھراینے عہد کا خیال آیا تجربے کرتے رہنا جاہیے ممکن ہے ان سے کچھاندازہ ہوجائے۔

"شكرية" ـ وه بينه گئ پيرمسكرا كر بولى ـ" آپ كى شخصيت اس بات كى متقاضى بكه مجھے بیٹنے کی اجازت دیتے ہوئے آپ اس قدر کی وہیش کرتے'۔ '' آپ کون ہیں؟'' میں نے سوال کیا۔

میرے براہ راست سوال پر اس کے ہونؤں پر دلنشین مسکراہٹ مچیل کئی۔ تب جھے احساس مواوہ قدوقامت اور جسامت کے لحاظ سے بڑی لگتی ہے ورنداس کی عمر زیادہ تہیں

نے۔اس نے کہا۔

"تجينه علاميميرا نام ہے"۔ "مجھے کیا کام ہے؟"

"غالبًا آپ نے میری آمد کو پند نہیں کیا؟"

"میں متجس ہوں"۔

"مرف آپ سے ملاقات کرنے کودل چاہا۔اب آپ کوافتیار ہے کہ آپ مجھے یہاں ے اٹھ جانے کا حکم دے دیں'۔

میں نے ایک کھے کے لئے سوچا اس عرصہ میں انسانوں سے گفتگو کرنے کورس کیا تھا۔ جوتبدیلی اینے اندر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی ابتداء ہو جائے تو حرج نہیں۔

'' آپ کاوطن کون ساہے؟''

"متنازعه ہے"۔

"كما مطلب؟"

جواب دیا اور دماغ کو پھر کی جھنکے لگے میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

"وطن والس جارى بين؟"

''بس چند دنوں میں میں آپ کواپنے وطن کی سیاحت کی دعوت دیتی ہوں۔ بہت

خوبصورت ملک ہے اور روضہ امام کی زیارت کریں، جامی کے شہر تربت جام مے گزری الانکدوہ ایک فکری مقالہ تھا''۔ ہرخطہ اپنی مثال آپ ہے اور پھر وائلڈ ویسٹ فیض آباد۔ آپ نے ایران دیکھا ہے؟'

"بان ....." میں نے ممری سائس لے کر کہا۔

" آپ کواپناوطن بہت پیند ہے '۔

"مارا وطن ....." وه حيرت بعرب ليج مين بولى اور خاموش موكى-

"دو تعجينه علامياك بات كاجواب ديجيئ"-

ددج ، مستجها حمر المستحمل الم

"آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟" میرے اس سوال پر وہ مسکرائی گھر بو<sup>ل-</sup> "اہے میری کمزوری کہہ کیں"۔

''ہاں ..... ''میں بھی تعلیم حاصل کررہی تھی نفیات کی طالبہ رہی ہوں اب وطن واپس جاری مفردخوراک اور منفردلوگ میری کمزوری ہیں۔آپ یقین کریں زندگی میں صرف من ہے۔منفردخوراک اور منفردلوگ میری کمزوری ہیں۔آپ یقین کریں زندگی میری تیسری سے نہ سک میں میں ماند کی جونا برک،میری تیسری ان دوست بنائے ہیں ایک پروفیسر کریمن سلمری دوسری برطانیہ کی جیونا برک، میری تیسری ات ایک کوہ بیا کی بین کھی جو اپنے باپ کے ساتھ ایک مہم میں ہلاک ہوگئ ۔ یہ تیوں رے دوست مجھے۔ کریمن سلمری یونیورٹی پڑھاتے تھے اور ذاتی طور پر سائنس کی ایک

‹‹نسلى طور پر كرد موں \_قازقستان كے ايك قصيے فيض آباد كى رہنے والى موں' \_اس فيده اور انو كھى تھيورى پر كام كرر بے تھے \_آپ كوہتى آئے كى كدان كى تھيورى كيا تھى' \_ "مثلا ..... "میں نے دلچیسی سے بوجھا۔

"ان کا کہنا تھا کہ برھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کومل کیا جاسک ہے وہ اس طرح کہ انسان

لفركرديا جائے '۔اس كے ان الفاظ نے مجھے پھر ايك جھكا ديا۔ "مخقر كرديا جائ" \_ مير اندر سي حرزده آواز نكل \_

"باں اس کے فوائد پر انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا اور اس کا خوب نداق اڑایا گیا تھا

"ان كا كهنا تها كه صديول يهل قد و قامت بهت زياده تها ليكن ابل وقت آبادى اتى برائعی اس کے بعد انسانی قامت کم ہونے لگی اور اب اگرمسائل کوقابویس کرنا ہے تو دنیا الناف قامت اس قدر مختر كردى جائے كدندر بائش كا مسلدر بي ندخوراك كا، كيبول "ایران کو ممبری نگاہ سے دیکھے، اس کے ذرے ذرے میں حسن پنہال نظر آئے گا"۔ کے چنر دانے جاول کی ایک بالی انسانی شکم پُری کرے اس طرح خوارک کی قلت ختم ہو اك كى-مكانات چھوٹے چھوٹے ہوں كے توزمين كى قلت ختم ہوجائے كى-ايك خاندان پ گھرے احاطے میں اتنا اناج اگا سکے گا کہ پورے خاندان کی کفالت ہو جائے گی'۔

> "اس عمل کے لیے ان کا کیا نظریہ تھا؟" '' یہ کہ ادویات کے ذریعے انسانی ہارمونز کم کر دیئے جائیں''۔

> > "انہوں نے فارمولے پر کام کیا تھا؟" "بال کردے تھ'۔

م ی نظروں سے مجھے دیکھر ہی تھی۔

" تم ماہرنفیات ہو۔میرے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟ " اہر نہ کہو ابھی تو میں طالب علمی کے دور سے نکلی ہول"۔

" بجهة وحاصل كيا موكا"-

" ہاں ، کیوں نہیں لیکن اس کے لئے دوسری ملا قات ضروری ہے"۔اس نے کہا۔ " نميك إلى العين تم يمنحصر إلى ايك بات بتاؤ تنجيه علايه، دو اجنبي ملا قات ع وتت ایک دوسرے کی اس قدر کھوج کیوں کرتے ہیں؟"

"انسانی فطرت، اور کوئی فطرت ہے الگ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرسکتا" تنجینہ علامیہ رافی منفرد تھی۔میری سوچوں ہے الگ۔ حاکف خدام نے بتایا تھا کہ اناش پُر اسرار علوم کی ریرج اسکالر ہے لیکن میں نے اس کے اندر کوئی انفرادیت نہیں یائی تھی۔ وہ عورت تھی خود "مشرقی بعید کے کسی ملک کے غالبا پتریانا کے کسی علاقے کے، انہوں نے بھی کسی کو اِبان اور مغرور مجھے فتح کرنے کا دعویٰ کرنے والی چھر دوسری عورت نے مجھے عجیب الماق كا نشانه بنايا تها-ليكن تخبينه .....!"

رات کو میں اینے کمرے کے بستر پر لیٹا دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا مجھے احاس مور ہاتھا کہ بات آگے بر ھر ہی ہے اپنے خول میں بندرہ کر پچھٹیس موسکا۔ دنیا کسجھنا ہے تو اس کے اندر داخل ہوتا ہوگا۔واقعی میرا مزاج عام انسانوں سے مختلف ہے۔ ودمكن بتم نے خود يرغور ندكيا مومكن بزياده غور كرك اپنا معيار بنايا مو-ميرك ببتك اس مين نمايال تبديلي نه پيداكي جائ كي بچه نه موسك كار طقه احباب ضروري طرح۔ میں صرف منفرد اور نفیس لوگوں سے مل سکتی ہوں۔ وہی میرے من کو بھاتے ہیں اس سے عام حالات میں ملنے والی لڑکی جس سے مجھے کریمن سلہری کے بارے میں علم وا کوسلہری کا منصوبہ میرے منصوبے سے بالکل مختلف تھا۔ کیکن فکری انداز کیسال تھا اگر ملمری مل جائے تو ..... بیار کی اس کی تلاش میں مدد دے عتی ہے۔ وہ کون ساکام ہے جو "مطلب بہت مجراب اگرتم نے میری دوی قبول کی تو بتاؤں گی"۔اس نے آہت اُٹھے لے سی ہے۔اگر میں اس کا کام کروں تو سی پھراہ اس کام کے لئے مجود کرسکتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے اس کا پُر جوش استقبال کیا تھا وہ ایک خوشگوار حیرت کے

ىاتھاندر آئى تھى \_

'' آج تمہاررویہ پہلے ہے بہتر ہے''۔ "كل اس ميس كوئي خرابي تقي؟" " پھر کیا ہوا؟"

"اس مقالے کا خداق اڑایا گیا۔اخبارات نے کارٹون چھاپے اور وہ ناراض ہور یو نیورشی جھوڑ مکئے''۔

"کہاں گئے؟"

"خداجانے"۔

· نتم ان کی دوست تھیں شہبیں نہیں معلوم؟''

"ایے برول ہوئے تھے کہ پھر کسی سے نہ ملے"۔

''کوئی پیتر مبیں ہے ان کا؟''

" بھی پتہ نہ چل سکا''۔

" كہاں كے رہنے والے تھے"۔

تہیں بتایا''۔

"اده ...." میں نے آستہ سے کہا۔

''گر بات ہور ہی تھی تم تک آنے گی''۔

"بالسس" من فسنجل كركها-

اور بھی بھی کچھ دوست اس طرح مل جاتے ہیں کہ جیرت ہوتی ہے'۔

میں سوچ میں ڈوب گیا، کریمن سلہری کے فارمولے کے بارے میں من کر میرے ذبن میں لاکھوں تصورات جاگ اٹھے تھے۔ بیافارمولا میرے مطلب کا تھا نیکن ایک انہان لڑکی ہے بصند ہو جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے اس کی دوئی قبول کرنا ضروری تھی اور دو «بهی منزل کاتعین کیا؟" ...

" ہاں؟" "اس خیال میں بھی شدت ہوگی؟"

"پانبین"۔

"اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟"

''ایک نظریہ ہے کہ جس پر کام کرنا چاہتا ہوں''۔ ''تھوڈی سی تفصیل''۔

"انبان کیاہے؟"

"ونیا کا سب سے مشکل سوال ہے اور تمہارے مزاج سے بالکل سوٹ نہیں کرتا"۔

« کیوں.....؟"

"انسان سے دوررہ کرانسان کے بارے میں جانا جاہتے ہو"۔

"كياكرناطٍ ي؟"

"اپنا مراج بدل لو۔ اپنے پازیو کا نیکٹیو بن جاؤ۔ خود میں اتن نمایاں تبدیلی پیدا کرو

کهاپی نفی بن جاؤ''۔ "منزل ملے گی؟''

"شاید!" اس نے کہا اور میں ممہری سانس لے کر خاموش ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دہ خود ہی بولی۔" اور میں اس کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں '۔

"وقت بتہارے پاس؟"

"ہاں ہے"۔ "مجھے بچھ کروگی؟"

"بال"۔

«رکیونی؟»

"اس لیے کہ اتفاق سے تہمیں دیکھ کر جو کام میرے ذہن میں آیا تھا وہی تمہاری ربیت کا آغاز ہے'۔ ''سردمهری تھی؟'' ''اس کے لیے تنہیں میرا نفساتی تجزیہ کرنا ہوگا''۔ ''ہ

> ا ما *وه جو*د دد ، ،،

"بإل" ـ

"اپنے بارے میں محضر بناؤ"۔

"وطن کے بارے میں بتا چکا ہوں، ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوا اور باپ نے میرے بھین میں میری ماں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس نے مجھے ماں سے دور کرنے کے لئے ایورپ میں چھوڑ دیا۔ میرے اور اس کے درمیان بہت معمولی روابط رہے۔ مال کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ مرچکی ہے۔ پھر باپ مرگیا اور مجھے دومروں سے علم ہوا کہ مال زندہ ہاں کو تلاش کرتے اس تک پہنچا تو وہ مجھے بھول چکی تھی۔ اس نے مجھے وہ محبت نہ دی جس مال کو تلاش کرتے اس تک گیا تو وہ مجھے بھول چکی تھی۔ اس نے مجھے وہ محبت نہ دی جس کی طلب میں اس تک گیا تھا۔ میں اس سے بھی بدول ہوگیا اور اب اس دنیا میں تہا ہوں"۔

مب میں ان من میں میں موجی میں ان کے ماہر روم اور اب ان کو اور اب ان کو اور اس میں ہیں۔ ''او ..... مائی گاڈ .....'' وہ آہتہ ہے بولی۔ پھر کہنے لگی۔'' مال وسائل کیا ہیں؟''

"باپ كاتركه بهت ب"من في جواب ديا-"دوسرع زيزول سے ملاقات ہے؟"

"کوئی عزیز نہیں"۔ میں نے کہااور اس نے خاموثی اختیار کرلی۔ پھر مسکرا کر بولی۔ "میں کہہ چکی ہوں کہ ابھی مبتدی ہوں کہ احتقافہ بات کہہ جاؤں تو برا ماننا نہ ندات

اُڑائا''۔

" ٹھیک ہے"۔ میں نے کہااور وہ میری آٹھوں میں جھانگی رہی اس طرح براہ راست میری آٹھوں میں جھا تکتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی پھراس نے کہا۔ "اب مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے تمہارے کل کے رویے کی وجہ میری سمجھ میں آگئ

کہ تم تند مزاج ہو۔ اپنے گردخود ساختہ حصار قائم کرلیا ہے اور اسے معیار زندگی بنالیا ہے دوسرے سے بھی متاثر نہیں ہوتے یا اگر بھی ہوتے ہوتو اسے اپنے مزاج کے مطابق عائج ہو۔ اس طرح الگ تھلگ رہنے کا مزاج نہیں تو اور کیا ہے تصدیق یا تر دید کروگے'۔

" كيا مطلب؟"

" ابھی نہیں بتاؤں گی اس کے لیے وقت درکار ہے"۔

"وقت نہیں ہے میرے پاس"۔

"بیاس اعتراف کی نفی ہے جوتم نے ابھی کیا ہے۔ کسی کے حالات کچھ اور ہوں اور تہاری مرضی پر نہ چل سکے تو تہہیں اس پر غصہ نہیں آتا چاہیے بلکہ اس سے تعاون کرتا چاہیے"۔
میری مضیاں بھنچ گئیں اور چہرے پر سرخی آگئی وہ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر میں میری مضیاں کھول دویا پھر مجھ سے کہو کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں"۔
بولی۔ "دنہیں اپنی مضیاں کھول دویا پھر مجھ سے کہو کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں"۔
د'مجھے پانی پلاؤ"۔ میں نے کہا۔

پھریں نے تحینہ علایہ کوتیول کرلیا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی بہت گہری بہت زیرک تھی۔

''دیکھنا۔۔۔۔'' اس نے مجھے ایک البم دکھائی۔ اس میں بہت سے تصویریں لگی ہوئی تھیں

وہ بولی۔'' یہ میرے والدصاحب شمون علایہ ہیں۔ چودہ سال تک گردوں کے لیے ان کے

تخالفین سے گوریلا جنگ کرتے رہے لیکن یہ صدیوں کی جدوجہد ہے اپنے بعد انہوں نے

تاج اپنے بیٹوں کے سر پر سجانے چاہے لیکن وہ اس کے اہل نہ تھے اوروطن سے ہاہرنگل

آئے۔شمون علایہ آج تک اس کے لئے افردہ ہیں۔ دیکھو یہ میرے دونوں بھائی ہیں''۔

اس نے صفح الت دیا۔

''اور بیمیری مال جویر بیملایہ ہیں اور بیمیرے دادا''۔ ''لیکن تم لوگ کیا ایران میں رہتے ہو؟''

"بإن!"

''امن وسکون کے ساتھ!''

"بال.....كيون؟"

"كيا حكومت ايران شمون علايه كے بارے ميں كچھ نبيس جانتى ؟"

ودنیس ..... بهم نے انداز بدل ویا ہے اورفیض آباد میں لوگ اس کی حیثیت ہے آگاہ

۔ ''پھرتم نے مجھے کیوں بتایا؟''

"اس لیے کہتم نے میری دوئی قبول کی ہے اور جے قدرت بلند قامت ویتی ہے ہیں گاہت ویتی ہے ہیں گاہت کی ہے ہیں ہے ہیں ہے میری پیٹانی پر نور ہوتا ہے وہ ظرف کی تصویر ہوتا ہے میں جانتی ہوں کہتم صاحب ظرف ہواردرازوں کے امین بن سکتے ہو''۔

"تم نے مجھ پر بچھ زیادہ ہی مجروسہ کرلیا"۔

"ايا بى تو بوائے"۔ وہ عجيب سے ليج ميں بولى اور ميں مسكرانے لگا۔

"اگر میں نے بھی دھوکہ دے دیا تو؟"

''''نوں اتفاق ہوگا۔ جانا بوجھاعمل نہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ اب یہ بتاؤ میرے ماتھ میرے وطن چلنے پر تیار ہو''۔

"بالسلکنتم نے ابھی تک مجھے بیٹبیں بتایا کہوہ کون سے کام ہیں جو میں تمہارے کے کرسکتا ہوں؟" کے کرسکتا ہوں؟"

"جب ہم عازم سفر ہوں گے تو رائے میں جہاز میں تہمیں بتاؤں گی"۔

" ٹھیک ہے جھے بھی جلدی نہیں ہے۔ایک ہات ذہن میں رکھنا اگر وہ سب کچھ میرے سارے مطابق نہ ہوا تو میں اس کی انجام دہی کا وعدہ نہیں کرتا''۔

"مجھےمنظور ہے"۔

اس سے گفتگوختم ہو گئی لیکن ایران میرے دل میں دھڑ کئے لگا۔ اس وقت میرے ان کا دور تھا جب زمرد جہاں کو آگ میں جھونک آیا تھا لیکن وقت نے مجھے بہت کچھ آئیا تھا اور اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مصلحت زندگی کے سفر کا راستہ ہے اور ہر مخفس کو گایا تھا اور اب مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ مصلحت زندگی کے سفر کا راستہ ہے اور ہر مخفس کو گاراستے پر چلنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں مجھے زمرد جہاں یاد آر ہی تھیں کاش کوئی الی استوں سے واپس لے آتا۔ کیا ہوا ہوگا۔

انظامات تحیینہ علایہ نے ہی کئے تھے اور ان میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ جہاز انظامات تحیینہ علایہ نے ہی کئے تھے اور ان میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ جہاز

انظامات تحیینه علامیہ نے ہی کئے تتھے اور ان میں کوئی مشکل بھی ہمیں ہوئی تھی۔ جہانہ مناہ من سیدھا ہوا تو میں نے اس سے کہا۔

"اپنا وعره بورا کرو"\_

''خودتمہارے ذہن میں بھی کوئی اہم خیال ہے''۔ وہ مسکرا کر ہولی۔ ...

"كيا مطلب؟"

"تمہاری دوست نفیات دان ہے۔اس سفر کوکرتے ہوئے تمہارے چرے کا حن، بدلتے ہوئے رنگ اس بات کے غماز ہیں کہ اس سفر سے تمہارا کوئی ذبنی تعلق ہے، یا پھر تر صرف اس داستان کے لیے مجسس ہو جو میں تمہیں سنانے والی ہوں'۔

اس وقت میں نے سوچا کہ میں نے اپنے رجمان کے خلاف تعلیم حاصل کی ہے۔ الم نظیات انسان کی حلائل میں معاون ہوسکتا ہے کم از کم اس سے ابتدائی تعاون حاصل کیا حاسکتا ہے۔

"بال ایک جواب ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا"۔ میں نے کہا اور وہ ہنے گی۔ "بدلہ لے رہے ہو؟"

"شاید....." میں نے مترا کرکہا۔ " سمانتہ میں مکمی ہیں میں مکم " ایس زیر انتہ

"بی کچھ تصویریں دیکھو، اس میں موئن کودیکھو"۔ اس نے ایک تصویر میرے سانے کر دی۔ شاندار چرے، بڑی بڑی آنکھوں میں، چوڑی پیشانی والا ایک شخص تھا۔ جس کے سر

پرر کھے ہوئے صافے کا طرہ بہت بلندتھا۔ بڑی پُراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ '' کون یہ یہ''

''حافظ سنجانی''۔اس نے جواب دیا۔'' کلام سنجانی کا اکلوتا، بیٹا۔ کلام سنجانی اس وقت کرد گوریلا فوج کا سید سالار تھا۔ جب میرے والد شمون علایہ گوریلا جنگ کر رہے تھے اور

ان کے دشمن ممالک کی حکومت نے کلام سنجانی کے سرکی بہت بوی قیت رکھی تھی۔ پھروہ خاموثی سے ایک جنگ میں شہید ہوگیا۔ دونوں حکومتیں آج بھی اس کی تلاش میں سرگرداں

ہیں۔ حافظ اس ونت صرف پانچ سال کا تھا۔ اس کی ماں روحانہ سنجانی نے اسے پرورش کے اللہ میں میں اس کے اللہ میں مافظ

لیے بیرون ملک بھجوایا اور اس کے لیے روتے روتے اندھی ہوگئ کیکن اس کا عزم تھا کہ عافظ سنجانی کو اس وقت بلائے گی جب وہ اپنے باپ کاعلم لے کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ کرنے نکل سکے گا'۔

"اوراب بیاس قابل ہو گیا ہے" میں نے اس داستان میں دلچین کیتے ہوئے کہا-دوند

" در تہیں اب حالات بدل گئے ہیں بہت بدل گئے ہیں اب یہ خاندان حکومت کی بناہ میں ہیں۔ ہم سب اس جدوجہد سے دست بردار ہونے کا حلف اٹھا کی ہیں۔ اب انتخاب

ر و سرگرم عمل میں اور جارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے"۔ دنی منا سنانی ؟"

''یہاس کی ماں روحانہ سنجانی ہے''۔ تنجینہ نے ایک اور تصویر میرے سامنے کردی۔ عمر سیدہ پُروقارعورت کی تصویرتھی میں اے دیکھنے لگا۔اس کی آنکھیں بے نورنظر آرہی تھیں۔ رینک وہ تصویر میں نے سامنے ہے نہ ہٹائی پھرایک گہری سانس لے کراہے واپس کرتے

> ''ماں کی بیخواہش پوری نہ ہوسکی''۔ ''ہاں .....افسوس''۔ وہ غمز دہ کہجے میں بولی۔

"اب بیا پی ماں کے پاس بھی چکا ہے؟" "منہیں"۔

"كون، اب كيون تبين؟"

''اس لیے کہ اب بیراس دنیا میں نہیں ہے''۔ وہ آہتہ سے بولی اور میرا منہ جیرت سے کل گیا۔ پھر وہی جھلاہٹ میرے ذہن میں انڈ آئی۔ وہ مجھے مسلسل ڈنی جھنگے دے رہی تھی۔

یم نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔

"تم ضرورت سے زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہو جھے پر۔ بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا رہی ہو۔ میں نے تم سے اس کام کے بارے میں پو کمچھا تھا جوتم مجھے سے لینا ہوائی ہوائی کہانی کا تمہارے کام سے کیا تعلق ہے؟"

"آسسيكى كمانى تواس كام كى بنياد ب"-اس في آسته س كها-

" عورت ....." میں نے جھلا ہٹ پر قابو پا کرسوچا۔ بیٹک وہ علم حاصل کر سکتی ہے ہر دہ علم جومرد حاصل کر سکتا ہے۔ کہ اوہ علم جومرد حاصل کر سکتا ہے۔ کئی جھی عمل میں وہ مردے کمتر نہیں ہے بلکہ وسیع معنوں میں موجا جائے تو مردے طاقتور، اس سے زیادہ قوت برداشت رکھنے والی، ایک دوسرے وجود کونو ماہ تک سنھالے رکھنا اور لمحہ لمحہ اس کی حفاظت کرنا مرد کے تصور سے بھی باہر ہے۔

الاے بوے سرکش پہلون جی حصور بیٹھیں۔ بینے اس بھی بینے روقت مسکتر ہے کئی مدیکہ اسٹر ایشار دار کے دارک میں

وہ زہنی طور پر بھی اتن طاقتور ہو سکتی ہے کہ سمی مرد کو اپنے اشاروں کے دائرے میں

قید کر سکے۔جس طرح ہر مرد عالم نہیں ہوسکتا۔ بلکہ دنیا کے مختلف شعبوں سے اس کاتعلق ہو سکتا ہے۔ای طرح عورت بھی مختلف ذہانتوں کی حامل ہوسکتی ہے۔

گویل نے اس لڑکی کو اپنے ذہن کی مجرائیوں میں جھانکنے کا موقع نہیں دیا تھا کیں۔

میں اندر سے مسکرا دیا۔ واہ وجنی طور اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شاید اس نے محمد پر کاری وار کئے تھے اور نتیج میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شاید اس نے مصومیت سے لیکن مار کھا گئی ......

میں سب سے بڑی وجہ کر یمن سلہری کا منصوبہ تھا اور اب وہ مجھ سے تھیل رہی تھی لیکن مجھے ہے۔

منجلنا تھا۔ اسے اس کے منصوبے میں کامیاب ہونے دینا ہی میری کامیابی کا دروازہ تھا۔ اگر وہ مسلسل میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے اجتناب سے میں اکھڑ گیا تو اس وقت کے ضائع ہونے کا انسوس ہوگا۔

میں کے اجتناب سے میں اکھڑ گیا تو اس وقت کے ضائع ہونے کا انسوس ہوگا۔

وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے بھی خاموثی اختیار کر لی۔ پچھ دیر گزری تو ہ پڑا پھر میں نے کہا۔ چوگی مجھے دیکھا اور آہتہ سے بولی۔

"آه ...... میں نے تو تم پرغور ہی نہیں کیا تھا"۔ میں نے سردنظروں سے اسے دیکھا۔
وہ نہیں جانی تھی کہ ان کمحوں کی خود پرتی نے اس سے کیا چھین لیا ہے وہ خلوص وہ سچائی جو
میں نے اس کے لئے اپنے دل میں بسائی تھی۔اب دوسری شکل اختیار کر گئی تھی میرے خیال
میں انسان کو اپنے خلوص میں بے اختیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم سچائی کو لفظی تر اش خراش میں
البھا دیں تو وہ بناوٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت یہی ہوا تھا۔ اس کی اختیاط نے
اس کا کردارمشکوک کردیا تھا۔

"تم كهوزياده خاموش نبيس موكيع؟"

" بجھے کیا گفتگو کرنی چاہیے تھی"۔ میں نے سپاٹ کہج میں پوچھا۔ وہ بنس پڑی۔ "تم ناراض ہو گئے ہو؟" "نیانہیں"۔

"کیاتمہیں احساس ہے کہ بچ جب باپ سے کی بات پررو مھتے ہیں تو ماں باپ کو ان پر کس قدر پیارا تا ہے؟"

"بيسوال تم مجھ سے كررہى مو؟" وہ جلدي سے سنجل گئے۔ پھر يولى۔

"معذرت خواہ ہوں احمر، بے خیالی میں الفاظ منہ سے نکل گئے۔ مجھے ان کا افسوس ہے دراصل میں بیر کہنا چاہتی تھی کہ عورت فطری طور پر مامتا کی ماری ہوتی ہے۔ شاید مامتا ہی

اللی کی کوئی حس اس کے دل میں اپنی محبوں شخصیت کے لیے ہوتی ہے۔تم بات بات پر اللہ ماتے ہو مجھے بہت اچھے لگتے ہو'۔

، بہی اندر نے مسکرا دیا۔ واہ وینی طور پر طاقتور عورت .....موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کے لیے اپنے جذبوں کا اظہار کرکے ایک اور وار کرنے کی کوشش کی ہے ..... وہ بھی مصومت سے لیکن مار کھا ممنی .....

وہ مسلسل میرا چرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کی قدر گھبرائے ہوئے لیج میں کہا۔ ارے عضلات کی بدلتی ہوئی لکیریں بتارہی ہیں کہتم جھے سے بدول ہورہے ہو'۔ میں

" چار چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناپائیدار ہوتی ہیں شاید مال بے اللہ علم بے علم اوردو کچھاور ہیں اس وقت جھے ایک تجربہ ہوا ہے"۔

"کیا.....؟"اس نے کہا۔ "تہاراعلم نفسیات عمل کی منزل ہے نہیں گزرائم تھیوری کی آ تھے سے دیکھتی ہو۔ابھی ارت کیسروں کے جال میں خود کو نہ جکڑو جب تک تھوڑا سا پر یکٹیکل نہ کرلؤ'۔ "تو میری مدد کرؤ'۔وہ کسی قدر جھینپ کر بولی۔

"غالبًا تم اس خط کی طوالت کو مختر کر کے میرے ذہن سے تھیلنے کی کوشش کر رہی ہویا ال کہانی کومؤٹر اور مجسس بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جس کے بارے میں خود تمہارا لاکہتا ہے کہ اس قدر متاثر کن نہیں ہے''۔

ال نے شرمندگی ہے گردن جھالی پھر کمی قدرافردہ لیجے میں بولی۔ ''یہ بات نہیں ہے۔
المیں مناسب الفاظ کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ روحانہ سنجانی نے
الازندگی شوہر کی در بدری میں ساتھ دیا، بیٹے کو زندگی کے تحفظ کے یے خود سے جدا کیا
ال کی جدائی ہے اس قدر دل شکتہ ہوئی کہ بینائی کھومیٹی ۔ شوہر بھی ساتھ نہ دے سکا۔
الکی آس زندہ رہی اور اس آس نے اسے زندگی سے جوڑے رکھا لیکن مقتمی سے
سیموقع بھی نہ ملا۔ حافظ سنجانی ایک حادثے کا شکار ہوگیا اور زندگی ہارگیا اور ایک مال

"ضرور ہوئی ہوگی۔ مجھ سے کسی نے کچھنیس بوجھا کیونکہ حافظ کا معاملہ صیغہ راز میں اس کے اس کا اپنے گھرسے بھی رابط نہیں تھا"۔

" تم نے کہا ہے کہ تمہارے گھرانے سے سنجانی خاندان کے گہرے روابط تھ"۔ میں خوال کیا۔ " تم نے روحانہ سنجانی کو بھی اطلاع نہیں دی؟"

"تم بتاؤ كيا ان حالات من أنبين اطلاع دى جائتي تقى؟ ايك سال ره ميا تها صرف

) کہ سال۔ روحانہ اپنی بے نور آنکھوں سے اپنے بھول کودیکھنا چاہتی تھی۔ اور میں اسے سے اس کے اس میں اسے سے اس کے ا اس کا میں مین سے میں کرسکتی تھی احمد اسدی، سے میرے بس کی بات نہیں تھی''۔

"اب کیا کروگی؟" میں نے پوچھا۔

"اب ...." اس نے ایک ممری سانس کی اور کچھ دیر تک کچھ نہ بولی پھر اس نے

أبند س كبار " يبي وه كام ب جو مي تم س لينا جا التي تقى" -

"كيا مطلب ....؟" من في چونك كرتعب س كها-

"احمد اسدی!ایک مال کی آنکھوں کی روشی بن جاؤ۔ ایک دل کا کنول بن جاؤ۔

المساورند وہ عورت جس نے طویل عرصہ اپنے جگر کوشے کا انتظار کیا ہے اس طرح

ا الله على كدد كيضے والوں كے ول بند موجا كيں في "

'دلینی .....میں خود کو سافظ سنجانی کے روپ میں اس کے سامنے پیش

"?.....

"باں ....." اس نے تھبرے ہوئے لیج میں کہا اور میرے چبرے پر تظر کر لکیریں تھنج کر ..... "میں ایبا کیوں کروں؟"

"انسانی رشتوں کے تقدس کے لئے، ایک بیای ماں کے دل کی بیاس بجھانے کے لئے،

اُل تصور میں وہ مجھ پر پہتول تانے ہوئے تھی۔

" حافظ سنجانی کی موت کی خبر اس کی ماں کو نہ پنچی؟" میں نے سوال کیا۔ دونیہ "،

"بيكيے مكن ہے؟"

"اس لیے کہ میں نے کسی کونہیں بتایا"۔ تیجینہ علامیسکی لے کر بولی۔

"كيامطلب؟" من في حيرت س كها-

"بال .... ایک جرم میرے سنے می بھی بوشیدہ ہے اس واقع کو ایک سال گزر گیا ہے

پورا ایک سال۔ ہم ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ میرا اچھا دوست تھا کیونگہ ہم، ہم وطن تھے چھٹیاں تھیں۔ہم یہ چھٹیاں گزارنے ایک تفریحی مقام پر گئے، حافظ اسکیٹنگ کادی<sub>ن س</sub>ا

تھا اور اسکیٹنگ کے بہت سے ٹورنامنٹ جیت چکا تھا اس تفریحی مقام کے نواحات برفال

میدانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم انہی نواحات کی سیر کو نکلے تھے پھرایک غیر محفوظ برفال میدان کو دیکھ کر اس پر دیوائل طاری ہوگئ یہاں یہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں اسکیٹنگ ممنوئ ا

ہے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا اور .....اور برف پر بہت دور نکل کیا۔ پھر می

نے ..... پھر ..... " تحیید کی آواز لرزم ٹی۔اس کے رضار آنوؤں سے بھیگ گئے۔اس نے سکیوں کے درمیان کہا۔

''وہ ..... میری نظروں کے سامنے ..... وہ ..... 'اس کی بچکیاں امجرنے لگیں۔''ایک

برفانی گڑھے میں غروب ہوگیا، برف نے اسے نگل لیا"۔ دوسٹیہ ن میٹر کی میٹر کی میٹر کی میٹر کی میٹر کی میٹر کی میٹر

'' ہوسٹس....!'' میں نے ہوسٹس کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آئی تو پانی لانے کے لئے کہا' ہوسٹس نے ایک خوبصورت لڑکی کو ایک نو جوان کے قریب روتے ہوئے دیکھا تو مسکر اگر میں میں میں

پانی پینے کے بعد وہ دیر تک خود کوسنجالنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر گلو گیر لیج میں بولی۔ "میں وہاں سے تنہا ہی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہور ہاتھا کہ میں مجرم ہوں۔

یوں۔ سی دہاں سے مہا ہی ای در جانے یوں بھے اس ان بورہ کا انہ میں اور است اس ان اور است اس کا ان است است اس کا است کی سے اس کا ان است کی سے اس کا ان است اور سے اس کا ان است اور سے اس کا این کردن پر ہاتھ پھیرا پھر کھنے کھنے لیج میں بول-

"میں نے کی کو پھھنیں بتایا میں خاموش رہی اور وقت گزر گیا بھنکل میں نے خود

"كياتم ابنا فيصله سناؤ كے احمد تم وى قدو قامت ركھتے ہو، اى ج دھج كے ماك ہو۔ تمہارے چمرے میں وہی روپ جھلکتا ہے جو حافظ سنجاتی کا روپ تھا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہتم حافظ سنجانی نہیں ہو۔ کوئی اس کا صورت آشنانہیں۔صرف میں اس کی <sub>شارا</sub> موں اور میں تصدیق کردوں تو کسی کوبھی شک نہیں گزرے گا۔ بول ،احد اسدی! کیا تم ایک مال کی تسکین بنو گے؟''

د زنہیں .....<sup>،</sup> میں نے بے دلی سے کہااوہ وہ احجیل پڑی. "کیا....کیا....کیا " إل .... مجهاس سفرت ب"-"نال ہے....؟"

"اوه!" وه آسته سے بولی اور پھر خاموش مولی۔

''اپنی منزل پر چینینے کے بعدتم اگر جا ہوتو مجھے بھول عتی ہو۔ دوبارہ اگر کہیں ل جاؤتر غیر شناسا نگاہوں سے مجھے و کھ کر قریب سے گزر جانا۔میری آتھوں میں شکایت نہ باؤ

" کیے مکن ہے، میں سوچ بھی نہیں عتی"۔ ''اوراب می تم ہے وہ بھی نہیں کہنا چاہتا جو میرے دل ہے''۔ ''ا تناظم کرو گے مجھ پر؟''

" يظلم نهيل سودا تها جونه موسكا" \_

"مرمی منظررہوں گی۔ کاش میں تمہارے لیے اس قدر مؤثر ہوجاتی کہتم ہے اپنی ارکار ہائش گاہ سے ناواقف ہوں"۔ بات منواسكتى''۔

ممم بے فراغت کے بعد میں باہرنکل گیا۔ تھینہ کواریخ سامان کے لیے رکنا

می با برنکل آیا۔ایک میسی روکی اور ڈرائیور کوایک ہوگل کا بتادیا۔ خوبصورت ہول کے کمرے کی کھڑی ہے بہتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر میں

ریس بہاں دوبارہ کیوں آیا ہوں۔ میں بہاں سے جاچکا تھا۔ سب کھونا کر چکا تھا۔اب يہاں کھے بھى بين ہے ميرے ليے۔ كريمن سلبرى ، تجيد اس کے الفاظ یاد آئے ،اپنی لغی بن جاؤ۔ یبی تو ممکن نہیں تھا۔اپنی نفی کرسکتا تو اف خدام ے علیحدہ کیول ہوتا۔ تحیید کونظر انداز کر کے علطی کی ہے۔ اس سفر کا مقصد ہی ن هوگیا اب کیا کرون صرف شهر کی روشنیان و یکمنا رمون ـ

دوسرے دن لباس تبدیل کر کے باہرنکل آیا۔ عاطف اکبر کا عافظ بہت اچھا تھا مجھے ا کر کہا۔ تہاری صورت میرے لیے اجبی نہیں گر یا دنیں آر ہا کہ ماری ملا قات کہاں

"میں نے آپ سے حیدرسادی کے بارے میں یو چھا تھا"۔

"اب ميرك لي كيا خدمت ہے؟"

"حیدر ساوی کے بارے میں معلوم کر نا جا ہتا ہوں'۔ میں نے کہا اور مسکرا دیا۔

الف اكبرنجى بنس برا تقار پھراس نے كہا۔

"وہ ای شہر میں ہیں۔ آج بی میری ان سے الما قات ہوئی ہے کیا آپ کواب بھی ان ارہائش کے بارے میں معلوم نہیں؟"

" " سین آپ نے صرف قرون والی رہائش گاہ کا پتا بتایا تھا۔ اگروہ وہاں نہیں ہیں تو میں

عاطف اکبرے پالے کرچل بڑا۔ جیسی ڈرائیوراس علاقے کے بارے میں جانتا

شہری کی سرکوں پردوشنیاں جگمانے لگیں۔ نہ جانے میں دوبارہ یہاں کیوں آعما تھا۔ السطوب عمارت کے سامنے اتر کرٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کر رہا تھا کہ کوشی سے ایک تنالین انمورت کار با ہرنگلی جس کے شیشے رنگین سے مجھے خدشہ ہوا کہیں حیدر ساوی نہ نکل گیا ہو الله كار فرائے بھرتی ہوئی دور نکل تی تھی۔

برطال اگر اس وقت نکل گیا ہے تو دوبارہ آنا پڑے گا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار ہے

پھردل میں حیررسادی کا خیال آیا۔ان سے ملاقات کی جائے۔

"بالكل يادآيا ملاقات هو محنى تقى؟''

"ٻال"۔

پوچھاتو اس نے میہ کر اطمینان دلایا کہ حیدر ساوی اندر ہیں۔حیدر ساوی مجھے <sub>ویکھ</sub>ر مششدررہ گیا تھا بھروہ بڑے پُر جوش انداز میں مجھ سے ملا۔

"تہارے کردار نے مجھے متاثر کیا ہے احد اسدی! میں اکثر تہیں یاد کرتارہتا تھا، تم

ایشاہے جلے گئے تھے؟'' "بال"۔

يورپ؟

"واپسي کب ہوئي ؟" " بچھلے روز"۔

"کہاں قیام ہے؟" " مول ميں"۔

" حالانکه بہال تمہاراسب مچھ ہے'۔

"زمرد جہاں کا کیا ہوا؟" میں نے سوال کیا اور حیدری ساوی کا چرہ اتر گیا۔

"سزائے موت ہوگئ؟"

"معانی مل گئی؟"

" دنہیں، البتہ اس تنظیم کے ڈیڑھ سو افراد کی گردنیں کوا دی گئیں بظاہر وہ ختم ہوگی

"اورزمرد جهان؟"

"فرار ہو گئیں"۔

میرے اس سوال پرحیدر ساوی ایک شندی سانس لے کر خاموش ہوگیا تھا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کچھ دریر خاموش رہنے کے بعد اس نے نگاہیں اٹھا کر بھی

دیکھااور آہتہ ہے بولا۔

"میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے....." میں منتظر تھا کہا*س سے آگے بھی* وہ میجھ ہے گالیکن بیالفاظ ادا کرنے کے بعدوہ خاموش ہو گیا تھا میں نے کچھ دیر انتظار کرنے کے

" آپ نے اپنا جملہ بورانہیں کیا۔حیدری ساوی "۔

"میں نے اس خاندان کا بہت نمک کھایا ہے اور اس کی بہتری کاخواہاں رہا اور جب خاتون زمرد جہال نے اپنی فطری جبلت سے متاثر ہو کر بینظیم بنا لی اور ں كے سلسلے ميں مجھ پراينے افكاركا اظہاركيا تو ميں نے نہايت احرام كے ساتھ اس كى فالفت کی اور کہا کہ اپن وہن کیفیت کو اس جانب متقل نہ کر س'۔

"ما خلت کی معانی جاہتا ہوں حیدر سادی! آپ نے زور جہاں کی زہنی جبلت کے

" ہاں ایک حقیقت کھی \_ نعمان اسدی نے آپ کی والدہ محترمہ کے ملک میں کاروبار کا آغار کہا تو میں بھی ساتھ تھا۔ بات مچھ عجیب سی ہے۔ ایک بیٹے کو ماں باپ کے بارے میں بتنصلات بنانا مجھ عجیب سالگتا ہے لیکن تم نے چونکہ اس بارے میں سوال کیا ہے۔ اس کیے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں''۔

"میں آپ کاشکر گزار ہوں ،حیدر ساوی! میں اپنا اطمینان جا ہتا ہوں"۔

" إلى اگرتم في محسول كيا موتو معاف كرنا، مين يينيس كهدسكا كمتم في انبيل كس تدر محسوس کیا اور کس قدر محسوس نہیں کیا تو زمرد جہاں کے مزاج میں ایک تندی، ایک احشت اور شاید ایک انتها بیندی موجود هی اور آج بھی ہے اور جب انہوں نے تعمان اسدی ے شادی کا، فیصلہ کیا تو ان کی شدید مخالفت کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زمرد جہاں کی کالفت نہ کی جاتی اور اس کے برعس میہ کوشش کی جاتی کہ نعمان اسدی کو نچلے ورجے کا انبان قراردیا جاتا اورزمرد جهاں کو بیراحساس ہوجاتا که نعمان اسدی ویمنی طور پر اور فطرتا ان کا ہم پانمیں تو میرا خیال ہے دہ مھی نتمان اسدی ہے شادی کرنے کا فیملہ نہ کرتیں اور

کین ان کی مخالفت کی گئی تو سمجھ لو کہ ان لوگوں نے خود اپنے پاؤں پر کلباڑی مار لی جو

دل سے بیسب پچھنہیں چاہتے تھے بلکہ ایک مختلف طریق کارتھا ان کے لئے، یعیٰ زمرہ جہاں کو اگر کسی سلسلے میں متاثر کرنا ہوتو پہلے ان کی اس بات سے اتفاق کیا جائے جس کا اظہار وہ کرنا چاہتی جیں۔اور اس بعد انہیں پچھاس قتم کے حالات سے روشناس کرایا جائے کہ وہ حقیقت کو سجھ سکیں۔ بس یوں مناسب طریقے سے کام ہو سکتا تھا لیکن ایا نہیں کیا گیا اور آخر کارنعمان اسدی ان کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے سرپیما لیکن اب اس سے کیا حاصل۔

تو یہ ان کی فطری جلت تھی کہ وہ اس تنظیم کی سرگرم کارکن ہونے ہے کسی طرح ہاز نہ
رہ سکیس لیکن اس قتم کی تنظیمیں اتنی کمزور بنیا دوں پر کا میاب نہیں ہوتیں بلکہ اس کے لئے تو
نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ صرف ڈیڑھ سو افراد تھے۔ جو ان کے ہم نوا تھے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب طاقتور حیثت کے مالک تھے اور آگے چل کریہ تنظیم
در حقیقت حکومتِ وقت کے لئے در دِ سربن سکتی تھی۔ جہاں تک میرا مسئلہ تھا تو میں انتہائی
معذرت کے ساتھ تمہیں بتاؤں کہ میں اپنے وطن کا احترام کرتا ہوں اور اس کی بقاء کے
لیے اپنی تمام تر خد مات چیش کرتا رہتا ہوں۔ بہت سے ایسے امور ہیں جن میں سرکاری طور

پر جھ سے مشورہ لیاجاتا ہے اور مجھے غیر سرکاری طور پر ایک مشیر کا درجہ دیاجاتا ہے۔
چنا نچہ جب یہ بات میر بے علم میں آئی اور اس سے متعلق جتنے عوال ہیں،ان میں کچھ
عوامل میں تم خودا تفاق سے شریک ہوگئے ہو میری مراد اس کتاب سے ہے، تو پھر میں اپ
آپ کو اس سلسلے میں ملوث ہونے سے باز نہیں رکھ سکا۔ میں نے اپنا فرض پورا کرنے کی
حتی الامکان کوشش کی۔ میں ہر مخفص کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ کیونکہ تم نے خود دیکھا کہ کتاب
کے سلسلے میں میرے ساتھ کیا کچھ نہ کیا گیا اور میں اگر اس وقت ان لوگوں کے ہتھے جڑھ
جاتا اور ان کی مرضی کے مطابق کتاب انہیں مل جاتی تو مجھے با آسانی قتل کیا جاسکتا تھا۔ وہ

تمام کوششیں کی گئیں اور خاتون زمرد جہاں نے بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی بلکہ میں میں جائے گئے۔ محصے طلع کے دشنوں میں شار کر کے میرے لیے صوت کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔ یہ ا<sup>ل کا</sup> عمل تھا لیکن مجھے بیاندازہ تھا کہ شاہوں کے دور میں اس خاندان کی کیا حیثیت تھی۔

ھا مین بھتے میداندارہ کا کہ ساہوں کے دور میں ان حالمان کی کیا سینیک کا۔ بہر طور میں نے بھی اس دور میں بہت وقت گزارا ہے اور میں رینہیں کہوں گا کہ میں

الماد من تھا یا شاہ کے زاول کا خواہش مند تھا۔ بات میری سطح سے او نجی تھی اور میں اس اللہ میں اپنے کسی فیصلے پر نہ تو غور کر سکتا تھا نہ توجہ دے سکا تھا۔ تو بہر حال مطلب یہ ہے ہمر جب یہ دور ختم ہو گیا اور حقیقتیں نمایاں ہوئیں تو میرے ضمیر نے ان حقیقوں سے فاق کیا اور میں نے وہ سب پچھ تسلیم کیا جو ہو گیا تھا۔ ایسے عالم میں اگر میرے سامنے کوئی کی نظیم ڈسکلو زہوتی تو ظاہر ہے میرے فرائض مجھے مجبور کرتے کہ میں اس کے خلاف پن وطن کی فلاح کے لئے کام کروں ، سو میں نے ایسا ہی کیا۔خاتون زمرد جہاں کو البت پن وطن کی فلاح کے لئے کام کروں ، سو میں نے ایسا ہی کیا۔خاتون زمرد جہاں کو البت بی نے طور پر سمجھا یا کہ وہ ایسا نہ کریں اور اس چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے لیکن ہی نے میں جو پچھے ہوا شاید میں تمہیں بتا بھی نہ سکوں'۔

"کیا آپ نے بیکهانی طویل نہیں کردی بیر سر ساوی"-

"اکتارے ہو؟" ". "

"ية تمباري مال كى كهانى ب"-

"حید سادی صاحب! اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ سے تعاون لینے پر دوبارہ بورہ الکین اس کا میہ مقصد نہیں کہ آپ میری ذاتیات میں دخل انداز ہوں اگر آپ میہ کہتا ہوں میری ماں کی کہائی ہے تو آپ کو میری کہنا پڑے گا کہ جو کامیا بی آپ کو حاصل اللہ ہے اس میں سوفیصد میرا ہاتھ ہے۔ میں اگر اسے اپنی ماں کی کہائی سمجھتا تو وہ کتاب فی میر صال آپ سے حاصل کرلیا تھا۔ آپ تک واپس نہ پہنچی "۔

"میری بات کا برا مان گئے، لیکن میرے دوست!اس حقیقت سے تو انکار نہیں کرو گئے کہ بہر حال وہ تمہاری مال ہے'۔

"اجازت چاہتا ہوں"۔ میں نے کہا اور حیدر ساوی ایک دم سنجل گیا۔ جلدی سے بولا۔
"اوہ .....میں معانی چاہتا ہوں احمد اسدی۔ میرا خیال بے خلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے"۔
ادو بے احتیار مکرا پڑا اور بولا۔ "خاتون زمرد جہاں کے پھھ نہ پھھ جرافیم تو تم ٹی بھی اللہ ہوئے ہوں ہے۔ بہر حال مختر سننا چاہتے ہوتو یہ بچھ لوکہ جب تنظیم کی نشاندہی ہوئی النہائی منظم پیانے پر ایک ایسی حکمتِ عملی تر تیب دی عنی جس میں نظم کے تمام افراد کو

گرفآر کرنا تھا ایجنسیاں متحرک ہوگئیں سول انظامیہ متحرک ہوگئی۔ مجھے کمل اعماد میں ایا گیا۔ میں کیا۔ میں کیا۔ میرے ذریعے ان افراد کی نشاندی ہوئی، سب کچھ میں نے کیا لیکن اپنے آپ کواں سے باز رکھ سکا کہ خاتون زمرد جہاں کو تحفظ دوں۔ چنا نچہ میں نے انہیں چالا کی مے مطلع کے کردیا کہ آگر وہ فورا فرار کی کوشش نہ کر پائیں تو گرفآر ہو جائیں ممکن ہے زمرد جہاں نے کم میری بات سے اتفاق نہ کیا ہو، یقین نہ آیا ہو انہیں، لین ظاہر ہے تنظیم کی رکن تھیں۔ اطلاع کی میری بات سے اتفاق نہ کیا ہو، یقین نہ آیا ہو انہیں، لین ظاہر ہے تنظیم کی رکن تھیں۔ اطلاع کی تو انہیں مل ہی گئی ہوگی کہ چھا ہے پڑ رہے ہیں اور تنظیم کے معز زار کان گرفآر ہور ہے ہیں اور تنظیم

"زنده بین .....؟"

'يقيناً.....'

'' ملک ہی میں روپوش میں''۔

چنانچدانہوں نے عقل سے کام اور فرار ہو کئیں'۔

"میں بالکل نہیں جانتا"۔

"اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا؟"

د دنهیں ،، میل ۔

''گویا کہانی ختم ہوگئ؟''میں نے کہا، حیدر ساوی مجھے دیکھنے لگا پھر بولا۔ '' تم خورسجھ دار آ دمی ہو کیا کسی کی زندگی میں اس کی کہانی ختم ہوجاتی ہے؟'' ''نہیں .....میری مراد اس تنظیم سے تھی''۔

" إلى ....تظيم كى كبانى ختم موكى اوراس كاسبراتمهار يسرب--

" کیا میں افسو*س کر*وں؟"

'' نہ کروتو بہتر ہے کیونکہ تنظیم کاختم ہو جانا ملک کے مفاد میں ہے کہ ایسا ہو گیا۔ ا<sup>ی</sup> کے علاوہ زمرد جہاں کا اس طرح نکل جانا بھی کم از کم میرے ضمیر کے باعثِ اطمینان ہے

ظاہر ہے تنظیم ختم ہوگی اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے۔ خاتون زمرد جہاں نے جہاں پناہ کا ہوگی بہر حال اب وہ اس قدر متحکم نہیں ہوسکتیں کہ وہ بارہ اس تنظیم کو فعال بنا سکیں''۔

" نھیک ہے حیدر ساوی صاحب!"

"احداسدى صاحب يورب سے آئے ہو؟"

بن سیم انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔تم اس قدرنفیس انسان ہو کہ میں اس وقت ہدد ایک لیے تہمیں نہیں بھلا سکا۔ خاتون زمرد جہاں ہے تو اصل میں میری بات نہیں ہو کی وہ میرے شدید مخالفوں میں تھیں اور پھر میں بہت زیادہ وفاداری کا مظاہرہ بھی نہیں کر اچاہتا تھا کیونکہ اس ہے مجھے ذاتی طور پر نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا لیکن ایک طرح ہے میں اپنچ وظن ہے غداری بھی کی۔اگر میں کوشش کرتا تو زمرد جہاں گرفتارہو کتی تھیں لیکن میں نے ایسا نہیں فرار ہونے میں مدد دی۔اس ہے کہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ برے دل میں تمہارے خاندان سے محبت تھی بتم ہے بھی بے لوث اور بے غرض۔کوئی غرض برے دل میں تمہارے خاندان سے محبت تھی بتم ہے بھی بے لوث اور بے غرض۔کوئی غرض برے دل میں تمہارے خاندان سے محبت تھی بتم ہے بھی بے لوث اور بے غرض۔کوئی غرض

ار میری اس مدردی میں جیسی نظر آئے تو تم مجھے مستر دکر دینا۔ان تمام الفاظ کی روشنی میں

بنہیں تم فورا ہی مخفر کرنے کے لیے کہو سے میں تم سے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں'۔ ''سیجئ''۔

> ''والیں بورپ جاؤ گے؟'' ‹دنہیں .....''

"ديبيں اپن والدہ كے وطن ميں رہو سے؟

, *د جبیں "۔* 

"كيا مطلب؟"

"نه والیس یورپ جاؤں گا اور نہ ہی اپنی والدہ کے وطن میں رہوں گا"۔
"او ہو..... پھرتم نے اپنے درھیال میں قیام کا فیصلہ کیا ہے"۔

دونهیں .....

"ارے چرکیا ارادہ ہے؟"

"كوئى فيصله نبين كرسكا"-

"لینی یہ فیلے تم کر سے ہو کہ نہ تم والدہ کے وطن میں رہو سے اور نہ بورپ واپس جاؤ گاور نہ ددھیال میں قیام کرو مے اور اس کے بعد کا فیصلہ نہیں کر سکے ہو؟"

"يبى بات ہے"۔

شہر بہت ی رواتیوں کا مظہر تھا۔نہ جانے کیوں ول جایا کہ ان روایتوں کو گہری نگاہ ہے تجموں اس سے پہلے بھی آیا تھا یہاں لیکن نہ وفت مل کا تھا۔ نہ موقع ، بہر حال اس وقت ہے دریتک سرکوں پرچکراتا رہائے پھر رات ہوئی تو اپنے ہوئل واپس چلا گیا۔ وہی معمول ای زندگی، ہول واپس چینچنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کراپنے کمرے میں آرام کرنے ے لئے دراز ہو گیا لیکن ذہن کی آزادی ممکن نہیں تھی۔ حالات دماغ کے پردول سے مکرا رے تھے تصورات بہت ی سوچوں کے دروازے کھول رہے تھے اور ان دروازول سے

لاقداد کر دارایک ایک کر کے اندر داخل مورے تھے۔

حاكف خدام بهت اچھے استاد تھے بہت كچھ سكھايا انبول نے مجھے برى محبت اور برى مرانی سے پیش آئے لیکن نظریاتی اختلاف ....مرا خیال ہے کہ یہ اختلاف اختلاف کی النف خصوصیات میں سب سے شدید ہوتا ہے اور اس کی شدت ہر اختلاف پر حاوی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے کردار، خاتون، زمرد جہاں کا تصور دل میں آیا، کس قدر فربصورت خاتون تھیں ۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میری ماں ہو عتی ہیں۔ انہوں نے جس انداز مِن مجھے پہلی ملاقات پر خوش آمدید کہا تھا اس میں تمام ترتصنع تھا وہ ماں نہیں تھیں۔ان کے کی انداز ہے مامتانہیں جللتی تھی۔ایک ماں وہ نابینا عورت تھی جواینے بیٹے کی منتظر تھی۔ میں مافظ سنجانی سے رقابت محسوس کر رہا تھا اگر اس کی ماں اس سے اس قدر محبت کرتی ہے تو وہ کم بخت مجھ پر سبقت لے گیا ٹال!وہ الگ بات ہے لیکن موت کے بعد بھی اسے مال کی مبت حاصل ہے۔ کس قدر فرق تھا زمرد جہاں اورروحانہ سنجانی میں اور کس قدر خوش نصیب ته حافظ سنجانی اور کس قدر بدنصیب مول میں نه باپ کی توجه کمی اور نه مال کی۔

لین بیمی ایک حقیقت ہے کہ بہت ی چزیں جوال جاتی ہیں۔انسان نظر انداز کردیتا ہاور جواسے حاصل ہو جاتی ہے ان پر شاکی رہتا ہے۔اب جو نہ ملا نہ سہی۔ تحیینہ علامیہ بهت اچھی لڑی تھی کم از کم اس سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا تھا تعلیم یا فتہ تھی۔ ہرچیز کی ار کی کوپیشِ نگاہ رکھتی تھی ان عورتوں کی طرح نہیں تھی جنہوں نے عورت کاروپ بگاڑ کر يرے سامنے پيش كيا تھا اور جھے عورت سے خوفزدہ كرديا تھاليكن تنحييد علايہ نے جوتسور مرے ساتھ منسوب کیا تھا اس کی تکمیل میرے لیے ممکن نہیں تھی اس کی بہت می وجوہات،

"یہاں کب تک قیام ہے؟" "بس چنردن"۔

"اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟"

"سوچول گا"۔ ''تو چرایک پیش کش قبول کرلومیری''۔

"مرے ساتھ رہو۔ يہال رہو"۔ حيدر ساوي نے كہا اور ميس نے محسول كيا كهال کے لیج میں صرف اور صرف خلوص ہے اور بہر حال میں جنگلی جانور بھی نہیں تھا کہ کی کے خلوص کا جواب نیاز مندی سے نہ دے سکتا۔ میں نے کہا۔

"حیدرساوی صاحب! بدقسمتی ہے میری پرورش تنہائیوں میں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کدانسان کواپنی سرشت بدلنی چاہیے۔اگر ایک علطی سمی ہوئی ہے اور وہ اس کا شکار ہوگیا ہےتو ہوش مند ہونے کے بعد اے اپی علطی کا زالہ کر ناما ہے۔ ان حماقتوں سے بچا ا چاہیے کیکن اس میں در لگتی ہے حیدرساوی صاحب!اور پھر میں تنہائی کی جس زندگی کا عادی ہو گیا ہوں ممکن ہے طویل عرصے تک اس سے الگ نہ ہوسکوں۔ آپ ایک بھرے پُرے گھر کے مالک ہیں۔ میرا خیال ہے میں یہاں ایر جسٹ نہیں ہوسکوں گا۔ ہوٹل میں قیام ہے میرا-میرا پت چاہیں تو ذہن تنین کر لیجئے گا۔آپ سے رابطہ رہے گا اورا گرکوئی ضرورت بیش آئی تو آپ سے گفتگو کروں گا ..... میری مشکل حل کرسکیس تو کرد یجئے گا نہ کرسکیس تو بالکل محسوس نہ سیجئے گا۔ کیونکہ ویسے بھی میں اپنی مشکلات خود حل کرنے کا عادی ہوں اور اپن ضرورتیں بوری کر لیتا ہوں۔ کوئی مالی مسکلہ نہیں ہے کیونکہ نعمان اسدی صاحب نے میرے لیے اور پھھ کیا یا نہ کیا ہولیکن اتن دولت ضرور چھوڑ دی ہے کہ شایدطویل عرصے تک مجھے اس فتم کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ تنہا آ دمی ہوں ہر جگہ کا م چل جائے گا اور پھر بھی ایسی ضرورت آئی تو خود ایک مضبوط آدی ہوں کام کرلوں گا اپنا''۔

" میک ہے ۔۔۔ جیسی تہاری مرتنی '۔ حیدر ساوی نے کہا اور یس نے انہیں اپنے ہون اور کمرے کا تمبر بتادیا۔ پھر میں وہاں ہے اجازت لے کرنگل آیا۔اس خوبصورت سرز مین کا

552

تھیں وہی رقابت ماں نام کی چیز ہے، تو اب میں بھی رغبت کر ہی نہیں سکتا تھا وہ ج<sub>ھے</sub>

ایک ایسا کام لیما جائی تھی جومیرے دل پرضرب کی حیثیت رکھتا تھا۔ انکار کرنہایت بہتر ہوا۔

موسكتا ب كچھزيادہ ہى برامان كى موسيس نے كل كركهدويا تھا۔

55

مالہ ڈی ایس پی تھا اس کے عہدے کے نشان اس کی وردی پر نظر آرہے تھے۔ ڈی ایس لی کے جی پی پی تھا اس کے عہدے کے نشان اس کی وردی پر نظر آرہے تھے۔ ڈی ایس لی سے جی پیچیے ہوٹل کا مینجر اور دو انسپکٹر کے رینک کے افراد سے باہر پچھے اور بھی اور ہا تھا لیکن پولیس کی اس طرح آمداور وہ بھی اس طرح جارحانہ انداز میں ہرے لیے باعث حیرت تھی۔

بر سیر ہوئی ہے۔ میں تعجب بھری نگاہوں ہے ان لوگوں کو دیکھنے لگا ڈی،الیس پی کی گہری نگاہیں میرا ہاڑہ لے رہیں تھیں میں نے خاموثی اختیار کیے رکھی اور ڈی ایس پی قریب بہنچ کر بولا۔ "تہارانام احمد اسدی ہے؟"

"افسوس مجھے قانون سے واقنیت نہیں ور نہ تہارے اس طرح یہاں آنے پر میں تم بے یہ وال کرتا کہ کیا پولیس کواس طرح اندر گھس آنے کی اجازت ہوتی ہے"۔ "اگر تہیں قانون سے واقنیت نہیں تو کم از کم اتنا تو تمہیں سمجھایا جاسکتا ہے کہ خصوصی

الات ميں پوليس كو بداختيارات ہوتے ہيں'۔

" ٹھیک ہے ہر ملک کا قانون اپن جگہ اہمیت رکھتا ہے اتفاق سے میرا واسطہ بھی قانونی مالات ہے میرا واسطہ بھی قانونی مالات ہے میں پڑالیکن اگرتم کہتے ہوٹھیک ہے اب اپنی آمد کی وجہ بتاؤ؟"

" تمہارا نام احد اسدی ہے؟"

"یقینا تم معلومات حاصل کر کے آئے ہو گے"۔ "اور تمہاری ماں کا نام زمرد جہاں تھا؟"

"زمرد جہاں ہے، باپ کے بارے میں تم کہہ سکتے ہوکہ اس کا نام نعمان اسدی تھا"۔

لی نے جواب دیا۔ "مسٹر احمد اسدی ہارے پاس تہاری گرفتاری کے دارنٹ ہیں اور دارنٹ تم دیکھ سکتے

''مسٹر احمد اسدی ہمارے پاس تمہاری کرفتاری کے دارنٹ ہیں اور دارنٹ م دیلھ سکتے ادران کے بعد پولیس ہیڈ آفس چلنا ہے''۔

'' وارنٹ تو ہوگا ہی آپ کے پال'۔ میں نے پریشان ہوئے بغیر کہا۔ پولیس افسر نے وارنٹ میرے سامنے کر دیا میں نے سرسری نظر اس پر ڈالی اور اس مابعد کھڑا ہوگیا۔

"میرے سامان کا تحفظ آپ کا فرض ہے کیونکہ میرے کاغذات اور کچھ فیمی اشیاء

بہر حال نہ جانے کون کون می سوچیں دامن گیرر ہیں اور اس کے بعد نیند آگئی۔ اپنی مرضی کا مالک تھا کوئی ذمہ داری تو تھی نہیں کسی کی جب دل جا ہے جاگا۔ دھوپ چڑھ پکی تھی۔ کھلے ہوئے پردے سے روشنی اندر داخل ہورہی تھی دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، خسل

کیا اور اس کے بعد روم مروس کو ٹیلی فون کر کے ناشتا طلب کرلیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتا مرو کر دیا گیا اور میں ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی ریسوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرنا جا ہے اور کوئی خاص تصور بھی دل میں نہیں تھا۔ نعمان اسدی کے جن رشتے

داروں سے ملاقات ہوئی تھی ان کا تیاپانچہ کر کے آیا تھا۔ پھوپھی جان بہر حال اس قدر کرور نہیں تھیں کہ اپنے حقوق کی حفاظت نہ کر پاتیں۔ جو پھو انہیں سونپ دیا تھا قانونی طور پر کوئی اسے واپس لینے کاحق دار نہیں تھا۔ چنا نچہ وہاں جانا بے مقصد تھا البتہ ایک احساس دل میں پیدا ہوا کہ تحیینہ علایہ سے بالکل ہی قطع تعلق کر کے ذرا جلد بازی کرڈالی ہے۔ اسے ذرا سا اعتاد میں لینا جا ہے تھا مجھے۔

اگر میں اے اپنی کھھ باتیں بتا دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ اس سے کریمن

سلبری کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات معلوم ہو جاتیں۔ اس محض کا نظریہ میرے
اپنے اندازے کے مطابق تھا اور اگر وہی طور پر وہ اور میں ہم آ ہنگ ہو جاتے تو ضرور کوئی
ایسا راستہ نکل سکتا تھا جو میرے اس احمقانہ تصور کی تحمیل میں مددگار ثابت ہوتا جو میں نے
اپنے ذہمن میں بسالیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود اپنے اس تصور سے میں غیر مطمئن
تھا۔ ایسے کام تصور میں تولائے جاسکتے تھے لیکن ان کی حقیقتوں کو پانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر
بھی اگر کریمن سلبری سے ملاقات ہوجاتی تو کم از کم تبادلہ خیال ہی رہتا۔ باتی زندگی کا کوئی
اور مقصد تو تھا نہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے ویٹر

کواندر آنے کی اجازت دے دی جومیرے اندازے کے مطابق وہ برتن کینے آیا ہو گا۔ لیکن میری اجازت پر اندر داخل ہونے والا ایک سرخ سفید رنگت کا مالک پیٹالیس " بہاں نہ پانی کا بندوست ہے نہ مجھے جائے وغیرہ کے لیے پوچھا گیا اور آخر انسان کی دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں تم لوگ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کررہے ہو"۔ "مٹر!جب تک ہمیں تمہارے بارے میں اوپر سے ہدایات نہیں ملیں گی بھلا ہم کیا کر کتے ہیں اس لیے آرام سے بیٹھو"۔

"آرام ے ....؟" من فطریدانداز من کہا۔

''اب بغیر کسی ضرورت کے دروازے روستک نہ دینا ورنہ .....''اس نے دروازہ بند کر یاادر میں خاموش کھڑاان لوگوں کی یہ غیرانسانی حرکات دیکھتا رہا۔

بہرحال بہلوگ میرے ساتھ بہت بدسلوگی کر رہے تھے اور افسوس کی بات بہتی کہ بہرحال بہلوگ کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آسکی تھی۔ پھر رات کے تقریباً ساڑھے نو بجے تھے بہ پھر اوات کے تقریباً ساڑھے نو بجے تھے بہ پھر لوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میں نے اب سے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کھی پھران ہوتا جارہا تھا لیکن شکر ہے اس نے جنون کی شکل اختیار نہیں کی تھی پھران اول نے مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا جو غالباً حوالات کا کمرہ تھا موثی موثی لوہے کا ساخیں گی موئی تھیں۔ اس کے سامنے ایک داہداری تھی اور سلاخ دار دروازے پر ایک باسا تالا پڑا ہوا تھا۔ اس موٹے تالے کو کھول کر مجھے اندر دھیل دیا گیا۔

میں نے یہ لحات بڑے صبر وسکون سے برداشت کیے تھے اور کرے کے ماحول کا ازادہ لیے لگا، ایک تمیں بیس سالہ مقامی آدمی جس کا بدن دبلا پتلا اور قد لمبا تھا چرے پر انگل کے آثار اور شیو بڑھا ہوا تھا، اس نے سفید جوتے اور گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اللہ علی کے آثار اور شیو بڑھا تھا۔ اور بھی چند قیدی اس متعفن کمرے میں موجود تھے ان میں پارے فیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور بھی چند قیدی اس متعفن کمرے میں موجود تھے ان میں پر پڑے خرائے لے دہے تھے۔ ایک قیدی سامنے سلاخوں والے اللہ کیا گلاے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بہر حال یہ ماحول اور یہ منظر میرے لیے نا قابل یقین تھا۔ اللہ محمد میں نہیں آر ہا تھا کہ کیا کروں پھر مجھے دوسرے قیدیوں کے ساتھ بڑی ی ڈیل لگاور تھوڑا سا سالن دیا گیا۔ یہ انتہائی نا مناسب انداز تھا۔ میں نے اسے قبول نے کیا تو وہ لگا تھا کہ کیا کروں گھر جہے دوسرے قیدی بڑے ذوق وشوق سے یہ کھانا اللہ کے کھاناوالی لے گئے جبکہ دوسرے قیدی بڑے ذوق وشوق سے یہ کھانا اللہ سے تھے میں نے ان میں سے ایک دوکی نگاہوں میں طزیہ آثار بھی دیکھے۔ لیکن شکر تھا

"ان کی جانب ہے مطمئن رہولیکن اپنے کاغذات کی نشاندہی کرو کہاں ہیں"۔
"وہ سامنے الماری میں"۔

"انسکٹر،ان کے تمام کاغذات اپن تحویل میں لے لؤ'۔

يهال موجود ہيں''۔

انسپٹر نے اپنے افسر اعلیٰ کی ہدایت پڑمل کیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔
وہ لوگ جھکڑی ساتھ لائے تھے لیکن پتہ نہیں ابھی قانون میرے ہاتھوں میں جھکڑی لگانے
کی اجازت دیتا تھا یانہیں و بسے ان لوگوں نے جھکڑی لگائی نہیں تھی۔ البتہ میرے لباس کی
تلاثی بے شک لے لی گئ تھی اور اس کے بعد ایک پولیس کی کار جو بندتھی مجھے لے کروالی
ہیڈ آفس چل پڑی۔ جس جگہ مجھے لایا گیا وہ صاف تھری تھی ایک چھوٹے سے کمرے میں
پنجایا گیا اور مجھے لانے والے افسر نے کہا۔

"" تمہاری گرفآری کی رپورٹ تیار کی جائے گی اور اس کے بعد تم سے رابطہ دوبارہ قائم
کیا جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں کممل رپورٹ تیار ہو لینے دو۔اس
سے پہلے نہ تو شور شرابہ کرو، نہ کوئی الی حرکت جس میں قانون کا تم سے براہ راست تصادم
ہو۔ یہ ایک بہتر اور دوستانہ مشورہ ہے"۔
میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا حالانکہ میرے دل میں سیکڑوں سوالات میل

رہے تھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی لیکن اس بند کمرے میں کانی وقت ہوگیا تھا اور اس طرح کہ کوئی پُرسان حال نہیں تھا۔ کم از کم کسی کو خبر دینی چاہیے تھی بھوکا بیاسا اپنی جگہ بیٹا رہا اور پھر آ ہستہ آ ہستہ دل میں بغاوت کی کیفیت نمودار ہوگئی۔ بیتو بہتر بات نہیں کسی انسان کے ساتھ اس قدر بے اعتمائی جائز نہیں ہوتی۔ دروازہ باہر سے بند تھا میں نے کئی تھنے گزرنے کے بعد دروازے پردستک دی تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا دوسرا اس کے پیجھے گزرنے کے بعد دروازے کھڑا تھا دروازہ کھولادوسرا اس کے پیجھے سنگین گئی ہوئی رائفل تانے کھڑا تھا دروازہ کھولنے والے نے کہا۔

''ہاں .....کیابات ہے''۔ ''تم نوگوں کوعلم ہے کہ میں یہاں موجود ہوں''۔ ''اسکول ماسر بننے کی کوشش مت کرو۔ بتاؤ کیا بات ہے''۔ دوران مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا لیکن ناشتا کرنے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے

"سب سے افسوسناک بات یہ ہے جناب کہ مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس جرم میں

"آپ آئے ظاہر ہے ہر کام اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، آئے"۔

میں فی موس کیا کہ کچھ میرے مران ہیں اور سلح ہیں، غالبًا اس بات کے لیے تیار كه مين كوئى حركت كرول توسكم از كم مجھے زخى كر ديا جائے ليكن مين كوئى حركت كيول كرتا\_

کوئی ایسی غلط بنبی ان لوگوں کو ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے مجھے گرفار کیا تھا لیکن میرا نام بھی یو چھا گیا۔ بہر حال مجھے دوبارہ اس مرے میں نے آیا گیا اور ایک بار پھر مجھے اس

> کری پر بٹھا دیا گیا بھرافسراعلی میرے سامنے آگر کھڑا ہو گیااس نے کہا۔ "كيا آپ مارے سوالات كے جواب دينے كے ليے تيار ہيں؟"

"آپ کا نام احمد اسدی ہے؟"

"آپ كاتعلق كبال سے بى"

"میراتعلق اسلامی ملک سے ہے لیکن میری پیدائش اس ملک کی ہے میں نے پرورش

ارب میں بائی اب آپ جو کھی بھی کہدلیں'۔ '' تھیک ہے آپ کو ماضی یاد ہے؟''

"ماضی کے کون سے جھے کی بات کررہے ہیں آپ؟" میں نے سوال کیا اور اخر

جُیب ک نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولا<sub>۔</sub>

"آپ کے والد نے شادی ایک مسلمان عورت سے کی؟"

"اورآپ كى والده كا نام زمرد جهال تفا؟"

کہ سی نے اس وقت میرا نداق نہیں اُڑایا تھا ورنہ شاید مجھ پر جنون طاری ہو جاتا ببر حال رات جس طرح گزری میرادل جانتا تھا۔ بھوکا پیاسا، نیند کاتو سوال ہی پیدا مبیں ہوتا تھا۔ساری رات دیوار سے کمرلگائے بیشار ہاتھا۔ مجم کو ناشتا آیا اور میں نے ناشتا مجی قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد صبح دس بجے مجھے حوالات کی کوشری سے با ہرنکالا گیا اور ایک دوسرے بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک بینے بڑی ہوئی تھی غالاً

بیعقوبت خانہ تھا کیونکہ کچھاذیت رسانی کے آلات بھی وہاں نظر آرہے تھے جیسے لوہے کی دہ مکنلی جوغیرانسانی عمل کے لیے استعال کی جاتی ہے۔

چند افراد یہاں موجود تھے ان میں ہے کچھ بچھ دارلوگ بھی نظر آرہے تھے۔ وہ ڈی ایس بی بھی تھا، جس نے مجھے گرفار کیا تھا اس نے ایک اور اعلی افسر کے سامنے میرے

بارے میں تفصیلی رپورپ پیش کی اور افسراعلی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ '' ہاں تھیک ہے مسٹر احمد اسدی! براہ کرم یہاں بیٹھ جائیے''۔ اس کا کہجہ نرم تھا۔ پیچھے

کو ہوئے ایک تحص نے اسے بتایا اور وہ چونک بڑا۔ "كيا،رات كا كهانا كهايا ب نه صبح كا ناشته كيا ب كين كيول؟"

"جناب!انہیں دونوں ہار کھانے کی پیش کش کی تی تھی لیکن انہوں نے مستر د کر دی"۔

"اوہو ....نیں، مسر احمد اسدی .... بیفلط ہے، میرا خیال ہے یہاں آپ نے ہارے ساتھ زیادنی کی ہے'۔

دورس سے مہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مجھے میرا جرم نہیں بتایا میا اور دوسرا بات مید که میری حیثیت کونظر انداز کر کے میرے ساتھ انتہائی برترین سلوک کیا گیا ہے۔

میں نے اپنی ناپندیدہ چیزوں کو قبول مبیں کیا۔ " تبیں، پی غلط ہے چلونا شتے کا ہندوبست کرو"۔اس افسر نے کہا اور مجھے اس کمرے

ے اور ایک اور کرے میں لے جایا گیا۔ افسر اعلیٰ شاید کوئی بہت ہی ذہین اور سجھدار آدی تھا۔ بہت عدہ ناشتا متکوایا کیا تھا میری شش کا م کررہی متی میں نے میں سوچا کے جسال توانائی سے کام لوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ ناشتہ کرلیا۔ جائے کی کی پیالیوں اور دوسری لذید اشیاء نے میرے دل دماغ کو خاصی بہتر کیفیت سے ہمکنار کردیا تھا۔ افسر اعلیٰ نے اس

"كيا آپ إنى والده ك ساته التظيم كركن نبيل تهي؟"

"كيا آب ال ماضى ك حالات د مراسكت مين؟"

" آپ کے سامنے کسی بھی غیر ضروری بات کونہیں دہراسکتا".

"مطلب بيركه آپ يورپ ميں تھے اور آپ كى والدہ يہاں تھيں يورپ ميں رہ كر آب استظیم کے لیے کیا کردے تھے؟"

" سچھنیں ....میرااس تنظیم ہے کوئی تعلق نہیں ہے '-

"اپنی والدہ ہے آپ کا تعلق ہے؟"

وو آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی غیر ضروری سوال نہ کریں جواب نہیں دوں گا"۔ ابتدایک انتہائی سارٹ نو جوان اندر داخل ہوا۔ ''لیکن جواب ضروری ہے مسٹر''۔

" ہوسکتا ہے آپ کے لیے ضروری ہولیکن میں اسے ضروری نہیں سمجھتا"۔

" اگراتے نے بینیں بتایا کہ آپ کی والدہ کہاں جی تو آپ کوجسمانی نقصان بھی البوا تو پہلے سے موجود مخفل نے کہا۔ پہنچایا جاسکتا ہے'۔

" میں اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے"۔

"اور اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا"۔ میں نے سرد کہے میں کہا اور آفیسر ادهر دادهر دیکھنے لگا چند لمحات خاموش رہا پھرایک ممبری سائس لے کر بولا-

" فیک ہے .... آپ کا تفتیقی افر آپ سے اس بارے میں مناسب سوال کر کے گا۔ میں تو یہ جا ہتا ہوں کہ آپ مجھ تقصیلی جواب دے دیں اور ایک شریفا نہ طرز عمل اختیار من دیتا ہو۔

كرير و يكھيے جب انسان بازى بار جاتا ہے تو اسے سرتنى اور تندى چھوڑنى برنى جوات پولیس لاک اپ میں ہیں۔ پولیس کساڈی میں ہیں۔ یہ بات ہمیں بید چل بھی ہے کہ آپ اللے ساتھ تھے باقی تمام لوگ کمرے نے باہرنگل کئے تھے۔ خاتون زمرد جہاں کے صاحبزادے ہیں ہم نعمان اسدی کواس بارے میں ملوث نہیں کرے

ركدوہ ایك اسلامی ملك كے باشندے تھے اور ملك كى سياست سے ان كا كوئى تعلق تبيں الكن آپ كى والده زمرد جهال كا معامله مختلف تھا اور جبكه بيه بات هارے علم ميں آچكى ے کہ آپ اپنی والدہ سے ملاقاتیں کرتے رہے ہر چند کہ آپ یورپ میں رہے تھے'۔ "و كيص آپ كوتمام اطلاعات غلط ملى بين ميرا قيام يورپ مين تھا كچھون پہلے ميں من بہاں چندروز کے لیے آیا تھا اس کے بعد پورپ واپس چلا گیا تھا"۔ "دوباره آپ کی آمد کس سلسلے میں ہوئی؟"

" پیسب بیار کی باتیں ہیں میں نے عرض کیا کہ میں آپ کونہیں بتاؤں گا"۔

" فیک ہے۔ اصل میں آپ کا تفتیتی افسر میں نہیں ہوں جو مخف ہے وہ آنے والا ے یں آپ کواس کے ہینڈ اوور کر کے چلا جاؤں گا''۔

پھر بہت سے افراد اس کمرے سے باہرنگل گئے میں خاموش کری پر بیٹا رہا تھوڑی

بھوری میکھوں والا۔ بیرنو جوان شکل وصورت کا بہت اچھا تھا لیکن اس کے چہرے پر ك نفاكي تقى - ويسيم كهلا زيول جيسي مضبوط جسامت كا مالك تقابدن بهي ورزشي تها اندر

مجم غرقندی ایرآپ کا ملزم ب تعلیم یافته آدی ب میں کھ بتانے پر آمادہ نہیں ہوا ن برحال ہم نے اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اب آپ

"بہتریمی تفاکہ مجھے ہی میرا کام دیکھنے دیا جاتا۔ خیرکوئی بات نہیں آپ آرام کیجئے۔ المرطنزية تفاجيع وه اين آب كوبهت برى شخصيت كا مالك سجهتا مو اور مجهم معمولي

موری آئھوں والے اس نوجوان آفیسر نے ایک کری پر بیٹھ کر انتہائی زم لہے میں

روجاؤ کے کیاتم ایک شریف آدمی کی مانندان اذیتوں سے بیخے کی کوشش کرو گے؟'' اس کے الفاظ مجھے میری فطرت یاد لانے کے لئے کافی تھے میری آتھوں میں خون ی سرخی لہرانے لگی تب میں نے مجم غرقندی سے کہا

" يتمام اذيتي ..... كبل بات تويه ب كه ب مقصدتم مجھ دو كے ووسرى يد كه تم ماری پولیس فورس کے ساتھ میمل کرو گے تمہاری اپنی اوقات کیا ہے بتاؤ گے کیا تم ذائی

میرے ان الفاظ نے اس سرکش پولیس آفیسر کوبھی دل و دماغ کے قابو سے باہر کر

ربا۔اس نے آہتہ سے کہا۔ " إل من ايخ آپ كواس الل سجمتا مول" - يد كهد كراس في ايخ سأهى كوهم ديا-"تم دونوں باہرجاؤ دروازہ باہرے بند کردو۔خردار کی کواندر آنے نہ دینا"۔ وہ دونوں ہیکیاتی نظروں سے ایک دوسرے کود مکھتے ہوئے باہرنکل گئے تب سرکش

اللہ آفیسر نے اپنا پولیس کوٹ اتار دیا۔ پھر تمیض بھی اتار دی اس کے بازوؤں کی محصلیاں رّب رہی تھیں تن وتوش کا پھر بیلا آ دی تھا اور اس کا اندازہ میں نے پہلے سے لگالیا تھا۔

میں پُرسکون نگاہوں ہے اپنی کری پر بیٹھا اے دیکھا رہا پولیس آفیسر نے اپنی گھڑی ا تار کرایک جانب رکھی اور پھران چیزوں کوایک طرف سرکا تا ہوا بولا۔

'' کھڑے ہو جاؤ کیا اپنے الفاظ پر نادم ہو؟''

میں آہتہ آہتہ اپن جگہ ہے اٹھا اور اس سے کہا۔

عدد جو کھھتم جھ سے یو چھنا جا ہے ہو۔ حقیقت سے کہ وہ میرے علم میں ہیں ہے کیان جو بکواس تم نے کی ہے اگر میں اس کی سزا تھہیں نہیں دوں گا تو اذبیوں کا شکار رہوں گا

اؤ ..... عن نے دونوں ہاتھ سیدھے کئے اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیاا وہ بڑے "آہ ....وہی کر رہے ہیں آپ جو آپ کے حتی میں بہتر نہیں ہے۔ میں آخری بار اناد سے آگے بردھا پھراس نے اپنی جگہ گھوم کراپنے بوٹ کی ٹھوکرمیرے بیٹ پر مانے کی ہوں کہ حقائق بیان کرو کیوں اپنی زندگی کھونا جا ہتے ہو۔ میرا نام غرقندی ہے اورلوگوں کا کہ ہے کہ جو کیس میرے سپرد کیا جاتا ہے اس میں اگر دور دور تک کوئی ملوث ہوتا ہے آن<sup>ی خودا</sup> کوشش کی لیکن میں نے بلکی سی جنبش ہے اس کا یا ک<sup>ال</sup> اور اے او پراچیال دیا۔

وہ غالبًا مناسب تریبت یافتہ آدی تھا اور پولیس میں کام کرنے کے لئے ایسے تربیت

افتہ ہی مناسب رہتے ہیں۔ بے شک میری طاقت سے وہ اچھلاتھالیکن پیروں کے بل ہی

" آپ نے مج کا ناشتا کرلیا،مسراحداسدی؟"

"د کیھئے مدافعت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک اس کی مخبائش رہے۔آپ کوعلم ہے کہ یاور اسٹیٹ تنظیم کے تمام افراد کومزائے موت دے دی گئ ہے صرف خاتون زمرد جہاں ہمارے ہاتھ نہیں لگیں اورمسٹر احمد اس فہرست میں ان کا نام طور پر مجھے بیداذیتیں دینے کی صلاحیت رکھتے ہو؟'' بھی موجود ہے۔جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاور اسٹیٹ تنظیم کے ڈیڑھ سو افرا دکون کون ہیں۔آپ کے بارے میں ہمیں اطلاع بھی ملی ہے کہ آپ نے تقریباً اپنی تمام زندگی ال ملک سے باہر ہی گزاری ہے اور غالبًا بورب میں رہے ہیں .... بیہ بہترین موقع ہے مشراہم اسدی کہ آپ این آپ کواس تنظیم کا فرد کہلوانے سے گریز کریں اور وہ تمام حمائق بتادیں جوآپ کو خاتون زمرد جہاں کے بارے میں معلوم ہیں ورنہ دوسری شکل میں آپ کوجھ لازی طور پرخانون زمرد ہاں کا ہمرائی سمجھا جائے گا۔ اور ظاہر ہے سے ثابت ہونے کے بعد سزائے موت آپ کا مقدر بن جائے گی آپ صرف اتنا ہمیں بنادیں کہ خاتون زمرد کہاں روپوش ہیں یہ بات ہمارے علم میں آ چی ہے کہ وہ آپ کے والد کے ملک میں نہیں گئی اور وہاں ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ شاید اب وہاں ان کے لیے کوئی بہتر جگہ نہیں رہی اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی مسٹر احمد اسدی کیا وہ اس ملک میں ہیں یا آپ کے پاس پوپ

میں نے چند لمحات خاموثی اختیار کی چرآ ہت سے کہا۔

" بہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھان کے بارے میں کوئی علم ہیں ہے"۔

کر مجھے بتاتا ہے کہ حقیقت حال میہ ہے اور پھر مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ میں

اس مکنگی ہے بندھواؤں گا اور پھر اس قتم کی ٹیکنیکل اِذِیتیں دوں گا کہتم زبان کھو گئے

زمین برآیا تھا۔

اور پھراس نے جھے پردوبارہ لات چلائی اور اس بار اپنی کوشش میں کامیاب ہو گی ہا تھالا تو انہوں نے لیکن میں ہے اس کا پاؤں اپنی کمر سے لیٹا اور اس کے قریب پہنچ گیا پھر میں نے اس کا پاؤں اپنی کمر سے لیٹا اور اس کے قریب پہنچ گیا پھر میں نے اس کا پاؤں اپنی کمر سے لیٹا اور اس کے قریب برسانے لگا لیکن چند ہی کھول انہوں نے مختلہ گردن اپنے ہاتھوں میں دبوج کی اور میر سے بدن پر گھونے برسانے لگا لیکن چند ہی کھول کا شکار نہیں تھا جس میں اسے احساس ہوگیا کہ غلط ہوگیا ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار نہیں میں ہوتا جا ہے اور اس نے بینہ کیا جس کے نتیج میں وہ پھنس گیا تھا۔

میری انگلیاں اس کی گردن میں پیوست تھیں اس کا چرہ سرخ ہوتا جار ہا تھا اور آئکھیں اسلنے گی تھیں۔ وہ میرے بدن پر گھونے برسانا بھول گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں ہے میری کلائیاں پکڑ کرمیری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا کیکن اس کی قوتِ مدافعت جواب دے تھے۔ دے تھے۔ درجے ایر میرے چرے پر خونخوار تاثرات ابھرتے جارہے تھے۔

پھراچا تک اس نے مایوی کے عالم میں اپنی تمام تر قوت کو جمع کر کے میرے پید میں زوردار کہنی ماری اور میری گرفت سے نکل گیا۔ ساتھ ہی اس نے میرے جبڑے پر گھونسا بھی رسید کر دیا تھالیکن می گھونسا مشعل پرتیل کی مانند ثابت ہوا تھا ﴿اس بار میں نے اس کے منہ پر ایک زور دار ضرب لگائی اوراس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے منہ سے بڑی خوفاک غرابٹیں نکل رہی تھیں

من نے اس کے جیروں کونشانہ بنایا اور چر زور دار لات رسید کر کے اس پر سے ہٹ ا۔

بہر حال میں کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کراہتا ہوا پیچے اڑھ کا اور دیوار کی طرف کھکنے لگا۔ تب میں نے اس پر چھلا تگ لگائی۔وہ پھرتی ہے ایک جانب ہٹ گیا اس وقت میں منہ کے بل ینچے آ رہا تھا۔ میں نے خود کوسنجالا تو وہ کھڑا ہو چکا تھا۔اس نے ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ مجھ پر چھلا تگ لگا دی اور ہم دونوں تھم گھا ہو گئے لیکن وہ مجھ سے زیادہ لاقتی نہیں تھا۔ چندی لوات کے احداس کے یاؤں سست پڑنے گئے۔

پھر میں نے ایک وحثیانہ توت کے ساتھ اسے سرے اوپراٹھالیا۔ باہرموجود محافظ اندر کے حالات سے لاعلم نہیں رہے تھے۔ خالبًا اند جھا تک رہے تھے۔ دروازہ پوری قوت کے

مانع کھلا اور وہ دوافراد ہی نہیں بلکہ مزید دس افراد اندر آگئے تھے میں نے اے زورے ان راجہ کا ان اور وہ دوافراد ہی نہیں بلکہ مزید دس افراد نے ایسا کیا تھا باتی بیک وقت مجھے راجہالا تو انہوں نے اے درمیان سے لیک لیا چند افراد نے ایسا کیا تھا باتی بیک وقت مجھے راف پڑے تھے۔

انہوں نے مخلف چیزوں ہے مجھ پر وار کرنے شروع کردیئے۔ سب ہی کو مارنا تو مناسب نہیں تھا جس شخص نے مجھے چیلنج کیا تھا میں نے اے کیفر کر دار تک پہنچادیا تھا باتی راوں ہے میں نے کوئی تعرض نہ کیا اور وہ مجھ پر وحشت آز مائی کرتے رہے جس کے نتیج میں مدر بہتی و دواس بھی ساتھ چھوڑ گئے اس کے بعد مجھے کوئی احساس نہیں رہا تھا۔

ہی میرے ہوش وحواس بھی ساتھ جھوڑ گئے اس کے بعد جھےکوئی احساس نہیں رہاتھا۔
پھر عالبًا اسپتال کے کرے میں ہوش آیا تھا۔سفید درود یوارلو ہے کے فریم والا بستر
بن پر دراز تھا جم میں بہت ہی چوٹوں کا احساس تھا۔عالبًا سرکی ضرب نے ہوش کیا
نار پر پٹی بندھی ہوئی تھی کرہ کانی وسیع تھا اور اس میں کی بستر پڑے ہوئے تھے لیکن
مرف ایک بستر پر میرے علاوہ ایک اور مریض بھی موجود تھا۔ پولیس کے جوان وہاں
نیات تھے کیونکہ میں ایک قیدی تھا وہ جھ سے چندقدم کے فاصلے پر خاموش کھڑے تھے۔
نیات تھے کیونکہ میں ایک قیدی تھا وہ جھ سے چندقدم کے فاصلے پر خاموش کھڑے تھے۔
اُن ہوئی تھی۔ درنہ شاید ڈیڑھ سو افراد بہت عرصے تک حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے
ادران لوگوں نے صرف اس بنیاد پر جھے گرفار کیا تھا کہ میں نعمان اسدی کے ساتھ ساتھ دارد جہاں کی اولاد بھی ہوں لیکن میری نشاندی کی ساتھ ساتھ

ویے تو ہر ملک میں پولیس اور انٹیلی جینس ذہین ہوتی ہے اور اپنے مسائل حل کرتی اللہ کی بھر بھی ذرا تعجب خیز ہات تھی کہ تھوڑے ہی وقت میں میری نشاندہی ہوگئ تھی کیا کی خاص شخصیت نے میری مخبری کی اور کیا وہ خاص شخصیت حیدر ساوی ہوسکتا ہے لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میرے خیال میں اچھا میں کیا۔

بہت ی سوچیں دامن گیرتھیں بھر دروازہ کھلا اور میں نے خوشبو کا ایک جھونکا محسوں کیا، ایک خوان اور ایک ملازم کیا، ایک خوبصورت ی لڑکی اند آئی تھی اس کے پیچھے ایک کم سن نوجوان اور ایک ملازم

ٹائپ شخصیت تھی۔لڑکی آستہ آستہ چلتی ہوئی اس دوسرے مریض کے پاس پہنچ گئی اور خاموثی سے کھڑی ہوکراے دیکھنے لگی۔ تب مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پُر محبت لہج میں کہا۔

"نوشین سوری ، تہمیں یہاں آے کی تکلیف ہوئی"۔

''لیکن میر کیسے ہوا؟'' لڑکی کی آنسو بھری آواز ابھری۔اب میں نے مریض کا چ<sub>ھو</sub>ہ دیکھا اور چونک ریڑا۔

یہ وہی پولیس آفیسر تھا جن کا نام جم غرقندی تھا۔ اے بھی اس کمرے میں رکھا گیا تھا غالبًا پولیس کی بیرتعداد اس وجہ بھی زیادہ تھی۔

میرے ذہن میں عجیب سے تصورات پیدا ہو گئے۔ میشخص پتانہیں، میرے بارے میں باعلم ہے یا میری ہی طرح بے خبر۔ بہر حال وہ کہنوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا۔ "اوتٹ پہاڑتلے آگیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے نوشین، میں ٹھیک ہوں"۔

اوت بہارے میں ہو گئے۔ کی قیدی سے از پڑے تھے؟'' ''کیا ہوا، کیسے رخی ہو گئے۔ کی قیدی سے از پڑے تھے؟''

''وہ قیدی بھی سامنے ہی موجود ہے''۔ بنجم غرقندی نے مسکرا کر میری جانب اثارہ کرتے ہوئے کہا اور لڑکی میری جانب دیکھنے لگی پھر بولی۔

"میں اے قل کردوں گی، ہلاک کر دوں گی میں اے"۔

" نہیں نوشین وہ اتی آسانی سے ہلاک ہونے والانہیں۔ بڑی شاندار شخصیت کا مالک ہے میں نے کہا نا، اون پہاڑ لے آگیا ہے"۔

" مجھے تو ابھی تھوڑی دیر قبل معلوم ہوا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی،کین متاوی ا

میں ان کی آواز سن رہا تھا اور ان الفاظ پرغور کر رہاتھا جو پولیس والے نے ادا کئے کی ہے اس کا کما تعلق ہوسکتا سری میں سرچر یہا تھا۔ میں نہ تھر ان کی گفتگو کی

تے لڑکی سے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ میں سوچ رہا تھا۔ میں نے پھر ان کی گفتگو کی طرف توجہ میذول کر دی۔

'' گہرے زخم لگے ہیں؟'' '' نہیں، اس سے پہلے کہیں گہرے گھاؤ لگ چکے ہیں''۔اس کے لیجے میں شرارت تھی۔

''کیا؟'' ''تههیں علم نہیں ہے''۔

"جھوٹ بول رہے ہو"۔

'' بخدا جھوٹ نہیں بول رہا، پہلی بارتمہیں دیکھنے سے جو گھاؤ دل پر لگا کیا وہ ٹھیک ہوا؟''

'' ہاتوں میں ٹال رہے ہو۔ بتاؤ گے نہیں کیا ہوا؟'' لڑکی بولی۔ تنہیں

"کہا تا اون پہاڑ کے آگیا۔ وہ ایک ملزم .... میں اس سے تفیش کررہا تھا۔ دوران تقیش پُر جوش ہوگیا اور میں نے اس کا چینج تفیش پُر جوش ہوگیا میں نے پچھ ایس با تیں کیس کہ وہ مشتعل ہوگیا اور میں نے اس کا چینج نول کرلیا لیکن ......"

"لکین کیا.....؟"

''وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے'۔ ''نامکن!''لڑکی بے اختیار بولی۔ ''کیا نامکن؟.....''

"تم ہے زیادہ طاقتور کون ہوسکتا ہے؟"

"ارے نہیں، میں ایک انٹیلی جینس کا افسر ضرور ہوں لیکن رسم یا سہراب نہیں ہوں'۔ افر ہنس کر بولا۔ "د تمہیں مجھ سے زیادہ طاقتور آ دمی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھالو'۔

اب مجھے یہ باتیں دلچپ لگ رہی تھیں۔ یہ اس آفیسر کی خوبی تھی اس نے لڑک کے مائے ڈیکیس مار کر عذر لنگ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ صدق دل سے اپنی کلست کا اعتراف کیا تھا جبکہ خوبصورت چوبیا کے سامنے تو چوبا بھی دُم کے بل کھڑے

ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لو کی بھی مثن بڑنال معل

اڑکی بھی روش خیال معلوم ہوتی تھی آگے بڑھی اور میرے قریب آگئ پہلے مجھے دیمنے کلی میں خمناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں خمناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں فیمناکراتے ہوئے کیا۔

"وہ بہت شاندار ہے لیکن اس سے کہو کہ دوران تفتیش ملزموں کو گالیاں نہ دیا کرئے"۔ اور کی نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے پھر کہا۔"اور اس کو بتا دینا کہ اس نے نہیں " نہیں خدا کے لیے ایبا نہ کر نا ہصرف چند گھنٹے میرا انظار کرلو بلکہ مجھ سے وعدہ کرو

كريرے ليے اتنا صبر كرلو۔ ديكھو! اب تك ميرے اور تمہارے درميان عزت و احر ام

بلکہ دوسرے دی افراد نے مل کرزمی کیا ہے"۔ وہ کچھ کمعے کھوئی کھوئی سی کھڑی رہی چھر وہاں سے چلی کئی کیکن زخمی پولیس م بنیہ یاں وہ دیر تک رکی تھی اور وہ مرہم لہج میں باتیں کرتے رہے تھے۔

اس وقت شام کے سات بجے تھے جب کمرے میں چند افراد داخل ہوئے ان میں ایک ایس فی کے علاوہ میں نے حیدر ساوی کو بھی دیکھا۔ حیدر ساوی تیر کی طرح میرے

یاں آیا تھا بھروہ تاسف بھرے کہجے میں بولا۔ "احداسدي ليكن بيسب ....."

"من من مبين جانتا" \_ مين نے كہا\_

" بواكيا تفا؟" ال في كها\_

"ميرے خيال ميں كھينيس ميں قانوني طور ير ايك ملك ميں داخل ہوا تھا۔ ميرے كاغذات اس بات ك كواه بين الني مول من مقم تها كه يوليس في مجه كرفار راي مجه بھوكا پياسا گندے لاك اپ ميں ركھا گيا۔ پھر كچھ تميں مار خانوں نے مجھ سے زمرد جہاں

ك بارے مل يو چھا آپ جائے بيل كه مجھ ان كے بارے ميں كچ معلوم تبيل لين اس

آفیسر نے مجھ سے بدکلای کر کے چینے دیا جے میں نے قبول کرلیا"۔

''اوه .....تم نے میراحوالہ کیوں نہ دیا؟'' دو کس سلسلے میں؟''

"تم يدتو كت كه مجھ بلاليا جائے"۔

" کیا اس ملک میں آپ سے رابطے کے بغیر قیام ممکن نہیں ہوتا"۔

مل نے طنزید سوال کیا اور حیدر ساوی شرمندہ ہو گیا۔ ایک لحد خاموش رہنے کے بعد

"تم فکرمندنه موبس چند گھنٹوں کے بعد تمہیں رہا کرالوں گا"۔

"می خودر ہا ہوسکتا ہوں زمرد جہال کی مدد سے نہیں اپنے طور پر۔ بہت سے بہادردا

نے ٹل کر مجھے قابو کیا تھا اور میں نے ان پر ہاتھ ٹہیں اٹھایا تھا اگر میں جنگ کرتا تو شاید بھے قابومیں کرنا ان کے بس میں نہ ہوتا لیکن اب .....

ارشة رہا ہے''۔ میں مسکر اکر خاموش ہوگیا۔ اس کے بعد اسپتال کے عملے کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا تھا۔ رات کونو بجے جم

رندی کواس کمرے سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ساڑھے دس بجے ایک زس نے مجھے باک نون لا کر دیا اور بولی۔ "مسٹر حیدر ساوی گفتگو کرنا چاہتے ہیں"۔ میں نے نون اس ا ہتھ سے لیا حیدر ساوی کی آواز سالی دی۔

" ہاں س رہا ہوں"۔

"بيٹے بيرات اسپتال ميں گزار لو''۔

"اس کے بعد؟"

''احد اسدی''۔

دد گھڑی کاوفت د کیولو صبح نو بج میں تمہارے پاس پہنے جاؤں گا۔ ذمہ دار ارکان تم ع معانی مانکیں گے تمہاری پوزیش صاف ہوگی۔خود وزیر داخلہ تمہاری گرفتاری سے ناخوش

" فیک ہے"۔ میں نے جواب دیا اور رسی گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع کر کے موبائل ان زس کے حوالے کردیا۔

مچررات محے تک میں مختلف کیفیات کا شکار رہا۔ میری زندگی کا انداز بدل چا تھا۔

ات ی حقیقیں منکشف ہونے کے بعد میری وہنی کیفیت میں تبدیلیاں رونما ہوتی جارہی تھیں رمینید التعمال ہوگئ تھی کہ دنیا میرے مزاج سے مختلف ہے صرف اپنی سوج سے سب کچھ ہیں الدونیا کے ساتھ مصلحوں کا سہارا لے کرجیا جاسکتا ہے مجھے منزل کی تلاش تھی لیکن راہتے

لادنیا ہے گزرتے ہیں ان سوچوں نے براسکون دیا تھا اور اطمینان بخش نیند آئی تھی۔ ٹھیک نو بجے حیدر ساوی ایک مجسٹریٹ اور چند آفیسروں کے ساتھ داخل ہوئے۔

الريث نے جھ سے کہا۔

"اب بحین سے بورپ میں مقیم ہیں؟'

مصافحہ نہیں کرو گے؟''اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ دور ایت پر ہا نہ سر ان نہیں مرمہ پر المرمہ دوف عرف ا

"میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہے مسٹر .....ایسے عالم میں مصافحہ کرنا صرف منافقت ہوگتی ہے"۔

" چلو کچے در کے بعد سہی"۔ اس نے فراخ ولی سے مسراتے ہوئے کہا حیدساوی

"بیشواحد اسدی، یہ بتاؤ اس لباس میں الجھن محسوس کررہے ہو گے۔ عسل کرکے میہ

لباس تبدیل کرنا چاہو گے؟''

" بنیں ..... 'میں نے آہتہ سے کہا۔

"و پھر میں پہلے تم سے ان لوگوں کا تعارف کرادوں۔ بیمیری اہلیہ بسمہ ہیں، بیمیری بی نوشین اور یہ میرا بیٹا زنیر ہے یہ موصوف آفیسر مجم غرقندی میری بیٹی کا معلیتر ہے۔ اور پاؤں میں شدید تکلیف کے باوجود بیاض طور پر یہاں آیا ہے'۔

روپاری میں موید سے باداری کا میں کا ایک است کا است کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کے اندر نہ کھس آتے کیونکہ مسٹر اسدی نے مجھے سرے بلند کرلیا تھا اور زمین پر دے مارنے والے تھا۔

جُمْ مَكرات ہوئے كہا اور نوشين كے حلق سے ايك سكى ك نكل كئى۔ حيدر ساوى في مسكرات ہوئے كہا، اس سے قبل كه جارى گفتگو شروع ہو۔ تم ان

نامناسب الفاظ کے لیے احمد اسدی سے معانی ماگو جوتم نے ادا کئے تھے۔

"میں اپنے الفاظ والیس لیتے ہوئے ان کی ادائیگی کے لیے آپ سے معانی چاہتا ہوں احمد اسدی!"

" میک ہے میں معاف کرتا ہوں"۔ میں نے کہا۔

یں ہے۔ ہم میں پچھے دوں کی اسری؟ میرساوی نے کہا پھر بولا۔ "تم لوگوں کو علم ہے کہ میں پچھلے دنوں کن حالات کا شکار رہا ہوں۔ جو پچھ میرے علم میں آچکا تھا اس سے حکومت کو آگاہ نہ کرنا وطن سے غداری تھی حالانکہ ساری زندگی خاتون زمرد جہاں کا وفار دار رہا ہوں تنظیم کے ارکان میرے بیچھے پڑے ہوئے تھے وہ میرے آل کے در پے تھے۔ احمد اسدی جھ سے زمرد جہاں کا پتا دریا دنت کرنے آیا تھا وہ لوگ اے انوا کرے لے گئے اس خیال سے شاید

"کیا یہ سے کے درمرد جہاں ہے آپ کے تعلقات بہتر نہیں تھے؟"
"شٹ اپ ....."میری غرابٹ ابھری۔

''کیا ان سوالات کی گنجاش ہے رضوی؟'' حیدر سادی نے ناخوشگوار کہیج میں کہا۔ مجسٹریٹ میرے ڈانٹنے پر ہی سششدررہ گیا تھا وہ کچھ نہ بولا تو حیدر ساوی نے ایک کاغز میری طرف کرتے ہوئے کہا۔

"دراو کرم دسخط کردو۔ چاہوتو کانذ پڑھ سکتے ہو"۔ میں نے خاموثی سے دسخط کردیے۔ پھر میں حیدر سادی کے ساتھ ایک کار میں چل پڑا۔ حیدر سادی نے کہا تمہارا سامان میں نے اینے گھر میں منگوالیا ہے۔

" کیوں؟"

'' میچھ عرصہ میرے مہمان رہو گئے'۔ ''مہمان یا قیدی؟''

"ميرك بارك من سي خيال ركھتے ہو؟"

'' پھر میرا سامان آپ کے گھر کیے پہنچ گیا میری مرضی کے بغیر؟'' میں نے کہا۔ ''وہ میں نے بولیس ہیڈ آفس سے حاصل کیا ہے اور اس وقت تک تمہاری خدمت کروں گا جب ٹک کمل صحت یاب نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ ایک بزرگانہ عمل ہے اوراسے غلط نہ سمجھ''

میں خاموش ہو گیا اور حیدر ساوی کی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ صدر گیٹ میں کئی افراد نے استقبال کیا جن میں وہ لڑکی نوشین بھی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تھا پھر وہ لوگ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔

رائے ہوئے بھے دیکھا ھا پروہ ہوت بھے درائٹ روم یں سے سے۔ میں لڑی کو دیکھ کر بتل جیران تھا کہ میں نے ڈرائٹک روم میں جُم غرقندی کو بھی دیکھا ایک صوفے پر بیٹھا ہواتھا مجھے دیکھ کرصوفے کے ہتھے کا سہارا لے کراٹھتے ہوئے بولا۔ ''اگر میرا ایک پاؤں بھی کھڑا ہوئے میں مدد دے سکتا تو میں تمہارے استقبال کے لیے دردازے تک ضرور آتا۔ ان میں ہے کوئی میرا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیا مجھ سے

یہ میرا ساتھی ہے۔ پھر انہیں اس کے ہاتھوں بدترین زک اٹھانی پڑی۔ نہ صرف زک بلکہ .....، محدر ساوی نے پورے واقعات سنائے اور وہ لوگ بہت متاثر نظر آنے گئے۔ تب حیدر ساوی نے کہا۔

" یہ یورپ سے دوبارہ اپنی والدہ کے ملک آیا۔ یہ فطری امر تھا کہ یہ خاتون زمرہ جہاں کے بارے میں معلوم کرنا، کین اب ڈیئر جمم وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس پر تمہارا غور کرنا لازی ہے۔ اصل میں احمد اسدی۔ حکومت کو تمہارے بارے میں علم نہیں تھا۔ جم کا کہنا ہے کہ افسران بالا کو ایک ممنام نون موصول ہوا۔ جس میں بتایا گیا کہ مفرور خاتون زمرہ جہاں کا بیٹا احمد اسدی اس ہوٹل میں مقیم ہے اور اسے اپنی مال کے بارے میں معلوم ہے۔ پولیس نے اس بنیاد پر تمہیں گرفار کیا"۔

''ممنام فون؟'' میں نے جرت سے کہا۔ ''ہاں …… بیفون مردانہ آواز میں تھا۔'' ''کون ہوسکتا ہے ……؟'' میں تعجب سے بولا۔ ''غالبًا ایک عمر رسیدہ مخف''۔ ''کیا حاکف خدام؟'' میرے منہ سے نکلا۔

یاں سامد ہوں ہیں۔ ''یورپ میں میرااستاد!'' ''کیا وہ یورپ سے تمہار سے ساتھ آیا تھا؟''

''نہیں،کین یہاں آنامشکل تو نہیں''۔ ''اس ہے کوئی اختلاف ہوگیا تھا؟'' ''ہاں''۔

> ''اوراے بیرحالات معلوم ہیں؟'' در ''

"ہاں....."

''تب پھر دہی ہوسکتا ہے نمین اس کی اس کوشش کا مقصدتم ہی سمجھ سکتے ہو''۔ ''حاکف خدام ایک خاص ریسرچ کے لیے مجھے اپنے ساتھ شامل رکھنا جاہتے تھے

لکن ان کے افکار سے اختلاف کر کے میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا"۔

"سوفیصد وہی ہوسکتا ہے"۔ حیدرساوی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"مشکل کا منہیں ہے یورپ کے کمی شخص کی اس ملک میں آمد کے بارے میں معلوم

کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اس شخص نے ان معلومات کا فائدہ اٹھایا"۔ جم غرقندی نے کہا۔

"ہوا یوں انحہ اسدی کہ جمھے ان واقعات کے بارے میں پچونہیں معلوم تھا۔ ان دنوں

بری مصروفیات اتفاق سے پچھ زیادہ تھیں نوشین چونکہ جم سے منسوب ہے اس لیے اس کے بری مو نے کی خیرس کروہ اسپتال گئی وہاں اس نے تہمیں دیکھا اور تہمیں بیجیان گئی"۔

ذی ہونے کی خیرس کروہ اسپتال گئی وہاں اس نے تہمیں دیکھا اور تہمیں بیجیان گئی"۔

"مجھے؟ میں" نے حیرت سے کہا۔

"مجھے؟ میں" نے حیرت سے کہا۔

"بال اس كى تفصيل تم اس سے سنو۔ احمد كو بتاؤ نوشين!" حيدر ساوى نے كہا۔
"اس دن كے بعد مسر احمد! جب شايد آپ مير ئي ڈيڈى سے طنے آئے تھے۔ ميں
ائی ایک دوست كے ساتھ كار ميں بيش كر باہر جارى تھى۔ مجھے تو كوئى احساس نہيں ہواليكن
برى دوست چونكہ پرى۔ اس نے كہا كہ كيا ميں آپ كو جانتی ہوں تو ميں نے نفی ميں گردن
برى دوست چونكہ پرى۔ اس نے كہا كہ كيا ميں آپ كو جانتی ہوں تو ميں نے نفی ميں گردن
برى دوست چونكہ پرى۔ اس نے بتايا كہ آپ احمد اسدى بيں اور يورپ سے آئے بيں"۔
برى دوست؟" ميں نے ٹوكا۔

حیدر ساوی نے کہا۔ ''نوشین، مجم کے زخی ہونے سے بہت پریشان می گھر آگر اس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے تہارا نام لیا تو میں سششدر رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے تم سے ملاقات کی چھر براہ راست وزیر داخلہ کے پاس پہنچا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بات مان اگئ ہے اور ویسے تم اس ملک کے محن ہو''۔

کی کومیرے اندرونی احساسات کا انداز نہیں تھا میرے ذہن میں حاکف خدام کے طاف زہر بھردیا تھا لیکن ایک کردار اور سامنے آیا تھا۔ تنجینہ علامیہ کیا وہ اس عمل کی محرک ہو گئا ہے؟ لیکن کیوں صرف اس لیے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی بہرحال میں نے دلوں پر کچھ ظاہر نہ کیا۔

"تا ہم جو بچھ ہوا وہ انسوسناک ہے لیکن اب تمہاری حیثیت کو سلیم کرلیا گیا ہے اور میں تمہیں عمل کا ہرجانہ دلانے پرغور کررہا ہوں'۔

"آب جانے ہیں کہ مجھے ہر جانہ در کارہیں ہے"۔

"كيا آپ خاتون زمرد جهال كوتلاش كريس مع مسراحمد اسدى "-نوتين ن يوچهار

اٹھائے ہوئے تھا۔

"میراان ہے تعلق ٹوٹ چکا ہے'۔

کے بعد میں نے نوشین سے کہا۔

" آپ اپنی دوست کو بید دلجیپ واقعات ضرور سنا کمیں نوشین!"

" آپ دونوں کی ملاقات کیا بورپ میں ہوئی؟ وہ تو "مجئیم میں زیر تعلیم تھی جھی ہگل اور ضدی او کی \_ فلفے کی تعلیم حاصل کر کے دیوائی ہوئی ہے ورنہ پہلے خوش مزاج اور باا خلاق تھی''\_نوشین نے کہا۔اس کے بعد میں نے اس موضوع پر کچھ بھی نہیں کہا البت مسلحاً ہی میں نے یہ فصلہ کرلیا کہ حیدر ساوی کے ہاں قیام میرے لیے موزوں ہے اور مجھے اس سے کریز تہیں کرنا جاہے۔

حیدر ساوی نے بھی غالبا اس تصور کے ساتھ کہ میں نے بہر حال اس کے ساتھ بہتر · سلوک کیا تھا اور اسے میری وجہ سے حکومت نے ایک اعلیٰ حیثیت سے نواز اتھا۔ پھرمعالمہ یہ بھی تھا کہ مجم غرفتدی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور وہ اس مسلے کو ہموار کرنا جاہنا تھا۔اس لیے میری بہترین آسائش کا بندوبست کیا حمیا۔ پولیس نے میرےجم اور سر پرجو · زخم لگائے تھے انہوں نے بے شک مجھے عارضی طور پر مفلوج کر دیا تھا لیکن میرے ہاتھوں تجم غرقندی کو زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ پھر مجھے میرے کمرے میں متقل کر دیا گیا۔میراسال یبال موجود تفا اور کره بھی اہت خوبصورت برام ضرورتوں سے آرات بھسل وغیرہ کر سے میں نے لباس تبدیل کیا تو حیدر ساوی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اندر آگیا۔ ڈاکٹر میڈ یکل بالس

وعشل کے بعد میضروری ہے کہ تمہاری مرجم پی دوبارہ کی جائے میں نے ڈاکٹر ماحب کوزحت دی ہے۔''

میں نے اعتراض نہیں کیا۔اب مجھے تنہائی درکار تھی اور اس تنہائی میں مجھے بہت سے نط كرنے تھے۔ واقعات يرنظر دوڑانے سے بڑے سننی خيز انكشافات مورب تھے ميں نے چثم تصور سے حاکف خدام کی شخصیت کا جائزہ لیا اور مجھے فورا ہی اندازہ ہوا کہ اس کی تخصیت کو میں نے غلط انداز میں محسوں کیا ہے وہ سیدھے سیجے انسان تھے میرا ان کا ساتھ لموں کا تبیں برسوں کا تھا اور میں نے ان کی شخصیت میں کوئی سازشی کیفیت نبیس یائی تھی جو "پر بھی وہ آپ کی ماما ہیں'۔نوشین نے کہا، میں نے خاموثی اختیار کر لی۔ بچھ در مل انہیں کرنا ہوتا، وہ کھل کر کرتے تھے اور اگر کسی بات سے اختلاف ہو جاتا تو یا تو سمجانے کی کوشش کرتے تھے یا ماننے کی ورنہ اس کے بعد خاموش موجاتے تھے۔ ذہن ایک کھے کے لیے بھٹکا ضرور تھا لیکن اب بیاحساس ہور ہا تھا کہ میں نے ان کے بارے یں غلط سوچا ہے ایس بات ہونہیں سکتی۔ انہیں جو کچھ کر نا تھا کھل کر کر سکتے سے اور پھر یاں آ کرمیرے ایبا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور بیکرنے سے انہیں کون سے فائدے مامل ہو کتے تھے غالبًا ایک بھی نہیں۔اس لئے حاکف خدام کو ذہن سے نکال دینا ضروری قا پھر اور كون موسكتا ہے؟

کوئی بالکل ہی نامعلوم شخصیت یا پھر وہی لڑکی جس کے لیے تصور یہ ذہن میں آیا تھا می نے تنجیبہ علایہ کی شخصیت کو ذہن میں پر کھا۔ نہ جانے کیوں بیدا حساس پچنگی اختیار کرتا الله ای نے میرکت کی ہے حالانکہ اسے بھی زمرد جہاں وغیرہ کے بارے میں لعلومات نہیں تھیں لیکن اس دن وہ نوشین کے ساتھ۔ اصولی طور پر اسے گاڑی واپس لا کر مھے ملاقات کرنی جا ہے تھی کیونکہ میں ایئر بوردٹ ہی سے اس سے رخصت ہوگیا تھا اور پھر میں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ممکن ہے اے اس نے اپنی ر بین سمجھا ہواوراس تو بین کا انتقام لیا ہو۔

برحال آخری فیسلداس بارے میں بھی ٹیس کیا جاسکتا تھا لیکن دل ہے گواہی دے رہا کا کہ تخییہ علامیہ کوشول لینا زیادہ مناسب ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس بردہ زنگاری میں وہی گرائے۔اگراییا نہمی ہوتب بھی اتنے تر در کی بات نہیں جو ہوتا تھا وہ ہوگیا اب اس کے ا

بعد مجھے اپنے راستوں کی تلاش شروع کر دینی چاہیے حالانکہ اس کا ذریعہ بھی وہی کم بخت

غرض یہ کہ میں نے خاموثی سے پور ادن گزارا اور شام کی جائے پر تمام لوگوں کے ہمراہ عمارت کے لان میں آگیا۔ یہ میری خوش بخت تھی کہ تخیید علایہ اور مسٹر علایہ دونوں ہی مسٹر حیدر ساوی سے ملنے آگئے تھے ان کی خوبصورت کار دیکھ کرنوشین نے فورا کہا۔

''اوہو ..... تخیید اور چیا شمون علایہ'۔ وہ دونوں گاڑی سے بینچے اتر آئے۔ پانہیں انہوں نے جمعے دیکھا تھا یانہیں لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سی نفرت اجرآئی تھی ان لوگوں کا استقبال کیا گیا اور پھر تحیید علایہ جمعے دیکھ کر بری طرح چوکی۔

"ارے .....ارے .....آپ .... آپ اس نے حیرت سے کہا اور میں سردنگاہوں سے اسے دیکھا رہا گھر تخید نوشین کی جانب متوجہ ہوکر ہولی۔

" نوشین به وه صاحب میں نا جنہیں اس دن میں نے تمہاری کوشی میں داخل ہوتے اور کی میں داخل ہوتے اور کی میں داخل ہوتے اور کی میں تا در کیا تھا؟"

''ہاں اور ان کے بارے میں پوچھا بھی تھا؟'' ''کہو..... حیدر ساوی تہارا کیا حال ہے؟ خیریت ہے حیدر ساوی شمون علامہ تہہاری ملاقا تیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔

"دمتم بھی مصروف انسان اور میں بھی"۔ حیدر سادی نے شمون علامیہ ہے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر شمون میری طرف دیکھ کربولا۔

ے ہا اور پر کوں میرن کرف ویا و جرہ کا ۔ '' یہ کیا تم نے زخمی انکھے کر رکھے ہیں۔ جم کو تو میں پیچانتا ہوں لیکن یہ صاحب کون ''

"ان کا نام احمد اسدی ہے"۔

"مِن انبیں پیجانی ہوں ڈیڈی!" تحیید نے کہا۔

''اچھااچھاتم لوگوں کے تعلقات ہوں گئ'۔ ''نجر

"جی ڈیڈی ..... یخیکم میں ان سے ملاقات ہوئی تھی"۔

''گُرُ، ہاں بھئی حیدر سادی او ہ پیچھلے دنوں حمہیں ایک کیس دلوایا تھا ہم نے کیا ہوا ا۔ بھانسی ہوگئ یا بچالیا گیا''۔

شمون علامیہ نے بے پروہی سے موضوع کوٹالتے ہوئے کہا اور حیدر ساوی اس سے گفتگو کرنے لگا تنجینہ علامیہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی۔

"بری اچھی کمپنی بی ہے بھی لیکن احمد اسدی نے آپ نے جھے یہ نہیں بتایا کہ انگل در سادی سے آپ کے تعلقات ہیں''۔

"مِسِ نے تو آپ کو بہت ی باتیں نہیں بتا کیں تجینہ اس میں آپ کو کیوں تعجب مور با

ے؟'' تنجینه کسی قدر حفیف ہو گئی پھر بول۔

" بنیں ۔ ایک کوئی بات نہیں نوشین میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ چند سرسری ملاقاتیں رہی اور بعد میں ہم فے یہاں تک کا سفر ساتھ کیا"۔

" مريس توكى بات كے ليے نبيس كهدري" وشين نے كها۔

"بس تمبارے چرے پر کھھ ایسے تاثر ات اجررہے تھے جیسے ہماری شناسائی سے تم کھ کہانیاں تلاش کررہی ہو'۔

"بيتو انسان كے ول كاچور موتا ہے ورند سچى بات بيہ كميں نے كى كہانى پرغور

سیود مصاف سے دن کا پور ہو ہا ہے ور شد پی بات ریہ ہے کہ میں نے کی کہائی اکیا''۔

"چلوچھوڑو منہیں پتا ہے بوتھ فیسٹیول کے دن آرہے ہیں اور ہم لوگوں کو پہلے کی انداس میں حصہ لینا ہے"۔ نوشین ہنس بڑی اور بولی۔

"یوں لگتا ہے تجینہ جیسے تم کسی انتثار کا شکار ہو۔ یوتھ فیسٹیول میں حصہ لینے کے دن استے ادر پھر ایک طویل عرصہ ہوگیا ہے۔ تنہیں ملک سے باہر مجئے ہوئے یہ یوتھ فیسٹول کے یاد آگیا؟"

"تمہاری باتیں اس وقت بالکل مختلف لگ رہی ہیں مجھے۔کہاں تم ایک پاگل سی فلسفی اللہ اور اب اچا تک تمہیں ماضی یاد آرہا ہے نیز فیسٹیول میں حصہ لے لینا کوئی ایسی بات اس شعب نے کہا۔

مل اس مفتگو میں دلچیں لے رہا تھا مجھے یہ اندازہ ہورہا تھا کہ بجیہ علایہ کی قدر ذہنی اللہ میں اللہ میں

"اس سے کھ فرق نہیں ہڑتا"۔ "کیامطلب؟"

''جانا تو پڑے گا۔اعلیٰ اضران یہ کیفیت دیکھ کرچھٹی دے دیں تو ان کی مہر بانی ہوگی رند میز پر بیٹھ کر ڈیوٹی انجام دی جاسکتی ہے''۔

ہم اے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے تو جم غرقندی نے اشارے سے مجھے اپنی باب بلایا اور بولا۔

"اجمد ایک بات کہنا چاہتا ہوں"۔ میں چونک کراہے دیکھنے گاتو وہ آہتہ ہے بولا۔
اور شلی فون جو گمنا م آواز میں آیا تھا میرے خیال میں اب گمنا منہیں رہا۔ وہ آواز شمون
الله کی تھی لیکن میرے عزیز تمہاری شخصیت سے مجھے اندازہ ہوگیا ہے کہ نہ تو تم جلد بازی
لوگے اور نہ ہی کوئی ایبا قدم اٹھاؤ محے جس سے قانون الجھن میں پڑجائے۔ میں نے یہ
ات تم سے انتہائی خاموثی سے اس لیے کہی ہے کہ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ باتی لوگوں کو
الارے میں بتاؤ کے مانہیں؟"

میں ساکت رہ گیا۔ بہر حال اتنا اندازہ جھے تھا کہ جم غرقندی ایک زیرک آفیسر ہے اور ل نے بدالفاظ پورے غورہ خوش کے بعد کم جوں گے۔ پھر وہ چلا گیا اور میں ان لوگوں کے ساتھ کمرے میں واپس آگیا۔ حیدر ساوی سے تھوڑی دیر گفتگو رہی۔ میں نے اس سے کامل ملک ٹھیک ہوں اوراب کوئی ا بات نہیں جو باعث پریشانی ہو۔ اس لیے میرا یہاں ماضی وی نہیں بالک ٹھیک ہوں اوراب کوئی ا

''دیکھوتمہیں جہاں بھی جانا ہوگا ظاہر ہے تم زندگی بھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن الاگزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لویتم گھومو پھرو، گاڑی موجود ہے اور بنفنا تمہارے لیے سازگار ہے ہم تمہارے رائے میں بھی مزاحم نہیں ہوں سے لیکن بس الاسادقت میرے ساتھ گزارگو۔ یہ میری خواہش ہے''۔

من مرکری سانس لے کرخاموش ہوگیا تھا۔

نیتر کسی کی مصوبہ بندی کے لیے مناسب جکہ ہوتی ہے اپ اس خوبصورت کمرے السٹ کر میں نے حالات پر غور کیا۔ ممکن ہے تحیید علامی اور شمون علامی کا آنا میرے بارے السٹ کر میں نے حالات پر غور کیا۔ ممکن ہے تحیید علامی اور اصولی المعلومات حاصل کرنے کے لیے ہو۔ آب بہت زیادہ کرید تو میں نہیں کرسکتا تھا اور اصولی

معطل ہوں اور کسی سوچ میں ڈو بے ہوئے ہوں۔ حالانکہ وہ حیدر ساوی سے گفتگو کر رہے تھے لیکن ان کے انداز سے بیت چاتھ کہ وہ بچھ منتشر ہیں بہر طور میں نے دل میں بی فیملہ کرلیا کہ کم از کم اس سلطے میں اپنا ذہن صاف کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر واقعی تحجینہ علایہ میرے خلاف کسی سازش میں شریک ہوئی ہے تو اس سے انتقام لینا میراحق ہے کوئکہ میں نے اس سازش کا شکار ہوکر حاکف خدام کے خلاف دل میں ایک سقم پیدا کیا تھا۔

پھر وہ لوگ رات تک ڈنر میں شریک رہے۔ تنجینہ علامیہ نے کی بار مجھے مخاطب کیالکین میں نے اس پرتوجہ نہیں دی البتہ رخصت سے پچھ پہلے پچھ کھات ایسے میسر آگئے جب اس کے ساتھ تنہا رہ گیا تو وہ کہنے لگی۔

ورستیاں ختم کر دی جاتی ہیں تو رشمنی میں تبدیل نہیں کردی جاتیں۔اگر میرا کوئی تصور ہوتا تو کم میرا کوئی تصور ہوتا تو کم از کم میسوچ لیتی کہ خطی کر کے ایک دوست کو کھو بیٹھی ہوں کم از کم پچھ نہیں تومیرا تصور بتانے کے لیے ہی مجھ سے ملاقات کرؤ'۔

میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ''نبیل تنجینہ علامیہ تمہارا کوئی قصور تو نہیں۔ مجھے تو لبارے میں بتاؤ کے یانہیں؟'' میں ساکت رہ گیا۔ بہر حال ا بس بیرافسوں ہے کہ میں تمہارے کسی کام کانہیں ثابت ہوسکا''۔

سید وی مسب میں جبونگواس کام کو۔ وہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا کیا کل کہیں مل سکتے ہو؟'' '' ہاں اگرتم چاہوتو''۔

''تو پھر ایک بہت ہی خوبصورت ہوئل ہے میں تہیں اس کا پتا بتائے دیتی ہوں۔ اس باعل تھیک ہوں اوراب لولی اللہ بات ہیں میرے ساتھ کنچ کرو گے اور میں انکار نہیں سنوں گی تمہاری شخصیت کے بارے میں آتا انافروری نہیں۔ اس بات پر حیدر ساوی کانے کہا۔ اندازہ تو میں نے ضرور لگا لیا ہے کہ تمہاری ضد بمہارا غصہ اپنی جگہ لیکن وعدہ کرتے ہوتو اندازہ تو میں نے ضرور لگا لیا ہے کہ تمہاری ضد بمہارا غصہ اپنی جگہ لیکن وعدہ کرتے ہوتو اے نباہتے ہو۔ بولو کیا میں اپنی سوچ میں حق بجانب ہوں؟''

''مِن بِهِنِي جاوَل گا''۔ مِن نے جواب دیا۔

''شکریہ .....' تنجینہ علایہ نے کہا اور پھر میں نے تو دہمی ان لوگوں کو رخصت کیا تھا۔ ڈ نر کے احد بجم غرقندی بھی ہم سے رخصت ہو کر چلا گیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''یہ ایک دن کی چھٹی مجھے دوست نے دلوادی تھی بڑا ہی خوبصورت دن گزارا یہاں۔ گورڈی کیفیت میں گزرالیکن بہر حال دککش تھا آفس جانا ضروری ہوگا''۔ ''مگرتم کھڑے تو ہونہیں سکتے''۔

طور پر مجھے کرنی بھی نہیں جاہیے تھی چونکہ حیدر ساوی اور شمون علایہ کے تعلقات کی نوعیت بھی کچھالیں ہی تھی اور اس کا ایک جوت سی تھا کہ اس دن تخبیہ علایہ نوشین کے ساتھ تھی جس دن میں یہاں آیا تھا۔

حالات خود بخو د میری سمجھ آتے جارہے تھے۔ تنجینہ علامیہ نے مجھے دیکھا نوشین سے تھوڑی بہت معلومات حاصل کیں اور اس کے بعد شمون علامیہ سے اس سلسلے میں کہا اور شمون علایہ نے پولیس کومیرے بارے میں فون کردیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیوں؟

دوسرا سوال بیرتھا کہ شمون علامیہ کومیرے بارے میں تفصیلات کہاں سے حاصل ہوئیں لکین ان تمام سوالات کے جوابات اس بستر پر لیٹ کرنہیں مل سکتے تھے اور ان دنوں میں نے جس قدر اپنے آپ کوتبریل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے تحت مجھے یہ فیصلہ بھی کرنا تھا

کہ ان لوگوں ہے معلومات کس طرح حاصل کی جائیں۔

رات آدهی نے زیادہ گزر کی اور میں اپنے ذہن میں منصوبے بناتا رہا۔ پھر ایک منصوبے پر جم کر میں نے اس کی نوک پلک سنواری اور غالبًا اس عالم میں مجھے نیندا آئی۔ دوسری صبح بردی خوشگوار کیفیت میں اٹھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ناشتا کیا،حیدر سادی

" تمہاری ذمہ داریاں میں نوشین کوسونپ رہا ہوں۔ ویسے گاڑی کے بارے میں میں نے تم سے کہد دیا تھا میرے پاس دو گاڑیاں ہیں اور پھر میراڈرائیور مجھے کورٹ چھوڑ کرواپس آجاتا ہے۔ دوسری گاڑی کے لیے بھی ڈرائیور موجود ہے چاہوتو نوشین کو اپنے

"میرے لیے آپ بالکل فکر مند نہ ہوں بہر حال میں وعدہ کرتا ہوں کہ مچھے وقت میں

آپ کے ساتھ ضرور گزاروں گا'۔ میں نے کہا۔

حدر ساوی کے جانے کے بعد نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا۔"جناب احمد اسدی صاحب! آپ نے میرے منگیتر کی دونوں ٹائلیں تو ڑ دی ہیں اس وقت تو واقعی میرے دل میں آپ ہے ایک دشمنی پیدا ہو گئ تھی لیکن اب تمام صورت حال کا اندازہ لگانے کے بعد جھے احماس ہوا ہے کہ ہم آپ کے مجرم ہیں چنانچہ اس احماس جرم کو کم کرنے کے لیے میں

آپ کو آپ کے ملک کی سیر کروانا جا ہتی ہوں'۔

''ہاں ....بہر حال آپ کالعلق یہاں ہے ہے'۔

دنہیں نوشین! اگر میں اپناتعلق یہاں سے قائم رکھتا تو .....خیر جانے دیجے۔ بیموضوع مجھے ذہنی طور پر منتشر کرتا ہے۔ میں اپنے ذہنی انتشار کوختم کرنے کے لیے آپ کوکسی انتشار

کا شکارنہیں کرنا چاہتا''۔ میں نے مسکرا کر کہا۔

" بھلا میں کیے کسی انتشار کا شکار ہو سکتی ہوں "نوشین نے مسرا کر کہا۔

" آپ کامنگتر بے شک فراغدل ہو گالیکن پیجی نہیں جاہے گا کہاس کے بغیر میں اورآب بورے ملک کی سیر کرتے پھریں'۔

"ارے باپ رے۔ واقعی میں نے اس بارے میں توبالکل نہیں سوچا تھا۔ کس مزاج

کاانسان ہے مجم غرقندی؟''

"آپ یقین کریں بہت ہی اچھی طبیعت کاانسان ہے بس ذراسخت میر پولیس آفیسر

ہے اور مجرموں کے ساتھ براسلوک کرڈالتا ہے لیکن کسی بے گناہ کے ساتھ برے سلوک کا تیجہ اے جمگتنا پڑا ہے۔ ویسے آپ نے اسے ختم کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی تھی مستقبل

"میں سوری تبیں کہوں گا۔ آپ جھ سے کسی ایس بات کی توقع نہ رکھیں اور میں ایک مثوره دول آپ کو؟''

"جی فرمایئ''۔

" كتنى برى بات ہے كه وه تكليف كاشكار ب اور آپ اس سے اتنا فاصله اختيار كے

" بوسي مرنه جانے وہ کہاں ہوگا"۔ "كمال كسيسآب است الماش نهيس كرسكتين؟" ' دل تو جا ہتا ہے ..... مر ڈیڈی کہ گے ہیں کہ آپ کا خیال رکھوں'۔

'' تب میرا آپ سے دعدہ ہے کہ آپ جائے۔ میں حیدر سادی کو پچھنبیں بتاؤں گا''۔ وہ بننے گئی تھی پھراس نے کہا۔

"آپِ کا بے مدشکر ہے۔گاڑی آپ لے جائے'۔

' دنہیں کہیں خاص جانا بھی نہیں ویسے کل کا دن میرے علم میں ہے تحیینہ علایہ نے میرے بارے میں کوئی گفتگو تو نہیں گی؟''

''نہیں ..... بلکہ میرے چیتے ہوئے جملوں پر وہ مخاط ہو گئی تھی''۔ ''ہاں .....میرا خیال ہے آپ نے خاصی گفتگو کی تھی اس ہے''۔

''اگر ان لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو آپ یقین کی جے کہ میرے دل میں ان کا ذرا بھی احترام نہیں رہا آخراہے آپ سے کیا دشمنی ہو کتی تھی''۔ ''میں نہیں جانیا''۔

نوشین چلی گئی اور جھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی فطرت کے بھس اس سے پھی ضرورت سے زیادہ گفتگو کرلی ہے یہ فالبًا اس سن کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنے آپ کودیا تھا ذمانے سے زمانے کے رنگ میں ملنے کاسبق اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیانی حاصل کرتا جارہا تھا۔

بہرحال رات کی منصوبہ بندی کو میں نے ذہن میں دہرایا۔گاڑی کی چائی میرے پاس موجود تھی۔ بتا نہیں نوشین مجم غرفندی کی خیریت لینے گئی تھی یانہیں۔ اب سمی کے معاملات میں اتنا زیادہ ملوث بھی نہیں ہوسکتا تھا میں البتہ میں مقررہ وقت پر نکل آیا اور گاڑی اشارٹ کر کے چل بڑا۔ پیشانی کے زخم پرٹی لگا دیا گیا تھا اور پٹی کھول دی گئی تھی او اینے اندازے کے مطابق اس وقت خاصا بہتر نظر آرہا تھا۔

دو، تین جگہ رک کر میں نے اس ریستوران کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مقررہ وقت سے کوئی چار، پانچ منٹ کے بعد میں ریستوران پہنچا تو میں نے تحییہ علایہ کو ریستوران کے دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ وہ ایک گوشے میں کھڑی تھی۔ میں کار پاک کر کے نیچے اترا تو وہ میرے قریب آگئ۔

"اصولی طور پر مجھے تم سے شکایت ہوئی چاہیے کیونکہ بہر حال ....."
"سوری تحیینہ ....ریستوان تلاش کرنے میں مجھے دفت پیش آئی ہے حالانکہ سے میرا

وطن ہے کین شاید ہی کوئی مجھ جیہا ہو جو اپنے وطن سے اس قدرناوا تف ہو'۔ ریستوان بے حدخوبصورت تھا اور تجینہ نے ایک میز یبال مخصوص کر الی تھی ویسے بھی ریستوران میں زیادہ رش نہیں تھا بہت پُرسکون مدہم، شمنڈی شنڈی شنڈی جگہتھی اور ہماری

نشت بھی ایک گوشے میں تھی جس کے اطراف ساری نشتیں خالی تھیں۔

میں نے پندیدگی ہے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔"یہ ایک حسین جگہ ہے۔ شکریہ ...... تجینہ نے میرے لیے مؤدب انداز میں کری تھسیٹی اور میرے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گئ۔

ویٹر نے مینولا کردیا تو تنجینہ نے کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت ویکھتے ہوئے کہا۔ '' آرڈر آ دھے گھنے کے بعد لینا تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی احمہ؟''

ارڈر او مے صنے لے بعد لیا۔ ہیں جول تو ہیں لک رہی احمہ؟
"آوھے گھنے کے بعد سے" میں نے مسرا کرکہا اور وہ بھی مسرا دی پھر سجیدہ ہوگئ کنے گئی۔

" مے شکایت کروں گی تو تم برا مان جاؤ گے۔ بہت سخت مزاج انسان ہو۔ دیکھو دوستوں کے پھے حق ہوت ہوتے ہیں اور بہرحال تم کم از کم بینبیں کہد سکتے کہ میں تہاری دشمن مول "۔

مول "۔

۔ ''نبیں بالکل نبیں ....میں یہ بالکل نبیں کہہ سکتا''۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ۔ سر

"اصل میں تحینہ علایہ! بہت ی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان زندگی بھراپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے اور کبھی بھی جذبات ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ انسان ان کا اظہار بھی نہیں کرسکتا لیکن ان کا تاثر بہت شدید ہوتا ہے'۔

دوست ٹابت ہوتی۔ زندگی میں کس نے کے لیے تو کیکھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے اس میں کوئی گراانتخاب تو ضروری نہیں ہے'۔

•

" میں تہمیں اگر اہمیت نہ دیتا تو تمہارے کہنے پر سفر کر کے دوبارہ اس ملک میں نہ آجا تا۔ میں نے وہ سب کچھ منظور کرلیا کیونکہ بہر حال تمہاری شخصیت مجھے ناپند نہیں تھی لیکن جو نازک مسلمتم نے چھیڑا اس کا میری زندگی ہے ایک ایسا گہراتعلق ہے کہ اگرتم اس کی

حقیقتیں جان لوتو میری جانب سے باکل مطمئن ہو جاد''۔ '' میں انہی حقیقوں کی بات کر رہی ہوں کیا اب بھی اس قابل نہیں ہوں کہتم جھے اپنے بارے میں کچھ بتا سکو؟''

"تنجيد! ميرالعلق ايك اسلامي ملك سے ہے اس شكل ميل كه ميرے والدويس ريح

تے اور میرا پورا خاندان و ہیں آباد ہے لیکن میرے والد نے بچپن ہی میں مجھے پورپ بھجوادیا تھا اور وہاں غیروں کے درمیان میری پرورش ہوئی۔ میرے والد بھی میرے لیے غیروں ہی کی مانند تھے ایک بار بھی انہوں نے جھے محبت کا وہ لمحنہیں دیا جو والدین سے منسوب ہوتا ہے، سو رشتے میری نگاہ میں بے اثر ہو گئے اور وہ غیر جو تھوڑے سے مجھ سے قریب تھے سب پچھ محبوں ہوئے لیکن میں نے وہ محبت ان میں بھی تلاش کی جس کا تعلق رشتوں سے ہوتا ہے۔ بحبوں میں مجھے بتایا گیا کہ میری ماں مربکی ہے اور میں نے اس حقیقت کو تسلیم کرلیا تھا حالانکہ مجھے ماں سے شکوہ تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں مرگئی؟ مجھے وہ مامتا اور شفقت کہاں سے حاصل ہوگی جو میراحق ہے باس طرح بجپن ہی میں مجھ سے میراحق جھین لیا گیا

اور جس خفس سے اس کا سب کھے چھین لیا جاتا ہے اس کی وجی نشو دنما کیے ہو گئی ہے تم ایک نفیات دان ہو انداہ لگا سب کھے چھین لیا جاتا ہے اس کی وجی نشو دنما کیے ہو گئی ہو۔ پوری دنیا سے جھے بے زاری کا احساس ہوتا ہے بہت کم لوگ میری قربت حاصل کر سکے .....اس میں میری بھی کوتا ہی تھی لیکن میں اے اپنی کوتا ہی نہیں اپنا عزاج سمجھتا ہوں تم سے میرا واسطہ پڑا۔ اچھی لگیں لیکن جو کام تم نے میرے سپر دکیا وہ میں کسی طور پڑئیں کرسکتا اس کی ایک وجہ ہے'۔

"کیا .....؟" تنجینہ نے سنجدگی سے یو جھا۔

"میں یورپ میں تھاد ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا والد صاحب بھی بھار میرے پاس آتے مسے لین اس میں میں بھی ہے۔ سے لین اس طرح کہ غیروں سے بھی یہ تو تع نہیں رکھتا تھا زندگی میں بھی انہوں نے جھ سے شفقت کا اظہار نیں کیا۔ ہاں ..... میری کفالت بڑی خوش اسلونی سے کی اور کی بھی مرضے پا جھے مالی طور پر تنہا نہیں چھوڑا لیکن تنجید! بیسہ سب کچھ ہی نہیں ہوتا انسان کو پجھ اور بھی درکار

ہوتا ہے۔۔۔۔۔وہ محبت بھری نگاہ وشفت بھرالمس ۔۔۔۔۔

بہرحال وہ مرگئے ۔۔۔۔۔ بجھے ان کے وکیل نے ان کے آبائی ملک سے اطلاع دی کہ بجھے
وہاں آتا ہے اپنی جائیداد اور کاروبار سنجالنے کے لئے، مجھے جاتا پڑا۔ وہاں پچھالیے بوالہوسوں
سے ملاقات ہوئی جو اس خوف کا شکار تھے کہ وہ دولت جودہ اپنے تصرف میں لارہے
ہیں۔اب میرے ہاتھ میں آجائے گی۔انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کردیں اور میں نے اس
تمام دولت کا تیابانچہ کردیالیکن ایک ایسی خبر مجھے وہاں سے کی جس نے میرے دل و د ماغ میں
مانان ماک داری جھے تااگا کے میں الدین میں سال کے ایسی میں الدین میں الدین میں الدین کے الدین کی الدین کے الدین کی الدین کی الدین کے الدین کے الدین کے الدین کے الدین کی الدین کی الدین کے الدین کی الدین کی الدین کے الدین کی الدین کے الدین کی الدین کی الدین کے الدین کی الدین کی الدین کے الدین کی الدین کے الدین کی الدین کی الدین کے الدین کی الدین کی الدین کے الدین کی الدین کے الدین کے الدین کی الدین کے الدین کی الدین کے الدین کے الدین کی کا الدین کے الدین کے الدین کی کا کو الدین کے الدین کے الدین کے الدین کے الدین کے الدین کے الدین کی کا کو الدین کے الدین کے الدین کی کا کو الدین کی کا کو الدین کی کا کو کا کا کو کی کا کی کا کو کی کا کو کا کا کو کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کی کا کو کی کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کا کو کا

مام دونت ہ بیا پا چررویا ین اید این بر سے وہاں سے ن سے برے دن و وہاں یں طوفان بر پاکر دیا۔ جھے بتایا گیا کہ میری ماں زندہ ہے ۔۔۔۔۔اس کاتعلق ایک ہمسایہ اسلامی ملک سے ہواوروہ وہاں ایک مقتربت کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ یہ یعین کرنے کے بعد کہ کہنے والے سے کہدرہ وہ میں میاں آیا۔ حیدرہ اوی کو میری ماں کے بارے میں معلومات حاصل تھیں میں حیدر ساوی سے ملاتو کچھا لیے حالات کا شکار ہوا جو میرے لیے نا قابل فہم سے لیکن میں نے ان پر قابو پالیا۔ پت چلا کہ میری ماں کا تعلق ایک تنظیم سے ہے جوامیر کی وفاوار سی اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر وہ نہ مانی تو وہ تمام ثبوت جو اس تنظیم کے میں اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر وہ نہ مانی تو وہ تمام ثبوت جو اس تنظیم کے

اورخود میری مال کے خلاف میں حیررساوی کے حوالے کردوں گا اور پھر جب مال سے ملاقات

ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دوری جو میرے اور اس کے درمیان رہی ہے ایک علی و بوار بن

چی ہے اور اب اس دیوار کے پار دیکھناممکن نہیں ہے۔

مجھے شدید مایوی ہوئی کیونکہ میں نے ساری زندگی اے مُر دہ سمجھا تھا اور اس کے لئے ترستا رہا تھالیکن میری سخت گیر فطرت اس مجبوری کو قبول نہ کر سکی اور میں نے اپنی ماں کے فلاف تمام جوت حیدر ساوی کودے دیئے اور خود یورپ چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کیا ہوائی نے ایک بار مجھے ماں کا وطن یا دولایا تو میں یہاں آگیا اور یہاں آگ اور یہاں آگ بعد مجھے علم ہوا کہ نظیم کے افراد کو سزائے موت دے دی گئی ہے اور میری ماں فرار ہوگئی ہے سیدن میں ماں کے لیے نہیں آیا تھا بس میں تمہارے ساتھ آگیا۔ کیوں؟ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں جو پیشکش تم نے مجھے کی تھی وہ ایک ماں کے لیے تھی اور ماں۔ تم میری نہیں بتا سکتا۔ ہاں جو پیشکش تم نے مجھے کی تھی وہ ایک ماں کے لیے تھی اور ماں۔ تم میری عالی کہانی سے میری وہ کی کھی وہ ایک ماں کے لیے تھی اور ماں بو کوئی ماں نہیں عالی کہانی سے میری وہ کی کھی ہو۔ میرے دل میں اب کوئی ماں نہیں عالے وہ ایک ایسے بیٹے کی ماں ہو جو مرچکا ہے اور وہ اندھی عورت اس کا انظار کر رہی

ہے نہیں .....یه میرے لیے مشکل تھا اور مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہتم نے میرا انتخاب غلط کیا ہے بس میں اس جنون کے عالم بن ائیر پورٹ ہی سے تم سے جدا ہو گیا لیکن یہاں کچھ اور ہی دلچسپ حالات میر بے نتظر تھے'۔

پھر میں نے مخضر ترین الفاظ میں تجینہ علایہ کو بعد کی با تمیں بنائیں تجینہ علایہ کا چرہ عجیب ما ہوگیا تھا وہ بہت دریک فاموش رہی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا ویٹر پھر آگیا اور میں نے مینو طلب کرلیا۔ پھر میں نے بی مجھوجزیں منتخب کرکے اے لانے کو کہا۔ اس سلسلے میں نے تجینہ سے مشور و نہیں کیا تھا لیکن اس آرڈر پر میں نے اسے چو تکتے ہوئے دیکھا تھا۔

بہت دیر خاموثی سے گزرگئی ہیں پُرسکون تھا اپنی یہ کہانی ہی نے بچ سانی تھی لین میرے اندر سچ نہیں تھا اور اس وقت تک سچ پیدا نہیں ہوسکتا تھا جب تک میرے شے ک تصدیق یا تردیدنہ ہو جائے۔

" " تمباری گلوخلاصی مو گئی؟" آخر کار تحیینه نے کہا۔

" باں ہوگئ۔ حیدرساوی نے احسان کیا ہے '۔

'' مجھے یعلم ہوجاتا تو تم ایک کمحے اندر نہ رہتے۔ ڈیڈی کے اپنے تعلقات ہیں''۔

" يقينا هول مي" ـ

''اب کیا کرد محے؟'' در نهد ''

"پيته بيل"۔

"كوئى خيال تو دل مين موكا"\_

" بِمنزل ہوں تمام داستان سننے کے بعد تنہیں خود اندازہ ہوگیا ہوگا''۔ دیکے سے دار پر بھریتر این سریتر وروزی

''کسی کے خلوص کو بھی قبول نہیں کیا تم نے؟'' میں میں میں ایک اس کا میں اور اس کا ایک کا اس کا ایک کا اس کا ایک کا اس کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا

"لوگ آئے ،ساتھ دیا، چھوڑ گئے، یقین اٹھ کیا"۔

"سارے لوگ آ چکے؟"

"كيا مطلب؟"

" يه طري و كداب كونى باق نهيل را؟" عميد كى الكمون ميں آندوس كى نى آگئ-"بهت تجربے كئے ہيں"۔

"اب کوئی تجربہیں کرو عے؟" تحیید بولی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے تھے۔ ہمی

نے کوئی جواب نہیں دیا اس وقت ویٹر کھانے کا سامان لے آیا اور میں اے ویکھنے لگا۔ ویٹر نے کھانا لا کرمیز پرسجانا شروع کر دیا۔ تجدیہ نے سرجھکا لیا تا کہ ویٹر اس کے چبرے پر آنسوؤں کی لکیریں نہ دیکھ سکے چبر ویٹر اپنا کام ختم کر کے چلا گیا تو تنجینہ اپنی جگہ ہے اٹھ گئی اس نے پلیٹیں میرے سامنے کیں اور ایک ڈش اٹھا کر سامنے کرتے ہوئے کہا۔" یہاں سے شروع کرنا پند کرو گے؟"

"جرت ہے"۔ میں نے کہا۔

" کیوں؟"

"اس کیے کہ میں میں سے شروع کرنا جا ہتا تھا"۔

"تب میری بدسمتی برشک سے بالاتر ہے"۔

"اس سے تہاری برقمتی کا کیاتعلق ہے؟" میں نے اپی پندیدہ چز پلیث میں لیت

ہوئے کہا۔

"جبتم ویٹر کو آرڈر دے رہے تھے تو میں حیران ہورہی تھی کیونکہ تم ڈشز کا انتخاب مجھ برچھوڑتے تو میں بھی بہی چیزیں متکواتی"۔

"برقتمتی کا عقدہ یہاں بھی نہیں کھلنا"۔

"پندمی اتن ہم آ جنگی اور خیال میں اتنا فاصلہ؟" اس نے افردگی سے کہا۔

"خيال كا فاصله؟"

"بالسسكاش من تمبارا آخرى تجربه بوتى" اس نے آستہ سے كہا اور من كمانے من ممروف بوگيا۔ اس نے فود بھى اپنے كھانا لے ليا تھا۔ كمانے كے اختام تك خاموشى ربى جوكانى طويل تھى پر جم كھانے سے فارغ ہو گئے۔

"آخری تجربه ""،" میں نے کہا۔

" إل! " وه آسته بولي \_

"تم مرے لیے کیا کرتیں"۔

"نفیات پڑمی ہے محسومات شرید موجات میں اور شدت تجرب پائن ہے"۔" "عالیات برامی ہے

''عورت کو پڑھا.....جانے ہو،عورت کا دوسرا نام کیا ہے؟''

"مرد ہو ..... پوری زندگی برای ہے اور زخم کھاؤ ورنہ کیا کرو کے زندگی میں؟" "بتاؤ کیا کرون؟" میں نے کہا اور اس کے بدن میں لرزش پیدا ہوگئی عجیب سی کیفیت ائی ای ایک ایک بار پھراس کی آئھوں میں آنو چھلک آئے بشکل تمام اس نے کہا۔ " مجھے .... مجھے بیرمقام دو گے؟" " کسی اور کی تلاش کروں آخری تجربے کے لیے تم کہدرہی ہو"۔ "میں اس قابل ہوں"۔ " تنجينه نا قابل فهم باتيل كرربي مو-" ''لکین میں جو کرنا چاہتی ہوں کررہی ہوں''۔ "اتنا نہ کہو کہ میں اس جوش کے عالم میں نکل جاؤں مجھے بتاؤ کہ اس تجربے کا آغاز " پہلے مال کا تجربہ کرو۔اس کے بعد میں تہمیں دوسرے کردارے روشناس کراؤں گی"۔ ' مجھے اس کے پاس کے چلو'۔ میں نے کہا اور تحیینہ کے چبرے سے خون تھلکنے لگا وہ

لدت جوش سے سرخ ہو گئی تھی چراس نے آہتگی ہے کہا۔ "جم يبال سے الحيس ك" ـ ميس في ويركوبلاكرنوث اس دي اوركباء

"ان میں بل کی رقم پوری ہوجائے گی؟"

"سر .....مر ويثرن بل سے چار گناه رقم و كيوكر بوكھلائى آوازيس كہا..... "باقی رقم تم رکھ لیتا"۔

بابرنکل کر تحیید نے کہا۔ ' میں حمہیں اپ کرنہیں لے جاد ان کی - تمہارے جتنے چرو ناک کم ہوں، اتنا ہی اچھا ہے حیدر سادی کو ذہن سے نکال دو۔ بیتمبارا آخری تجربہ ہے۔

"جھے کے نہ کہو"۔

ہم ہوٹن آ کے وہاں ﷺ کرایک بار پھر تحید نے بھے سے تعدیق کی کد کیا وہ سب کھ رنے کو تیار ہوں جو اس نے کہا ہے؟ میں نے سرد کہے میں کہا۔ '' مامتا.....''اس نے کہا اور میری تیوریاں چڑھ کئیں۔ " کواس"۔

" برگز نہیں تم نے ایک فرسودہ مقولے پر تجربہ کیا ہے"۔

"مطلب!....."

" دیگ کاایک جاول"۔

"م کیا کہتی ہو؟"

"ایک ماں تجربے کی آخری منزل نہیں ہوتی"۔ "ہرانیان کی ایک بی ماں ہوتی ہے"۔

"خوب "" مين طنزيدانداز مين مسكرايا-

" ہال تہارا خیال غلط ہے '۔

" تم كيا كهنا حيا تتي هو؟"

سى ايك چيز پرانحصار تبيل كيا جانا جا ہے۔وہ مال موتى ہے۔ يقين نه آئے تو رومانه سنجانی کو دیکھ لو۔وہ بیوی ہوتی ہے۔اپے شوہر کی ہرامانت کی راز دار،بستر پر وہ اے حیات کی ساری لذتیں دے دیتا جا ہتی ہے اس کے بعد وہ اس کوسارے جہال کی خوشیال دیے

كى خوابش مند بوتى ہو وہ بين بوتى ہوتى عاقى كے ليے ايك دعا بوتى ہوتى ہوتى ہ توباپ کی آبرو۔ ہررنگ میں اس کی جاہت مامتا کا روپ ہوتی ہے'۔

ان الفاظ سے تحیید نے اینے لیے موت منتخب کر لی تھی۔ عورت کو مامنا کا روپ دے كرمير احساسات يرايك اور تازيانه لكايا تها، ايك اورقل كياتها اس نے، خود ا بناقل، مل نے عہد کیا، تحیینہ اگر تُو غلط عورت نکلی اور میرے شہے کی تصدیق ہوگئ تو میں تجھے زندہ تہل چھوڑوں گا ہلاک کر دوں گا تخفے۔

میرے احساسات ہے بے نیاز وہ اپنے دلائل دے رہی تھی۔

''تمہارے دلائل پُرزور ہیں لیکن میرے زخموں کی تعداد اتیٰ ہے کہ کوئی جگہ خا<sup>لی تہیں</sup>

ق جگمگاتا ہوا شہر ہمارااستقبال کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی روشنیوں نے دم توڑ ترون نے بلکی سسکی تھی لیکن وہ کوہ راز نے مدہم سی روشنی کولمحوں میں نگل لیا تھا۔ ''ہم کار میں سفر کر سکتے تھے لیکن کچھ احتیاطی اقد امات ضروری تھے۔''

" بول" \_ میں نے سرسری طور پر کہا۔

"ميرے پاس ايك الم بے جے ميں نے ترتيب ديا ہے۔اس نے كہا اور ايك چھوٹا

" كلام سنجانی حا كف سنجانی كا باپ" ـ

" جواب دنیا میں نہیں ہے"۔ " ہاں بیروحانہ سنجانی ہے"۔

"و کھے چکا ہوں"۔

"اور یہ حافظ سنجانی"۔ اس نے کہا اور میں نے اس تصویر پر نظریں گاڑ دیں چر کہا۔

'درسرے اہلِ خاندان؟'' دور کئی ساما یہ منہدی'

''ہیں کین قابل ذکر نہیں''۔ ''حافظ سنجانی کا شعبہ کیا تھا؟''

"يورپ ميس؟"

"بال"\_

"قبل، اصل میں تو اے کینوس سے دور رکھنا تھا"۔

" کچھ اور یادگاریں جن کے بارے میں سوال کیا جاسکتا ہے"۔

"د نهيس كيونكه وه عالم موش مين و مال نهيس كيا تقا كونى اس كى صورت بھى نهيس يبجانتا

تاریخ بہت جلدا پنے آپ کو دہراریٰ ہے۔ ''کیسی نفیات دان ہو؟ انسان ساری کہانیاں بھول سکتا ہے اپنی کہانی نہیں''۔

> ملحت..... در براس

''وہ الگ بات ہے''۔ ''یہ چیزیں خاص طور سے سنجال کر رکھؤ''۔ تحیینہ نے ایک بریف ن**گو**ں مجھے دے کر ''میرا ایک بار کهه دینے کا مطلب وہی ہوتا ہے''۔ ''مجھےتھوڑا ساوتت درکار ہوگا''۔ ''مبیاتم مناسب مجھو''۔

تنہائی میں، میں نے اپنے اس فیطے کے بارے میں سوچا۔ تجربہ ..... زندگی کا ایک اور تجربہ اور پھر اس تجربے ہے وہ لمحات وابستہ تھے جو میں نے پولیس کی تحویل میں گزارے

بربہ اور پران برج سے وہ فات وابستہ سے بولیں سے پولی کے وہ س کا تو یاں میں ترارے جہاں میری تحقیر ہوئی۔ میں اس تحقیر کو بھول نہیں سکتا تھا اگر حیدر سادی اس کا ذھے دار ہوتا تو ان شاید اب تک میں اسے قل کر کے اس ملک سے نکل چکا ہوتا اور اب مجھے اس کی تلاش تمی

ویہ ب مصلی کیا تھامکن ہے وہ سب کچھ نہ ہو جو میں سوچ رہا ہوں کیکن نہ سہی ایک تجربہ

ہی ہی۔ مجھے کیا کرنا ہے میں فیصلہ کر چکا تھا۔

تيسرے دن تحييه نے مسكرا كركہا۔

"میں نے نکٹ حاصل کر لیے ہیں دیگر انظامات بھی ہو گئے ہیں"۔ ۔

دد فكث .....؟

" ہاں ہم ٹرین ہے سفر کریں گئے"۔

"'کہاں.....؟"

"غرقتد"۔

" کیوں؟"

"روحانه وين رسى بين"

"م نے پہلے ہیں بتایا"۔

"كياتم نے اس كا موقع ديا تھا"۔ وہ مسكر اكر بولى اور ميں خاموش ہو كيا۔

''ہم بہت مخاطر ہیں گے میں غرقند تک تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن وہاں جھے تم ہے،'' جدا ہو تا پڑے گا۔ باتی سب پچھتم کروگے۔ میں راہتے میں تمہیں مزید پریف کروں گی''۔

"کب چل رہے ہیں؟"

«را<u>ت</u> کو....."

رات کو ہم ریلوے اٹیشن سے غرقند کے لیے روانہ ہو گئے اور اب وہ مخصوص اسلامی ملک کے لباس میں نقاب کئے ہوئے ایک شریف زادی کے طور پرسفر کر رہی تھی رات بھرکا

"اس میں کیا ہے؟"

" کچھالی چیزیں جو تھنے کے طور پر حافظ سنجانی کو بھوائی می تھیں"۔

تنجینہ نے کہا پھروہ ان کی تاریخ بتائے گی۔

''میں وہ زبان نہیں جانتا جو حافظ سنجائی کی زبان ہے'۔

"جمہیں جانی بھی نہیں جاہے"۔

تمام بہلومضبوط ہیں'۔وہمسکرا کرابولی۔

"روحانه کی مالی حثیت کیا ہے؟"

"مہت شاندار، وہ تاہیے کی کاروباری ہے اور بیکاروبار بہت شاندار ہے۔ تانبہ غیر ممالك بھيجا جاتا ہے'۔

"بەكاردباركون سنجالتا ہے؟"

" نتخب کارکن جوطویل عرصے سے روحانہ کے وفا دار کارکنوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے کاروبار بہت اطمینان بخش ہیں اور کی دوسرے علاقوں میں زبردست زمینیں بھی ہیں اوران برشاندار کاشت ہونی ہے'۔

یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے تحییہ علامہ کے جبرے ر عجیب سی چک پیدا ہوگئ تھی ادر میں اس چک کو گری نگاہوں ہے ویکھنا رہا۔اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے ذہن میں کوئی خاص خیال ہے۔ بہر حال رات بھر کا سفر ختم ہوا اور اس کے بعد صبح کو ہم غرقد بھی مجئے یہ کائی برا شہر تھا۔ کوہ ارمغان سے تکلی ہوئی ندیاں جنوبی وادیوں کوسیراب کرلی ہیں۔ جہاں زمین بے حد زرخیز ہے مشرق کے اکثر شہروں کی مانند غرق تد کا حال اس شہر<sup>کے</sup> شاندار ماضی ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

اکثر تاریخی عمارات قدرتی آفتول اور زمانے کی جاہ کاریوں کا شکار ہو بھی ایس مجد کی شکستداینیں اس بات کا پد وی میں کمصدیوں پہلے میارت اسلای فن کا ایک تھیم

نا بکار ہوگی ہیں زمانے میں غرقتد مغل بادشاہوں کا بایہ تخت تھا۔ کسی خان کی درخواست پر جب خان اعظم نے ایک مغل شمزادی کو مارکو بولو کی حفاظت میں روانہ کی تو وہ اسے بہال لے آیا تھالیکن خان اس دوران موت کی دادیوں میں جاچھیا تھا اور بیشفرادی اس کے بیٹے

. مارکو بونے اس سلیلے میں تمام تفصیلات لکھی تھی اور بیسفر نامہ میری نگاہوں سے گزر

ببر حال بدایک حسین وجمیل شراها جے کاروباری زندگی میں بھی ایک حیثیت حاصل "كونكهاس زبان سے بہت پہلے تمہارا رابطہ نوٹ چكا ہے"۔ تنجيد نے كہا اور ميں مكل تھی۔ مخواب، ريشم اور اطلس كا كاروباريهاں بےعروج پرتھا۔شہر كے بازار ميں دنيا كے كئ للوں کے سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی وادیوں میں قیمی پھروں کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ غرقند کی اپنی ایک حیثیت تھی اور یہاں آنے کے بعد ایک ہول میں

تیام کر کے تخیید علامی نے خاصی خوش ذوتی کا ثبوت دیا۔

ہمیں اپنا کام تو سرانجام دینا ہی تھالین اس کے ساتھ تحیید کی خواہش تھی کہ میں اس شرے واقف ہو جاؤں اور پھرذ راسا انداز بدل دینے سے صورت حال پند کے مطابق ہو ائی۔ ہم یہاں سے بالکل عام لوگوں کی مانند غرفند کی کلیوں میں کھوم پھررہے تھے اور اس

کے بارے میں ممل معلومات حاصل کررہے تھے۔ تنجینہ علامیہ نے مجھے اس کے متعلق اور بھی بہت ی تفصیلات بتائیں اور ایک میکسی میں بیٹے کر ہم سیر و سیاحت کے لیے اس ملک کی

برمدی طرف چل پڑے۔

غرقند سے باہر نکلتے ہی بلند و بالا بہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اس علاقے کے زین مناظر بہت خوبصورت اور دلکش ہیں۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت اور سر سزوادیاں ہیں۔ تخيينه علايد مجھے وادى كے پہلو ميں ايك چھوٹے سے خوبصورت گاؤل ميں لے كئ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت نوح علائق کی المیہ مدفون میں تھوڑے فاصلہ پر ملاکو نامی قصبہ ہے صاف سقرا اور خوشما پھولوں سے لدا ہوا۔ صاف شفاف ندی جو علی برف سے بی ہوئی تھی اور پھر ملا کو کا نا قابل کشخیر قلعہ جس نے تیموری افواج کا منہ چیر دیا۔ اسی بہاڑیوں اور وادیوں میں زرتشت نے تبلیغ کی تھی اور اس کے افکار بھی میر۔، جانوروں اور غریبوں سے نیکی کرو۔ مقدی آگ کولکڑیوں سے جلائے رکھو۔ خدا آہو ڈامزاڈا نے کہا کہ نیک سوچ نیک الفاظ اور نیک عمل نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زرتشت نے غزنی تک سفر کیا۔ تب بلخ کے بادشاہ نے اپنے آتش پرست ہونے کا اعلان کیا اور وہ آتش کدوں کا شہر کہلایا۔ ملاکو سے یہ روایات نمایاں ہوتی تھیں اور یہاں جھے ایک عجیب ی کیفیت کا احساس ہوا تھا۔ اردگرد کے پہاڑوں پر بلند آسان سے دھنک کے کو لے نمودار ہورہے تھے۔

بیروسیاحت اس قدرحمین تھی کہ انسان کے دل میں عجیب وغریب تصورات پیدا ہو جا کیں۔ کچھ فاصلے پر کہ چن کے خوبصورت سحرکی داستانیں تھیں۔ غرض یہ کہ تحیینہ علایہ کے ساتھ باتی وقت تو جیے گزرا وہ ایک الگ کہانی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد سر وسیاحت میرے مزاج سے عین مطابقت رکھی تھی اور مجھے اس سے بڑا لطف آیا تھا۔ ایک معمولی زندگی عیش و عشرت کی زندگی سے کس قدر بہتر ہوتی ہے اس کا تجزیہ ہورہا تھا۔

" مالانکه تهبیں اس کی چندال ضرورت ہیں تھی لیکن یہ خوشکوار لمحات میں اپنی زندگی میں اسلی ہوں اندگی میں اسلیا ہے اتی تی اندگی میں اسلیا ہے اتی تی اندگی میں اسلیا ہے اتی تی اندگی میں اندگی اندگی اندگی میں اند

"سمیٹ کیجئے"۔ "شاید ایک ادر کوشش بھی اس میں شامل تھی....."

من کیا.....؟ "" تنهاری قربت کا احساس.....جس میں بیقصور پنهاں ہو کہ اس وقت میں اورتم خہا ہیں،

> ہر بوجھ ہے بے نیاز .....'' ''ایک سوال ذہن میں امجرتا ہے''۔

«'کرا؟''

''شمون علایہ کوتمہارے اس عمل کے بارے میں علم ہے؟'' وہ ہنس پڑی، پھراس نے کہا۔

'' کیاتم نے بیسوال مجھ سے در سے نہیں کیا؟'' ''ضروری نہیں سمجھا''۔

"انہیں علم نہیں ہے"۔

"تو پھراتنے دن تک تمہاری غیرموجودگ؟"

"بہانہ کیا ہے میں نے ان سے"۔

,,دربراً،,

'' یہی کہ ایک دوست کے پاس جا رہی ہوں کیونکہ بہت دن سے اس سے ملاقات نہیں ۔ رہائ''۔

"ہول"۔ میں نے اور خاموش ہو گیا۔

تب اس دن تنجینہ علایہ نے مجھے ایک خوبصورت مکان دکھایا جو ایک انتہائی خوبصورت دادی میں الگ تھلگ بنا ہوا تھا ایک چوڑی اور شفاف سڑک سے ایک ذیلی سڑک گہری سڑک گرائیوں میں اترتی تھی۔ اُس سڑک کا اختیام اس خوبصورت سفید عمارت پر ہوا تھا جے دور ہی سے دکھے کر دل خوش ہوتا تھا۔ تنجینہ علایہ نے انگی اٹھاتے ہوئے کہا۔

''وہ تمہاری منزل ہے''۔ میں نے پھر چونک کراہے دیکھا۔اپی فطرت سے جنگ کردہا تمامیں ..... ایک احمق می لڑکی مجھے میری منزل دکھا رہی تھی لیکن شاید میری منزل کی وسعتیں ابھی خودمیری نگاہوں میں نہیں سمٹ یائی تھیں۔

" و ال روحانه رئتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔

ہیں۔ ''مھیک ہے، آؤ چلیں''۔

نظر رکھنا ضروری ہے لیکن ابتدائی کچھ دن تم پوری محنت سے سنجالو گے۔کل سے ٹھیک ایک ننے کے بعد کل ہی کے دن کی بھی وقت تم مجھ سے ای ہوال میں اور اس کرے میں رابطہ قائم رو کے کیونکہ میں اسے برقرار رکھوں گی'۔

میں نے گردن ہلا دی۔ تجینہ علامہ نے مجھے ایک مخصوص لباس میں تیار کیا۔ خاص طور پر ں نے مجھے ایک مگڑی دیتے ہوئے کہا۔

"پرایک روایق میری ہے۔تم لوگوں کی خاندانی شاخت اور مہیں اس میری میں وہاں رافل ہونا ہے۔ ہاں پکڑی باندھنے کا انداز میں تہمیں بتائے دیتی ہوں اور پھر اس نے مجھے پڑی باندھ کر وکھائی اور جب میں تیار ہوگیا تو وہ مجھے عجیب سی نہوں سے و کیھنے لی اور در یک دیکھتی رہی۔ کچھ در خاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔

"م جارے ہو گویہ سب بہت مشکل ہے احد اسدی! لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ تم اس شكل ير قابو يالو ك\_ جول جول وقت قريب آتا جاربا ب، شايدتم سے زياده من اسليا یں اینے حوصلے کھوتی جا رہی ہوں'۔

پر میں نے خاموثی اختیار کئے رکھی۔ پھر کلائی میں بندھی گھڑی میں اس نے و کھے کر کہا۔ "اب مهمیں روانہ ہونا جاہیے۔ بعد میں اس نے نیچ آ کر مجھے نیکسی میں بٹھایا تھا اور میرا فقرسامان نیکسی میں رکھ دیا تھا، نیکسی ڈرائیور کو پید بتانے کے بعد میں اطمینان سے پچھلی نشست پر پشتہ نگا کر بیٹے گیا۔میرے اندر کلمل اعتاد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جعلسازی اور فریب کے اس سفر پر روائل میرے لئے اجنبی چیز تھی۔اس سے پہلے بھی میں نے ایسانہیں کیا ا قالیکن خوف نام کی کوئی چیز اس میں شامل نہیں تھی کیونکہ میں خود وہی طور پر اس فریب کے لئے تارمیں تھا اور میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اس فریب کا بردہ کسی اور ذریعے سے جاک ہونے سے پہلے اس شریف عورت کو اپن اصلیت بتا دوں گا۔ اول تو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جھے مافظ سنجانی کی حیثیت سے اتن آصانی سے قبول کر لیا جائے گا۔ جتنی آسانی سے تحید علایہ نے علاران طرح میرے کام سرانجام و رہی تھی جیسے مجھے کسی بوے سفر میروان کرنے والی ہو'۔ کیا تھا اور اس کے علاوہ میرامثن وو ہرایا تھا۔ تعجینہ علامہ کومنظر عام پر لانا میرے لئے بوی اہمت کا حامل تھا۔ غرض ہے کہ بیسفر مختلف خیالات میں جاری رہا۔ پھر نیکسی ویٹی سڑک پر چل

وہ خوبصورت عمارت میں نے دور سے دیکھی تھی، آہتہ آہتہ قریب آتی جا رہی تھی۔

واليس آنے كے بعد ميں نے كہا۔ "تو پھراب مجھے كبروانه مونا ہے؟" "کل صبح 11 بیج"۔ " کیے جاؤں گا؟"

ووثنيكسى سے .....

"اورسفري كاغذات؟"

"ان كا انظام من في كرليا بـ"-

"كيا مطلب ....؟" مين في جوتك كركبا

"میں کوئی پہلوتشہ نہیں چھوڑ تا جا ہتی تھی۔ وہ ابتدائی تین دن میں نے تم سے ای لیے ما نَكُم تَضُرُ'۔

"تو كياتم نے ميرے نے كاغذات بھى تياركرا لئے؟"

"خوب! ..... وكهاد سين من في كها اورتجينه علايه في وه كاغذات مير عسامن ركه

میں ان کاغذات پر نگاہیں جماتے ہوئے تھا۔ جو پچھاس نے کر ڈالا تھا، وہ نا قابلِ يقين تھا۔ حافظ سنجانی کا ہوائی کلٹ جواسکے نام پر ایشو ہوا تھا، حافظ سنجانی کا پاسپورٹ، تمام لہریں، میری کچھ اساد جو اصل تھیں۔ یہ تمام چیزیں ایک نا قابلِ یقین محنت کا احساس دلائی تھیں ادر اس کے ساتھ ہی میرے شبہ کوتقویت بھی بخشق تھیں۔

ایک لڑکی اس قدر فعال نہیں ہوعتی کہ بیرسارے کام تنہا سرانجام دے دے اور اس یمی ظاہر ہوتا ہے کہ شمون علامہ مجمی اس کام میں پوری طرح ملوث ہے اور شبہات جم غرقتدی کے اس بیان سے تقویت پاتے تھے۔جس میں اس نے پورے وثوق سے کہا تھا کہ تیلی فون کہ میرے بارے میں اطلاع وینے والی آواز شمون علایہ کی تھی۔

ببرحال بدلوگ ابناعمل كررے تھے اور ميرى ائى كہانى اس سے بالكل مختلف تھى - تنجينہ "اورتم كيا اس دوران وايس جلى جاؤ كى؟"

" إلى الله الكين كير وقت ك لئے ـ بعد ميں، ميں بھى غرقد ہى آجاد س كى اس دوران تم پرى، اور ميں سب كير بھول كرائي مثن كى سرانجام وہى كے لئے تيار ہو گيا۔

لکڑی کا ایک بڑا سام کیٹ اس عمارت کا داخلی دروازہ تھا۔ یہاں دو افرادمستعد کھڑے تھے۔ جنہوں نے دور سے فیکسی کو د کھ لیا تھا اور صورت حال معلوم کرنے کے لئے سامنے آئے تھے۔ میں نے میکسی رکوائی اور اشارے سے ان میں سے ایک مخص کو قریب بلایا۔ دونوں ہی میرے پاس آ گئے تھے۔ میں نے کہا۔

" دروازه کھولو میں اندر جانا چاہتا ہوں''۔

"کیا آپ بیگم جال کے مہمان ہیں"۔ ان دونوں نے میری وجاہت اور پکڑی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔

"لكن جميل آپ كے اندر داخل ہونے سے پہلے" وجاہت على" سے اجازت ليما ہوگى" "جو کھے مہیں کرنا ہے اُسے فورا انجام دو۔ کیا میں مہیں اس کی اجازت دول کہ تم وجاہت

"تم جاؤ اور وجابت على سے كهوكداكك مهمان آيا ہے"۔الك شخص ان ميس سے اندر كيا اور میں سیسی رو کے ہوئے انظار کرتا رہا۔ تب میں نے ایک درمیانی عمر کے ایک مخص کو جو ا پھی شخصیت کا مالک تھا، دروازے پر آتے ہوئے دیما۔ وہ باہرنکل آیا۔ میں میکسی کی سیجیل

نشست پر بیشا ہوا تھا، وہ میرے قریب آیا۔ اور پھر بولا۔

"آپ کون ہیں؟ اور آپ کو کس سے ملز ہے؟" "تتم وجاہت علی ہو؟" میں نے سوال کیا۔

"میں بیکم جان کا مہمان ہوں اور انہی سے ملنے آیا ہوں"۔

"كياتمهيس معلوم ب كه واكثر في بيكم جان كوكى ملاقاتى سے ملاقات كرنے كى ممانعت

"كيا مجھ تمہارے بہت سے سوالات كے جواب دينے ہوں عے؟ كى نے كھ بھى كہا ے، نصے روحانہ کے پائے چلو۔ بداشد مروری ہے'۔

"معاف كيجيئ كاجتاب! مين اس عمارت كانتظم مون اورتمام تر ذمه داريان مجمع برعائد کی کئی ہیں۔ بات مینہیں کہ میمارت کوئی الیا قانون رکھتی ہے جس میں کسی ملاقات کو آنے کی

دقت ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیگم جان بیار ہیں۔ اگر آپ سی اور سے ملاقات کرنے آتے تو آپ کوکسی الجھن کا سامنا نہ کرتا پڑتا''۔

''میں سمجھتا ہوں کہتم بھی بےقصور ہو ورنہ شاید میں تم سے برگشتہ ہو جاتا۔ جاؤان کو بتاؤ كدان كابيثا آيا ہے'۔ ميں نے كرخت لہج ميں كہا اور سامنے كھڑے ہوئے مخص كى كيفيت خراب ہوگئ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

''حافظ سجای! ''کیا میں تنہیں شاخت نامہ پیش کرو''۔ میں نے کہالیکن وہ مخص پر جوش کہجے میں ان

"دروازه کھولو ..... دروازه کھولو، ہمارے مالک، ہمارے مالک"۔ اور پھر دونوں آدمیول نے درواز و کھول دیا میکسی کو اندر لے گیا عظیم الثان جگہ تھی۔ دور دور تک احاطے کی دیوار بھری ہوئی تھی۔ اس کے درمیان ایسے حسین سزہ زار سے کہ دیکھ کر آ تکھیں کھل جائیں۔ دونوں طرف تالاب بے ہوئے تھے جن میں سفید بطخوں کی قطاریں جوق در جوق تیررہی تھی۔

تالاب كا يانى كزرگاه كے ينج عاراراكيا تما اس كے دونوں حصے ينج سے آپس ميں ملے موے تھے۔ انتہائی خوشما عمارت تھی۔ سامنے ہی پورج تھا جس میں چارگاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ دو لینڈ کروز راور دو اعلیٰ درجے کی دوسری خوبصورت گاڑیاں۔

میں میکسی سے ینچے اُتر عمیا ۔ جس مخص کا نام وجابت علی تھا، وہ دوڑا چلا آ رہا تھا اور پھر تیکسی کے پاس رک میا۔

"" آپ نیجے اُر آیے محرم! سامان کا بندوبت ہو جاتا ہے۔ آپ براو کرم میرے ساتھ آئے''۔ پھراس نے ایک ملازم کو جوتھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، اشارہ کرکے کہا۔ "ولیکسی کو بل ادا کرو، سامان اتار کر اندر پہنچاؤ۔ آئے محترم!" اور میں اس کے ساتھ روقار انداز میں چا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے انداز سے بول محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا جا ہتا ہوں لیکن زبان ساتھ نہ وے رہی ہو۔ ایک بوے سے بال نما ڈرائنگ روم

من آ كراس في مؤدباندانداز من كبا-"آپ کی آمد کی تو تع تو تھی آپ کے پچھلے پچھ خطوط سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ آپ سی بھی وقت تشریف لے آئیں مے لیکن ہمیں وقت کاعلم نہیں تھا اس لئے یہ کوتا ہی ہوئی

میں آپ کوفون پر کچھنہیں بتا سکتا ۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔۔ آپ بیٹم جان کے لئے ایسے انظامات کرکے آئے کہ اگر انہیں کوئی وہنی جھٹکا گھے تو آپ انہیں سنجال سکیں'۔

" آپ براو کرم میلی فون برائے سوالات مت سیحے میں آپ کا بے چینی سے انظار کر

" " آپ کتنے ہی مصروف ہوں اپنی ہرمصرو فیت چھوڑ کر آ جا کیں ''۔

"جی بہت شکریا! اس نے ملی فون بند کر دیا اور میرے قریب آگیا"۔

"دل جاہتا ہے کہ کتے کی طرح آپ کے قدموں میں لیٹ جاؤں۔آپ ہیں سمجھ سکتے

کہ میں اس وقت کتنی بردی خوشخری ہے دو چار ہوا ہوں ، آپ کا آنا اشد ضروری تھالیکن روحانہ كا حكم تفاكه جب تك آپ خود اپنے طور برآنا بہتر خيال نه فرمائيں گے، آپ كو بلايا نه جائے۔ مرابس چلا تو بہت پہلے آپ سے درخواست کرتا کہ آپ سے تشریف لے آئے۔ "بیم

جان' چراغ سحری ہیں اس چراغ کے بجھنے ہے پہلے آپ اس کی روشی سنجال کیجئے'۔

'' کیا وہ بہت بمار ہیں؟''

" إن ..... ؛ ذاكر فرندى كاكبنا ب كدوه سينے برايباكوئى بوجه سنجالے بوتے بي جوان کی زندگی کو تیزی ہے گھلا رہا ہے۔ اگر وہ اپنا بوجھ سمی پر ظاہر کر دیں تو صحت کی کچیہ علامتیں نمودار ہو جائیں .....''

" آ ، میری مال کے دل پر میری جدائی کے علاوہ اور کون سا بوجھ ہوسکتا ہے!" میں نے كبار اور مجهے خود اين آپ بر حمرت موئى۔ ميں تو احسا خاصا اداكار تھا اور خوب اداكارى كرر ما تھا حالانکہ بیسب مجھ میری فطرت سے بالکل مختلف تھا۔ وجاہت علی کہنے لگا۔

"آج اس گھر میں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ آغاز بہت سوں کے لئے موضوع بنا رہا ہے اور اس کے بارے میں نجانے کیا کیا تصورات قائم کئے گئے تھے لیکن بیاس

طرح کموٹ میں ہو جائے گا،کسی نے اس بارے میں سوحیا بھی نہیں تھا۔ " ليكن وجابت على! ثم از ثم تهمين مجھے بي خبر دين جا ہيے تھي' -

"مراقصورنبیں ے، محرم! مجھے سیخی سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو بیٹم جان کی باری کے بارے میں خبر نہ دوں اور اس میں سب ہی شامل سے حالانکہ میں نے بحث بھی کی تھی۔ میں نے کہا تھا اب حالات اس قدر مشکل نہیں ہیں اور "محترم" کی آمد سی ایسے مسئلے کا باعث

اور نہ ہی آپ نے اس کا تعین کیا''۔ "مول، میں نے اچا تک ہی آنا مناسب سمجھا۔ والدہ محترمہ کیسی ہیں؟ ابھی تم نے کہا کہ

''ہاں ..... وہ سخت بیار ہیں۔ بہت دنوں سے صاحب فراش ہیں''۔

'' مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟''

''منع فرمایا تھا انہوں نے .....'

"اورتم نے مان لیا....؟" « حکم کی تعمیل ضروری تھی''۔

" کہاں ہیں وہ ……؟" "میں ایک اجازت حابتا ہوں آپ سے .....''

''بال کہو''۔

" كيا واكر محمر فرندى كوطلب كرنا مناسب موكات آب عے خيال ميں؟"

"آپ خود بھی سیجھتے ہو کہ" بیم جان" آپ کے لئے کس قدر مضطب تھیں۔آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مال اچا تک ہی اپنے بیٹے کو قریب سے دیکھ کر کس کیفیت کا شکار ہو عتی ہے، میری رائے ہے "محترم" کہ ڈاکٹر تحمیر فرندی أسے سنجال عین"۔

'''گو ما مجھے انتظار کرنا ہوگا؟''

"د کتنی در میں آسکتا ہے ڈاکٹر فرندی؟" " كچھودت لك جائے گا۔ آپ اجازت ديجئے گا''۔

"من اجهی انتظام کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف رکھے"۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ پھراس نے نمبر ڈاکل کئے اور تھوڑی دیر کے

بعدرابطه قائم هو گيا تو وه بولا ''ڈاکٹر فرندی! آپ جس حال میں بھی ہیں کموں کے اندریباں پینچیں ..... اوہو .....

نہیں بنے گی جومشکل ہولیکن بھلاتھم حاکم سے منحرف کون ہوسکتا ہے۔ ویسے محترم آپ نے بڑا انو کھا قدم اٹھایا اور کیا اب مستقل وطن واپس آ گئے ہیں؟''

" إلى ..... " ميس في جواب ديا-

" دو کتنی بوی خوشی سے اور کتنا بوا مقام ہے ان حالات اور ان لمحات کے لئے واقعی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خوش بختی اس طرح گھر میں واغل ہو جائے گی، آہ، اگر آپ اپنی آمد کی خبر دے دیتے تو نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ حالانکہ بیٹم جان بچھ بچکی ہیں اور اس بیاری نے تو انہیں بالکل بی نڈھال کر دیا ہے'۔

بیگم جان پر کیا بیتی یہ الگ کہانی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے۔ میرا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور میری زندگی اب کون سے دور میں سفر کر رہی تھی۔ حادثات نے میری زندگی کے دھارے بدل دینے۔ آئھیں گئیں، وقت نے سب سے بڑا دیدہ ور بنا دیا۔ وہ کچھ دیکھا جو کم ہی و کیھنے میں آتا ہے اور اگر میں دنیا سے کنارہ کشی کرکے گوشہ نشین بھی ہو جاؤں تو کون جانے کہانی سفر کرتی ہوئی جھے تک پہنچ جائے ..... زندگی نے کوئی نئی کروٹ بدلی تو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا راز دار ضرور رکھوں گا۔

